



# فَقِيهُ وَاحِدًا شَدَّ عَلَى الشَّيطِنِ مِن الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كري وربي

تسهیل وعنوانات مولانا اروعبر مولانا اروعبر مطیب بنام منبذ دیستظلمین مطیب بام منبذ دیستظلمین مترجم مولانا مستام ترعلی الله الله مولانا مستار میر می رخواها مصنف تفید موام ب الرحم فی مین الهب رارد عیره

حـ كتاب الصوف (حـ كتاب الكفالة (حـ كتاب الحوالة (حـ كتاب التوع عن الشهادة (حـ كتاب التوع عن الشهادة (حـ كتاب الوع عن الشهادة (حـ كتاب الوكالة (ح

مكننى كى كى كى كاينىك اقرامسنىر غزى سىرىك داردوبازار دلابور

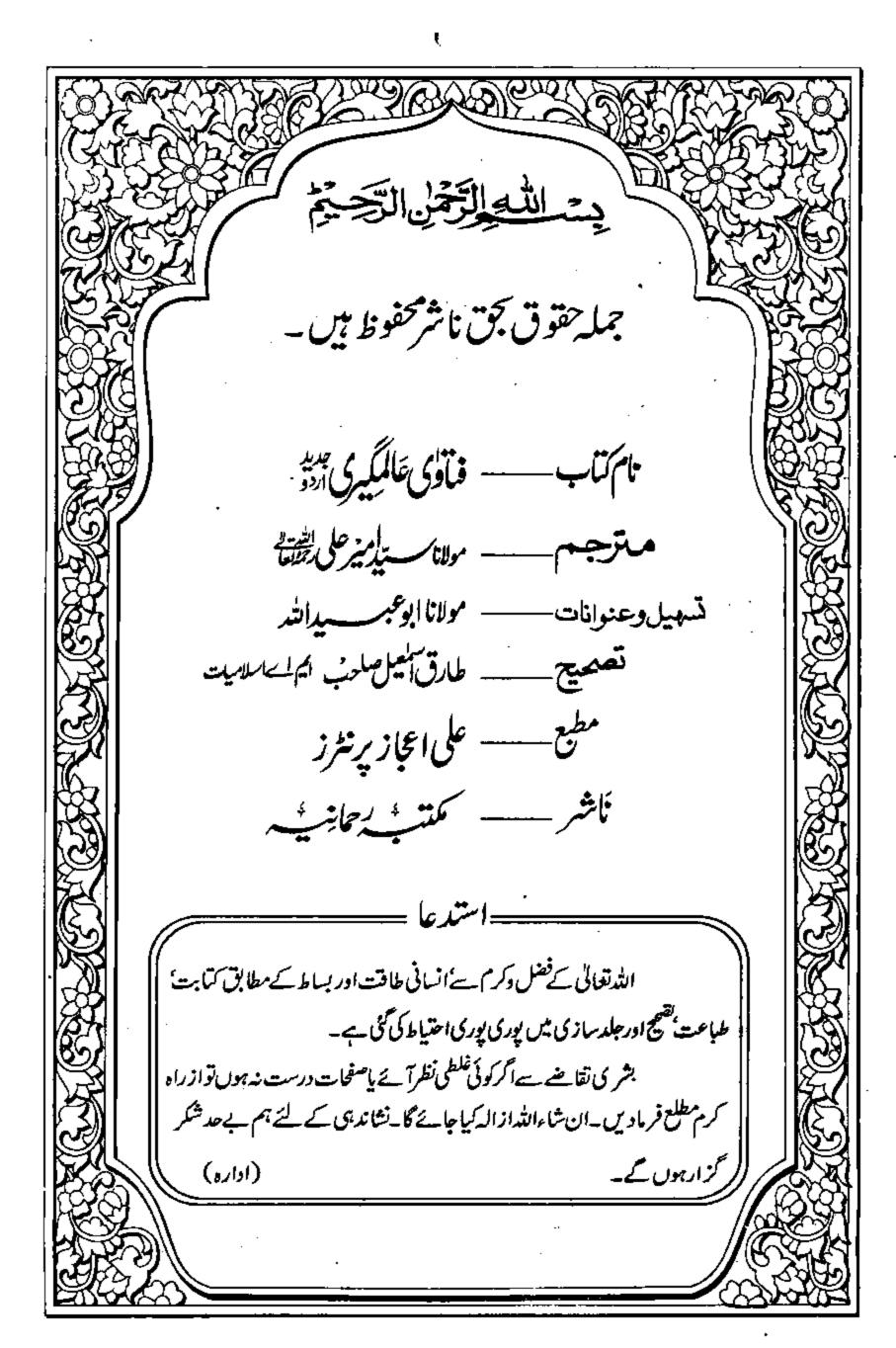

## فهَرسْتَ

| صفحه                                  | مضمون                                                                                                                              | صفحہ         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲                                    | <ul><li>ن/ب</li></ul>                                                                                                              | 9            | * ﷺ ♦ كتاب الصرف بالشاب المرف المنافق المناف |
|                                       | عقد صرف میں ان کے احکام کے بیان میں جو                                                                                             |              | 0 : Ç/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | متعاقدین کے حال ہے متعلق ہیں                                                                                                       |              | ا بہلی فصل ایک صرف کی تعریف اور اس کے رکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>""</b>                             |                                                                                                                                    |              | اور حکم اور شرا نط کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | لازمری فصل 🏠 اینے مملوک اور قرابتی اور شریک                                                                                        | 1•           | <b>(</b> ): ⟨√⟨⟩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                     | اورمضارب کے ساتھ نتا صرف کرنے کے بیان میں                                                                                          |              | ان احکام کے بیان میں جومعقو دعایہ ہے متعلق ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P4                                    | نبعری فصل این صرف میں وکالت کے بیان میں                                                                                            | 11           | ا رہلی فصل 🖈 سونے اور جا ندی کی تیج کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | مِحونه نصل 🌣 مجع صرف مِن رئن اور حواله اور كفاله ا<br>قد من سر                                                                     | 1100         | متصلات<br>رند د و ده کت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179                                   | واقع ہونے کے بیان میں<br>ادر منت                                                               |              | وژمری فصل 🌣 چاندی وغیره پژهی بهوئی تلوار وغیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | ا با نعموین فصن 🏠 غصب اورود بعت میں سیج صرف<br>التقعید میں میں میں میں میں میں میں اور اور میں | ۱۴۰          | کی بیچ کے بیان میں<br>نے کہ میں اس کے بید سے میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :                                     | وؤقع ہونے کے بیان میں<br>میں خوید میں ال میں معید میں قعید ن                                                                       | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240.00                                | جمهنی فصل ۱۵ دارالحرب میں تیج صرف واقع ہونے<br>سیاسیا                                                                              |              | جمو ز <sub>ی</sub> فصل ۱۶۲۶ کا نوں میں سناروں کی مٹی میں آیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "                                     | کے بیان میں                                                                                                                        | 19           | صرف واقع ہونے کے بیان میں<br>مارندہ منام نام کا میں میں اور اس میں اور اس میں اس کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | بان : ﴿<br>مان فاف                                                                                                                 | ·            | الانبعوب فصل ﴿ عقد صرف میں قیصہ ہے پہلے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \ \rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{ | منفرفائن میں<br>مدوسیوں سمہ اسلام ملات مدوسیوں                                                                                     | * ***<br>*** | خریدی ہوئی چنز کے تلف کردیے کے بیان میں<br>داری درجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>۸</u>                              | ه الله الكفالة ه الله الكفالة الله الكفالة الله الله الله الله الله الله الله ا                                                    | , ,,         | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | بلاب : ①<br>کفالت کی تعریف اوراس کے رکن وشرا لکا کے بیان                                                                           |              | ا بعد عقد کے متعاقدین کے تصرفات کے بیان میں<br>ایدلہ فصالہ جرح قین سے مہلی الناصر فی میں تصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | ا معامت فی خربیت اور اس سفار می و خراط سفایون ا<br>امل                                                                             |              | ا پہلی فصل ﷺ قصنہ ہے پہلے بدل الصرف میں تصرف<br>کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۵۱                                   | با <i>ن</i><br>باکن:                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | ، ب بس<br>کفالت کے الفاظ اور اس کی اقسام اور احکام کے                                                                              | ۳۳           | وزمری فعن 🏠 تیج صرف میں حرابحہ کے بیان<br>میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | سان میں<br>بیان میں                                                                                                                | ,            | نیس فصل این صرف میں زیادتی یا کی کردیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | میل فصل کہ آنِ الفاظ کے بیان میں جن سے                                                                                             | rā           | بری کی میں برف میں دیور میں وردیے<br>کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | کفالت واقع ہوتی ہے اور جن سے واقع نہیں ہوتی                                                                                        | <b>**</b>    | جونی فصل ﷺ تع صرف میں صلح کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۵                                    | ورمری فصل الم نفس اور مال کی کفالت کے بیان میں                                                                                     |              | @:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I                                     | سِرى فعن الله كفالت سے برى ہونے كے بيان مى                                                                                         |              | بیع صرت کے (فعام حبار کے بیاہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 000                                                                                                                                |              | 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 0 j W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| فكرست | ) 5/500 | r )) (200 ( | فتاوي عالمگيري عبد 🙆 |
|-------|---------|-------------|----------------------|
|       |         |             |                      |

|         |                                                                                    |          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغحه    | مضبون                                                                              | صغح      | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119     | <b>ن</b> خرخ                                                                       | 44       | مِونِی خین الله الیس لینے اور پروع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | سلطان اورامراء کے احکام کے بیان میں اور خود قاضی                                   | ۸۲       | بانعوب فعن المه تعلق اور تعیل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | کےاپنے ذاتی معاملہ کے فیصلہ کے بیان میں                                            | ∠٨       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iri     | <b>⊘</b> : ♦⁄                                                                      |          | دعویٰ اورخصومت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | قاضی کی نشست اور اس کے مکان کی نشست اور                                            | ΔI       | @: <\ri/\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | متعلقات کے بیان میں                                                                |          | دو هخصوں کی کفالت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA     | <b>⊗</b> : Ç∕\!                                                                    | ۸۳       | @: <\r/\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | قاضی کے افعال ومغات کے بیان میں                                                    | •        | غلام اور ذمی کی کفالت اور متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IF4     | <b>⊙</b> : Ç⁄V                                                                     | 90       | کتاب الحوالة ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | قاضی کے روزینداور دعوت اور مدیدوغیرہ کے بیان                                       |          | (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € (1) € |
|         | ا مِي                                                                              |          | حوالے کی تعریف ورکن وشرا نظاورا حکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المساا  | ۰ ب√ب: ق                                                                           | 94       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,       | ان صورتوں کے بیان میں جو تھم ہوتی ہیں اور جونہیں                                   |          | حواله کی تقسیم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ہوتی ہیں                                                                           | 1+1-     | <b>⊕</b> : ♦ / ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بهابعوا | بارب: ۱                                                                            |          | حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں<br>کا مصورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | عددی اورسمیر اور بچوم علی الخصوم کے بیان میں                                       | 1•0      | مسائل متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15%     | (m): (√\)                                                                          | 1•4      | القاضى الله التاضى التهاها التاضى التهاها الت |
|         | کن صور توں میں قاضی اینے علم پر فیصلہ کرد ہے گا                                    |          | (1): \(\frac{1}{2}\)!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •∽اا    |                                                                                    |          | معنی ادب و تضا کے اور اُس کے اقسام وشرا کط کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | اُن چیزوں کے احکام میں کہ قاضی نے اپنے وفتر میں اُسے ۔<br>سمی بسرتیں رائب ہیں نہید | 111      | بان : بان : (۲۰۰۰)<br>منابع مارد : (۲۰۰۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,بعر,   | کی کھالی تحریر پائی کہ اُسے یا دہیں ہے<br>داری میں                                 |          | قاضی ہونا اختیار کرنے کے بیان میں<br>داریہ دیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اما ا   | اس بیان میں کہ قاضی نے کسی مقدمہ میں تھم ویا پھر                                   | 117      | <b>ም</b> : ሩ ነላ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | l •• '                                                                             |          | ولائل پڑعمل کرنے کی ترغیب<br>داریں دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | اں کو حکم ہے دجوع کر لیٹا خلا ہر ہوااور ٹاحق قضاوا قع                              | 110      | بان المرابع ا |
| ۱۳۲     | ہونے کے بیان میں<br>ماری دیج                                                       |          | اختلاف علماء کا اس بات میں کہ رسول التدمُثَاثِیَّا کے ا<br>ن ان میں صول احتراد کر تن عقد انہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "''     | باکن: ها<br>انتاضی کراقه دار می ادر نگار داخه دار می حدیتاضی کوکه تا               | ,,,,,    | زمانه میں صحابہ اجتہا وکرتے ہتھے یائیس؟<br>داری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | قاضی کے اقوال میں اور اُن افعال میں جو قاضی کوکر تا                                | 117      | بلاپ : ﴿<br>مَاضَى كَمْقِدْ كَمْ يَانِ مِعِنْ مِلْ كَمْ يَانِ مِعِنْ مِلْ كَمْ يَانِ مِعِنْ مِلْ كَمْ يَانِ مِعِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L       | جاہیے ہیں اور جونہ کرنا جاہیے ہیں                                                  | <u> </u> | قاضی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# و فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی کی 🕻 🐧 فَهَرنسْتَ

| <u> </u> |                                                                                                                |             | <u> </u>                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| صنحد     | مضمون                                                                                                          | صفحہ        | مضبون                                                            |
| 719      | <b>©</b> : Ç∕V;                                                                                                | الدينا      | <b>⊕</b> : <> <sup>√</sup> √,                                    |
|          | سن سبب کے ساتھ حکم قاضی ز د کیا جاتا ہے اور                                                                    |             | قاضی معزول کی تجہری ہے محضرون پر قبضہ کرنے                       |
|          | سکے مجیس ر وہوتا ہے                                                                                            |             | کے بیان میں                                                      |
| 777      | <b>⊚</b> : ♦ \                                                                                                 | 10+         | <b>(©</b> : <b>Ç</b> / <sup>1</sup> /2                           |
|          | ا مکواہی قائم ہونے کے بعد قاضی کے حکم دینے سے                                                                  |             | ا اُن صورتوں کے بیان میں جن میں جھوٹی محواہی پر                  |
|          | بہلے کسی امر کے حادث ہونے کے بیان میں                                                                          |             | فیصله واقع ہو گیا اور قاضی کواس کاعلم نہ ہوا۔                    |
| 770      | <b>⊚</b> : ♦ <sup>1</sup>                                                                                      | 101         | <b>((</b> ) : <b>(</b> √)!                                       |
|          | ان شخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہونا خصومت<br>سے                                                               |             | تھم قاضی برخلاف اعتقاد محکوم لیہ یا محکوم علیہ کے واقع           |
|          | اور گواہوں کی ساعت میں شرط ہے<br>تکا پیز                                                                       |             | ہونے کے بیان میں                                                 |
| <u> </u> | حظم قاصنی اوراس کے متعلقات کے بیان میں<br>'                                                                    | ۱۵۵         | <b>®</b> : ✓ <sup>1</sup>                                        |
| rta      | ⊕: Ç <sup>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</sup>                                                           |             | مسائلِ اجتبادی میں حکم قضاءوا قع ہونے کے بیان میں                |
|          | قاضی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاضی کے پاس                                                                  | יייו        | احید تقییر شدند                                                  |
|          | وصیت ثابت کرنے کے بیان میں<br>دلہ یہ جست                                                                       |             | جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں نہیں  <br>این انہ میں تاریخ |
| 1        | بان در علی ماه در در می از می از در می | 1.2.        | جائز ہے اُن صور توں کے بیان میں<br>انہ ہے ۔۔۔                    |
| +r*•     | قضاء علی الغائب کے بیان میں<br>فصن مید متفرقات کے بیان میں                                                     | ∠+          | (m): Ç/\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!                    |
| 102      | حس المرفات عين عن<br>«هناب الشهادات «هنان»                                                                     | 122         | جرح وتعدیل کے بیان میں<br>بارب : ⊕                               |
|          | ناک : کی                                                                                                       |             | م ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                          |
|          | شہادت کی تعریف اور اُس کے رکن وسبب اور حکم و                                                                   |             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                          |
|          | شرائط واقسام کے بیان میں                                                                                       | IAI         | <b>⊕</b> : ৴ <sup>\</sup> !                                      |
| rra      | ٠ : جَرِيرِ ا                                                                                                  |             | ایک قاضی کا دوسر ہےقاضی کوخط لکھنے کے بیان میں                   |
|          | گواہی کو برداشت کرنے اور ادا کرنے اور انکار                                                                    | 190         | <b>⊕</b> : √√\!</th                                              |
|          | کرنے کے بیان میں                                                                                               |             | تھم مقرر کرنے کے بیان میں                                        |
| 704      | <b>⊕</b> : ♦⁄                                                                                                  | <b>r-</b> 1 | <b>(a)</b> : <b>(√)</b>                                          |
|          | محواہی اوا کرنے اور اس کی ساعت کی صورت کے                                                                      |             | وكالت اور ورائت اور قرضه ثابت كرنے كے بيان                       |
|          | بيان ميں                                                                                                       |             | امیں                                                             |
| PYI      | <b>⊙</b> : ♦⁄ <sup>1</sup>                                                                                     | rti         | ن√ب: ⊕                                                           |
|          | رہنی فصل کئ اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی                                                                  |             | قیداور پیچیا کرئے کے بیان میں                                    |

| فهَرشت | 7500 | · 7/2006 | <br>فتاویٰ عالمگیری جلد@ |
|--------|------|----------|--------------------------|
|        | 1001 |          |                          |

| ب ينبيل مقبول ب ك الشهادة ١٠٠٠ الرجوع عن الشهادة ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>مجنب</b><br>مقبول ہے اور جن کی اس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مقبول ہےاورجن کی اس                  |
| ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجه گواہی کے لائق نہیں               |
| ں سے بیان میں جن کی اس کی تفسیر اور رکن اور حکم اور شرط کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ورمری فصل 🌣 أن لوگو                  |
| نہیں ہے ۲۲۳ باب: 🕞 ۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مواہی بسبب فسق کے مقبول              |
| کے بیان میں جن کی گواہی بعض کواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نبىرى فصل 🌣 أن يوكول                 |
| ہول ہے۔ الم الم الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بسبب تہمت وغیرہ کے نامغ              |
| : (a) ماں کے حق میں گواہی دے کراس سے رجوع کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب                                  |
| ایس ۲۸۳ کے بیانمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محدود چیز کی گواہی کے بیان           |
| المحال ال | بار                                  |
| نے کے بیان میں کتا اور مبداور رہن و عاریت و ود بعت و بضاعت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | میراثوں میں گواہی ادا کر _           |
| : 🕥 ۲۹۳ مضاربت وشرکت واجاره کی گواہی ہے رجوع کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب                                  |
| ۔ و تناقض واقع ہونے کے ایان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دعویٰ اور گواہی میں اختلاف           |
| المراب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيان ميں                             |
| ن غیر معین درم و دینار فرض ا نکاح اور طلاق اور دخول اور خلع کی گواہی ہے رجوع ا نکاح اور طلاق اور دخول اور خلع کی گواہی ہے رجوع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ربهنی فصل 🏠 و مین یعنی مال           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے دعویٰ کے بیان میں                 |
| کے وعوے کے بیان میں 197 باب: 🕤 (۲۹۲ باب): 🕤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وومرئ فصل 🌣 الملاكر                  |
| س کے دعوے میں جن میں ا آزاد اور مدہر مکاتب کرنے کی گواہی سے رجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نبِسري فصل المان صورتوا              |
| ۳۰۲ کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسی عقد کا دعویٰ ہے                  |
| I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب                                  |
| بيان من ولاءاورنسب اورولا دت اوراولا داورميراث كي كوابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گواہوں کے اختلاف کے                  |
| : 🕝 سام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب                                  |
| ro∠ (A): €/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نفی پر گواہی کے بیان میں             |
| : ( اوصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں ( اوصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بارې                                 |
| 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اہلِ کفر کی کواہی کے بیان !          |
| : 🕥 احدوداور جرموں کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بارټ                                 |
| يان مِن الين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م کوای پر گوائی دیے کے ب             |
| ا الاحن: ⊕: ⊕: الاحن: ⊕: الاحتاد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرح وتعدی <u>ل کے بیان میر</u>       |

# (فتاوى عالمگيرى..... جلد ﴿ كَالْكُولُ مِنْ عَالَمُ كَالِي مَالْمُ كَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

| صفحہ       | مضبون                                                                                            | صفحد         | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1"1"       | باب : ق                                                                                          | ۳۲۳          | <i>نا</i> ب : @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ان عقو دمیں جن میں و کیل سفیر محص ہوتا ہے                                                        |              | متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ربہنی فصل کم و کالت بالنکاح کے بیان میں                                                          |              | الوكالة  الوكال      |
|            | ور سری فصل ایک طلاق و خلق کے واسطے و کیل کرنے                                                    |              | \( \bar{\phi} \cdot \cdot \rangle \ra |
| TYPHI      | کے بیان میں                                                                                      |              | و کالت کے شرعی معنی اور اس کے رکن اور شرط و الفاظ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲۲        | @:                                                                                               |              | حقم وصفت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | خصومت و صلح وغیرہ میں و کیل کرنے کے بیان                                                         |              | نہلی فصل 🌣 وکالت کے اثبات کرنے اور اس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ایس                                                                                              | :            | م کواہی دینے اور متعلقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | فصل 🌣 نقاضائے قرض اور اس کے وصول کرنے 🛘                                                          |              | (P): (-)\(\frac{1}{2}\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اهم        | کے وکیل کے احکام میں<br>روز میں ملہ یہ                                                           |              | خریدنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u> </u>   | فصل 🏠 وصول قرض کے لیے ایکجی بھیجنا                                                               |              | فصل 🏠 نجیر معین چیز خرید نے کے واسطے وکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ففٹ ایک وصولی قرضہ کے لیے وکیل کرنا                                                              |              | کرنے اور وکیل ومؤکل میں اختلاف ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ľ          | فصل ملك مال عين پر قضه كرنے كوكيل كا دكام                                                        | <b>ሥ</b> ለ ዓ | ييان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| וייין      | المیں<br>این کی صلاح فقی میں شد                                                                  | <b>1797</b>  | ⊕: Ç/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444        | فصل 🏠 وکیل صلح کی خصومت کااختیار نہیں ہوتا                                                       |              | بیع کرنے کے واسطے وکیل کرنے سے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \          |                                                                                                  |              | فصل ١٠٠٠ ببد كروا سطي وكيل كرنے كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | دو مخصوں کووکیل کرنے کے بیان میں<br>د                                                            | וויא         | @: \( \sqrt{\text{v}} \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra•        | (1): (1)/4<br>(1): (2) (3): (4)                                                                  |              | ا جارہ وغیرہ کی و کالت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ا اُن صورتوں کے بیان میں جن سے دکیل وکالت سے ا                                                   |              | یہلی فصل کا اجارہ دینے اور اجارہ لینے اور کھیتی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~~~        | باہر ہوجاتا ہے<br>امتن میں مداغے سے مدا                                                          |              | ا معاملہ کی وکالت کے بیان میں<br>معاملہ کی وکالت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700<br>700 | متفرقات عزل وغیرہ کے بیان میں<br>داری سرو                                                        | a. a.        | ور مری فصل 🌣 مضارب و شریک کو وکیل کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r62        | بارب: ق<br>منتفر عال المراس                                                                      | ₩.U          | کے بیان میں<br>نے کہ خور الا کر روز میں میں معمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | متفرقات کے بیان میں                                                                              | MH<br>Zu     | نبعری فصل 🛠 بضاعت کے بیان میں<br>مدمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ארא        | امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه سے اعماق کے<br>امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه سے اعماق کے | 14           | (a) : (b) (b) (c) (d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1' 11'     | باطل ہونے کی ایک صورت                                                                            |              | رہن کےمعاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# المسالم المسرف المسالم المسالم

اِس مِس چھابواب ہیں

بلاب: <u>()</u> بیع صرف کی تعریف اِس کے رکن ٔ حکم اور شرا کط کے بیان میں بیع صرف کی تعریف اِس کے رکن ٔ حکم اور شرا کط کے بیان میں

اس کی تعریف میرے کہ بعض تمنوں کو بعض کے عوض ہے کرنے کو صرف کہتے ہیں مدفتے القدير ميں لکھا ہے اور اس کے رکن وہی میں جو ہر الے کے میں میہ برالرائق میں لکھا ہے اور اس کا حکم شرعاً میہ ہے کہ دونوں صرف کرنے والوں میں ہرایک کواس چیز پر جواس نے دوسرے سے خریدی ہے ابتداء ملک حاصل ہو جائے جیبا تیج میں میں ہوتا ہے بیمجیط سرھی میں لکھا ہے اور اس کے شرا لطا چند ہیں از انجملہ جدا ہونے ہے پہلے دونوں بدل پر قبضہ ہونا شرط ہے كذا نى البدائع خواہ دونوں بدل متعين ہوں جيسے ڈھلى ہوئى چزيں يا متعین نه ہوں جیسے سکہ یا ایک متعین ہودوسری متعین نہ ہو کذافی البدایہ اور قواعد قد وری میں لکھا ہے کہ یہاں قبضہ سے مراد ہاتھ سے ۔ قصنہ ہوتا ہے تخلیہ مراد ہے رہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور جدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دونو ل عقد کرنے والے بدنی جدائی اختیار کریں بایں طور کہ ایک ایک طرف چلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک چلا جائے اور دوسرا جیٹھا رہے حتیٰ کہ اگر دونوں اپنی جگہ پر ہوں اور وہاں سے ند مجتے ہوں تو جدا ہونے کا تھم نددیا جائے گا اگر چہ بیٹے ہوئے در گزری محرجبکدان دونوں میں بدنی جدائی ہوجائے اور ایسے بی اگر دونوں مجلس میں سوجا کمیں یا دونوں بیہوش ہوجا کمیں یا اپنی جگہ ہے ایک ساتھ کھڑے ہوں اور ایک ہی راستہ پر چلیں اور ایک میل یازیادہ جائیں اورایک دوسرے سے جدانہ ہوتو متفرق نہ کہلائیں گے میہ بدائع میں لکھا ہے اگر زید کے عمرو پرایک ہزار درہم قرض ہوں اور عمرو کے زید پر دینار قرض ہوں پھرایک نے دوسرے کو دیوار کے پیچھے ہے یا دور ہے آواز دے کرکہا کہ جو تیرامجھ پر ہےوہ بعوض اس کے جومیرا تھے پر ہے میں نے بیچ کیاتو جائز نہیں ہے اور ایسے ہی اگر ایٹی بھیج کر بیچ صرف کی تو بھی جائز نہیں ہے کیونک دونوں میں بدنی جدائی ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

مسکلہ مذکورہ میں درہم کودرہم کے عوض بیچنے اور دینار کو دینار کے عوض بیچنے میں فرق 🏠

مجلس کی پچھا عتبار نہیں ہے گرصرف ایک مسئلہ میں اور وہ یہ ہے کہ اگر باپ نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہوکہ میں نے اپنے بالغ ہے ہے دیناروں درہم کوخر بدا ہے مجروس درہم وزن ہونے سے پہلے اٹھ کھڑ اہواتو صرف باطل ہوگئ ایسابی امام محر سے مروی ہے کیونکہ باپ ہی عقد کرنے والا ہے اور بدئی جدائی کا اعتبار یہائ میکن نہیں ہے تو مجلس کا اعتبار کیا جائے گا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے پھر جاننا جائے کہ درہم کو درہم کے عوض بیچنے اور دینار کو دینار کے عوض بیچنے میں اور پیپول میک کو درہم یا دینار کے عوض بیچنے میں فرق ہے کیونکہ پہیوں کو درہم یا دینار کے عوض بیچنے میں دونوں بدل پر قبضہ ہونا شرط نہیں ہے صرف ایک بدل پر جدائی ہے پہلے قبضہ ہونا کا فی

ہے یہ بیط میں لکھا ہے از انجملہ یہ کداس عقد میں خیارشر طکی کو نہ ہوتا چا ہے از انجملہ یہ کہ اس عقد میں میعا دنہ ہوتا چاہتے یہ نہا یہ میں لکھا ہے اگر دونوں نے میعاد کی شرط کی بھر جدائی سے پہلے با ہم قبضہ کرلیا تو یہ میعاد کا ساقط کرتا ہوگا اور بچھ صحیح ہوجائے گی اور اگر خیار کی شرط لگائی بھر جدائی سے پہلے دونوں نے باطل کردی یا خیار دالے نے باطل کی تو استحسانا تھے جائز ہوجائے گی اور اگر عقد میں میعادشی بھر میعاد والے نے جدائی سے پہلے اس کو باطل کی تو استحسانا تھ جائز ہوجائے گی اور اگر عقد میں کی بھر میعاد والے نے جھے نفذ دے دیا اور پھھ نہ دیا تو امام اعظم سے کرز دیک کل بچے فاسد ہوگی اور اس کی صورت یہ ہے کہ کی نے ایک بدل میں ادھار کی شرط لگائی بھرشرط والے نے بچھے نفذ دے دیا اور پھھ نے دیا تو امام اعظم سے کور دیکے اور دونوں جدا ہوگئے تو پانچ در ہم صورت یہ ہے کہ کی نفذ دیکے اور دونوں جدا ہوگئے تو پانچ فاسد ہاور کے حصہ کی بچے نہ ہوجائے گی اور اگر بعوض ویں درہم کے ایک مہینہ کے دعد ہ پرخز بدا پھر نفذ اداکر دیئے اور جدا ہوگئے تو پوری بچے فاسد ہاور اگر پورے دی اداکر دیئے اور جدا ہوگئے تو پوری بچے فاسد ہاو

تفس عقد میں فساد کی ایک صورت 🖈

 $\Theta: \triangle \wedge i$ 

ان احکام کے بیان میں جومعقو دعلیہ سے متعلق ہیں اس میں یا کچ نصلیں ہیں

ا تولیٹر وظاف بعنی اس اختلاف ہے جونتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ الی صورت میں ظاہر ہوگا کہ .... ع قولہ اولین بعنی پہلے تول بعض مشائخ پر فاسد نہ ہوگا اور دوسروں کے قول بر فاسد ہوگا۔

## سونے اور حیا ندی کی بیع کے بیان میں

ہمار ہے نز دیک معاوضہ کے عقدوں میں درہم اور دینار متعین نہیں ہوتے ہیں اور سونے کوسونے کے عوض اور حیا ندی کو جا ندی کے عوض بیجنا فقط برابر جائز ہے خوا ہ<sup>ا</sup>وہ تیرہوں یا ڈھلے ہوئے یا سکہ ہوں اوراگران چیز وں میں ہے کوئی چیز اپنی جنس کے عوض ۔ فروخت ہوئی اور دونوں عقد کرنے والوں نے دونوں چیزوں کا وزن نہ جانایا ایک کا جانا دوسری کا نہ جانایا ایک نے جانا دوسرے نے نہ جاتا بھر دونوں میں جدا ہوئے بھر دونوں نے وزن کیااور دونوں کو برابر پایا تو بھی بھے فاسد ہےاورا گرجدائی ہے پہلے مجلس میں وزن کیااور برابر پایا تو استحساناً نیج جائز ہے بیرحاوی میں لکھاہےاوراگر چاندی کوچاندی کے عوض یاسونے کوسونے کے عوض اس طور پر پیچا کہ تر از و کے دونوں پلیہ برا ہر ہو گئے تو جائز ہے اگر چہ ہرا یک کی مقد ار نہ معلوم ہو بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اورسونے کو جائز ہے اگر چہ ہرا یک کی مقد ار نہ معلوم ہو بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور سونے کو جائز ہے اگر اورزیادتی پر بیخا جائز ہے میچط سرحسی میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ کسی نے ہزار درہم بعوض سودینار کے دوسرے سے خریدے اور ہرایک نے دوسرے کی وزن بیان کرنے میں تصدیق کی اورتو لئے سے پہلے دونوں نے قبضہ کرلیا تو میر جائز ہاور ہرایک اپی خریدی ہوئی چیز سے نفع اٹھا سکتا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ بیدر ہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ بعوض ان دیناروں کے جومیرے ہاتھ میں ہیں فروخت کردے اور دونوں نے گنتی اوروزن کا نام نہ لیا اور قبصنہ کرلیا تو جائز ہے اورشار اور وزن کرنے ہے پہلے ہرایک اپنی خریدی چیز ہے نفع اٹھا سکتا ہے اور اس کوانداز ہ پر بیع کرنا کہتے ہیں اور اگر اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ہزار درہم بعوض ہزار درہم کے فروخت کر دے اور اس نے فروخت کیا اور بغیر وزن کے دونوں نے قبضہ کرلیا اور ہرایک نے دوسرے کے اس کہنے کی کہ بیمقبوضہ ہزار درہم ہیں تصدیق کی پھر ہرایک نے جدا ہونے کے بعدیااس سے پہلے وزن کیااور دونوں کو برابر پایا تو جائز ہے اور اگر ہرایک نے دوسرے کی تضدیق نہ کی اور جدا ہو گئے بھروزن کیا اور برابر پایا تو جمجائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر سمی نے ایک جاندی کا تنگن کہ جس میں ایسے درہم بھرے ہوئے تھے کہ جن کا وزن نہیں معلوم ہوا بیجا تو بھے باطل ہے بیہ حاوی میں لکھا ہے اور بنہر ہ الاورزیوف درہموں کو کھرے درہموں کے عوض بیچنا فقط برابری ہے جائز ہے اورا گرستوقہ کو بعوض خالص درہموں کے فروخت کیاتو جائز نہیں مگر جب میمعلوم ہو کہ خالص کی جاندی ستوقہ کی جاندی سے زائد ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

مسكله مذكوره ميس جاندي كي وجها المحلس ميس قبضه مونا شرط موگا الله

اگر سیاہ یا سرخ چاندی بعوض سپید چاندی کے فروخت کی گئی تو بھی برابر ہونا شرط ہے بیحاوی میں لکھا ہے اگر درہموں میں چاندی زیادہ ہوتو وہ چاندی زیادہ ہوتو وہ چاندی زیادہ ہوتو وہ چاندی زیادہ ہوتو وہ چاندی زیادہ ہوتا ہے وہ ی ان میں بھی ہوگا کہ زیادہ ہوتا ہوں جائز ہے وہ ی ان میں بھی ہوگا کہ زیادہ ہوگا حتی کہ اگر خالص درہم یا دیناران کے بوض فروخت ہوں یا ان میں کے بعض بعوض بحض کے فروخت ہوں تو فقط وزن میں برابری کے ساتھ چائز ہے اورا کیے ہی ان کا قرض لیمنا بھی فقط وزن سے جائز ہے گئتی سے جائز ہیں ہوارا گران میں میل زیادہ ہوتو درہم اور دینار کے حکم میں نہ ہوں گے بلکہ اسباب کے حکم میں ہوں گے اور سنتھ حقی میں لکھا ہے کہ بی حکم اس وقت ہے کہ جب ان سے بل جدانہ ہو سکے بلکہ ایک دوسرے میں کھپ گیا ہواورا گراس سے جدا ہو سکے تو نہیں کھیا ہے ہیں اگرا لیے میل کے درہم

ل قولہ پتر بعنی بے گلائے ہوئے بے سکے۔ ح قولہ کیونکہ دونوں بدوں اس امری آگاہی کے کہا پی ہیچ کو پورا بھر پایا ہے جدا ہوئے ہیں۔ ح قولہ بنم و کھو نٹے اور زیوف جن کوخز انڈیس لیتا ہے اور بیدونوں دراصل درہم ہیں بخلاف ستوقہ یاوصاص کے۔

مسكه مذكوره میں جا ندى كے بيتر بعوض سونے كے بيتر كے بيچنے كا تھم 🖈

اگرایک دینار بعوض درہموں کے خریدااور کی کے پاس ندورہم ہیں اور نددینار پھرایک مخص نے اپنابدل اداکیا اور دونوں جدا ہوگئے تو جائز نہیں ہے اگر کسی نے کوئی چیز بعوض قرضہ کے خریدی اور دونوں یقینا جانے ہیں کداس پر قرضہ نہیں ہے تو خیر دجائز نہیں ہے اور یہ کو یا بروں من کے خرید تا ہے اور اگر یہ گمان ہوکداس پر قرضہ ہے پھر دونوں نے بچ کہا کداس پر قرض نہیں ہے تو خرید تا اس قرضہ کے مل کداس پر قرض نہیں ہے تو خرید تا اس قرضہ کے مل کہا کہ اس پر قرضہ ہیں پھر بینے بعوض سودینار کے خرید ہے اور درہم سپید تھر سے ہیں پھر بجائے ان کے سیاوادا کے اور بالکے رضامند ہوگیا تو جائز ہے اور ایسے بی اگر درہموں پر قبضہ کر لیا اور دیناروں میں بیرچا ہا کہ جو تھر بے ہیں اس کے سوا دو سری قشم کے اداکر ہے قبدوں دو سرے کی رضامندی کے جائز نہیں ہے بیہ مسوط میں لکھا ہے اگر دونوں نے تا ہیں اس کے سوا دو سری قشم کے اداکر ہے قبدوں دو سرے کی رضامندی کے جائز نہیں ہے بیہ مسوط میں لکھا ہے اگر دونوں نے تا جی کہ ترضیس تھا۔ سے قدم مشل بھی مائد ہو۔ یا قولہ گان تھا جب مقدم رف تھم رایا تھا پھر دونوں نے ایک دو سرے کی تقد یق کی کے قرضیں تھا۔ سے قدم شری ایک اور خری ہیں اس کے حوائز ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کتاب الصرف

#### منصلان:

لوہے کولو ہے کے عوض اور پیتل کو پیتل کے عوض یا اور ایسی چیزیں جن میں ربوا جاری ہوتا ہے و ہ فقظ برابر ہونے میں بمنزلہ سونے اور جاندی کے میں نہ قبضہ میں بس اس وقت قبضہ ہونا واجب نہیں ہے بیمحیط سرھسی میں لکھا ہے لو ہا ایک ہی نوع ہے اس کا جید اورردی برابر ہے فقط وزن کی برابری ہے ہے جائز ہوگی اور اگر باہمی قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو جائیں تو ہے باطل نہ ہوگی کیکن شرط ہے کہ معین بعوض معین کے ہواور یہی تھم تمام وزنی چیزوں میں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور صاص اور قلعی اور اسرب بیسب را تگ ہی کی تتم ہیں اور سب وزنی ہیں کیکن بعض سے بعض بڑھ کر ہے ہیں ایک کدوسرے کے عوض فقط برابری سے بیچنا جائز ہے میر پیط میں لکھا ہتا نے کو بعوض کان سے کے اس طرح بیچنا کہ کا نسرایک حصد ہواور تا نباد وحصہ ہوتو ہاتھوں ہاتھ جائز ہے اس جہت سے کہ کا نسے میں صنعت زیادہ ہے ہی تا نے کی زیادتی اس کے مقابل کی جائے گی اور اس کے ادھار میں بہتری نہیں ہے لیکن ہوا یک نوع اور زیادتی صنعت ہے جنس نبیں بدلتی ہے اور کا نے کو بعوض سپید پیتل کے ہاتھوں ہاتھ اس طرح بیجنے میں کہ کا نسدایک حصد اور پیتل دو حصد ہو پچھ ڈ رنبیں ہاوراس کے ادھار میں بہتری نبیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اور اسی طرح سفید پیتل کو بعوض سرخ تا نے کے اس طرح بیجنے میں کہ پیتل ایک حصداور تا نیادوحصہ ہو ہاتھوں ہاتھ کچھڈ رئبیں ہےاورادھار میں بہتری نہیں ہے کیونکہ جنس اوروزن دونو ل کوشامل ہے اور جب ایک کی وجہ سے ادھار حرام ہوتا ہے تو دونوں کی وجہ سے بدرجہ اولی حرام ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر دومثقال جا ندی اور ایک مثقال تا نبابعوض ایک مثقال جاندی اور تین مثقال او ہے کے خرید اتو جائز ہے اس طور پر کہ جاندی بعوض جاندی کے برابر کی جائے۔ اور باتی جاندی اور تانبامقابل لوہے کے رکھا جائے ہیں ربوانہ ہوگا اورا یسے ہی ایک مثقال پیتل اور ایک مثقال لوہا اور بعوض ایک مثقال پیتل اور ایک مثقال را تک کے خرید کرنا جائز ہے کیونکہ پیتل پیتل کے مقابل اور را تگ لو ہے کے مقابل ہو گیا ہے مسوط میں لکھا ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ پیتل اور لو ہے کے برتن لوگوں کے تعامل سے عددی ہو جاتے ہیں پس ایک دوسرے کے عوض ہر طرح فروخت ہو سکتے ہیں بیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

اگرلوگوں میں ان برتنوں کا وزن سے بیچنارائے ہونہ گنتی ہے تو ان کواپنی جنس کے بوض بیچنا فقط برابری کے ساتھ جائز ہوگا یہ نہرالفائق میں لکھا ہے اگر تا نے کا برتن بعوض ایک رطل غیر تعین لو ہے کے خریدااور کچھ میعاد نہ لگائی اور برتن پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے بشرطیکہ جدا ہوئے سے پہلے لو ہااس کو و بے دیا ہواوراگرلو ہا دید ہے بہلے دونوں جدا ہوگئے ہیں اگر اس برتن کے وزن سے بیچنے کی عادت نہ ہوتو تو بھی بچھ ڈرنہیں ہے اور اگر وزن سے بکتا ہوتو ادھار میں بہتری نہیں ہے اور اگر جلس میں لو ہے پر قبضہ کرلیا اور

دوسرے نے برتن پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو عقد فاسد نہ ہواادرای طرح اگر ایک رطل لو ہامتین بعوض دورطل را نگ کھرے غیرمعین کے خریدااورلو ہے پر قبضہ کر لیا اور را نگ پر قبضہ ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بیج فاسد ہوگئی اور اگر دونوں غیرمعین ہوں تو بیج فاسد ہوگی خواہ اس مجلس میں باہم قبضہ ہوجائے یا نہ ہوبیہ مبسوط میں لکھا ہے۔

#### ووسری فصل:

جاندی وغیرہ چڑھی ہوئی تلواریا اورائیں چیزوں کی بیچے کے بیان میں کہ جن میں جاندی یاسونا اپنے غیر کے ساتھ فروخت کیا گیا اوراس چیز کی بیچے کے بیان میں کہ جو وزن سے فروخت ہوئی پھر کم یازیادہ نکلی

اگرکوئی تلوار کہ جس پر چاندی کا حلیہ ہے یا رو پہلی لگام بعوض آئی خالص چاندی کے کہ جس کا وزن تلواریا لگام کے حلیہ ہے زائد ہے خریدی تو جائز ہے اوراگر حلیہ ہے تم یا اس کے برابر ہو یا پھی نہ معلوم ہوتو جائز نہیں ہے بیہ حیط سرحسی میں لکھا ہے اوراگر ورہموں کی مقدار بچے کے وقت معلوم نہ ہوئی پور معلوم ہوئی تو تلوار کی چاندی ہے زائد نکلی پس اگر دونوں جلس میں موجود ہونے کی حالت میں معلوم ہوئی تو تا جائے ہا ار دانستہ لوگ اس میں اختلاف کریں بعضے کہتے ہوں کہ شن تلوار کی چاندی ہے زائد ہے اور بعضے کہتے ہوں کہ برابر ہے تو بھی جائز الر دانستہ لوگ اس میں اختلاف کریں بعضے کہتے ہوں کہ شن تلوار کی چاندی ہے زائد ہوں پھر با ہمی قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے پس اگر وہ حلیہ تلوار میں نہیں ہے بیہ چیط میں لکھا ہے اگر درہم تا تو کل کی بچے ٹوٹ جائے گی اورا گر بدوں ضرر کے جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی بچے باطل اور تلوار کی جائز ہوں گی اورا گر بدوں ضرر کے جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی بچے باطل اور تلوار کی جائز ہوں گئی اورا گر جائز ہوں ضرر کے جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی بچے باطل اور تلوار کی جائز ہوں خدا ہو تا بدوں ضرر کے میں میواد کی شرطی خواہ وہ شن حلیہ کی جائز ہوں ضرر کے میں میواد کی شرطی خواہ وہ شن حلیہ کی جو یا غیرجنس ہوتو پوری تلوار کی بچے باطل ہو جائے گی خواہ اس حلیہ کا جدا ہو تا بدوں ضرر کے مکن ہویا نہ ہوائی طرح آگر دونوں جدا ہو گئے جائز ہوائی بھی تھر مشتری نے بقد رحلیہ کے تمن اداکر دیا تو استحسانا اورا کی ہے بائز ہوائی طرح تا گر چیصان میں تکھا ہے۔

سونے کازیورجس میں موتی اور جواہر میں دوسرے کے ہاتھ بعوض دیناروں کے بیجا .....ہے

جس مکان میں سونے یا جا ندی ہے پتر ہوں تو ای جنس کے موض بیجنے کا تھم مثل جا ندی چڑھی ہوئی تلوار کے ہے بی پیطاسر شی میں لکھا ہے اور ایک سونے کا زیور جس میں موتی اور جواہر میں دوسر ہے کے ہاتھ بعوض دیناروں کے بیچا اور خریدار نے زیور پر قبضہ کر لیا پس اگرید دینارزیور کے سونے کی نہ جواہر کی خواہ جواہر کا خواہ جواہر کا جواہر کی خواہ جواہر کا خواہ جواہر کا بینا بدوں ضرر کے ممکن ہویا نہ ہواور اگرید دینارزیور کے سونے کے تمن سے زیادہ ہوں تو زیور کے سونے اور جواہر سب کی بیچ جائز نہ بی کا گرزیور کے سونے اور جواہر سب کی بیچ جائز رہی اور اگر جدا ہونے سے پہلے پورائمن اواکر دیا تو بیچ پوری ہوگئی اور ایسے بی اگر زیور کے سونے کے قدراوا کیا تو بھی جائز رہی اور اگر جدا ہونے تک پچھ بھی اوا نہ کیا تو زیور کے سونے کی خاص بیچ فاسد ہوگئی اور جواہر کی بیچ اگر بدوں ضرر کے ان کا ناممکن نہ ہوتو فاسد ہوگئی اور اگر بدوں ضرر کے جدا کر لیناممکن ہوتو بھی فاسد نہ ہوگئی ہے کی خاص ہے اور ایسازیور کہوں کے جواہر بدوں ضرر کے جدا نہ ہو سکتے ہوں اگر اس کی قیت میں ایک دینارادھار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ سونے کا حصہ میں عقد صرف واقع ہوا بدوں ضرر کے جدا نہ ہوسے تھے ہوں اگر اس کی قیت میں ایک دینارادھار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ سونے کا حصہ میں عقد صرف واقع ہوا

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ۱۵ کی کی الصرف

ے پس میعاد کی شرط سے فاسد ہوگا اور موتی اور جواہرات کا جدا کر کے سپر دکر نابدوں ضرر کے ممکن نہیں ہے پس جب تھوڑے کا عقد فاسد ہوا تو کل کا فاسد ہو گیا بیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر ایسازیور ہوجس کے جواہرات کا بدوں ضرر کے نکالناممکن ہے تو اس مسئلہ میں اختلاف ہونا چاہئے امام اعظم سے نز دیک جواہر کی تھے جائز نہ ہوگی اور صاحبین سے نز دیک جائز ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے۔ مسئلہ مذکور و میں امام ابو بوسف عیٹ یہ کا بیان ہے۔

اگرایک ایسی تلوار جس پرحلیہ ہے بعوض اس قدر جا ندی کے خریدی کہ جس کا وزن حلیہ سے زائد ہے اور تمن میں سے بعتد ر حصہ حلیہ کے ادا کر دیا اور کہا کہ دونوں کے تمن میں یا کہا کہ تکوار کے تمن میں دیتا ہوں یا پچھے نہ بیان کیا تو بیثمن حلیہ کا ہوگا اور کل کی پیچ جائز رہے گی بیمحیط سرحسی میں تکھاہے اوراگراس نے کہا کہ بیٹن خاص تلوار کے پھل کا ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر حلیہ بدوں ضرر کے جدانہیں ہوسکتا ہے تو جواس نے ادا کیا ہے وہ حلیہ کانٹمن ہوگا اور پوری بچے سچے ہوگی اور اگر بلاضرر جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی تیج باطل ہو جائے گی رینبرالفائق میں تکھاہے اور اگر اس نے کہا کہ اس کو لے اس کا آ دھا حلیہ کائٹن ہے اور آ دھا تلوار کا تو بھی بھے صرف باطل نہو گی اورسب حلیہ کانٹمن رکھا جائے گا تیجیبین میں لکھا ہے ہشام نے روایت کی کہا مام ابو پوسف ؒ نے فر مایا کہا گر تلوار کا حلیہ بدوں تلوار کے بچاتو جائز نہیں ہے گر جب اس شرط پر فروخت کرے کہ مشتری اس کوجدا کر لے تو دونوں کے جدا ہونے ہے پہلے اس کوجدا کر الے گا اور اگر بیچنے میں بیشرط ندلگائی پھر جدائی سے پہلے بائع نے کہا کہ میں نے تھے کواس کے الگ کر لینے کی اجازت دی تو امام نے فرمایا کہ اگر جدائی ہے پہلے اس نے الگ کرلیا تو تھے جائز ہاورا گرا لگ کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو تھے باطل ہوگئ ہشام کہتے میں کہ میں نے پوچھا کہ اگر چہشتری نے تلوار پر قبضہ کرلیا ہو جب بھی نہیں جائز ہے تو فر مایا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب تک حلیہ کوتلوار ے الگ ندکرے گااس پر قابض نہ ہوگا میر کھا ہے کس نے ایک ایس باندی فروخت کی کہ جس کی قیمت ہزار مثقال جاندی ہے اوراس کی گردن میں آیک جا ندی کا طوق ہے کہ جس میں ہزار مثقال جا ندی ہے اوراس کا تمن دو ہزار مثقال جا ندی تھہری چھرمشتری نے ایک ہزار مثقال ادا کئے اور پھر دونوں جدا ہو گئے تو جواس نے ادا کیا ہے وہ طوق کی قیمت ہے اور اگر دو ہزار مثقال پر ای طرح خرید کیا کہ ایک ہزار نفذ اور ایک ہزار اوھار ہوں تو نفتر ثمن طوق کے دام ہوں گے اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ بیا یک ہزار دونوں کے داموں میں لے تو صرف طوق کے دام رکھے جائیں گے اور پوری تھے تھے ہوگی اور اگر اس نے تصریح کر دی کہ ہزار باندی کاشن ہےاور قبضہ کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو طوق کی بیج باطل ہو جائے گی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگرایک تنگن مع کیڑے کے بعوض ہیں ورہم کےخربیدااور کنگن پر قبصنہ کیااور دس درہم ادا کر دیئے بھر دونوں جدا ہو گئے تو بیدس درہم استحسانا تمثلن کا حصہ رکھا جائے گا اور اگر دی درہم اداکر کے اس نے کہا کہ دونوں کے تمن میں لے تو بھی پہلی صورت کے موافق رکھا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ بیاخاص کپڑے کا حصہ تمن ہےاور دوسرے نے انکار کیا یا اقرار کیا اور اس پر دونوں جدا ہو گئے تو کٹکن کی بیجے ٹوٹ خائے گی اور اگرکٹکن ایک محض کا ہواور اس کی قیمت دس درہم ہواور کپڑا دس درہم قیمت کا دوسرے شخص کا ہو پھر دونو ں کسی شخص کے ہاتھ ہیں درہم کوفروخت کریں اور ہرایک نے اپنا مال فروخت کیا مگر ہے ایک ہی صفحہ میں واقع ہوئی پھرمشتری نے کٹکن والے کو دس درہم دے دیئے تو وہ خالص اس کے ہوں گے دوسرااس میں شریک نہ ہوگا اورا گر دونوں نے کپڑے کو پیچا ادر دونوں نے کنٹن کو پیچا پھراس نے کنٹن والے کو دى درجم ديئے پھر دونوں جدا ہو گئے تو آ دھے تنگن كى تيج ٹوٹ جائے گى بيمبسوط ميں لکھا ہے ايك حليه دارتلوار بعوض وينار كے خريدى اوراس پر قبضہ کر کے دینارا داکرنے سے پہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی اور دوسرے نے اس پر قبضہ کرلیا اور تمن اوانہ کیا یہاں تک کہ بیسب جدا ہو گئے تو دونوں بیچ باطل ہوجا کیں گی اور تلوار پہلے با لُغ کووا پس ملے گی اورا گر دوسر مے مشتری اوراس کے با لُغ نے

مسکہ:اگر ملوار پرسونے یا جا ندی کاملمع ہے پھراس کے جنس کے عوض خریدی تو ہر حال میں بیع جا سُز ہے ہے

اگرایک جاندی کاکٹکن اس شرط پر کہ وہ سو درہم ہے بعوض سو درہم کے بیچا پھر جدائی ہے پہلے اس کوتو لا تو زیادہ پایا ہس مشتری کوا نقتیار ہے کہا گر جا ہے تو درہموں میں بڑھا کراس کے برابروزن میں لے لے ورنہ چھوڑ دے اورا گر کم نکلاتو بھی ایبا ہی تھم ہے اور اگر دونوں جدا ہو گئے تھے پھراس کوڈیز ھ سودرہم پایا تو مشتری کواختیار ہے کہ اگر چاہے تو اس کا دو تہائی سودرہم ثمن لے در نہ جیموڑ دےاورای طرح اگر کم پایا تو بھی اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو اس کے مثل وزن پر لے ورنہ چھوڑ دے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر گلائی ہوئی جا ندی سودرہم کے عوض اس شرط پرخریدی کہ بیسودرہم بھرہاور دونوں نے قبضہ کرلیا پھروہ دوسودرہم نکلی تو مشتری کواس کی آ دھی ملے گی اور اس کوخیار نہ ہوگا میہ مسوط میں لکھا ہے اور بیرسب تھم اس صورت میں ہے کہ جب خرید نا ای جنس کے وض واقع ہو اوراگر بعوض خلاف جنس کے ہومثانی ایک حلیہ دار تکواراس شرط پر کہاس کا حلیہ سو درہم ہے بعوض دس دینار کے خریدی یا ایک جا ندی کی چھاگل اس شرط پر کہ ہزار درہم بھر ہے بعوض سو دینار کے خربیری پھروہ دو ہزار درہم بھرنگلی یا گلائی ہوئی جا ندی اس شرط پر کہوہ ہزار درہم بھر ہے بعوض سودینار کے خربدی مچروہ وہ وہ ہزار درہم بھرنگلی تو ان سب صورتوں میں بیچ جائز ہے اور جب عقد جائز مخبرا جا ندی کی صورت میں جووزن مشتری سے تفہراہے اس سے زیادہ مشتری کو بلاعوض نہ دیا جائے گا اور چھا گل کی صورت میں زیادتی بلاعوض دی جائے گی بیجیط میں لکھا ہے اور اگر ٹمن وینار تلم ہر سے ہوں پھر برتن کو ناقص پایا تو مشتری کو اختیار ہے کدا گرجا ہے تو پورے تمن میں لے ورند چھوڑ وے بیرجاوی میں لکھا ہے اگر ایک ہوئی اس شرط پر کہ اس کا وزن ایک مثقال ہے ایک درہم کوخربدا پھروہ بردهتی تكلا تومسلم مشتری کودے دیا جائے گا اوراگر بیٹھبر گیا ہوکہ ہرمثقال اتنے قدم کو ہے پھر بڑھے تو پوراوا پس کرے یا زیا دتی کواس کے حصہ کے عوض لے اور اگر جاندی کا کنگن کے بیچا اور کہا کہ ہر درہم اٹنے کو ہے یانہ کہا چھروہ زیادہ نکلا اور دونوں جدانہیں ہوئے ہیں تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ زیادتی کے قدر حصہ برد ھاکر لے اور بلاعوض نددی جائے گی ریمچیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تلوار پرسونے یا جا ندی کالمع ہے بھراس کے جنس کے عوض خریدی تو ہر حال میں بھتے جائز ہے اور ملمع کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ کھپ کیا ہے میضمرات میں لکھااور اگر جا ندی کا یانی پھری ہوئی نگام بعوض در ہموں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ایر نے اور ایسے بی اگر کسی مکان میں سونے کا یانی

ل نعنی جنے کا پانی مجراہاس ہے کم درہم یازیادہ۔

پھرا ہواوراس کو بعوض میعادی ثمن کے خریدا تو جائز ہے اگر چہاس کی چھتوں میں ثمن سے زائدسونے کا پانی پھرا ہویہ عاوی میں لکھاہے۔

تىرى فصل:

### پیسوں کی ہیج کے بیان میں

مسكه مذكوره مين حكم أس وقت ہے جبکہ دا نگ اور قيراط لوگوں ميں مختلف نه ہو 🖈

اگر چاندی کا پتر بعوض فلوس غیر معینہ کے بیچا اور با ہمی قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو جا کڑے اور اگر پتر اس کے پاس
موجود نہ ہوتو جا کڑنہیں ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اور اگر آدھے درہم کے پیپوں پر کوئی چیز خریدی توضیح ہے اور اگر ایک دا نگ چیے یا ایک
ہوں گے جو آو ھے درہم کو بکتے ہیں اور ایسے بی تہائی یا چو تھائی درہم کہنا بھی جا کڑے بیٹین میں لکھا ہے اور اگر ایک دا نگ چیے یا ایک
قیراط پیے کے موض خریدی تو اسخسانا درست ہے اور مش الائم مطوائی نے کہا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دا نگ اور قیراط لوگوں میں مختلف
نہ ہو اور اگر مختلف ہو کہ بعض دس کا اور بعض نو کا لیتے ہوں تو جھڑے کی وجہ سے مقد جا کزنہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ
بعوض ایک درہم چیوں یا وو درہم چیوں کے خریدی تو بھی امام ابو یوسف کے خرد یک جائز ہے اور امام محد کے خرد دیک جائز نہیں ہے
ایک درہم ہے کم میں جائز ہے اور مشائ نے کہا کہ امام ابو یوسف کا قول اصح ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر کس نے دوسر سے کوایک درہم
دیااور کہا کہ اس کے آدھے کے پیسے دے و یے اور آدھے کا ایک چھوٹا ورہم دے دی قوجا کڑنے ہی ہیں آگر چھوٹا ورہم اور پیلے لینے سے
کی مید خرج میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ آدھے درہم کے پیسے دے اور باتی آدھے کے عوض ایک چھوٹا ورہم کہ اس کا وزن
کوٹ جائے گی بید خمرہ میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ آدھے درہم کے پیسے دے اور باتی آدھے کے عوض ایک جو موار درہم کہ اس کا وزن
آد ھے درہم کے برابر ہو گرا یک حب بین اایک حب کم ہوتو امام اعظم کے خرد یک سب کی بچ باطل ہو جائے گی اور صاحبین کے خرد یک

خاص چھوٹے درہم کی بیج باطل ہوگی میں میں کھا ہے اوراگر دینے کالفظ مکر کہاتو امام کے نز دیک بھی وہی تھم ہے جو صاحبین گے نز دیک ہے اور یہی تیجے ہوا یہ بیٹی ہوئیس چلتا ہے دوسرے کے ہاتھ بیچا بعوض پانچ وانگ کینز دیک ہے اور ایک تیجے ہوئیس چلتا ہے دوسرے کے ہاتھ بیچا بعوض پانچ وانگ پیسیوں کے اوراس کا عیب معلوم تھاتو بیجائز ہے اورا لیے ہی اگر آ دھے درہم پیسے اورائیک چھوٹے درہم کے عوض جنس کا وزن دو دانگ ہے بیچا تو جائز ہے بشرطیکہ جدا ہونے سے پہلے دونوں قبضہ کریں اوراگر پانچ دانگ جاندی کے عوض یا بعوض ایک درہم کے سوائے ایک قیراط جاندی کے بیچا تو جائز نہیں ہے اوراگر اس کے ایمان کے میرے ہاتھ استے بیچا تو جائز نہیں ہے اوراگر اس کے میرے ہاتھ استے بیچے فروخت کرتو جائز ہے اوراگر اس کو یا خی جھٹے درہم یا آ دیجے درہم کے عوض بیچا تو جائز نہیں ہے میں میں طیس لکھا ہے۔

الرئسي رائج الوقت بينيے كاچلن جاتارہے ( حكومت وقت منسوخ كر دالے ) تو؟

ا گرسو پیسے بعوض ایک درہم کے خریدے پھر درہم پر قبضہ کیا اور دوسرے نے پیسے پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہوہ پیسے کا سد ہو كئة قياساً بع باطل ند موكى اورمشتري كواختيار موكاكه اكر جابية ان كاسد چيوں پر قبضه كرے ورند زيج فسخ كردے اور يمي قول امام ز فر کا ہے اور استحسانا ہے باطل ہوجائے گی اور اگر بچاس بیسوں پر قبضہ کیا چر ہیے کا سد ہو گئے تو آدھے کی ہی باطل ہوجائے گی لیس آ دھا درہم واپس کرے بیمحیط سرھسی میں لکھا ہے اور اگروہ پیسے کا سدنہ ہوئے کیکن ارزاں یا گراں ہو گئے تو بیج فاسدنہ ہو گی اور باقی یسے مشتری کوملیں گے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر درہم کے عوض کچھ بیسے خریدے اور ان پر قبصنہ کرلیا اور درہم نہ ہویا یہاں تک کہ پہیے کاسد ہو گئے تو بیچ جائز ہے اور درہم اس پر قرض ہوگا یہ مبسوط میں لکھا ہے اگر ایسے درہموں کے عوض جن میں میل زیادہ ہے یا پیسوں کے عوض کوئی چیز خریدی اور حالانکہ بید دونوں چلتے تھے یہاں تک کہ بڑج جائز ہوگئی اور ہنوزمشتری نے باکع کونہ دیئے تھے کہ ان کا چلن جِا تاریااور کاسد ہو گئے تو بیچ باطل ہو جائے گی اور لوگوں کو دستیاب نہ ہونامثل کاسد ہو جانے کے ہے اور مشتری برواجب ہوگا کہ میچ ا گر ہاتی ہوتو واپس کر ہےاورا گرنہ ہاتی ہوتو اس کامثل واپس کر ہےا گر و مثلی چیز ہوورنہاس کی قیمت واپس کر ہےاورا گرمیج پر قبضہ نہ ہوا ہوتو امام اعظم کے مز دیک اس بیچ کا کچھوفا کدہ ہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ بیچ باطل نہ ہوگی اور جب بیچ باطل نہ ہوئی اور سپر دکرنا حعدر ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی لیکن امام ابو یوسف کے نزد کیا تھے کے دن کی قیمت اور امام محد کے نزد کیک کاسد ہونے کے روز کی قیمت واجب ہوگی اور ذخیر و میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسٹ کے قول پرفتوی ہے اور محیط اور تیمیہ اور حقائق میں ہے کہ لوگوں پر آسان کرنے کے واسطےامام محمدؓ کے قول پرفتو کی ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھاہےا گر کوئی معین مال یامعین اسباب یامعین میوہ بعوض پییوں کے خرید ہےاور چیےاس کے پاس نہیں ہیں تو جائز ہے اورا گرمعین مال بعوض معین پیسوں کے خریدا تو مشتری ان پیسوں کے سوا دوسر ہے جن کالوگوں میں چلن ہے دےسکتا ہےاورا گران فلوس معینہ کو دیااور دونوں جدا ہو گئے پھران میں ایک ایسا پیسایایا جونہیں چلتا ہے پھر واپس کر کے اس کو بدل کیا بھرالیں صورت میں کہ جن میں پیسے مال کانٹمن ہیں عقد باطل نہیں ہوتا ہے خواہ بیرواپس کئے ہوئے پیسے تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں اور خواہ بدل لیا ہو یانہ بدل لیا ہواور اگریہ بیسے درہم کانٹن ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو درہم پر قبضہ ہو گیا ہوگایا نہ ہوا ہوگا ہیں اگر قبضہ ہوگیا ہے پھرایسا پیبہ واپس کیا جونہیں چاتا ہے اور بدل لیایا نہ بدل لیاتو تج اپنی صحت پر باقی رہے گ اورا پسے ہی اگر سب پیسے اس صورت میں ایسے پائے کہ بیں چلتے ہیں اور ان کوواپس کر کے بدلایا نہ بدلاتو بھی عقد اپنی صحت پر باتی رے گااورا گردر ہموں پر قبصہ نہیں ہوا ہے پس اگرسب پیسوں کواپیا ہی پایا جونہیں چلتے ہیں اور واپس کیا تو اما م اعظمُ اور زفر کے نز دیک عقد باطل ہوجائے گاخواہ اس نے واپسی کی مجلس میں بدل لئے ہوں یا نہ بدلے ہوں اورصاحبین ؓ نے کہا کہا گرواپسی کی مجلس میں بدل

لئے تو عقد سچے رہے گا اسرا گرنہ بدیاتو ٹوٹ جائے گا اورا گر بعضے ایسے ہوں کہ جونبیں چلتے ہیں اور ان کووایس کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ عقد ان کی مقد ارتک خواہ تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں ٹوٹ جائے خواہ واپسی کی مجلس میں بدلا ہو یا نہ بدلا ہواور بیام اعظم کے قول میں ہے اور بہی تول امام زفر کا ہے لیکن امام اعظم نے قلیل کے باب میں اگر واپس کر کے ای مجلس میں بدل لیا تو استحسانا کہا ہے کہ عقد نہ نوٹے گا اور قلیل کی حد بیان کرنے میں امام اعظم سے مختلف روایتیں آئی ہیں۔

امام اعظم الوحنيفه مختاللة معمروى روايات 🖈

ایک روایت میں ہے کہ اگر آ دھے ہے زیادہ ہوتو وہ کثیر ہے اور اس ہے کم قبیل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آ دھے تک پہنچ جائے تو کثیر ہے اور اس حیم قبیل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آ ہائی ہے زا کہ ہوتو کثیر ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ خواہ تھوڑے والی کر سے یا بہت اگر مجل والی میں ان کو بدل لیا تو عقد نہ ٹو نے گا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ جب بیفلوں ایسے ہوں کہ بھی چلتے ہیں اور بھی نہیں اور با تع اور مشتری جدا ہو چکے ہیں پھر اس نے والی کئے تو عقد ٹوٹ جائے گا خواہ ایک بلس میں بدل لئے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور اگر بعض پسے اس صفت کے پائے اور ان کو والی کردیا تو بقد ران کے عقد ٹوٹ جائے گا جواہ ہوگئی والیسی میں بدلے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور اگر بعض پسے اس صفت کے پائے اور ان کو والی کردیا و بقد ران کے عقد ٹوٹ جائے گا خواہ مجل والیسی میں بدلے ہوں یا نہ بدلے ہوں بیز فیرہ میں لکھا ہے اگر پھی پسے بعوض در ہموں کے فرید ہوں جائے وہ وہ ان کے ہوگئی قدر اربوا تو اور اگر اس نے ور ہم نہیں دیا ہے تو بعقد را سختھات کے عقد ٹو نے گا اگر بعض پسیوں کا کوئی حقد اربوا تو اس کے قدر اور کل کا کوئی حقد اربوا تو ہی راعقد ٹوٹ جائے گا رہو جو میں نکھا ہے۔

### محونها فصل:

کانوں میں اور سناروں کی مٹی میں بیع صرف واقع ہونے کے بیان میں

کان کی مٹی سے سونے اور چاندی کو پاک کرنے پر مزد ورمقرر کرنا بھی اس بیان میں داخل ہے اگر سونے کی مٹی بعوض سونے کے یا چاندی کی مٹی بعوض چاندی کے خویدی تو جا تزئیں ہے گر جب بی معلوم ہوجائے کہ اس مٹی میں اس قدر ہے کہ جتنا بید بتا ہوارا سے ہی اگر بعوض سونے اور چاندی کے بچی تو بھی جا تزئیں ہے اور اگر سونے کی مٹی بعوض چاندی کے بیا ندی کے مٹی بعوض سونے کے خریدی تو ہاتھوں ہاتھ جا تزہوں اور جو بچھاس میں سے نگلے اس کے دیکھنے کے وقت مشتری کو خیار ہوگا اور اگر چھسونا نہ نگا تو جا تزئیں ہے اور اگر ایک تغیر مٹی غیر معین کے خواس میں سے نگلے اس کے دیکھنے کے وقت مشتری کو خیار ہوگا اور اگر چھسونا نہ نگا تو خوار نہیں ہوگی اس باب بعوض ایک تغیر مٹی غیر معین کے خرید اور تو تو جا تزئیں ہیں کھا ہے اور اگر ایک تغیر مٹی غیر معین کے خریدی تو جا تزئیں کے کا موجوں کی مائی ہا سباب کے یا سونے کہ تو جا تو تو جا تزئیں ہیں کھا ہے اور اگر اور ہوگی ہوگیا ہوگی اور اگر میں بقدر اپنی اپنی ملکست کے مشترک ہوگا میں میں کھا ہے اور چاندی کی ہوئیں اگر سونے یا چاندی کے موض نہی جا سے تو جا تزئیں ہوگی اور اگر میں معلوم ہوکہ اس مٹی میں ہوگی ہوگیا تو جا تزئیں ہوگی اور اگر میں معلوم ہوکہ اس مٹی میں سونا ہے ہیں اگر سونے یا چاندی کے مقابل ہوگی اور اگر میں معلوم ہوکہ اس مٹی میں سونا ہے ہوگی ہوگی ہوگی جائے تو جا تزئیں ہوگی جائے تو جا تزئیں ہوگی اور اگر سونے اور چاندی کے خوش نہی جائے تو بھی تو بھی جائے تو بھی جائ

میں سے بچھ نہ نکلاتو بیج باطل ہوگی میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

#### اگرسونے اور جیا ندی کی کان کی مٹی دوشخصوں میںمشتر ک ہو 🏠

<u>اگر بعوض کپڑے یا کسی تھم کے اسباب کے خرید</u>ی تو خرید کرنا جائز ہے اور اس میں بیچ صرف کے شرا لطامحوظ نہ ہوں گے بیہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور بھی تھم سناروں کی مٹی کا ہے بیرمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور شعبی سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ بناروں کی مٹی فروخت کرنے میں بہتری نہیں ہے اور رہیجی مثل پانی کے اندر مچھلی بیچنے کے ایک دھوکا ہے اور ہم اس قول کو لیتے ہیں کیکن میتھماس وقت ہے کہ جب بیرنہ معلوم ہو کہاس میں پچھسونا اور چاندی ہے یانہیں ہے میمسوط میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام ابو بوسف ؓ ہےروایت کی کہا گرکسی نے سناروں کی مٹی بعوض اسباب کے خریدی اوراس میں کیجیسونا یا جا ندی نہ ڈکلا تو بیچ فاسد ہو گی کیونکہ اس نے صرف مٹی کوئبیں خربیدا ہے جو بچھاس میں ہے وہ خربیدا ہے اپس اگراس میں سونا یا جا ندی ہوتو بیچ جائز ہوگی اور سنار کو بیرحلال نہیں ہے کہ اس مٹی کائٹن اپنے کھانے میں صرف کرے کیونکہ جو کچھاس میں ہو واو گوں کا مال ہے الا اس صورت میں کہ اس نے لوگوں کو ادا کرتے وقت جو پچھان کا مال مٹی میں گر پڑا ہے اس کے عوض پچھزیا دہ کر کے ادا کیا ہو پس اگر اس نے ایسا کیا ہوتو اس کواس مٹی کا تمن کھانا حلال ہےاوربھی امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ جب تک مشتری کوسنار بینجبر ننددے کہ میں نے لوگوں کوان کا مال پورا کر دیا ہے تب تک اس کوخر پد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مشتری یقینا جانتا ہے کہ سناراس کا ما لک نہیں ہے نیرمحیط میں لکھا ہے اگر کوئی ایسا دار کہ جس میں سونے کی کان تھی بعوض سونے کے خریدا تو جائز نہیں ہے اور بعوض جا ندی کے خریدا تو جائز ہے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگر سونے اور جاندی کی کان کی مٹی دو شخصوں میں مشترک تھی اوران دونوں نے انکل پرتقتیم کرلیا تو جائز نہیں کے اورا گرمٹی میں سے جدا کر کے باعتباروزن کے تقسیم کیا تو جائز ہے ریشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر کسی شخص کا دوسرے پر پیچھ قرض تھا پھراس نے کوئی معین مٹی ہاتھوں ہاتھ دے دی پس اگر قرضہ جاندی تھا اور اس نے جاندی کی مٹی دی تو جائز نہ ہوگا اور اگرسونے کی مٹی دی تو جائز ہے اور جو کچھ اس میں سے برآ مدہواس کے دیکھنے کے وقت قرض خواہ کو اختیار ہوگا بیرحاوی میں لکھا ہے اگر کسی نے سونے یا جاندی کی مٹی دوسرے ہے قرض لی تو اس پرمثل اس کے قرض ہو گا جومٹی سے نکلے اور اس کی مقدار بیان کرنے میں قرض لینے والے کا قول معتر ہو گا اور اگر اس شرط پر دومٹی قرض لی کہاس کے مثل مٹی اوا کرے گا تو جا ئرنہیں ہے بیمجیط میں لکھا ہے اورا گر کان میں گڑھا کیا پھراس گڑھے کو پیچا تو جائز نبیں ہے اور اگر کسی مرد ہ زمین میں کوئی گڑ جا تھودا تو وہ اس کا مالک ہوگا کسی خاص کان کی مٹی صاف کرنے کے واسطے اس کان کی معین مٹی کے عوض کوئی مزدور کیا تو جائز ہے اور جو پھھاس میں ہے اس کے ویکھنے کے وقت اس کو خیار ہوگا پس اگراس نے واپس کیا تواس مخص ہے اپنی مزدوری کے مثل لے نے اور اگر اس کو کسی غیر مغین مٹی کے کسی قدروزن پر مزدور کیا تو جا ئرنہیں ہے اگر کسی مختص کو مزدور کیا کہ کسی کان میں گڑھا کرے اور جو پچھاس میں نکلے اس کا آ دھامزدوری ہے تو جا ئزنبیں ہے اور اس کوموافق کام کے مزدوری کے گی رہے بط میں سرحتی میں لکھا ہے کسی نے ایک مزدور کیا کہ جوسونے یا جا ندی کو کان کی مٹی یا سناروں کی مٹی سے صاف کر کے اس کے لئے نکالتا تھا تو اس کی تین صورتیں ہیں یا تو اس ہے کہا کہ میں نے تچھ کواس واسطے مزدور کیا کہتو ہزار درہم جاندی میرے واسطے اس مٹی سے صاف کرد ہے یا کہا کہ ہزار مثقال سونا اس مٹی ہے نکال دے اور پیٹیس معلوم کہ اس مٹی ہے جس کی طرف اشار ہ کرتا ہے اس قدرسونا یا جاندی نکلے گایانہیں تو ایسی مزدوری جائز نہیں ہے اور یا پیکہا کہ میں نے تھھ کواس واسطے مزوور کیا کہ تو اس مزدوری پر میرے لئے سونایا جا ندی اس مٹی میں سے نکال دے اور بہ جائز ہے اور یا بد کہے کہ میں نے تجھ کواس واسطے مزدور کیا کہ تو میرے واسطے

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕲 کیک 🖰 🖰 کاب الصرف

ہزار درہم چاندی مٹی میں ہے نکال و ہے اور کسی مٹی کی طرف اشارہ نہ کیا تو ریھی نا جائز ہے جبیبا کہ کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ بعوض ایک درہم کے ایک قبیص میرے واسطے می دے اور کیڑ امعین نہ کیا تونہیں جائز ہے ریجیط میں لکھاہے۔

آگرکوئی نگام کسی محف کواس واسطے دی کہ وہ کسی قدروزن معلوم کی جاندی اس نگام پر طمع کردے کہ وہ اس محف پر ترض رہے گی اور کسی قدر معلوم مزدوری وہ اس کودے گا تو ہے جائز ہے اور اس پر مزدوری اور قرض لازم آئے گا اور اگر جاندی کی مقدار علی جوائع میں حرف موئی ہے دونوں اختلاف کریں تو نگام کے مالک کا قول تیم لے کرمعتبر ہوگا اور اس کے علم پر تیم کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ تو اس پر سوور ہم بھر جاندی کا ملم کر دے اس شرط پر کہ میں تھے کو اس کا ثمن اور تیرے کام کی مزدوری سب دی دینار دوں گا اور اس تو لی پر دونوں جدا ہو گئے تو یہ فاسد ہے اور جب بعینہ اس کا واپس کرنا معتذر ہوگیا تو اس کا مثل واپس کرنا اس پر واجب کہ اس کے موافق و یہ فاسد ہے اور جب بعینہ اس کا واپس کرنا معتذر ہوگیا تو اس کا مثل واپس کرنا اس پر واجب ہوگا ہے۔

يانعويه فصل:

ویاجائے۔ (۱) حلیہ: زیور۔

عقد صرف میں قبضہ سے پہلے خریدی ہوئی چیز کے تلف کر دینے کے بیان میں ایک جاندی کا کتلن بعوض ایک وینار کے خریدااورمشتری کے قبضہ سے پہلے اس کو کسی شخص نے تو ڑ ڈالا پس مشتری نے کہا كه مي كتكن كرتوز في والے سے اس كى صان لول كا تو اس كوبيا ختيار حاصل ہے بيمحيط ميں لكھا ہے اگر كوئى جاندى كا كتكن بعوض ا یک دینارخریدااور دینار دے دیا پرمجلس میں کسی نے اس کوجلا دیا تو مشتری کوخیار ہوگا پس اگراس نے بچے تمام کرنی جا ہی اور جا ہا کہ چلانے والے سے تنگن کی قیت میں سونا لے ہیں اگر مشتری اور بائع کی جدائی سے پہلے اس کی قیمت پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اگر اس میں دینار پر پچھزیادتی ہوتو صدقہ کردےاوراگر قیمت پر قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صرف باطل ہوجائے گی اور ہا کع کوجا ہے کہ دیناروا پس کر ہےاورجلانے والے سے تکن کی قبت لے بیقول امام محترکا ہےاور پبلاقول امام ابو یوسف کا بھی ہے بہی مجرانہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ جب مشتری نے جلانے والے ہے صان لینا اختیار کیا تو اس سے قیت لینے سے پہلے دونوں کے جدا ہونے ے صرف باطل نہ ہوگی اور یہی قول امام اعظم کا ہے بیمبسوط میں لکھا ہے ایک حلیہ (<sup>()</sup> دارتلوار کہ جس میں پچاس درہم حلیہ ہے بعوض سو درہم کے یابعوض دی دینار کے خریدی اور ثمن اوا کر دیا اور تلوار پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ سی مخص نے تلوار کی حمائل یا اس کا نیام کچھ بگاڑ دیا پھرمشتری نے تکوار کالیما اختیار کیا اور بگاڑنے والے سے ضان لیما اختیار کیا تو اس کویہ پہنچا ہے بس اگر اس نے تکوار پر قبضہ کرلیا اور بگاڑنے والے نوجو پچھ بگاڑا ہے اس کی قیمت کی صان پر قبصہ کرنے سے پہلے بائع سے جدا ہو گیا تو پچھاس کومعز نہیں ہے اور اگر تلوار یر قبضہ نہ کیا ہواور بالغ سے جدا ہو گیا تو بالا جماع سب کا عقد فاسد ہوجائے گا اور بہتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس نے تکوار میں ہے کوئی چیز بگاڑی ہواور اگراس نے بوری تکوار بگاڑی ہومثلاً اس کوآگ میں جلا دیا اورمشتری نے اس کا دامن میرہونا اختیار کیا پس اگر بائع ہے جدا ہونے سے پہلے مشتری نے بوری تلوار کی قیمت یا فقط حلیہ کی قیمت اس سے لے لی ہے تو سب کا عقد جائز ہوگا اوراگر حلیہ کی قیمت پر قبضہ تبیں کیا ہے اور ہاکتا ہے جدا ہو گیا تو مسئلہ میں ویسا ہی اختلاف ہے بعنی امام اعظمیم اورامام ابو یوسف کے مز دیک  قول کے موافق عقد بالکل باطل نہ ہوگا اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے پہلے قول کے موافق باطل ہو جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے کی شخص نے ایک تلوار حلیہ دار کو کہ جس میں بچاس درہم جاندی ہے بعوض سودرہم کے خریدی پھر کسی نے اس کے حلیہ کا بحرہ اُجلا دیا اور مشتری نے تامیم کرتا اور جلانے والے کا دامنگیر ہونا اختیار کیا اور ثمن اداکر دیا اور تلوار پر قبضہ کرلیا پھر بکرہ کی قیمت پر قبضہ کرنے سے جدا ہو گیا تو خاصۂ بکرہ کی تیج ٹوٹ جائے گی اور تلوار کی نہ ٹوٹے گی نیدام محمد کے زویک ہے۔ امام ابویوسٹ کے دوسرے قول میں بکرہ کی تیج بھی نہ ٹوٹے گی یہ مبسوط میں لکھا ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: \dot{oldsymbol{
abla}} \gamma$ 

بعد عقد کے دونوں عقد کرنے والوں کے تصرفات کے بیان میں اس میں چند نصلیں ہیں

فصل (زّل:

قبضہ سے پہلے بدل الصرف میں تضرف کرنے کے بیان میں اور ان چیز وں اور صورتوں کے بیان میں کہ جواس کے بدل کا قصاص ہوتی ہیں اور جو ہیں ہوتی ہیں اگر بدل الصرف کے عوض کوئی چیز اس ہے یا دوسر مے خص ہے خریدی یااس ہے بدلی اور ہنوز قبضہ نہیں ہوا ہے تو جا ئزنہیں ہے اور بچے الصرف اینے حال پر باتی رہے گی کہ اس پر قبضہ کر کے عقد بچے تمام کرے بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے کسی نے دس درہم بعوض ایک دینار کے خریدے اور دونوں نے قبضہ کرلیا مگر صرف ایک درہم دس میں ہے رہ گیا کہ وہ اس کے بائع کے پاس نہ تھا پس خریدار نے ارادہ کیا کہ دینار کا دسواں حصہ واپس کر لے تو واپس کرسکتا ہے اور بیٹکم اس اطلاق کے ساتھ اس صورت میں سیجے ہے کہ جب دسواں حصہ اداکرنے سے پہلے مجلس سے جدا ہو گئے ہوں اور اگر جدا ہونے سے پہلے مشتری نے دینار کا دسواں حصہ واپس کرنا جا ہاتو بدوں دوسرے کی رضامندی کے ایبانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر اس ہے کہا کہ دسویں حصہ دینار کے عوض کے مقدرمعین پیسے یا کوئی خاص اسباب میرے ہاتھ فروخت کردے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے خواہ جدائی ہے پہلے ہویا بعد ہواور بیصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر دینار بیچنے والے نے کہا کہ کوئی چیز درہم کے عوض میرے ہاتھ ن کے ڈال اور اس نے بیچی تو جائز نہیں ہے خواہ جدائی ہے پہلے ہو یا بعد ہو رہمیط میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک ہزار درہم معین بعوض سورینار کے خریدے اور درہم سپید تھہرے تھے بھر بجائے ان کے سیاہ دیئے اور بالغے راضی ہوگیا تو جائز ہے اور مراد سیاہ ہے وہ درہم ہیں جو سیاہ جا ندی کا سکہ ہوں اور دراہم نجاریہ نہیں مراد ہیں کیونکہ اگر ایک دینارسپید جا ندی کے درہموں کے عوض بیچا اور بجائے ان درہموں کے درہم نجاری پر قبضہ کیا تو جا ئرنہیں ہے اور ایسے ہی اگر در ہموں پر قبضہ کیا اور چاہا کہ سوائے معین ویناروں کے دوسری قشم کے ادا کرے تو جائز نہیں ہے مگر جب کہ دوسرا اراضی ہو جائے اوراگر و وراضی ہوگیا تو بدلنے والا نہ ہوگا بلکہ پوراحق لینے والا ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیتھم اس ونت ہے کہ جب دوسری قشم کے دینار گھٹے ہوئے ہوں اور اگر معین دیناروں ہے بڑھ کر ہوں تو دینے میں دوسرے کی رضامندی کی حاجت تبیں ہے کیونکہ وہ

اس کا پوراخق اورزیادہ دیتا ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اوراگروا جی حق کے در ہموں سے جیدیار دی درہم لے لئے اور بیدرہم لوگوں کے معاملات میں درہموں جی فیرنی مقام چلتے ہیں تو جائز ہے اور یہ بھی بدلنانہیں ہے بلکدا بناخق لے لیٹا ہے بیر بحیط میں لکھا ہے۔ مسئلہ مذکورہ میں ائمہ ڈٹلا شہ جمنانیٹی ہے مروی روایات کی

ا تولديمورت اورجية رض خواه في قرض داركوكى قدر حق برى كيا محرقرض دار في رد كرديا وربوراخق دينا جابا تواس كواختيار به كذا قال شخ الاسلام خوا جرزاده في شرحه

#### متصلال (لمقاضة:

سن کھنے کے پاس دوسرے کی ود بعت رکھی تھی اور دوسرے کا اس پرود بعت کی جنس کا قر ضہ تھا تو ود بعت قرض کا بدلانہیں ہواور ہوسکتی اور اگر دونوں اس پر شفق ہوں جب بھی بدلا نہ ہوگی کہ ود بعت اپنے ما لک کے قبضہ میں نہ جائے اور اگر اس کے قبضہ میں ہواور دونوں اس پر شفق ہوں تو ہوجائے گی اور اگر غصب کی ہوئی چیز بعینہ قائم ہوتو اس کا اور ود بعت کا تھم بکساں ہے اور دو قرضہ اگر دونوں بدلا کرنے کے بدلا نہ ہوں گے اور اس طرح اگر ایک میعادی ہواور دوسرانہ ہویا ایک غلہ ہواور دوسرا تھی جو تو بھی بھی تھم ہے کذانی الذخیرہ۔

كتاب الصرف

#### ودري فصل:

#### ہیج صرف میں مرابحہ کے بیان میں

اگرایک طیددار تلوارکہ جس کا طید بچاس درہم ہے بعوض سودرہم کے خریدی اور دونوں نے باہم قبضہ کیا پھرمشتری نے اس کوہیں درہم یا و ہیاز د ہیا ایک معین کپڑے کے نفع ہے مرابحۃ یا انہیں صورتوں کے ساتھ وضیعۃ بیجاتو جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر سوائے طید کے صرف تلوارایک درہم نفع ہے بیچی تو جائز ہے یہ مجیط سرجسی میں لکھا ہے اور انگام کومرابحۃ بیچنے میں پجھ خوف نہیں ہے ہونوں میں لکھا ہے اور انگام کومرابحۃ بیچنے میں پجھ خوف نہیں ہے بیجا تو جائز ہے میں خریدا پھراس نے یا دوسرے نے ایک کپڑاوی درہم میں خریدا

پھردونوں کوہ ہیازہ مکنفع ہے بچاتو صاحبین کے زدیک پڑے ہیں جائز ہے نئن میں جائز نہیں ہے اور اہام ہاعظم کے زدیک کل فاسد ہے بیم بسوط میں نکھا ہے اوراگر دونوں کو دضیعۃ ای طرح فردخت کیا توہ ہی مرابحۃ بیجے کے ہاند ہے بیم میں نکھا ہے اوراگر پائی اور نہم کوخریدی بھراس پر پائی درہم خوج کے اور پائی درہم کوخریدی بھراس پر پائی درہم خوج کے اور پائی درہم کاری گرکود یے پھر کہا کہ جھے کو ایک سودی درہم میں پڑی ہے اوراس کوہ بیازہ ہی کوفریدی پر کہا کہ جھے کو ایک سودی درہم میں پڑی ہے اوراس کوہ بیازہ ہی کفتے سے باہمیں درہم نفع سے بیجا تو بیسب فاسد ہے بیجا دورہ کی گئی ہے اوراس کوہ بیازہ ہی خورہ کاری گر سے اس کی ترکیب کرائی اور ایک دینار میں خورہ بیاس کوہ بیازہ ہی تجا اور باہم قبضہ کرلیا تو جائز ہے اوراس طرح اگر چاندی کی ترکیب کرائی اور ایک دینار میں پڑا جو اس کودہ دینار میں پڑا ہواس کودہ دینار میں پڑا ہواس کودہ دینار میں پڑا ہے دونوں ملا کرایک دینار کے فقع سے فرد خت کے تو نفع ہرایک کے داس المال کی مقدار پردونوں میں تقسیم ہوگا بیہ سوط میں لکھا ہے۔

نيرى فصل:

# ہیچ صرف میں زیادتی یا کمی کردیئے کے بیان میں

۔ اگر پچاس درہم حلیہ کی تلوارسو درہم میں خریدی اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر تلوار بیچنے والے نے ثمن سے ایک درہم کم کر دیا تو جائز ہے میر محیط سرحتی میں لکھاہے اورا گرجنس مختلف ہومثلا دینار کو بعوض درہم کے بیچا پھرایک نے دوسرے کوایک درہم بڑھا دیا اور دوسرے نے قبول کیایا دینار کے ثمن میں ہے ایک درہم کم کیاتو زیادتی اور کمی بالا جماع جائز ہے گرزیادتی کی صورت میں جدائی ہے

لے ۔ قولہ طاری بینی ابتدائے عقد میں فسادنہ تھا پھر جب باکع نے مجموعہ میں سے گھٹادیا تو فساد چھا گیااور جب کنٹن میں سے نصف درہم گھٹادیں تو وزن کم ہوکر سودہوا جاتا ہے فانہم ۔

اگرجا ندی کی جھاگل سودینار میں خریدی اور باہم قبضه کرلیا 🖈

اگر پچاس درہم طید کی تلوار سودہم میں خریدی اور باہم فیضہ کرلیا پھر تلوار کے خریدار نے ایک درہم یادینار بڑھادیا تو جائز ہے۔ اگر چہ قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے ہوں اور اگر تلوار بیچنے والے نے ایک دیناریا چاہدی جدائی سے پہلے بڑھائی تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو شمن میں سے بقد رحصہ دینار کے کم ہوجائے گا بیم سوط میں تکھا ہے اور اگر اس نے درہموں میں سے بھر کم کر دیا تو جائز ہے اور وہ چاہدی سے نہ ہوگی بیر صاوی میں تکھا ہے جامع میں ہے کہ اگر چاہدی کی چھاگل سودینار میں خریدی اور بہم قبضہ کرلیا اور جدا ہوگئے بھر دونوں سے ملاقات، ہوئی بھر مشتری نے دس دینار شن میں بڑھا دیئے تو زیادتی سے اور ای جملس بہم قبضہ کرلیا اور جدا ہوگئے بھر دونوں سے ملاقات، ہوئی بھر مشتری نے دس دینار شن میں بڑھا دیئے تو زیادتی سے مرحقیقۂ مقابل نہیں ہے۔ اور ای بھی الی پھاگل کے مقابل ہے مرحقیقۂ مقابل نہیں ہے۔ سے صرف ذبانی مقابلہ ہے کلا ان الی بھاگل کے مقابل ہے کہ الی مقابلہ ہے کہ الی مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان کے مقابل ہے کہ ان کی مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان کی مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان مقابلہ ہے کہ ان کی مقابلہ ہے کہ کہ کہ دونوں کے دونوں کی مقابلہ کی دونوں کے دونوں کی کر دونوں کے دونوں کے

جوني فصل:

# ہیع صرف میں سکے بیان میں

ہزار درہم چاندی کی چھاگل بعوض سودینار کے خریدی اور باہم قبضہ کرایا پھر چھاگل میں کوئی عیب پایا اور و وبعید موجود ہے یہاں تک کداس کو واپس کرسکتا ہے پھر باکع نے پچھودینار پراس سے سلح کی اور مشتری نے اس پر قبضہ کیایا نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے توصلح پوری ہوگئی یہ مسئلہ کہ باب الاصل میں بلا ذکر خلاف نہ کور ہے اور بیصاحبین کے قول پر درست ہے اور ایسے ہی امام اعظم کے قول پر جس نے ان کا قول یہ بیان کیا ہے کہ حصہ عیب کی صلح ٹمن میں سے واقع ہوئی کیونکہ اس کے حصہ میں دینار ہیں اور بدل صلح ہمی وینار ہیں تو بہلے اس کے تق کی جنس پر ہوئی ہی صرف نہ ہوگی اور اگر صلح دی درہم پر واقع ہوئیں اگر مشتری نے جدا ہو تھنے ہے بہلے اس پر بھنہ کرلیا توصلح جائز ہے اور اگر قبضہ نہ کیا اور جدا ہو گئے توصلح باطل ہوئی کیونکہ بیمن حق کے خلاف پر صلح ہے ہیں عقد صرف

ا قوله صديث يجي ..... يمتله وليل ب كه صديث رهمل كراين مقبول ب اوريشاى وغيره كزويك محقق ب كونكه و واصل ب\_

فتاوي عالمدّيري ..... جلد ١٥ كتاب الصرف

کا عتبار کیا جائے گا ہیں جن درہموں پر سلح واقع ہوئی ہے اگر وہ حصہ عیب سے زیادہ ہوں تو سلح جائز ہے کیونکہ بعض مشائے کے نزدیک صلح سب اماموں کے نزدیک حصہ عیب سے واقع ہوئی ہے اور حصہ عیب دینار ہیں اورینار کا خرید نا بعوض استے درہموں کے جودینار کی قیمت سے زائد ہیں جائز ہے میں محیط میں تکھا ہے اگر جائدی کی چھا گل بعوض سودینار کے خریدی اور اس کوعیب داریا پا وینار پر صلح کی اور عیب کی قیمت اس سے کم اس قدر ہے جس میں لوگ ٹو ٹانہیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظم کے نزدیک صلح جائز ہے اور یہ صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر اس قدر میں کہ جس میں لوگ ٹو ٹا اٹھاتے ہیں بید عیر اسمام علم میں لکھا ہے۔

مسکلہ مذکورہ میں صاحبین اورا مام اعظم عیشیہ کے مابین اختلاف کی وجہ 🏠

ایک غلام سودینار کوخریدااور باہم قبصنہ کرلیا پھرغلام میں کوئی عیب پا کراس کے بائع سے جھگڑا کیااور ہائع نے عیب کا اقرار کیا یا انکار کیا مگرمشتری کے ساتھ اس عیب ہے کچھ دینار پرصلح کرلی تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیاکہ بدل انسلح تمن کے حصہ میب ہے کم ہواور با ہمی قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح جائز ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیٹھم صاحبین کے قول پر ہے اور امام اعظم م کے نز دیک اس طور پرصلح جائز نہ ہونا جا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیسب کا قول ہے اور دوسری صورت بیہ ہے کہ ٹمن کے حصہ عیب سے زیادہ پر صلح واقع ہو ہیں اگر بیزیادتی ایسی ہو کہ جس کے مانندلوگ ٹوٹا اٹھاتے ہیں تو جائز ہے اور اگر ایسی ہو کہ جس کے مانندلوگ ٹو ٹانہیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظمؓ کے نز ویک جائز ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر کسی قدر معین در ہموں پرصلح کی اور جدائی ہے پہلے ان پر قبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ ہے پہلے جدا ہو گئے توصلح ٹوٹ جائے گی اور جب سلح ٹوٹ گنی تو وہی جھکڑا جوعیب میں تھا چیش آئے گا اور ایسے ہی اگر درہموں کی تیجے مدت مقرر کی اور قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے یاصلح میں خیار کی شرط نگائی اورشرط والے کے شرط باطل کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بھی صلح باطل ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر کسی پر سودر ہم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا یا اِنکار کیا پھر دعویٰ ہے دس درہم پر نی الحال یا میعادی صلح کی پھر قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح جائز ہےاورا یہے ہی اگراس میں کسی کے واسطے خیار شرط ہواور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہوئے توصلح باطل نہ ہوگی اور اگر یانج وینار پراس سے سلح کی اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صلح باطل ہوگی اگر اور بعد قبضہ کے جدا ہوئے تو صلح سمجھے رہے گی یہ ۔ ذخیرہ میں لکھا ہے۔اگر کسی قند را دا کرنے کے بعد جدا ہوا تو ادا کئے ہوئے حصہ سے بری ہوا اور باقی حصہ اس پر لا زم ہوگا اور اگر سو درہم سے ایک سونے کا پتریا ڈھلا ہوا سونا کہ جس کا وزن نہیں معلوم ہے دے کرصلح کی تو جائز ہے بشرطیکہ جدا ہونے سے پہلے قبضہ ہو جائے بیصاوی میں لکھا ہے اگر ایک عورت مری اور اس نے اپنے تر کہ میں غلام اور کپڑے اور سونا اور جاندی اور زیور کہ جس میں موتی اور جواہر جڑے ہیں چھوڑ سےاور اپنے شوہراور باپ کووارث چھوڑ ااوراس کی پوری میراث اس کے باپ کے باس ہے پھر باپ نے سودینار برشو ہر سے صلح مخبرائی تو اس کی دوصور تنیں ہیں اول بیر کہسونے کے تر کہ میں سے شو ہر کا حصد معلوم ہواوراس صورت میں اگر بدل صلح اس کے سونے کے حصہ ہے زاکد ہوتو صلح جائز ہے اوراگر برابریا تم ہوتو جائز نہیں ہے اور دوسری بیہ ہے کہ اس کا حصہ نہ معلوم ہو توصلح جائز نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر پانچے سو درہم پرصلح تھبرائی تو اس کی بھی بہی دوصور تیں ہیں اور اگرسو درہم اور بچاس درہم پرصلح تضهرائی تو ہرطرح صلح جائز ہے بس اگر قبضہ پایا گیا تو کل کی صلح سیح رہی ادرا گر قبضہ نہ پایا گیا تو صلح باطل ہوگئی ایسا بی کتاب میں مذکور ہے اور واجب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ حصہ صرف کی صلح باطل ہو جائے گی اور ایسا ہی موتی اور جواہر کی بھی اگران کا بدوں ضرر کے نکالناممکن نہ ہوتو باطل ہوگی لیکن اس کےسوا کیڑے اور مال واسباب کی سکھتھے رہے گی اور اگر شوہرنے درہم اور دینار پر جو بدل صلح ہیں قبضہ کرلیا اورمیراث باپ کے گھر میں ہےاوروہ مجلس صلح میں موجود نہیں ہے توصلح بفقدر حصیہ و نے اور جا ندی کے باطل ہو جائے گ

کیااصلیت صلح یمی ہے کہ ق میں سے کچھ منہا کر دیا جائے؟

ا گرا کیک حلیہ دار تلوار پر جوکسی کے ہاتھ میں موجود ہے ایک مختص نے دعویٰ کیا اور اس سے دس دینار پر صلح کی اور اس میں ے یانچ دینار پر قبضہ کر کے دونوں جدا ہو گئے یا جدائی ہے پہلے ہاتی کے یوض ایک کپڑا خریدا اور اس پر قبضہ کرلیا ہی اگر دینار بفقد ر علیہ کے ادا کئے توصلی باتی رہے گی اورا گراس ہے کم بین توصلی فاسداور کیڑے کاخر بدنا بھی فاسد ہے بیمبسوط میں تکھا ہے اگر کسی پروس ویناراوردس درہم کا دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے انکار کیا یا اقر ار کیانیکن مدعاعلیہ نے یا بچے درہم پراس سب سے سلح کرلی تو یہ جائز ہے خواہ بینفذی ہوں یا ادھار ہوں میرمحیط میں لکھا ہے اگر دس مثقال سونے کا کنٹن بعوض سو درہم کے خرید ااور باہم قبضہ کیا پھراس کو تلف کیایا نہ کیا پھراس میں کوئی ایساعیب پایا جو تدلیس کے بائع نے اس پر جھپا دیا تھا پھروس درہم ادھار پر سلح کی تو بیرجائز ہے اور اگرایک دینار رصلح کی تو جائز نہیں ہے مگر جبکہ جدا ہونے سے پہلے اس پر قبضہ کرلے بیادی میں لکھا ہے اگر دس درہم جاندی کا کنٹن ایک وینار کوخریدا اور باہم قبضہ کیا پھر تنگن میں پچھا لیک شکتنگی یائی جس سے نقصان آتا ہے پھر دینار میں سے دو قیراط سونے پرصلح کی اس شرط پر کہ تنگن کا خریدار چوتھائی کر گیہوں بڑھائے گااور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا تو جائز ہےاورا گر گیہوں معین ہوں اور قبضہ ہے بہلے دونوں جدا ہو جا کیں تو بھی جائز ہے اور اگر باہم قبضہ کے بعد گیہوں میں بچھ عیب یا یا تو واپس کر کے اس کائٹن لے سکتا ہے اور اس کائٹن بیجا نے کی یہ صورت ہے کہ دو قیرا طسونا گیہوں اورعیب کی قیمت پرتقشیم ہو پھر جو گیہوں کے حصہ میں پڑے وہی گیہوں کانمن ہے بیمسوط میں لکھا ہے منتقی میں ہے کہا گرکسی کے نجاری درہم دوسرے پر قرض ہوں اور ان کے عوض ایسے درہموں پر جن کا وزن معلوم نہیں ہے سکح کی تو نجاری درہم کود کیمنا جا ہے پس اگر اس میں تا نبازیاد ہ ہوتوصلح قلیل وکثیر پر جائز ہے اور اگر اس میں جاندی زیادہ ہوتوصلح صرف برابر وزن پر جائز ہوگی اور اگر کسی میعاد پر سلح کی تو جائز نہیں ہاں جہت ہے کہ یہ بطریق میم کرنے کے نہیں ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کے اگراس پر ہزار درہم غلہ کے ہوتے اوران سے نوسوسپیدورہم پرصلح کرتا تو جائز نہ تھااور اگر ہزار درہم سپید قرض تھے اور نوسو درہم سیاہ ر صلح کی تو بطریق کم کردینے کے جائز ہےاوراگرنوسو پرصلح کی اور سپید کی شرط نہ لگائی اور اس نے سپید دیئے تو جائز ہےاور امام ابو یوسٹ نے فر مایا ہے، کدا گرسیاہ افضل ہوں تو سپید ہے کم وزن سیاہ پر صلح نا جا ئز ہے اورا گر دونوں برابر ہوں تو ایک کے وزن سے دوسرا سم دیناصلح میں جائز ہے بیمحیط میں *لکھا ہے۔* 

(€)

ہیچ صرف اقسام خیار کے بیان میں

اگر کسی نے ایک ہزار درہم دوسرے سے بعوض سودینار کے خریدے اور ایک دن کے خیار کی شرط کی پس اگراس نے خیار کو اے تدلیس تمرے عیب چھیاڈ النا۔ ع قولہ بطریق سے اس واسطے کہ کے کی اصلیت یہی ہے کہ قت میں سے پچھگرادیا جائے۔

مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم عین یہ کے بزو یک بھی اگرزیوف تھوڑے ہوں تو یہی تھم ہے ہی

اگردرہموں کا کوئی سخن نظا اوراس نے لے لئے قبند باطل ہوجائے گا اوراس کے میں واپس کرسکتا ہے اور مقد باطل نہ ہوگا اوراگر سخن نے نئے کی اجازت وی نو بھنا چا ہے کہ اگراس کی اجازت بھند کے بعد حاصل ہوئی تو بھند جائز ہے اور سخن کو معبوضہ لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اوراس کو افقیار ہے کہ اوا کر نے والے سے لے اوراگر بھند سے پہلے اس کی اجازت ہوئی تو اجازت کا موٹا تو اجازت کا اور اس بھا اس کی اجازت ہوئی تو اجازت کو اور اس کے مثل ہمی لے سال ما اور سیم اس معبوض اور سیم اس معبوض اور اس بھا ہوگا اور اس کے مثل ہمی لے سکتا ہے اور بیدا ہوا اور وہ دونوں جد ابو بھے ہیں ہی اگر سخن نے اجازت وی اور وہ دورہم بعینہ قائم ہیں تو جائز ہوگی اوراگر نہ اجازت وی تو پری مرف باطل ہوجائی گی اوراگر نہ اجازت وی تو پری مرف باطل ہوجائی گی اور اگر نہ اجازت وی تو پری مرف باطل ہوجائی گی اور اگر نہ اجازت وی تو پری مرف باطل ہوجائی وی اگر وہ کل کا مستق ہے اور اگر بعض کا کوئی ستی ہوئی اور ایس کے باطل ہوجائے گی بیری جل میں تکھا ہے دس درہم بعوض ایک وی بیا تو خرید سے اور باہم بھند کیا پھران کو بدل لیا ہو بیانہ بیری کوئی کوئی ہوئی کی کوئی سے اوراگر کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی خواہدل کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی میں کوئی ہوئی کی کوئی سے بعض کا کوئی مستق ہواتو مشتری کو خیار ہے کہ باتی کوچا ہے واپس کرے بیاس کے حصد کے وض لے لیاں اگر کوئی حق دار

ا قولہ باطل اس واسلے کے مرف کے عقد میں او هار حرام ہے۔ یا قولہ نظل سکتے ہوں کیونکہ اگر بے ضرد کے جوابرنگل آئی تو جوابر کا حصہ بعد قبضہ کے تیج ہوسکتا ہے۔ سے قولہ وین بینی برخلاف مین کے جوچیز وصف بیان کر کے اپنے ذمہ دکمی ہو۔

نکا اور جنوز قاضی نے اس کے واسطے حکم نہیں دیا کہ اس نے تیج کی اجازت دے دی تو تیج جائز ہوگی اور بیٹمن مستحق کا ہوگا کہ بالکع اس کو لے کرمستحق کے بیر دکروے بیدھا وی میں لکھا ہے اگر کوئی ڈھالا ہوا برتن یا کتگن جا ندی کا بعوض سونے یا جاندی کے بیتر کے خرید ایھر برتن یا کتگن کا کوئی حق دار ہوا تو تیج باطل ہو جائے گی اگر چہدونوں میں موجود ہوں اور بیاس وفت ہے کہ تنق نے تیج کی اجازت نہدی ہوا وراگر اس نے اجازت دی تو جائز ہوگی میں مسوط میں لکھا ہے۔

#### مسئله مذکوره کی ایک پیجیده صورت ☆

تستمسی کے دوسرے پر ایک ہزار ورہم غلہ کے قرض تنے پھران کے عوض نوسو کھر ہے اور ایک دینار لے لیا اور دونوں جدا ہو کئے بھر وینار کا کوئی مستحق نکلاتو و وقرض دار ہے سو درہم غلہ کے لیے اور اگر جدا ہونے ہے پہلے اس وینار کا کوئی مستحق ہوتو اس کے مثل دینار دالیس لےاوراگر بجائے دینار کے پیمے ہوں تو بھی ایسا ہی تھم ہوگا رہمے طبیس لکھا ہے عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا خیار اس مخص کو ٹابت ہوتا ہے کہ جس کے عقد صرف کی چیز میں عیب معلوم ہو بیرهاوی میں لکھا ہے اگر ایک وینار بعوض وس ورہم کے یا سونے کی کوئی ڈھلی چیز فروخت کی اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر درہم کے قبضہ کرنے والے نے ان کوزیوف یا بنہر ہ یا یا تو ان کوواپس کر سکتا ہے پس اگر بعد جدائی کے واپس کیا تو امام اعظم اور زفر کے نز دیک صرف باطل ہوجائے گی اور امام ابو یوسف اور محر کے نز دیک اگر واپسی کی مجلس میں بدل لیا تو جائز ہے اور اگر جدائی ہے پہلے بدل لیا تو اجماعاً جائز ہے اور اگر بعض کوزیوف پایا ہیں اگریہ بعض تموڑے ہوں تو استحسانا عقد باطل نہ ہوگا ہیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگر ان کوستوق پایا اور مجلس عقد میں واقع ہوا تو ان ہے چٹم پوشی جائز بہیں ہے پس اگران کے بدیے ای مجلس میں جید درہم قبضہ میں لے لئے تو جائز ہے اور کو یا اس نے آخر مجلس تک قبضہ کرنے میں تا خیر کی میریط میں لکھا ہے اور ایسے بی اگر قبضہ کرنے کے وقت میں معلوم ہوا اور اس نے قبضہ کیا تو جا ئزنہیں ہے اور اس کواختیار ہے کہ واپس کر کے جید بدل لے اور اگر عقد کے وقت معلوم ہوا کہ و وستوق یا رصاص ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اگر بیان ممر دینے یا نام لینے ے معلوم ہواتو بیج جائز ہوگی اور عقد بعینہ انہیں ہے متعلق ہوگا اورا گرستوق یارصاص ہونے کا نام نہ لیالیکن کہا کہ میں نے بیروینار تجھ ہے بعوض ان درہموں کے خریدے اورستوتی یا رصاص کی طرف اشارہ کیا پس اگر دونوں کومعلوم ہو کہ بیستوق یا رصاص ہیں اور ہر ا یک کو بیجھی معلوم ہو کہ دوسرااس کو جانتا ہے تو عقد بعینہ ان کی ذات ہے متعلق ہوگا اور اگر دونوں نہ جانتے ہوں یا ایک جانتا <sup>عم</sup>ہواور د *وسراند جانتا ہو*یا وونوں جانتے ہوں کیکن ہرا یک کویہ نہ معلوم ہو کہ دوسرا جانتا ہے تو عقدان کی ذات ہے متعلق نہ ہوگا بلکہ اس قدر جید در ہموں سے متعلق ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر پورے در ہموں کو یا بعض کوجدا ہونے کے بعدستوق پایا پس اگرسب کوستوق پایا تو صرف باطل ہو جائے گی اورا گربعض کوستوق پایا تو بقدراس کےصرف باطل ہو جائے گی خواہ اس ہے چثم پوشی سجی یاوا پس کیااور بجائے اس کے دوسرا بدلا بانہ بدلا ہو بیرمحیط میں لکھا ہے اگر جدا ہونے کے بعد درہموں کوستوق پایا اور وہ اس کے یاس تلف ہو گئے تو اس پران کی قیمت واجب ہوگی اورصرف باطل ہوجائے گی اور اپنے دینار واپس کر لے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔

یہ سب اس صورت میں ہے کہ دینار کے بدلے درہم ہوں جوعقد میں متعین نہیں ہوتے اورا گرا کی چیز ہو جومتعین ہوتی ہے مثلاً چاندی کا کنگن بعوض دینار کے یا جاندی کا برتن یا پتر بعوض دینار کے خرید کر دونوں نے قبضہ کیا پھر برتن یا پتر میں عیب پایا ہیں اگر اس کے عیب پر راضی ہوا تو جائز ہے اورا گر راضی نہ ہوا اور واپس کیا تو عقد باطل ہوجائے گاخواہ جدائی ہونے ہے پہلے ہویا بعد ہواور

لے مثلاً کہا کہ میں نے جھے سے بید بینار بعوض ان ستوقہ یارصاص درہموں کے خریدے۔ مع قولہ ستوق دراصل درہم ہی نہیں ہیں اور رصاص علی مذ القیاس را تگ ہیں سے تولہ چٹم بوشی بعنی بہی مثلاقبول کر لئے یا بھیر کودوسرے بدل لئے۔

دینار پر بینند کرنے والے کو افتیار ہے کہ چاہے عین مقبوضہ واپس کرے یا اس کامٹل واپس دے گراس صورت کیمی کہ اصل سے عقد فاسد نظر شاہ ہے کا کوئی ستی ہوئی الیک صورت عیں جب عقد فاسد ہوا تو وہ دینار بعینہ واپس کرے بشرطیکہ موجود ہوا اورا گر تلف ہو کیا ہوتو اس کامٹل واپس کرے بشرح طحاوی عیں تھا ہے اگر بعوض در ہموں کے کوئی حلید دارتو ارخریدے اوراس کی کی چیز عمی عیب پایا تو کل کو واپس کرے نیون کو اوراس کے بعض کا عیب کل عی اثر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بی ہے ہی اگر کل کو بغیر حکم قاضی واپس کیا ہوگی ہوتی ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو واپس کرنا باطل ہوگیا کیونکہ ہی رضا مندی ہے واپس کرنا تعیرے کے تق عمی تی تھے ہوتی ہو گئے اور مرف علی خواد پر واجب ہے اور بھی فالت ہوگیا کیونکہ ہی رضا مندی ہے واپس کرنا تعیرے کے تق عمی تی تھے ہوتی ہوتی ہے کہ محملے موادرا کر دونوں نے اقالہ کیا اور تی میں تھا ہے اور اگر دونوں نے اقالہ کیا اور تی میں تھا ہے اور اگر دونوں نے اقالہ کیا اور تی میں تھا ہے اور اگر دونوں نے اقالہ کیا اور تی مرشر کی بھر مشتری یا دوسرے کے ہاتھ بچاتو اما ابو کی بھر تی ہوئی ہے بی میں تھا ہو اور اگر دوسرے کے ہاتھ بچاتو اما ابو تو بھر ہے میں تھا ہو ہے گئر ہے در ہم رصاص یا ستوق پا کر واپس کر جرار در ہم چا تھ بچا گل بعوض بڑار در ہم یا سود بنار کے خریدی اور باہم قبند کر کے جدا ہونے کہ جرید در ہم رصاص یا ستوق پا کر واپس کر در بھر تی واپس کی جھا گل بعوض بڑار در ہم یا سود بنار کے خریدی اور باہم قبند کر کے جدا ہونے کہ جمار اس کی تھا گل بعوض بڑار در ہم یا سود بنار کے خریدی اور باہم قبند کر کے جدا ہونے کہ کہ اور بیکن حمار کی سے بہلے بدل لے بید صور عمل کھا میں سے جدا ہونے کا اختیار ہے اور بیکن حکم ذری ہوں امام اعظم کے کر دیک ہے اور صاحبین کے کر دیک زیون کوئلس واپس سے بہلے بدل لے بید بیاں کوئلس کر میں امام اعظم کے کرد دیک ہے اور صاحبین کے کرد دیک زیون کوئلس واپس سے بھرا ہونے کہ کہ کے در بھر کی کھا کہ اس معظم کے خرد دیک نے واپس کرد کے در کہ کیا تھا کہ کوئلس کے در کھا کہ کوئلس کے در کہ کی کھا کہ کے در کھا کہ کوئلس کے کہ کے در کہ کی کھا کہ کوئلس کے کہ کوئلس کے کہ کے در کھا کی کوئلس کے کہ کوئلس کے کہ کوئلس کے کہ کے کہ کوئلس کے کہ کہ کوئلس کے کو

اگرکوئی سونے کا زیور کہ جس میں جواہر ہیں خریدا پھر جواہر میں عیب پاکر چاہا کہ فقط جواہر کوواپس کرد ہے تو ایسائیس کر
سکتا ہے یا تو سب کو واپس کرد ہے یا سب کو لے لے اور ایسے ہی اگر چا تھی کی انگوشی کہ جس میں یا قوت کا گلینہ ہے خریدی پھر گلینہ
یا چا تھی میں عیب پایا تو دونوں کو واپس کرے یا دونوں کو لے لے بیادی میں لکھا ہے اگر کسی نے کوئی طشت یا برتن خریدا گریہ
نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا ہے اور اس کے مالک نے کس چیز کے ہونے کی شرط بھی نہیں کی ہے تو بیا خز ہے اور اگر چا ندی
کابر تن خریدا پھروہ چا ندی کے سوا تکلاتو دونوں میں تیج نہ ہوئی اور اگروہ چا ندی سیا ہیا سرخ تھی کہ جس میں را تکہ یا تا نبا ملا تھا اور
میل نے اس کو فاسد کر دیا تھا تو مشتری کو خیار ہے چا ہے اس کو لے ور نہ چھوڑ دے بیمبوط میں لکھا ہے اور اگر چا ندی کا کشن بوض سونے کے خریدا پھر اس میں عیب پایا تو واپس کر سکتا ہے پس اگروہ اس کے پاس تلف ہوگیا یا کوئی دوسرا عیب آئی تو نقسان عیب نہیں لے سکتا ہوں اور اگر خمن چا ندی ہوتو نقسان عیب نہیں لے سکتا ہوں اور اگر خمن چا ندی ہوتو نقسان عیب نہیں لے سکتا ہے بیادوں میں کھا ہے۔

اگراس میں غیب پایالین اس کے آدھے کا کوئی مستحق بیدا ہوا اور باقی آدھا اس نے واپس نہ لیا یہاں تک کوٹوٹ گیا تو باقی اس کے ذمہ پڑے گا اور آدھا تمن واپس کرے بیم سوط میں لکھا ہے اگر ایک دینار بعوض دس درہم کے خریدا اور باہم قبضہ کرلیا اور وہ درہم زیوف ہیں پھران کوان کے خریدار نے خرچ کیا اور اس نے بینہ جانا تو امام اعظم کے نزد یک بائع پر اس کا پھر حق نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور امام مجھ کوقد وری نے امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور کری کے امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور کری نے امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور کری کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کری کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کری کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کری کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کی کائمن ہوں تو بھی ایسا بی اختلاف ہے یہ حاوی ان دونوں کا قول قیاس ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور آگر بیدس درہم قرض ہوں یا بھی کائمن ہوں تو بھی ایسا بی اختلاف ہے یہ حاوی

قول مرابعن امر جوت ہوا کہاس مال کاما لک دوسرا ہے تو تھے اصل سے باطل ہے۔

میں لکھا ہے اور اگر جاندی خریدی اور اس کو بدوں عیب کے ردی پایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر درہم بیجنے والے نے کہا کہ میں نے تھے سے ہرعیب سے برأت كر لى پرمشترى نے ان كوستوق اپايا تو برى نہ ہوگا اور اگر زيوف بإيا تو برى ہو جائے گا بیرجاوی میں لکھا ہے امام محد ہے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں بیدر ہم تیرے ہاتھ بیچیا ہوں اور درہم دکھلا دیتے پھر اِس نے ان کوزیوف پایا تو فرمایا کدان کو بدل لے کیکن اگراس نے کہددیا ہوکہ بیزیوف ہیں یاان کے عیب سے برائت کرلی تو بدل نہیں سکتا یہ محیط میں لکھا ہے امام محمدؓ سے روایت ہے کہ زید نے عمر و سے پچھادینار بعوض درہموں کے خریدے اور دیناروں پر قبصلہ کرلیا اور ان کو مرك ہاتھ بيچا پھر بكرنے اس ميں عيب ياكر بدوں تكم قاضى كے زيد كو واپس كر ديا تو زيد كوا ختيار ہے كه عمر وكو واپس كرے اور بياتھ اسباب کی تع کے مشابہیں ہے میر میں میں لکھا ہے اگر کوئی جا ندی کی انگوشی کہ جس میں تکمینہ ہے بعوض درہم یا دینار کےخریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھرمشتری نے جاندی میں سے تلیندالگ کرلیا اور الگ کرنے سے پھے ضردنہ ہوا پھر ایک میں عیب یا یا تو اس سے حصہ تمن کے عوض واپس کر دیے ہمورای طرح اگر نگیزا کھاڑنے ہے پہلے ایک میں عیب پایا اور دونوں کوواپس کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار تہیں ہے لیکن گلینہ کو جاندی ہے جدا کرے اور جس میں عیب ہے اس کو واپس کرے اور اگر مشتری نے دونوں پر قبضہ کیا اور تمن نددیا يبال تك كدا يك مي عيب بإيا تواس كواختيار ہے كہ جا ہے دونوں لے يا دونوں كوواپس كردے اوراگراس نے كسى ميں عيب نہ بإياليكن تمن پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو جا ندی کی بھے باطل ہوجائے گی اور گلیندا ہے داموں میں مشتری کو لیما پڑے گا اور جا ندی اور تكيينه اكرا بسيموں كه دونوں كوجدا كرنام عنرنبيں ہے تو ايك ساتھ فروخت كئے جائميں محے اور يہى حال حليه دارتكوار وحليه دار پيني وغير و كا ہے ہیں ہرا کی چیز کہ جس میں ہے جواہر کا نکالنامصر نہ ہووہ بمنز لہ علیحدہ دو چیزوں کے ہے بیمحیط میں تکھا ہے۔

منصلان:

اگرایک وینار بعوض دی درہم کے خریدا اور باہم قبضہ کیا پھر دینار بیچنے والا پچھزیوف درہم لایا اور کہا کہ میں نے انہیں درہموں میں یائے ہیں اور مشتری نے اپنے درہموں میں ہے ہونے سے انکار کیا تو اس مسئلہ میں چندصور تیں ہیں کددینار بیجنے والے نے اس وقت سے پہلے یا بیاقر ارکیا ہوگا کہ میں نے جید پر قبضہ کیا یا اپنے حق پر قبضہ کیا یا راس المال پر قبضہ کیا یا ورہم مجر بائے یا در ہموں پر قبضه کیا یا فقط قبضه کیا تو پہلی ووسری تبسری اور چوتھی صورت میں اس کا دعویٰ قابل ساعت نہ ہوگا پس مشتری ہے تھے نہ لی جائے گی اور پانچویں صورت میں قول دینار پیچنے والے کا ہوگا اور خرید نے والے پر گواہ لانا جاہینے کداس نے جید درہم دیئے ہیں اور یہ استخسانا ہے اور چیمٹی صورت میں بھی میم تھم ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے ان در ہموں کوستوق یا رصاص پایا ہے تو تھی یا بچ صورت میں اس کا قول قابل ساعت نہ ہوگا اور چھٹی صورت میں قبول ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔

عقد صرف کے ان احکام کے بیان میں جودونوں عقد کرنے والوں کے حال ہے متعلق ہیں اس میں چونصلیں ہیں

فعيل (وَكُ).

### مرض میں بیج صرف کے بیان میں

ا مام محر بنایا کہ اگر مریض نے اپنے وارث کے ہاتھ دینار بعوض ہزار درہم کے فروخت کیا اور دونوں نے قبضہ کرلیا تو ا مام اعظم کے نز دیک جائز نہیں ہے گر جبکہ ہاتی وار شاجازت دے دیں اور غبن کے ساتھ اس کی وصیت وارث کے واسطے معتبر ہے اورای طرح اگراس کوشل قیمت پر یا کم پر بیچا موتب بھی بھی تھم ہاور صاحبین کے نز دیک اگرشل قیمت یازیادہ پر بیچا تو باقی وارثوں كى بلا اجازت ك جائز ب اكرمريض في اين بين سے بزار درہم بعوض سودينار ك فريد اور باہم قبضہ كرليا اوراس كے بالغ وارث موجود ہیں تو امام اعظم کے نز دیک ہاتی وارثوں کی بلا اجازت جائز نہیں ہے خواہ دیناروں کی قیمت ہزار درہم ہویازیادہ ہویا تم ہواورصاحبین کے نز دیک اگر دیناروں کی قیمت ہزار درہم یا کم ہے تو باقی وارثوں کی بلاا جازت جائز ہے اور اگر ہزار درہم سے زیادہ ہے تو باتی وارٹوں کی اجازت دیے ہے تھے جائز ہوگی اور اگرانہوں نے اجازت نددی تو مشتری کا بیٹا مختار ہوگا کداگر جا ہے تو تھے تو ز كرديناروالي كرياورايين ورہم لے لے اور اگر جا ہے تو ديناروں من سے اپنے درہموں كى قيمت كے برابر لے لے اور زيادتي کووالی کرے بیمجیط میں انکھا ہے اگر مریض نے کسی اجنبی کے ہاتھ ہزار درہم بعوض ایک دینار کے بیچے اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر مریض مرکمیا اور دیناراس کے پاس ہے اورسوائے اس کے اس کا مجھے مال نہیں ہے تو وارثوں کواختیار ہے کہ جس قدرتهائی ہے زائد ہے واپس کریں اور جب انہوں نے واپس کیا تو مشتری کواختیار ہوگا کہا گر جا ہے تو وینار لے لے اور ہزار درہم واپس کر دے اور اگر جا ہے تو ہزار میں سے دینار کی قیمت لے اور ہزار کی بوری تہائی بھی لے اور اگر مریض نے دینار کو تلف کر دیا تو مشتری دینار کی قیمت ہزار میں سے لے گا اور باقی کی بیک ایک تہائی لے گابیرحاوی میں لکھا ہے بھرامام محد ؓ نے مشتری درہم کومریض کے باس ویتار تلف ہو جانے کے بعد اختیار دیا ہے اور اس صورت میں اور دوسری صورت میں کہ جب درہم کے خریدار کے باس ہزار درہم تلف ہو گئے اور مریض کے فعل کی دارٹوں نے اجازت نہ دی اورامام محمد نے فرق بیان کیا ہے کہ اس میں مشتری درہم سنخ اورا جازت میں مختار نہیں ہے بلکہ دینار کی قیمت اور ہزار کی تہائی لے گا اور باتی وارثوں کوواپس کردے گا بیمحیط میں لکھا ہے۔

ای طرح اگر مریض نے سودرہم چا ندی کے طیہ کی تلوار کہ فتظ تلوار کی قیمت سودرہم تھی اور کل کی قیمت ہیں دینار ہے بعوض ایک دینار کے فروخت کی اور دونوں نے قبضہ کرلیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہے انکار کیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چا ہے تو تلوار اور طیہ بیں ہے دینار کی قیمت اور اس کے بعد تبائی تلوار کا ل لے لے اور اگر چا ہے تو کل کو واپس کرد ہے اور اپنا دینار لے لے اور بیداور پہلا مسئلہ تخریج بیں اور خصوصیت اس مسئلہ بیں بیہ کہ دینار کی قیمت تلوار اور طیہ دونوں بیں ہے لے گا اور اگر مریض نے دینار تلف کردیا تو مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چا ہے تو اس کے مثل دینار لے اور بیج کو پھیر دے اور بیدیت کر کے میں مریض نے دینار تلف کردیا تو مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چا ہے تو تلوار اور طیہ بی سے دینار کی قیمت اور باتی کی تبائی اس کو سطے کی اور اگر مشتری نے بھی اپنے مقبوضہ کوتلف کردیا تو اس کو اس میں سے ایک دینار کی قیمت اور باتی کی تبائی جائز ہوگی اور باتی کی دو تبائی وارثوں کو دیئے یہ مبسوط میں کھا ہے ایک مریض کے پاس نوسو درہم ہیں اور اس کے سوا کچھ مال نہیں ہے پھر ان کو بعوض ایک

لے ۔ قولے غین بعب ایک دینار لے کر ہزار درہم دی قویہ مرت غین ہے قوالیا قرار دیا جائے گا کہ گوایا اس نے دینارے زائد درہموں کو دارث کے تی میں ومیت کیا ہے حالانک وارث کے لئے ومیت مرت نہیں جائز ہے اورا گراجنی ہوتو وہ تہائی بطور ومیت لے لے گافافہم۔ معمد کیا ہے حالانک وارث کے لئے ومیت مرت نہیں جائز ہے اورا گراجنی ہوتو وہ تہائی بطور ومیت لے لے گافافہم۔

كتأب الصرف

دینار کے کہ جس کی قیمت نو درہم ہے فروخت کیااورمشتری نے دینار پر قبصنہ کیااور دوسرے نے سو درہم پر قبصنہ کیا پھر دونوں جدا ہو سے اور مریض مرگیا اور دینارو درہم ویسے ہی قائم ہیں ہی یہاں وارثوں کی اجازت اور نداجازت برابر ہے اور درہم لینے والے کوسو درہم دیئے جاتمیں گے بعوض نویں حصد دینار کے اگر چہنویں حصہ دینار ہے سو درہم کی قیمت زیا دہ ہواور باقی آٹھ نواں حصہ دیناراس کووالیں کر دیں گےاورا گر درہم کے خریدار نے درہموں میں ہے دوسویا تین سو درہم پر قبضہ کیا تو بھی وارثوں کی اجازت یا نداجازت برابر ہےاورمشتری کودوسو درہم بعوض دونویں تمحصہ دینار کے یا تین سو درہم بعوض تین نویں حصد دینار کے دیئے جاتیں گےاور اگر درہموں کے خریدار نے چارسودرہم پر قبصنہ کیا تو وارثوں کی اجازت کی احتیاج ہے بس اگر وارثوں نے اجازت دی تو مشتر کی کو چارسو درہم اور وارثوں کوچارنواں دینار دیا جائے گا اور وارثوں کولازم ہے کہ پانچ نواں حصہ دینارمشتری کوواپس کریں اوراگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو مشتری کواختیار ہے کہ چاہے تھے کوتو ز دےاور دوم واپس کر دے اور اپنا دینار لے لیے اور اگر چاہے تو در ہموں میں سے بقدر جارنویں حصہ دینار کے اورکل مال کی تہائی کہ جو تمن سوہوتے ہیں لیے لے اور باقی وارثوں کو واپس کر دیے اور اگر در ہموں کے خریدار نے درہموں پر قبضہ نیں کیا ہے تو وارث اس کا دیناروالیس کریں اور بعینہ یہی دیناروالیس کرنا چاہیے یانہیں اس میں دو روایتیں ہیں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور نہ مریض مرا اور مشتری نے انسٹھ دینار اور بڑھا دیئے اور باہم قبضہ کرلیا تو سیسب جائز ہے بشرطیکہ ہر دینار کی قیمت دس درہم ہوں اور اگر مریض نے کوئی وکیل کیا تھا اور اس نے بید درہم اس کے ہاتھ ایک دینار کو بیچے پھر باہمی قبضہ ہے پہلے مریض مرحمیا پھرمشتری نے کہا کہ میں نوسو درہم نو ہے دینار میں لیتا ہوں تو بیہ جائز ہے اگر وکیل راضی ہو جائے اورمشائخ نے اس مسئلہ کی تا ویل اس طرح بیان کی ہے کہ مریض نے اس مخض کوان در ہموں کے بیجنے کاوکیل کر کے اس کی رائے پر جھوڑ دیا تھااور کہا کہاس میں اپنی رائے سے کا م کریا ہے کہا کہ جو کچھاس میں تو کرے گاوہ سب جائز ہے تا کہ وکیل کی تع مریض کے حق میں ہاو جودمحاباۃ کے جائز ہو پس بمنز لہمریض کی تھے ہوگی پھر جبمشتری نے زیادتی کر کے محاباۃ دورکر دی تو بھے جائز ہوگئ اوراگرمریض نے اس کی رائے پرنہیں چھوڑ اتو بھے جائز نہ ہوگی دونوں شینہوں میں اگر چہشتری نے زیا دتی کر دی ہے بیمحیط میں

تو بیج تو ز دے اور اگر جاہے تو اس کو ہزار میں ہے سو درہم اس کے سوکی جگہ اور دیناروں اور اسباب کی قیمت بطریق معاوضہ کے اور ہزار کی ایک تہائی بطریق وصیت کے ملے گی بشرطیکہ دینار اور ہزار وارتوں کے پاس موجود ہوں کذانی اُمب و طاور اگر دونوں تلف ہو كئے ہوں تو باقی كى تبائى ملے كى مەيجىط مىں كى المرائيس كے ياس سودرہم جاندى كى جھا كل كەجس كى قيمت بيس وينار بيس موجود ہواوراس نے اس کوبعوض سودرہم کے کہ جس کی قیمت دس دینار ہیں فروخت کیا بھرمریض مرگیا اور وارثوں نے اجازت دینے سے ا نکار کیا تو مشتری کواختیار ہے جا ہے تو سے واپس کرد ہاور اگر جا ہے تو دو تہائی چھا گل بعوض سوکی دو تہائی کے لے لے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی پیھاوی میں لکھاہے۔

### ودىرى فصل:

اینے مملوک اور قرابتی اور شریک اور مضارب کے ساتھ بیچ صرف کرنے کے بیان میں اور قاضی اور اس کے امین اور وکیل اور وصی کے پیٹیم وغیرہ کے مال میں بیچے صرف کرنے کے بیان میں

ما لک اوراس کےغلام کے درمیان میں ربوانہیں ہوتا ہے پس اگر غلام پر قرض ہوتب بھی ربوانہیں ہے لیکن ما لک پر واجب ہے کہ جواس نے لیا ہے غلام کو واپس کر ہے خواہ ایک درہم بعوض دو درہم کے یا دو درہم بعوض ایک درہم کے خریدے ہوں ریمبسوط میں لکھا ہے اور یمی تھم ام ولداور مد برکا ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اور اگر اپنے مکا تب کے ہاتھ ایک درہم بعوض دودرہم کے یا دو درہم بعوض ایک درہم کے بیچا تو جائز نہیں ہےاورسود ہوگا اور جس غلام کاتھوڑ احصہ آزاد کیا گیا ہواوروہ امام اعظم کے نزدیک بمنزله مکاتب کے ہےاور صاحبینؓ کے مزد کیک بمنز لدایسے آزاد <sup>ہ</sup>ے ہے جس پر قرض ہے بیرمحیط میں لکھا ہےاور والدین اور شوہروز میجہاور قرابتی اور شر یک العنان الیی چیزوں میں جو دونوں کی تنجارت سے نہیں ربوا میں بمنز لہ اجنبیوں کے ہیں اورمملوک بمنز لہ احرار<sup>ع</sup> کے ہیں لیکن متفاوضیں ہیں اگرایک نے ایک درہم بعوض دو درہم کے دوسرے سے خریداتو یہ بچے نہیں ہے بلکہ و وان کا مال جیسا بچے سے پہلے تھا اب بھی ہوگا پیمبسوط میں لکھاہےاور قد وری نے کہا کہ قاضی اور اس کے امین کافعل یتیم کے مال میں اور باپ یا اس کے وصی کافعل نا بالغ کے حق میں وہی جائز ہوگا جودواجنبیوں میں جائز ہوتا ہے اور ای طرح اگر باپ نے اپنے لڑکے کے مال میں سے اپنے واسطے کچھ خریدایا مضارب نے رب المال کے ہاتھ کچھے بیچا تو فقط ای طرح جائز ہوگا جس طرح دواجنبیوں میں جائز ہوتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگریتیم کے درہم ہوں اوروصی ان کو بعوض دیناروں کے بازار کے بھاؤ پراپنے واسطے بچے صرف کرے تو جائز نہیں ہے اورای طرح اگر جا ندی کا برتن ہواور اس کواس کے وزن پراینے ہاتھ بیچے تو بھی جائز نہیں ہےاور اگر اس کے پرورش میں دویلیم ہول کہ ایک کے یاس درہم ہوں اور دوسرے کے باس دینار ہوں پھروضی نے دونوں میں نتج صرف کر دی تو جائز نہیں ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اگریتیم کے مال ہے کوئی چیز اس کے داسطے خریدی تو امام نے فرمایا کہ میں اس میں مقرر کر دوں گا اگریٹیم کی بہتری ہوگی تو تیج بوری کر دوں گا ورنہ یہ باطل ہےاور بیقول امام اعظم اور دوسراقول امام ابو یوسف کا ہےاور پہلاقول ان کا اورامام محمد کا بیہ ہے کہ یسبب اس اثر کے جو

عُرِّے ہو تکتے ہیں۔ ع احرار بمعنی آزاد بعنی سود کے معاملہ میں مملوک آزاد کا تھم یکساں ہے۔

حضرت ابن مسعود ہے ہم کو پہنچا ہے بالکل تنے جائز نہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اور انتے صرف میں قاضی اور اس کے وکیل اور امین کا تھم اور دیگر لوگوں کا تھم کیساں ہے یعنی مجلس میں باہمی قبضہ شرط ہے اور اگر اس نے غائب یا بیتیم کے مال میں کچھ تصرف کیا تو باہمی قبضہ اس کی طرف رجوع کر ہے گا اور اگریٹیم کا مال اپنے ہاتھ فروخت کیا یا اس کے درہم یا وینار کے توض تنے صرف کر لئے تو جائز نہیں ہے بیرجاوی میں لکھا ہے۔

نېرى فصل:

#### ہیچ صرف میں و کالت کے بیان میں

اگر دو و کیلوں نے تیج صرف کی تو قبضہ سے پہلے ان کوجدا ہونا نہ جا ہے اور ان کے موکلوں کا ان کے پاس سے غائب ہونا معزنبیں ہے بیاوی میں لکھا ہے دو فخصوں نے بیج صرف اور قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کئے پھرموکلوں کے جدا ہونے سے پہلے انہوں نے قبعنہ کرلیا تو بچ جائز ہے اور موکلوں کے جدا ہونے کے بعد جائز نہیں ہے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اگر ایک مخف نے دو مخضوں کو کمی قدر درہموں کی بچے صرف کے واسطے وکیل کیا کہ ان کی بچے صرف کریں تو ایک کو بدوں دوسرے کے صرف کا اختیار نہیں ہے اور اگر دونوں نے عقد رہے کیا پھر قبضہ ہے پہلے ایک چلا گیا تو اس کا آ دھا حصہ باطل ہوجائے گا اور دوسرے کے آ دھے کی رہے باتی رے کی بیذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر دونوں نے رب المال کو قبضہ کرنے یا ادا کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دونوں جلے محتے تو تیج صرف باطل ہوجائے کی بیرحاوی میں لکھا ہے اگر کچھ درہموں کو دیناروں کے عوض تع صرف کرنے کے واسطے دکیل کیا اور اس نے تع صرف کی اور باہم قبضہ کیا اور جس محض نے درہموں پر قبضہ کیااس نے پوراحق پالینے کا قرار کیا پھراس میں ایک درہم زیف پایا اور وکیل نے اس کوتبول کرلیا اورا قرار کیا کہ بیمیرے درہموں میں ہے ہے اور موکل نے انکار کیا تو و ووکیل کے ذمہ یزے گابیمسوط میں لکھا ہے اور اگر وکیل نے انکار کیا کہ میرے درہموں میں سے ہیں ہے پھر خریدار نے گواہ پیش کئے کہ انہیں میں سے ہے اور اس نے پورے درہم یا لینے کا قرار بھی نہیں کیا تھا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور درہم وکیل کوواپس کرے گا اور وہ موکل کے ذمہ بڑیں گے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیخطا ہے کیونکہ بیصورت کواہ قائم کرنے کی نہیں ہے بلکہ استحسا نا در ہموں کے خربیدار کا قول لیا جائے گا جیسا کہ سلم اليداكرزيوف درجم لائے اور دعوى كرے كديدراس المال ميس سے بين اور يوراحق يالينے كا اقر ارندكيا بوتو اس كا قول لياجا تا ہے اور جیما کہ کسی اسباب کے بیچنے میں اگر بائع زیوف درہم لا کر کہے کہ بیٹن میں سے میں اور پوراحق پالینے کا اقر ارند کیا ہوتو اس کا قول استحسانالیاجاتا ہے بس ای طرح یہاں بھی اس کا قول لیاجائے گا اور اس طرف منس الائمد سزحسی نے میلان کیا ہے لیکن شنخ الاسلام خواہرزادہ نے امام محر کے قول کی سے اور کہا استحسا نامشتری کا قول اگر چہلیا جائے گالیکن متم کے ساتھ لیا جائے گا پس اس نے بیہ مواہ پین کر کے قتم اپنے اوپر سے ساقط کی اور قتم ساقط کرنے کے واسطے کواہ مقبول ہوتے ہیں مثلاً ودبعت جس کے پاس ہے اگروہ واپس کردینے یا تلف ہوجائے پر گواہ پیش کرے تو مقبول ہیں اورامام ابوعبداللہ این الحسن بن احمد قرماتے تھے کہ کتاب میں بیاند کورنہیں ہے کہ درہم کے خربیدار کو گواہ چیش کرنے کے واسطے تکلیف دی جائیگی صرف اس میں بیہے کہ اگر اس نے کواہ پیش کئے تو مغبول ہو نگے

ا تولیم دکالت داخی ہو کددکیل خود عاقد ہوگایا وکیل قبنہ ہوگا ہی عاقد کوخود قبنہ کرنا ضرورہے یا موکل کے قبنہ کے وقت تک جدانہ ہواور وکیل قبنہ کا قبنہ اس وقت تک جدانہ ہواور وکیل قبنہ کا قبنہ اس وقت تک جدانہ ہوگا وہ کی تبنہ کے وقت تک جدانہ ہوگا کہ اس کے وقت تک جدانہ ہوگا کہ اس کے وقت تک جدانہ ہوگا کہ ماقد جدانہ ہوگا کہ اس کے وقت تک جدانہ ہوگا کہ وقت تک جدانہ ہوگا کہ وقت تک جدانہ ہوگا ہوئیل قبنہ کے اس کی مقال کے تو اس کے وقت تک جدانہ ہوگا وہ تو انہ ہوگا وہ کہ انہ ہوئیل قبنہ کے دور انہ ہوگا کہ انہ ہوئی کے انہ ہوئیل قبنہ کے دور انہ ہوگا کہ وہ کہ انہ ہوئیل کے تعدل کے دور انہ ہوئیل کے تعدل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوگا کے دور انہ ہوئیل کو دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ کو دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کی دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کی دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور انہ ہوئیل کے دور

پس ٹایدوہ اس واسطے پیش کرے کہ تم اس کے اور ہے جاتی رہے پس اس مخف کے مانند ہو جائیگا جسکے پاس ودیعت رکمی گئی ہے۔ گرکسی نے وکیل کیا کہ میر ہے واسطے بیدر ہم بعوض دیناروں کے بیچ کر ہے اور اس نے بیچ کی تو وکیل کو

دیناروں میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں 🌣

پرامام محر نے فرمایا اور ای طرح اگراس نے وکل سے تم لی اور وہ تم سے باز رہا اور درہم اس کو پھیرد یے مجے تو موکل کے ذمہ پڑیں گے اور بعض مشام کے نے کہا کہ یہ بھی خطاب کیونکہ اس صورت میں وکیل پرتم نہیں آتی ہے اور تم صرف مشتری پر آتی ہے کیونکہ شرعا اس کے قد میڑیں گا ہے اس کے تم کیا نہیں کیونکہ شرعا اس کے تعرف مسئرر کھا محیا ہے ہیں اس پر قتم آئے کی ہیں اگر اس نے تسم کھالی تو وہ وہ اپس کردیئے تو یہ بعینہ موکل کو واپس ہوسکتا ہے ہیں تی بیان کرتا ہے اور ہم اس کرتا ہے اور ہم اس کرتا ہے اور ہم اس کے تعرف نہیں انہوں نے امام محر کے قول کھی کے ہوادر کہا ہے کہ یہ جو ذکور ہوابطرین آسے سان ہے اور امام محر کرتا ہے اور ہم اس کے کونکہ قیاس میں ہوتا ہے میریو میں کھا ہے محرک اور اس نے تھے کی تو وکیل کو دیناروں میں تصرف کرنے کا افتیار نہیں ہے یہ میرے واسطے بیدر ہم بعوض دیناروں کے تھے کرے اور اس نے تھے کی تو وکیل کو دیناروں میں تصرف کرنے کا افتیار نہیں ہے یہ میسوط میں کھا ہے۔

اگرکی نے ایک مخص کواس لئے وکیل کیا کہ اس کے لئے جاندی کی چھاگل معین بیوض درہموں کے فریدے پھراس نے بعوض درہموں کے اس کے حکم کے موافق خریدی اور بیزیت کی کہ چھاگل میرے واسطے ہے قو موکل کے واسطے ہوگی اور اگر بعوض دیاروں یا اسباب کے فریدی قوچھاگل وکیل کی ہوگی اور اگر چاندی کی معین چھاگل فرید نے کے واسطے ایک و کیل مقرر کیا اور قمن کا ماس کو فہ ہتا یا پھر اس نے درہم یا دینار کے وض فریدی قوچھاگل موکل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کہلی یا وزنی چیز کے فریدی تو چھاگل موکل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کہلی یا وزنی چیز کے فریدی تو چھاگل وکیل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کہلی یا وزنی چیز کے فریدی تو چھاگل وکیل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کہلی یا وزنی چیز کے اس نے اس کے دیا موکل زیادہ حقد ارہ کے اس نے کا موکل زیادہ حقد ارہ کے دیا تھیں کہ والی کہ اس کے ایک کو ا

اگر کمی نے ایک مخف کوچاندی کی مٹی نیچے کا دکیل کیااوراس نے چاندی کے دوش نیچی تو جائز نہیں ہے ہیں اگر مشتری کو معلوم ہوا کہ مٹی میں چاندی کے دوش کی توجا کر نہیں ہے ہیں اگر مشتری کو حیارہ وگا ہیں اگر اس نے بلاتھم قاضی والہی کر دی تو موکل پر جائز ہوگی اور اگر مشتری کے جانے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بھے فاسد ہے بیرجاوی میں لکھا ہے اور اگر بعوض اسباب کے بچی اور مشتری نے جانا کہ اس میں سوٹا یا جاندی یا دونوں ہیں تو امام اعظم کے نزدیک بھے جائز ہے اور صاحبین اس میں خلاف کرتے ہیں اور اگر بید نہانا کہ اس میں ایک یا دونوں ہیں اور بعوض اسباب کے بھے کی تو سب کے نزدیک جائز ہے رہ جیا میں کھا ہے اور اگر

ا قولهم بطریق استمها نااستمهان ہے تول قیاس تو علیت طاہر ہے اور استمہان دلیل خفی ہے اور شاید کہ قابت میں استمہان میں اور شاید امام میر کا تول قیاس ہو دانڈ علم ۔

اگرکسی نے ایک سونے کا طوق بیچنے کے واسطے و کیل مقرر کیا ہیں۔

سمسی نے ایک مخص کوایک بعینہ سونے کے طوق کو ہزار درہم میں خرید نے کے واسطے وکیل کیااور ہزار درہم اس کود بے پھروکیل نےطوق ہزار درہم میں خریدااور ثمن اوا کر دیا پھرطوق کووکیل کے قبضہ کرنے سے پہلے بائع کے پاس کسی نے تو ڑ دیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو عقد یورا کر کے تو ڑنے والے کا دامن گیرہو کرطوق کی قیمت میں ڈھلی ہوئی چیز اس کی جنس کے برخلاف لے لے اور اگر جا ہے تو عقد کوفتنح کر دے اور بائع اس کوخواہ بعینہ بیدر ہم یا ان کے مثل واپس کرے بس اگر وکیل نے عقد بورا کرلیا اور توڑنے والے سے طوق کی قیمت لی تو موکل کو بیا ختیار نہیں ہے کہ بیرقیمت وکیل سے لے لیصرف وہ درہم لے گا جواس نے دیئے ہیں کذانی المحیط اور دکیل کوچاہئے کہ اس قیمت میں جوزیا دتی ہواس کوصدقہ کردے بیمبسوط میں لکھاہے اگر کسی نے ایک سونے کا طوق بیجنے کے واسطے وکیل مقرر کیا اور اس نے فروخت کر کے تمن لےلیا اور طوق مشتری کو دے دیا پھراس کے بعد مشتری آیا اور کہا کہ میں نے وہ طوق پیتل کا سونے سے ملمع کیا ہوا یا یا ہے اور موکل نے انکار کیا تو اس مسئلہ کی ووصور تیں ہیں ایک مید کہ وکیل نے اس ہے انکار کیااورمشتری نے اس بر کوا و قائم کئے یاوکیل سے تشم لی اور وہ تشم سے بارر ہااور قاضی نے طوق اس کوواپس کر دیا تو اس حالت میں طوق موکل کولا زم ہوگا اور دوسری صورت ہیہ ہے کہ وکیل نے اس کا اقر ارکرلیا اور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر بدوں تھم قاضی کے اس کوواپس دیا گیاتو بیواپسی وکیل برہوگی اوراس کو گنجائش نہیں ہے کہ دکل ہے جنگڑا کرےاورا گرقاضی کے حکم ہےواپس دیا گیا ہے تو بھی وکیل کولازم ہوگالیکن اس کوموکل ہے جھڑا کرنے کا استحقاق ہے میرمجیط میں لکھا ہے اور امام محمدٌ نے قرمایا کہ مسلمان کے حق میں میں مکروہ جانتا ہوں کہ دہ ذمی یا حربی کو درہم یا دینار کی تیع صرف کے داستے وکیل کرے اور اگر اس نے کیا تو جائز رکھوں گا بیمبسوط میں لکھا ہے اگر پچھ درہموں کی بچے صرف کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے موئل کے غلام کے ساتھ بچے کی تو اس کی دوصور تیں ہیں ا یک رہے کہ غلام پر قرض نہ ہوتو اس صورت میں جائز نہیں ہے جوجیہا کہ اگر موکل خود اس غلام کے ساتھ بڑے صرف کرتا تو جائز نہ ہوتا لیکن وکیل پرضان نہ ہوگی اور اگراس غلام پر قرض ہوتو جائز ہے جیسا کہ اس صورت میں اس کے مالک کا بیچ کرنا اس کے ساتھ جائز ہوتا ہے کیکن وکیل کو چاہئے کہ جب تک اپنائمن پورا نہ حاصل کر لے بینے غلام کو نہ دے بیمحیط میں لکھا ہے۔

اگر ہزار درہم کی بیچ صرف کے وکیل کیااوروہ دونوں کوفہ میں موجود تصاور کوئی جگہنہ بتلائی 🏫

اگر ہزار درہم کی بیچ صرف کے واسطے وکیل کیااور اس نے دیناروں کے عوض بیچے اور اس قدر کم کر دیا کہ جس قدرلوگ ٹوٹا نہیں اٹھاتے ہیں تو بیڑج موکل پر جائز نہیں ہے اگر وہ درہم ان کے نرخ کے موافق اپنے مفاوض کے ہاتھ یا صرف کے شریک کے ہاتھ یا مضارب کے ہاتھ فروخت کئے تو جا ئزنہیں ہے اور اگر موکل کے مفاوض کے ہاتھ فروخت کئے تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر موکل کے شریک کے ہاتھ جومفاوض نہیں ہے فروخت کئے تو جائز ہے اور یہی تھم موکل کے مضارب کا ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر ہزار درہم کی تیج صرف کے وکیل کیا اور وہ وونوں کوفہ میں موجود تھے اور کوئی جگہ نہ بتلائی تو کوفہ کے جس کنار ہ پر ان کی بیچ کر دے گا جا ئز ہوگی آ اگران کوجیرہ میں لے گیااور وہاں بیچ کیاتو جائز ہےاوروکیل ضامن نہ ہوگالیکن بیٹکم الیکی چیزوں میں ہے کہ جن کی بار برداری اور خرج نہ ہواورا گران کی بار ہر داری اورخرج ہوجیسے غلام یا اناج وغیر ہاوران کو کوفہ کے سواد وسرے شہر میں بیجا یہ وراس شہر میں نہیں لے کیا تو قیا ساواستحساناً بھے جائز ہےاوراگر دوسرےشہر میں لے گیا تو کتاب الصرف میں ابوسلیمان کی روایت ہےمنقول ہے کہ اگر مکہ میں لے گیا اوراجرت دی پس اگر ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا اورا گروہ چیز نچ گئی <sup>تن</sup>ماوراس نے فروخت کر دی تو میں بچ کی اجازت دیتا ہوں لیکن موکل پر پچھا جرت لازم نہ کروں گا اور ابوحفص کی روایت سے منقول ہے کہ جس جگہاں کی بچ کی اجازت دی ہےاگر وہیں اس کے مثل تمن پر فروخت کر ہے تو میں بھے کی اجازت دیتا ہوں اور بیمسئلہ کتاب الوکالت میں بھی مذکور ہے اور ابوسلیمان اور ابوحفص نے روایت کی ہے کہ امام نے قرمایا کہ میں استحسانا اس سے صان لوں گا اور بیچ کی اجازت نہ دوں گا پس كتاب الصرف ميں ابوسليمان كى روايت سے جوتكم ہے وہ قياسا ہے نہ استحسانا بس حاصل اس مسلك كابيہ ہوا كه جن چيزوب ميں بار برداری اورخرج ہے اگر ان کووکیل نے دوسرے شہر میں لے جا کر ہجا تو تیا ساً جائز ہے اورموکل پر پچھا جرت فا زم نہ آئے گی اور استحسانا بج جائز نبیں ہے کذافی الذخیرہ اور یہی اصح ہے کذانی المبسو ط اگر کسی نے دوسرے کوایک ہزار درہم کی بچ صرف کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے ان ہزار کی تھے کر لی پھروکیل موکل کے گھر آیا اور دوسرے ایک ہزار لے کر بھے کی تو جائز ہے اور اسی طرح اگر بہلے درہم باقی ہوں اور وکیل نے ان کے سوا دوسرے لے کرصرف کے تو جائز علیہ اور بہی تھم دینار اور فلوس کا ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اور اگر موکل نے بیدر ہم وکیل کودے دیئے اور اس کے پاس سے چوری ہو گئے یا تلف ہو گئے تو وکا لت باطل ہو جائے تی بیری طیس لکھا ہے۔اگر کسی معین جا ندی یامعین سونے کے بیچنے کا حکم دیا اور اس نے اس کے سوا دوسری جے ڈالی تو جائز نہیں ہے یہ حاوی میں لکھا ہے اگر کسی کواس واسطے وکیل کیا کہاس کے درہم بعوض دیناروں کے بیچ صرف کرےادروہ دونوں کوفہ میں موجود ہیں اوراس نے کو فیہ مقطعہ دیناروں کے عوض صرف کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک جائز ہے اورامام ابو یوسف ّاورامام محمدؓ نے کہا کہ جائز نہیں ہے تمر جبکہ شامی دیناروں کے عوض صرف کرے تو جائز ہے جانتا جا ہے کہ و کالت ای شہر کے نفذ کی طرف پھیری جایا کرتی ہے اور امام ابوحنیفهٌ کے زمانہ میں نفذشہر کا کو فیدمقطعہ اور شامید بنار تھے پس انہوں نے اپنے زمانے کے موافق فتوی ویا اورامام ابو یوسف اورامام مجر کے ز مانہ میں شہر کا نفذ فقط شامی وینار ہتھے تو انہوں نے اپنے ز مانے کے موافق فتو کی دیا ہے پس بیرنی الحقیقت عصر وز مانہ میں شہر کا نفذ فقط شامی دینار تیجے تو انہوں نے اپنے زمانے کے موافق فتو کی دیا ہے پس بیرنی الحقیقت عصر د زمانہ کا اختلاف ہےا گر کوفیہ میں کسی شخص کو

لے مغاوض برابری کا تجارتی شریک اور کتاب الشرکت دیکھو صرف کا شریک یعنی صرافی کا ساجھی مضارب جس کونفع کی شرکت پر تجارت کے لئے مال دیا ہے۔ سے لیعنی زبان سے دوسرے شہر میں آس کوفر وخت کیالیکن اور وہان نہیں لے گیا۔

س قوله علم ہو کہ اگروہ چیز کے گئی تو تھے جائز ہے۔ سے جائز ہاں واسطے کہ درہم ودینار بلکہ فلوس یہاں متعین نہیں ہوتے ہیں تو و کالت عام ہے۔

وکیل کیا کہ ان دیتاروں کے موض غلہ کے درہم تر ید ہے تو اس سے کوف کا غلہ مرادہ وگا بغدادہ غیرہ کا نہیں اورا گراس نے بغدادیا بھرہ کا غلیر بیدا کہیں اگر کوف کے غلہ کے مائندیا اس سے بڑھر ہوتو جا تر نہیں اگر کوف کے غلہ کے مائندیا اس سے بڑھر ہوتو جا تر نہیں اگر ہوتو جا تر نہیں اگر کوف کے غیر مقطعہ ہوں اوراس نے کوئی دیناروں کے موض بچے ڈالے پی اگر کوفیہ غیر مقطعہ ہوں اوران کا کا دن بھی شامیوں کے برابر ہوتو تیج موکل کے واسطے جائز ہوگی ور نہیں اوراگر کسی نے وکیل کیا کہ بید پنار بعوض استے درہم غلہ کوف کوفر دخت کرتے اوراس نے غلہ بغدادیا غلہ بھرہ کے موض فروخت کے پس اگر بھرہ کا غلہ مثلاً غلہ کوف کہ مائند ہوتو جائز ہول کو بعوض دیناروں سے کہا کہ فید کے ان ہوتو جائز ہاوں کو موض دیناروں سے کہا کہ اوراس نے شامی کے موض فرو خت کے تو تیج موکل کے واسطے جائز نہ ہوگی اگر کس نے دومر سے کوایک بڑار درہم قرض دینے اور ترض لینے والے نے ان پر قبضہ فرو خت کے نو تھے موکل کے واسطے جائز نہ ہوگی اگر کس نے دومر سے کوایک بڑار درہم قرض دینے اور ترض لینے والے نے ان پر قبضہ کیا بھر ترض خواہ نے اس سے کہا کہ میر سے درہم جو تھے پر ہیں ان کوئی صرف کرد سے اور بین نہ کہ کرنا میجو نہیں ہوگی اور اگر اس نے صرف کرد سے اوراس پر پھوزیا دو نہ کی کرنا میجو نہیں ہو تھے ہوگی اور صاحبین کے زو میں کرنا تو بیا کہ کرنا میجو نہیں ہو تھے ہوگی اور اگر اس نے صرف کرد سے اور اس پر پھوزیا دو نہ کیا تو بالا جماع و کیل کرنا میجو نہیں ہو تھی ہوں کہ واسطے ہوگی اورا گر اس نے صرف بر کہ ہوئی موراس پر پھوزیا دو نہ کیا تو بالا جماع و کیل کرنا میجو نہیں ہوئی ہوں کہ میں کہ مورف کرد سے اور اس کی کہ کرنا ہوئی نہیں کرنا ہوئی کوئیں کرنا ہوئی کر

سی است ہے۔

اگر نید کو محرو نے اپنا ایک کنگن بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور بکر نے اسکوا یک کیٹر ایسچنے کے واسطے وکیل کیا ہے۔

ایک تفس پر دوسر ہے کے بڑار درہم آتے ہیں اس نے طالب کو بچھ ویتار دیئے اور کہا کہ ان کو بچ صرف کر کے اپنا تن اس میں ہے لے لئے بجروہ و دیتاری صرف کرنے ہے بہلے طالب کے پاس تلف ہو گئے تو اس تفض کا مال گیا جس نے دیئے اور اگر اس نے بی صرف کرلی اور درہموں پر بینند کرلیا بجراپنا تن لینے ہے پہلے وہ درہم اس کے پاس تلف ہو گئے تو بھی دیتار دینے والے کا مال کیا اور اگر مطلوب نے طالب کو بچھ مال کیا اور اگر اس نے اپنا تن ہیں ہو گئے اور اگر مطلوب نے طالب کو بچھ دینار دیئے اور کہا کہ ان کو اپنا تو تن کے اور اس کے اور اس نے اپنے تن کے برابر درہموں کے بوض ان کوفر و خت کیا تو بعد سیجے کے درہموں دیار دیئے اور کہا کہ اپنے تن کے اور اس نے اپنے تن کے برابر درہموں کے بوض ان کوفر و خت کیا تو بعد سیجے کے درہموں کے بوش ایک کئن بیچنے کے واسط و کیل کیا اور اس نے دونوں کو ایک ہی صفاحہ میں بعوض ایک دینار اور دس میں بوض ایک دینار اور دس میں بوض ایک دینار اور دس میں بوض ایک دینار اور دس میں بیا بھر دی رہے اور کہڑ ہے کہ واسط و کیل کیا اور اس نے دونوں کو ایک ہی صفاحہ میں بعوض ایک دینار اور دی کہ کہ اور دورہم کی جہ کے دوام ہوں کے اور کی میں درہم میں بچا بھر دیں درہم نقد لئے تو یکٹن کے وام ہوں کے اور کی جی درہم میں بچا بھر دیں درہم نقد لئے تو یکٹن کے وام ہوں گیا اور تی ہی کھا ہے۔

اور بی جا بڑ ہوگی اور سب بمروکیلیں کے اور کر اس کا شریک نہ ہوگا کی بیمادی میں کھا ہے۔

ق الدور تيل .... في الاصل المنتقل ولي لنا في هذا كالدواهد يزبان في الدواهد الا يعتبر زيادة الوزن بزيادة جودة في الدنالير يعتبر زيادة الوزن بزيادة جودة حتى قال الو وكله بان مبيع هذه الدواهد بكذا فيتازا شابته فهاء هكذا دينار كو فيه فان كانت ..... ليخي الم محرّ أيل كه باب العرف عن وينارون كاحم ما نشرور بمون في ين مبيع هذه الدواهد بكام الحرّى مراد بيب كدر بمون عن وزن كازياد في محرب بون كرف في كم معتبر في بين باورو ينارون ليخي المرف عن زياد في كرماته بون كي عمر كام محتبر بيناني المرف عن الرفي وين المرف عن زياد في كرماته بون كي عمر كام محتبر بيناني المرف عن المرف المرف عن المرف وين المرف عن المر

جونها فصل:

## ہیج صرف میں رہن اور حوالہ اور کفالہ واقع ہونے کے بیان میں

بانجويه فعنل

# غصب اورود بعت میں ہیج صرف واقع ہونے کے بیان میں

کی ہے دوسرے کا ایک چا ندتی کا یا سونے کا کنگن خصب کر کے تلف کیا تو ہمارے نزدیک اس پر واجب ہے کہ اس کے برخلاف ہے اس کی قیمت میں ڈھالی ہوئی چیز ادا کرے اور وزن اور قیمت کے باب میں ہم لے کرعاصب کا قول معتبر ہوگا یہ میں کھا ہے اور جب قاضی نے عاصب سے برخلاف جنس ہے اس کی قیمت کی منمان لی تو و و کنگن اس کی ملک ہوگیا اور بعد اس کے دیکھا جائے گا کہ اگر باہم جدا ہوئے ہے پہلے کنگن کے مالک نے عاصب سے اس کی قیمت لے لی تو صان لی بالا جماع سے ہوگیا اور اگر قیمت برصلے کی تو بھی اور اگر قیمت پرصلے کی تو بھی اور اگر قیمت پرصلے کی تو بھی جائز ہے اور اگر ایک میں بینے میں اس کو مہلت دی تو بھی ان کہ خلاشہ کے نزدیک جائز ہے بید ذخیرہ میں تکھا ہے اور اس طرح اگر کے اور اس طرح اگر کی ہے دور سے کا چا تھی یا سونے کا بیالہ تو ٹر دیا تو اس پر بھی اس کی برخلاف جنس سے اس کی قیمت دینے واجب ہوگی خواہ اس ش

كتاب الصرف

مسئلہ مذکورہ میں اگر حلیہ میں بیجھ زیادتی ہوتو بیزیادتی دوسرے کی حمائل اور پھل کے مقابل کر دی جائیگی 🌣

ا قول موجود یعنی می گفتگو کے وقت ہاتھ میں یا ملک میں ندہول لیکن جدا ہونے سے پہلے اس نے دے دیے۔ ی قول قتم یعنی عاصب کے قتم کھانے سے یہ بات جوت ہوگئی۔ سے کیونکہ قبضہ ودایت تبضر ندکا تائب نہیں ہوتا۔

جهنی فصل:

## دارالحرب میں بیع صرف واقع ہونے کے بیان میں

کوئی مسلمان یاذمی دارالحرب میں امان کے کریابالا امان گیا اور کس جی ساتھ ایساعقد کیا کہ جس میں سودرہم مثلاً ایک
درہم بعوض دودرہم کے بیا ایک درہم بعوض ایک دینار کے کسی مدت معلوم کے ادھار پرخرید ایاان کے ہاتھ شراب یا سوزیا مرداریا خون
بعوض دار الحرب میں وہی جائز ہے جو دومسلمانوں میں جائز ہوتا ہے کذانی جو اہرالا خلاطی اور سی ام اعظم اور ام محمد کا قول ہواور
درمیان دارالحرب میں وہی جائز ہے جو دومسلمانوں میں جائز ہوتا ہے کذانی جو اہرالا خلاطی اور سی ام اعظم اور ام محمد کا قول ہواور
میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ بیا ختلاف اس صورت میں ہے کہ جب ان سے دوورہم بعوض ایک درہم کے خرید سے اور اگر
میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ بیا ختلاف اس صورت میں ہے کہ جب ان سے دوورہم بعوض ایک درہم کے خرید سے اور اگر
میں ایک درہم بعوض دو درہم کے خرید اتو بالا تفاق جائز نہیں ہے بی بی کہ جب ان سے دوورہم بعوض ایک درہم میں آیا اور اس کے
ماتھ سلمان نے اس طرح تیجا تو جائز نہیں ہے بی بی کہ طرف بجرت نہیں کی ہے عقد تیج کیا اور ایک سی میں آیا اور اس کے
ماتھ سلمان نے اس طرح بی تا تو جائز نہیں ہے بی کی طرف بجرت نہیں کی ہے عقد تیج کیا اور ایک سی میں کیا ہوئی درہم کی تیج کی تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہیں اور درہم کے بیجا تو میں دارالحرب میں اسلام لایا ہے اور دور الاسلام کی طرف بھر انہم وضور بی دارالحرب میں اسلام لایا تے بھر ہا ہم سودیا شراب یا سوروغیرہ کی تیج کی تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہوئی اسلام کی طرف نگل آئے تو عقد باطل ہو صاحبین کے ذرد یک جائز نہیں ہوگی آئے تو عقد باطل ہو جائز میں جو میں جائز دیک جائز نہیں ہوگی ہوئی میں تو میں دوروز میں دارالاسلام کی طرف نگل آئے تو عقد باطل ہو

اگر سلمانوں میں سے ایک تا جرنے اہل حرب میں ہے کی شخص کو ہزار درہم ہوض ہزار درہم کے ادھار دیے تو جائز ہے یہ سے ط میں لکھا ہے اور اگر اہل حرب کے تا جر دار الاسلام میں امان لے کرآئے اور ایک نے دوسر سے سے ایک درہم بعوض دو درہم کے خرید اتو اہام نے فر بایا کہ میں اس کی اجازت ندوں گا صرف وہی جائز رکھوں گا جواہل اسلام میں جائز ہے اور اگر فری لوگ ایسا کریں تو بھی بہی تھم ہے یہ سیم تھے ہوں کہ اس کہ میں انسان کریں تو بھی بہی تھم ہے یہ سیم تھا ہے اور اگر حربی نے دوسر سے کہ ہتھا تھر مسلمان یا ذمی ہوکر دار السلام میں آئے اور دونوں نے قاضی اس کو باطل کر درے گا اور اگر اس سے پہلے ہوتو قاضی اس کو باطل نہ کرے گا اور اگر اس سے پہلے ہوتو قاضی اس کو باطل کر درے گا اور اگر اس میں جائے گے میں سیم وہ کا عقد کیا پھر باہمی قبضہ سے پہلے دار الاسلام میں قبضہ سے پہلے دار الاسلام میں جائے ایس کی جائے کے کہ جائے کہ کہ باتھا کہ جائے کہ باتھا کہ کہ باتھا کہ جائے کہ کہ باتھا کہ کہ باتھا کہ کہ باتھا کہ کہ بالم اس کے حالت کے حالت کے دار الحرب میں ایس کو باطل کر دے گا اور اگر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں کھا تھا کہ باتھا کہ باتھا کہ جھڑ اکیا تو میں اس میں کھا تھا کہ بھڑ اکیا تو میں اس میں کھا تا نہ کروں گا دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں کھا تا نہ کروں گا سے میں جھڑ اکیا تو میں اس میں کھا تا نہ کروں گا دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں کھا تا نہ کروں گا دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں کھر دیا گا دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں کھر دیا گا در اگر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں کھر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کر لیا تھا کہ کہر دیا گا در الحرب میں باہم قبضہ کر لیا تھا کہر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کر باتھا کہر کھر کیا تھا کہر کو کھر کے در اور کی کے دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کے در الحرب کے دونوں نے دار الحرب کے در الحرب کے در الحرب

ب√ب: ؈

\_\_\_\_ متفرقات میں منتقی میں ہے کہ کسی نے دوسرے کے ہاتھ ایک دینار بعوض ہیں درہم کے بیچا اور باہم قبصنہ کیا پھر مقبوضہ دینار کواس نے ایک قیراط کم پایا تو امام نے فرمایا کداس کواختیار ہے کدایک درہم حصد قیراط واپس لے کیونکد ہردینار میں قیراط کا ہوتا ہے اور فرمایا کہاس کواختیار ہے کہ دینار واپس کر کے اپنے درہم لے لے کیونکہ و عیب دار ہو گیا اور اگر جا ہے تو رکھ لے اور اس کو بعینہ دینار کے سوا کچھند ملے گا اور امام ابو یوسف کے نز دیک وہ دینار کا نقصان واپس لے پھر چاہے تو بعینہ دینارر کھلے ورنہاس کو واپس کر دے اور بیں جزوں میں سے انہیں جزایک دینار میں ہے لے پس دینار بیچنے والے کوایک جزواور اس کوانیس جزوملیں سے بیمجیط میں لکھا ہاورامام محر نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے ہے دس درہم جاندی بعوض دس درہم کے خریدی اور اس پر ایک دانگ بر حاکر ہدکیا اور اس کو ج میں شرط النہیں کیا ہے تو بہ جائز ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ دانگ کا ہدکرنا صرف ای صورت میں سیح ہے کہ جب درہم کوتو ڑنامعنر ہواور اگرتو ڑناورہم کومعنر نبیں ہے تو بیا رئبیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے ابوسلیمان نے ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے درہموں کو بعوض دینار کے دوسرے کے بیغ کر کے باہم قبضہ کیا اور دونوں جدا ہو مجئے بھرجس قتم کے درہم تفہرے تھے اس کے سواد وسری قتم کے بائے تو امام ابو بوسٹ کے نز دیک اگر شرط ہے کمتر ہوں تو ان کو بدل لے اور اس ہے بہتر ہوں تو نہیں بدل سكتا ہے بيتكم اس وفت ہے كہ بيدر ہم بھى موافق شرط كے در بموں كے ہرشہراور ہرئيج ميں چلتے ہوں اور اگر بعض بيج ميں يابعض شهر ميں نہ چلتے ہوں تو ان کو بدل سکتا ہے اور چاہے ان ہے چٹم پوٹی کرے اور امام ابو حنیفہ کے قول میں بیہے کہ اگر ان میں بینقصان ہوتو بمزلد بنمر و کے بی اور اگر تہائی سے زیادہ ایسے ہوں تو ان کے صاب سے تع ٹوٹ جائے کی بیمچیط میں لکھا ہے اشام کہتے ہیں کہ یمن نے امام ابو یوسف ؓ سے پو چھا کہ کس نے ایک درہم بعوض ایک درہم کے بیچا پھر ایک نے دوسرےکوراج <sup>تا</sup>ویا پھرراج والے نے اس کے واسطے حلال کر دیا تو فرمایا کہ بیہ جائز ہے کیونکہ و ہفتیم نہیں ہوتا ہے بیدذ خیر ہیں لکھا ہے اگر ایک جا ندی کی انگونٹسی کہ جس میں تکمینہ ہے بعوض درہم یا دینار کے خریدی پھراس پر قبضہ کر کے جدا ہونے ہے پہلے یا اس کے بعد نگ اورانگوشی کوا لگ کیا اور یہ جدا کرنا اس کو معنرہے پھر شمن دینے سے پہلے دونوں جدا ہو مکئے تو کل تن فاسد ہے اور مشتری بائع کو تکینہ اور اس کا نقصان واپس کرے اور اگر اس کے ساتھ جاندی میں بھی نقصان آیا ہے یا فقط جاندی میں نقصان آیا ہے تو مشتری اس کو داپس کرسکتا ہے لیکن اس کی قیمت سونے کی جنس ہے ڈھلی ہوئی و ہے اگر اس صورت میں واپس نہیں کرسکتا ہے کہ جب بائع فقلا اس کوواپس لیما جا ہے پس مشتری اس کے ساتھ نقصان نددے کا بیر بحیط میں لکھاہے۔

مسئلہ: کسی نے ایک پیٹی سودرہم کواس شرط برخر بدی کہاس پیٹی میں بچاس درہم حلیہ ہے

اگرایک چاندی کی انگوشی کہ جس میں یا قوت کا گینہ ہے بعوض سودینار کے خریدی پھر گئینہ بالغ کے پاس جاتار ہا ہوتواس کو افغیار ہے کہ چاہے اس کو چھوڑ دے یا اس کا حلقہ سودینار میں لے لے بیٹنز انٹ الا کمل میں لکھا ہے اگر کسی نے بعوض درہموں کے خریدی تھی تواس کو افقیار ہوگا کہ حلقہ اس کے ہرا ہر چاندی میں لے لے بیٹھیا میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسر کو ہزار درہم قرض دیئے اور ان پرایک فیل لے لیا پھر فیل نے طالب ہے دس دینار پرسلح کی اور طالب نے اس پر قبضہ کیا تو بیجا نز ہوا ورائیل اپنے اصول سے درہم لے گا اور اگر فیل نے اصیل سے دس دینار پرسلح سے درہم لے گا اور اگر فیل نے اصیل سے دس دینار پرسلح کے مہرائی اور اس سے پہلے کہ فیل طالب کو پھوا داکر سے بیسلے واقع ہوئی توصلے سے جسی فقط سودرہم کے گا ورا اگر فیل اصیل سے دس دینار پرسلح کے مہرائی اور اس سے پہلے کہ فیل طالب کو پھوا داکر سے بیسلے واقع ہوئی توصلے سے جسی وی توصلے جسی کے ہوگی بشر طیکہ فیل اصیل سے دس دینار لے کراپینے

<sup>۔</sup> اِ تولیشر طلیعن بیدا تک دینااس نے تع می شر طانیس کیااور ندر ہم بغیر ضرر کے نوٹ سکتا ہے توبیہ جائز ہے۔ ع رائج کینے جھکتا ہوا دینا بعد حلت کے اس واسطے جائز ہوا کہ تو ڈیااور تقسیم کرنا جائز نیس ہے۔

قصدي كرالي بحركفيل كالميل مي كرايما طالب كمطالبه كوسا قطنيس كرتاب نداصيل ساور شفيل سي يس طالب بداعتيار ہے کہ جا ہے اصیل سے مطالبہ کرے یا نقیل سے ہی اگر اس نے نقیل سے مطالبہ کر کے اس سے ہزار درہم لئے تو نقیل اپنے امیل سے کی تبیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے اصبل سے مطالبہ کر کے اس سے لیے تو اصبل کو اختیار ہے کہ نقیل سے ہزار در ہم لے لے مگر اس صورت میں ہیں لے سکتا ہے کہ جب لفیل بیرجا ہے کہ و و دینار جواس نے اصیل سے لئے ہیں اس کوواپس کروے بیر ذخیر و میں لکھا ہے نوادر میں ہے کہ اگر دی وینار ثابت بعوض بارہ درہم نو نے ہوئے کے بیچ تو جائز نہیں ہے کیونکہ بیسو درہم اور حیلہ بیہ ہے کہ اس ے بارہ درہم تو نے ہوئے قرض لے پھراس کو ٹابت دس درہم ادا کرے اور دو درہم معاف کرا لے اور اگر ایک کیڑ ابعوض تو نے ہوئے دی درہم کے کسی میعاد پر فروخت کیا پھر جب میعاد آئی تو مشتری ثابت نو درہم لایا اور کہا کہ بینو بعوض ان دی کے بیل تو جائز نہیں ہے اور اس میں حینہ ریہ ہے کہ نو درہم ادا کر ہے پھر با لئع باقی ایک درہم اس کومعاف کر دے پس اگرمشتری کو پیخوف ہو کہ بالغ ایسانہ کرے گاتواس کا حیلہ ہے کہ بینو درہم اورایک پیبہ یاالبی کوئی چیز حقیردے کرسکے کر لےاورامام محد سے روایت ہے کہ اگر درہم بعوض درہم کے بیچےاورایک میں وزنی کی راہ سے مجھوزیا دتی ہےاور دوسرے کے ساتھ مجھے پین تو جائز ہے لیکن میں اس کو مکروں جانیا ہوں کیونکہ لوگ اس کی عادت کرلیں مے اور ناجا ئز صورتوں میں استعال کریں گے اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں پھیڈور نہیں ہاوراس کی صحت اس طور پر ہوسکتی ہے کہ زیادتی کو پیپوں کے مقابل کیا جائے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے متلقی میں ہے کہ کسی نے ا یک پیٹی سودرہم کواس شرط برخریدی کہاس پیٹی میں بچاس درہم حلیہ ہے اور باہم قبضہ کرلیا اور بیشر ط نگائی تھی کہاس کے حلیہ کی جاندی سپیدے چربعدتو زنے کے معلوم ہوا کہ وہ سیاہ ہے تو بیرجائز ہے اور کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر کچھ حلیدرا تک کا پایا تو تھے فاسد ہاوراگراس نے حلیہ کوتلف کر دیا ہوتو سونے کی جنس ہے اس کی قبت دے اور را نگ کی قبت دے اور تسمہ واپس کرے اوراگر تسمہ هى نقصان آيا موتواس كانقصان بعى دے اور اگر حليه ميں را تك نه پاياليكن حليه چاليس بى درجم نكلا تو چاہے اس كوواليس كردياوس درہم پھیر لے اور اگر حلید ساٹھ درہم بایا پس اگر دونوں جدا ہو گئے ہیں تو بیج فاسد ہے اور اگر جدانہیں ہوئے ہیں تو جا ہے مشتری دس درہم بر هاد سے اور بچ جائز رکھے یا بچ تو ڑ د سے اور اگر تمن میں دینار مظہر ہے ہوں اور دونوں جدا ہو جائیں اور مسئلہ بھی رہے تو بچ جائز ہے چنانچہ اگر ایک جاندی کا محمن اس شرط پر کہوہ وں درہم مجرہ بعوض ایک دینار کے بیچا پھروہ میں درہم مجر نکلاتو بھے جائز ہے میڈمیط میں لکھا ہے اور امام محد نے قرمایا کہ اگر ایک وج صرف کرنے والے نے دو ہزار درہم بعوض سودینار کے بیچے اور اس کے پاس درہم نہ تقے تو میں اس پر جر کروں گا کہ یا اس کے لئے خریدے یا جہاں ہے جا ہے دو ہزار قرض لے کر اس کوادا کر دے اور ای طرح اگر دوسرے کے باس دینار نہ ہوں تو اس پر بھی جبر کروں گا کہ صراف کوسودینارا دا کرے اور بیٹھم اس وقت تک ہے کہ دونوں متفرق نہ ہوئے ہوں اور اگر دونوں جدا ہو محے تو صرف باطل ہوگئی بینز الم الامل میں تکھاہے۔

اگردس درہم دو دھیابعوض دس درہم مکحلہ (سیاہ جاندی) کے بیچے توضیح نہیں 🏠

کی نے ایک صراف کے ہاتھ ہزار درہم غلہ کے بعوض نوسو درہم کھر ہا درسو پیسوں کے فروخت کئے اور ہاہم قبضہ کرلیا پھر دونوں کے جدا ہونے کے بعد غلہ کے ہزار درہم صراف پاس سے استحقاق میں لے لئے مجے تو صرف اس مشتری ہے نوسو درہم کھر سے جواس نے دیئے ہیں اورسو درہم غلہ کے دام ان پیسوں کے جواس نے دیئے ہیں واپس لے گا اوراگر دونوں جدا نہ ہوئے

یہاں تک کدان درہموں کااشحقاق ثابت ہواتو صراف اس ہے مثل غلہ کے ہزار درہم لے لے گااوراگر دونوں جدا ہونے کے بعد سو يسيا استحقاق ميں لے لئے گئے تو مشترى صراف سے سو بسياس كے شل لے لے گااور اگر جدا ہونے كے نوسو كھرے درہم كا استحقاق ٹا بت کیا گیا تو صراف ہے کھرے درہمول کانتمن نوسو درہم غلہ کے لے گا اوراگر دونوں کے جدا ہونے کے بعد نوسو درہم کھرے اورسو پیے استحقاق میں لے لئے محصے تو صراف ہے نوسو درہم غلہ کے اور سو پیے واپس لے اور اگر اس مخص کے ہاتھ سے کھر ہے درہم اور پیےسب لے لئے گئے اور صراف کے باس سے غلہ کے سب درہم لے لئے گئے پس اگر دونوں کے جدا ہونے کے بعد ہوتو سب کی تج ٹوٹ جائے کی اور اگر دونوں جدانہیں ہوئے تو ہرایک دوسرے ہے اس کے مثل لے لے گا اور بیج تمام ہوگی بیمیط میں لکھا ہے حسن بن زیاد نے امام ابو صنیفیہ ہے روایت کی کہ الی ایک انگوشی کوجس میں تھینہ ہے بعوض دوانگوشمیوں کے کہ جن میں دو تگینے ہیں بیجنے میں کچھڈ رنبیں ہے ای طرح اگر ایک حلیہ دارتلو ارکو دوتلو اروں کے بوض بیچنے میں کچھڈ رنبیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر دس ورجم دو دھیا بعوض دس درجم مکھلہ کے بیچے توسیح نہیں ہے کیونکہ ان میں کی ہے اور اس کے کل کا پچھٹن نہیں ہے میر پیط میں لکھا ہے امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ جس میں میل ہواس کواگر بیان کردے یاوہ ظاہر معلوم ہوتا ہوتو اس کے یجے میں کھے ڈرنبیں ہاور سی قول امام ابو یوسف کا ہاور کس نے تانبے پر جاندی پڑھائی تو جب تک اس کو بیان نہ کرے نہ بیچے اور کہا کہ ستوق در ہموں کواگر بیان کر دیے تو ان کے ساتھ خرید نے میں کچھاڈ رہیں ہے اور بادشاہ کو جا ہے کہ ان کوتو زواد سے کیونکہ شایدوہ ایسے تخص کے ہاتھ پڑیں کہ جونہ بیان کرے رہ خیرہ میں لکھا ہے بشر نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص زیوف یا بنہر ہیاستوقہ یا مکحلہ یا نجار یکسی کودے اگر چہ بیان بھی کردے اور لینے والاچشم پوشی بھی کردے اس جہت ے کہ ان کے رواج سے عوام کوضرر ہے اور جس سے عوام کوضرر مینچے وہ مکروہ ہے اور فرمایا کہ صرف ان دونوں لینے دینے والوں کا راضی ہونا مفیرنبیں ہے اس جہت ہے کہ شاید جاہل دھوکا کھائے یا فاجر دھوکا دے پس جوشنی الیں ہو کہ اس کارواج لوگوں میں جائز نہ مواس كارواج تو ز دينا جا من اور جو خص اس كوجان كررواج د اس كومز ادين جا بني بيمجيط ميس لكها ب...

كتأب الصرف

# الكفالة عملية

اِس مِس چندابواب ہیں

نېرخ : 🛈

کفالت کی تعریف اوراس کے رکن وشرا نظ کے بیان میں

قال المحرجم: مسائل میں غور کرنے ہے پہلے چند الفاظ کو سمجھ کریا در کھنا جا ہے کفالتِ اس کی تعریف آتی ہے لفیلِ کفالت کرنے والاخواہ کفالت مال کی کرے اس کونفیل باالمال کہتے ہیں یا ذات کی کفالت کرے وہ نفیل بالنفس ہے یا دونوں کا نفیل ہو مکھول عنہ جس کی طرف ہے کغیل نے کفالت کی ہے مکھول لہ جس کے واسلے کفالت کی ہے ضامن منانت کرنے والامضمون یہ جس چزى صانت كى ب مضمون عندجس كى طرف سے صانت كى ب مضمون لدجس محض كے واسلے صانت كى ہومحال عليہ جس برحوالد كيا كيا یعن کھوٹ اتر ایا گیا ہو کفالت کی تعریف بعضوں نے میہ کہی ہے کہ مطالبہ میں اپنا ذمہ دوسرے کے ذمہ ملانا کفالت ہے اور بعضوں نے بجائے مطالبہ کے دین کہا ہے یعنی قرض کم وراول اصل ہے یہ ہدا ہے میں لکھا ہے اور کفالت کا رکن امام اعظم اور محمدٌ کے نز دیک ایجاب و قبول ہے اور یہی امام ابو بوسف کا پہلا قول ہے حتیٰ کہ فقط کفیل ہے کفالت تمام نہیں ہوتی ہے خواہ مال کی کفالت کرے یالفس کی تا وقتتیکہ ای مجلس میں مکفول لہ کی طرف ہے قبول نہ پایا جائے یا اس کی طرف ہے کوئی اجنبی قبول کرے یا مکفول لہ خطاب عظم کرے یا اس کی طرف ہے کوئی اجنبی خطاب کرے مثلاً طالب دوسرے ہے کے کہ میرے لئے تو فلاں مخص کے نفس کا کفیل ہواوراس نے کہا کہ میں نے کفالت کی پاکسی اجنبی نے اس کی طرف ہاس مخص ہے کہا کہ تو فلاں مخص کے نفس یا مال کا فلاں مخص کے واسطے فیل ہو جاادراس مخص نے کہا کہ میں نے کفالت کی تو کفالت صحیح ہوگی اور ماسوانجلس کے کفالت مکفول لہ کی اجازت پر موقوف ہوتی ہےادر جب تک وہ کفالت کی اور اجازت نہ دے تب تک کفیل کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو کفالت سے نکال لے اور اگر ان میں سے کوئی چیز نیائی جائے گی مثلاً کفیل نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے عمرو کےنفس کی کفالت کی یا جوزید کا قرضہ عمرو پر جاہتے اس کی میں نے کفالت کی توبیموقو ف نبیں ہے حتیٰ کدا گرطالب کواس کفالت کی خبر پیٹی اور اس نے قبول کی توضیح نہ ہوگی پھرا مام ابو یوسف نے اپنے يهلے قول سے رجوع كيا اور كہا كه كفالت فقط كفيل سے تمام ہو جاتى ہے خواہ قبول يا خطاب دوسرے كى طرف سے بإيا جائے يانه بإيا جائے کذا فی الحیط اورامام ابو پوسٹ کے قول کے معنی میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہان کے نز دیک تو قف کے ساتھ جائز ے یعنی طالب اگراس برراضی ہوا تو نافذ ہو کی ورنہ باطل ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے کہنا فذ ہو نے کے ساتھ جائز ہے اور طالب کا راضی ہونا شرطنہیں ہےاور بھی اصح ہے کذا فی الکافی اور یہی اظہر ہے کذا فی تنتج القدیرِ اور بزازیہ میں لکھاہے کہ ای پرفتو کی ہے یہ

ا قولة قرض بعنی دوسرے کے قرضہ میں اپناذ مدملانا اس میں تر دد ہے کہ قیل در حقیقت مدیوں نہیں ہوجاتا۔ ع قولہ خطاب بعنی ایجاب مکفول لہ کی طرف ہے ہوا در کفیل قبول کرلے تو بھی سیح ہے۔

نهرالغائق مي لكعاب\_

ا گرخطاب یا قبول مکفول عند کی طرف سے پایا گیا مثلاً مطلوب نے کسی سے کہا کہتو فلاں مخص کے واسطے میر نے نسس کی یا اس مال کی جواس کا مجھ پر جائے ہے کفالت کر لے یا حمی مختص نے کسی مطلوب کی طرف سے اس کے نفس یا مال کی کفالت کی اور مطلوب نے قبول کیا بیں اگر خطاب یا قبول مطلوب کی طرف ہے اس کی محت میں پایا حمیا تو کفالت امام اعظم اورا مام محر کے نز دیک تسیح نہیں ہے اور بھی پہلاقول امام ابو بوسٹ کا ہے اور مکفول عنہ کے خطاب یا قبول کا وجود بمنز لہ عدم کے بوگا اور اگر مطلوب کی طرف ے بیخطاب اس کے مرض میں پایا جائے اس اگراس نے اپنے وارث کواپیا خطاب کیا مثلاً کہا کہ تو قلال مختص کے واسطے میری طرف سے جواس کا مال جھ پر جا ہے ہے لفیل ہو جا پھرای مرض میں مرگیا تو قیاس بیچا ہتا ہے کہ امام اعظم اور امام محد کے نز ویک کفالت سیج نه ہوا اور استحسا ناصحیح ہوجتی کہ اگر مرحمیا تو بحکم کفالت وارث پکڑے جائیں گے اگر چہ ملفول لہ عائب ہو کفرانی الحبیط اور اگر بلاتر کہ جھوڑے مرکیا تو وارث اس کے اوا کے واسطے نہ پکڑے جائیں گے بیری طامز حسی میں لکھا ہے اور اگر اس نے کسی اجنبی ہے کہا اور اس نے صانت کرلی تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بیضان سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ اجنبی ہے اس کے قرض کا مطالبہ بدوں التزام عصبیں کیا جاسکتا ہے ہی مریض اور اس کے حق میں برابر ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ بیضانت سے ہے کیونکہ مریض نے اس سے پہلے اپنی ذات برلحاظ رکھا ہے اور اس پرنری کی ہے اور اجنبی نے جب اس کے علم سے قرضہ اوا کرویا تو اس کے تركدے لے اے گاپس بيمريض سے محج ہے كيونكدو ومرنے كى حالت ميں ہاور تكلى كےسبب سے اس نے اس كوطالب كا قائم مقام كيا اورايها حال تندرست من نبيل پايا جاتا ہے بس اس ميں قياس كا تھم ليا جائے گا كذا في الكافي وغيره اور يہي وجہ ہے بيانتي القدير ميں لکھا ہے۔اگر وارثوں نے مریض سے بیکہا کہ جولوگوں کا قرض تھے پر ہےسب کے ہم ضامن ہوئے اور مریض نے ان سے ایک حنانت نہیں طلب کی تھی اور قرض خواہ موجود نہ تھے تو بیٹی نہیں ہے اور اگر انہوں نے ایسا کلام اس کے مرنے کے بعد کہا تو استحسانا کفالت سیح ہے بیڈ آویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

## كفالت كي شرا كط كفالت كى شرائط پرچاراتسام پرجيں

فىم (رولى ١٠٠٠

جوکفیل کی طرف رجوع کرتے ہیں از انجملہ عقل اور بلوغ ہے یعنی عاقل اور بالغ ہونا چاہئے اور بیا نعقاد کی شرطوں میں سے پس کڑے اور مجنون کی کفالت منعقد نہ ہوگی گر جب کہ ولی نے کوئی دین بیٹیم کے نفقہ میں لیا ہواوراس کو صان مال کا تھم دیا ہوتو تھی ہے اور اگر اس کو اپنی ذات کی کفالت کی اجازت دی تو جا کر نہیں ہے یہ برح الرائق میں لکھا ہے اور اگر لڑکے نفس یا مال کی کفالت کی برانے ہو کر کفالت کا اقر ارکیا تو وہ اس میں پکڑانہ جائے گا کے وکھاس نے کفالت باطلہ میں افر ارکیا ہے پس اگر لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد اس میں اور طالب میں جھڑا ہوا اور طالب نے کہا کہ تو نے ایسے حال میں کفالت کی ہے کہ تو بالغ تھا اور لڑکے نے کہا کہ میں نے نابالغی کی حالت میں کفالت کی ہے کہ تو الے کہا کہ میں نے نابالغی کی حالت میں کفالت کی ہے کہ بی

ے قولہ مائب بعنی جس وقت دونوں نے کفالت تبول کی تھی اس وقت یہ موجود نہ تھا تو بھی کفالت سیجے ہے۔ ع قولہ التزام بعنی جب اپنے اوپر خود لازم کرتے کے جب البنة مطالبہ بوسکتا ہے۔ س باطلہ اس واسطے کہ بچپن میں اس کی کفالت باطل تھی۔

مجنون تھایا مجھ پر ہے ہوئی تھی یا مجھے برسام تھا اور طالب نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ تو نے تھی اور تندرست ہونے کی حالت میں کفالت کی ہے ہیں اگرا پسے امراض اس مقرکو پیدا ہونا معہود ہوں کہ اکثر ہوتے رہتے ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اگر معہود نہ ہوں تو طالب کا قول لیا جائے گا بی بحیط میں لکھا ہے اور از نجملہ حریت یعنی آزادی شرط ہو اور بیاس تصرف کے نافذ ہونے کی شرط ہوں اس کے قالت جس کو اس کے آقانے تھرف ہے تا ہے یا ایسا غلام ہوجس کو اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہو اگر نہ ہوگی لیکن کفالت جس کو اس کے آقانے تھرف ہے ہیں مریض کی جائز نہ ہوگی لیکن کفالت منعقد ہوجائے گی حتی کہ بعد آزادی کے پکڑا جائے گا اور کفیل کی صحبت بدنی شرط نہیں ہے ہی مریض کی کفالت کرنا تہائی مال سے تھے ہے بیدائع میں لکھا ہے۔

فرور)☆

فنر مو) 🌣

تیسری قتم کی شرطیں وہ ہیں جومکفول لہ ہے متعلق ہیں از انجملہ بید کہ مکفول لہ معلوم ہونا چاہئے بیہ بدائع ہیں لکھا ہے ہیں اگر کی شخص نے دوشخصوں ہے کہا کہ اس شخص کا جوقر ضہ فلال شخص پر ہے ہیں اس کے لئے فیل ہوتا ہوں یا جواس دوسر ہے خص کا اس پر ہے اس کا کفیل ہوتا ہوں یا جواس دوسر ہے خص کا اس پر ہے اس کا کفیل ہوتا ہوں تو بیر کفالت بسبب اس کے کہ مکفول لہ معلوم جا ہوں ہیں ہے اگر کہ شخص نے ایک قوم اور میں جواس مرض ہیں آخر مرگیا۔ ع قولہ مکفول بدینی اصل اس لائق ہونا چاہئے کفیل نے جس مال دفیر وکی کفالت کی ہے اس کو اصل اوا کو اس کے کہ مکفول بدینی اصل اس کی طرف ہے چاہاس کو مین کرلے۔ ع قولہ مضاف سے خرض اس ہے یہ کہ بھکم کرنے ہے ۔ ع قولہ معلوم یعن شروا کیونکہ اس نے ان دونوں میں ہے کی ایک کے واسطے کفالت کی کہ میں اس مکفل عنہ یا مکفول لذہیں ہے والسطے کفالت کی کہ میں اس کے لئے یا اس دوسر سے کے لئے قال ہونا ہوں اور ترجے کی کوئی دونہیں ہے بخلاف مسئلہ آئید و سے کہ اس میں جن کوگوں ہے دی مرتے ہیں۔

ے یہ کہا کہ جوتم نے اور تمبارے غیر نے نیچ کیاوہ جھ پر ہے یعنی میں اس کا کفیل ہوں تو یہ ان لوگوں کے حق میں سیجی ہے جن ہے خطاب کرتا ہے غیروں کے حق میں سیجی خیر نے نیچ کیا ہوں تو یہ اشارہ کر تا ہے غیروں کے حق میں سیجی خبیں ہے یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اگرا بیک شخص نے ایک شخص سے چندلوگوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ جوشص ان میں سے تیرے ہاتھ نیچ کر ہے میں تیری طرف سے داموں کا اس کے لئے کفیل ہوں تو یہ جائز ہے کیونکہ مکفول لہ عاقل ہونا جا ہے ایس مجتون کا قبول کرتا یا لہ معلوم ہے یہ خزائۃ امتعتین میں لکھا ہے از انجملہ صاحبین کے قول پر متفرع ہے کہ مکفول لہ عاقل ہونا جا ہے لیس مجتون کا قبول کرتا یا ایس لڑ کے کا جو بیعقل ہے تیجی خبیں ہے اورو لی کا ان دونوں کی طرف سے قبول کرنا جا ترخیس ہے اور مکفول لہ کا آز اد ہونا شرط خبیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔

#### فرجهان:

چوقی قتم کی وہ شرطیں ہیں جومکفول ہی طرف راجع ہیں از انجملہ بیکہ وہ پیز اصیل کے ذمہ ضائت ہواس طرح پر کہ اصیل اس کے سپر دکر نے پر مجبور کیا جائے بید فیر وہ میں لکھا ہے ہی ہی ہی کے سپر دکر نے کی اور قرضوں کی اور ضائتی چیز وں کی جیسے فصب یا مہر یا ضلع کا عوض یا عمد آخوان کرنے کا عوض سلم یا تیج فاسد کی ہی کا فالت جائز ہا اور چیانے کے طور پر جو چیز قبضہ میں لگ ہی ہا گراس کا ثمن بیان کر دیا گیا ہوتو اس کی کفالت بھی جائز ہو درنہ وہ امانت ہوگی بینہ الفائق میں لکھا ہا اور جو چیز ہیں امانت میں ہوں ان کی کفالت جائز نہیں ہے جیسے ودیعت یا مال مضار بت وغیرہ نہ بعینہ ان چیز وں کی اور ان کے سپر دکرنے کی کیونکہ ان چیز وں کی صافت شہر نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور ایسے ہی مرہون اور مستعار اور مستاجر کی بعینہ کفالت سے جیکا فی میں لکھا ہے اور ای طرح قبضہ کے بعد رہن کی سپر دگی کی یا جو چیز اجرت بر لی ہا ہا کہ ہوں کہ ہاں کو مستاجر کے سپر دکرنے کی کفالت کی نبست امام محد آنے ہی کہ ہاں کو مستاجر کے سپر دکرنے کی کفالت کی نبست امام محد آنے جائر کو ای ہاں واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر جائر میں کھا ہے اور کوائی در دکرنے کی اس واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر جائر کوائی در دکونات ہو کر گوائی در دکھالی میں لکھا ہے اور کوائی در دکھالی میں لکھا ہے اور کوائی در دکھالی میں کھا ہے اور کوائی در دکھالی میں لکھا ہے اور کوائی در در کے کی اس واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر جائر کوائی در دے کفالت جائر نہیں ہوں گھا ہے۔

از انجملہ یہ ہے کہ تقیل کواس کے سپر دکر نے کی قد رت ہواورائ واسطے ہم نے کہا ہے کہا گرکی نے کی ہے ایک گھر بنانے
یا کسی زمین جو سے کو قبول کیا اور اس پر تقیل دے دیا پس اگر اس نے مطلقا کا م کی شرط لگائی ہے پس اگر بعینہ ای شخص پر لگائی اور صرف
اس نے کا م کی کفالت کی تو جا نزنہیں ہے اور اگر اس کے نفس کے سپر دکر نے کی کفالت کی تو جا نز ہے اور اگر کچھا و نٹ ایک شہر سے
دوسرے شہر کو لے جانے کے واسطے کر اید کئے اور اس سے کوئی گفیل لے لیا پس اگر وہ اونٹ غیر معین ہیں تو کفالت سے جو اہ اس
بار بر داری کی کفالت کی ہویا اونٹوں کے سپر دکر نے کی کفالت کی ہواور اگر وہ اونٹ معین ہوں تو سپر دکر نے کی کفالت سے ہواور کی کفالت کی خواہ اس
بار بر داری کی کفالت محیح نہیں جے ہی ذخیرہ میں لکھا ہے ایسے بی اگر کی شخص نے کوئی غلام خدمت کے واسطے مزدور کیا اور کس نے اس
کی خدمت کرنے کی کفالت کی تو باطل ہے ہیہ ہو ایہ میں لکھا ہے اور اسے حدود تا دور قصاص کی کفالت سے خواہ اس کی طرح اگر کسی
عائب آ دی کے نفس کی کفالت کی اور اس کا مکان معلم نہیں تو کفالت سے خواہ بیس ہور قبرہ میں لکھا ہے اور ابدل کتابت کیساں ہیں پس اس کی طرف سے صبح ہو پس بدل کتابت کیساں ہیں پس اس کی طرف سے صبح ہو پس بدل کتابت کیساں ہیں پس اس کی طرف سے صبح ہو پس بدل کتابت کیساں ہیں پس اس کی طرف سے سے دور پس بدل کتابت کیساں ہیں پس اس کی طرف سے

ا قولہ قادر بعنی کہا کہ ذید کے لئے میں کفیل ہوں کہ زید نے بکر کے پاس جود دیعت رکھی اس کووصول کرنے پر میں اس کوقادر کردوں گا۔ ع قولہ نہیں اس واسطے کہ نتاید بیسب مرجا کمی با بیار ہوجا کمیں۔ ع قولہ حدود اس واسطے کہ فیل ہے قصاص نہیں نیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ قاتل نہیں ہے بیاس کو در ے ارناغیر ممکن کیونکہ اس نے زنانہیں کیا۔

کفالت کرنا امام اعظمؓ کے نز دیک درست نہیں ہے کیونکہ وہ مکا تب کے مانند ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک وہ ایسا آزاد ہے کہ جس پر فرض ہے تو کفالت سیح ہوگی بیکا فی میں لکھا ہے اور مقدار معلوم ہونا شرط نہیں ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: igtriangleq eta$ 

کفالت کے الفاظ اور اس کے اقسام اور احکام کے بیان میں اس میں چندنسلیں ہیں

فصل (وَل:

اُن الفاظ کے بیان میں جن سے کفالت واقع ہوتی ہے اور جن سے واقع نہیں ہوتی مانت افاظ کی ہے اور جن سے واقع نہیں ہوتی مانت اور کفالت اور کفالت اور مالت اور مامت اور غرامت الفاظ کفالت کے جن یا کہ کہ یہ بھے پر ہے یا میری طرف ہے بیشر حطاوی میں لکھا ہے اور جوالفاظ ہیں بیتا تار فانیہ میں لکھا ہے اور جوالفاظ کی مرف وعادت میں ذمہ داری کے معنی ویتے ہیں وہ سب کفالت کے الفاظ ہیں بیتا تار فانیہ میں لکھا ہے اور میں نے اس کی طرف سے کفالت کی کہنا تھے ہے یا ایسالفظ کے کہ جس سے هیفتہ اس کا بدن مراد لیا جائے جیسے فنس اور تن یا عرف مراد لیا جائے جیسے فنس اور تن یا عرف مراد لیا جائے جیسے فنس اور تن یا عرف مراد لیا جائے جیسے فنس کی کھا ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ یا یاؤں کی کفالت کی یا

کوئی ایسالفظ کہا کہ جس کی طرف طلاق کی نسبت کرنا سیح نہیں ہوتی ہے تو کفالت بھی سیح نہ ہوگی یہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اوراگر اس کی عین کی کفالت کی تو اس کا تھم کتاب میں مذکور نہیں ہے اور فقیہ ابو بمر بلٹی نے کہا کہ کفالت سیح نہیں ہے اور اگر اس نے عین ہے

بدن مرادلیا تو نیت سمجھ ہاور بدول نیت کرنے کے صرف آنکھ کے متنی لئے جائیں گے بیمیط سرنسی میں لکھا ہے اورا گرفرج کی طرف نیست کی تئے تن سامان تیست کی میں میں میں میں میں کا نہوں کا میں ایکٹر نیست کی نیست کے اورا گرفرج کی طرف

نبت کی تو کتاب الطلاق کے سوائے اس مقام پرامام محمد نے اس کو ذکر نہیں کیا اور مشائخ نے فر مایا کہ جب فرج کی نسبت عورت کی طرف ہوتو کفالت کی نسبت بھی اس کی طرف سیح ہوتا جا ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر کفیل کی طرف کسی جزو کی نسبت کی مثلا کہا کہ

میرے آدھی یا تہائی کی کفالت کر لے تو کرخی نے باب اگر ہن میں ذکر کیا کہ یہ جائز نہیں ہے یہ مراج الو ہاج میں لکھا ہے اورا گر کہا کہ

یہ مجھ پر ہے کہ میں بچھ سے اس کو خود ملا دوں تو گفیل ہو جائے گا اور یہ کہنامتل اس کہنے کے ہے کہ یہ بچھ پر ہے کہ میں بچھ کواس کی ذات سپر دکر دوں گا اور بیہ کہنا کہ بیہ مجھ پر ہے کہ میں اس کو تیرے ساتھ ملا دوں گا بیہ کہنا کہ بیہ مجھ پر ہے کہ میں اس کو تیرے یاس لے آؤں گا

برابر ہیں اور و مخص لفیل ہو جائے گا بیمے ط میں لکھاہے۔

اجناس ناطقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ تیرا بیخض میرے پاس ہے یا کہا کہ میرے پاس اس کوچھوڑ دی تو یہ کفالت ہے اور میں نے بعض مقام پر لکھا دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس فیص کوکل کے روز تخصے نہ پہنچا وَ س تو ہیں اس برا میرے پاس ہوگا اور اس نے کہا کہ یہ مال تیرا میرے نزدیک ہوگا تو اس صورت میں بھی چاہئے کہ وہ تحقی کفیل شار ہوگا کیونکہ میرے نزدیک اور میرے پاس دونوں کے ایک بی معنی ہیں بیر محیط میں لکھا ہم متر جم کہتا ہے کہ یہ لفظ نزدیک اور باس مجاورہ عرب میں اسے مقام بر مستعمل ہوئے کہ جس میں ملکیت غیر ٹابت ہوتی ہے اس واسطے میں اور باس مجاورہ عیں اس طرح نہیں ہوئے دی جس میں ملکیت غیر ٹابت ہوتی ہے اس واسلے کہنے والا کفیل ہوگیا گر ہمارے محاورہ میں اس طرح نہیں ہوئے جی لیکن اگر اس کواس طرح سمجھا جائے کہ یہ تیرا مال میرے پاس ہے اس کے یہ معنی کہ تو مجھ سے لینا اور یہ ہوسکتا ہے اگر کسی محف نے کسی محفل کے نفس کی کفالت کی اور اس کوطالب کے ہیر دکر کے بری ہو

گیا پھر طالب نے مطلوب کا دامن پکڑا لیس لفیل نے کہا کہ تو اسے چھوڑ دیاور میں اپنی کفالت پر ہوں یا یوں کہا کہ چھوڑ دے میں و بسے بی اپنی کفالت پر ہوں اور اس نے ایسا ہی کہاتو یہ کفالت اس پر لازم ہوگی اور و ہای طرح جیسے پہلے تھا اس کےنفس کالفیل ہوگا اور بیکفالت از سرنو پیدا ہوئی کیونکہ جب طالب نے اس کے کہنے ہے اس کا دامن چپوڑ اتو دلالة سمجما گیا کہ اس نے قبول کیا کذا نی الذخيره اوراگرطالب نے اس کے کہنے ہے مطلوب کونہ چھوڑ اتو ہی تخص کفیل نہ ہوجائے گا کیونکہ کفالت بدوں قبول طالب کے سیجے نہیں ہوتی ہےاوروہ نہ پایا گیا بیفسول ممادیہ میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک شخص سے کہا کہ جوتو نے فلاں شخص کے ہاتھ بیجاوہ مجھ پر ہےتو یہ جائز ہے کیونکہ کفالت کی اضافت سبب و جوب کی جانب ہے اور کفالت کوآئندہ وفت کی طرف نسبت کرنالوگوں کے تعامل کی وجہ ہے

جائز ہے بیمحیط سرحسی میں لکھاہے۔

اگر کسی نے کسی پر بچھ دعویٰ کمیااور مدعیٰ علیہ نے اس سے انکار کیا پھرا بکے مخص نے کہا کہ جوتو نے فلاں مخص پر دعویٰ کیا ہے وہ مجھ پر ہے بعنی میں اس کو دوں گا تو میخف ضامن ہو جائے گااورا گرابیالفظ کہا کہ جس کے معنی زمانہ آئندہ کے بھی ہو سکتے ہیں مثلاً عربی میں صیعة المضارع کے ساتھ دعویٰ بیان کیا تو میخص ضامن ہوجائے گابہ تا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر کسی سے کہا کہ تو ہرروز فلا سیخص کو ایک درہم دے دیا کر میں تیرے واسطے صنامن ہوتا ہوں اور اس نے دے دیا یہاں تک کداس پر بہت مال ہوگیا پھر تھم دینے والے نے کہا کہ اس قدر مال دے دینامیر امقصود نہ تھا تو بیسب مال اس کوا دا کرنا واجب ہے بینز ایڈ المغتین میں لکھا ہے اور اگر بیکہا کہ بیا مال مجھ پراس وقت تک ہے کہ جب تک دونوں باہم ملا قات نہ کریں یا باہم یکجا نہ ہوں یا ایک دوسرے کے پاس نہ پہنچیں تو و دخخص ای وقت تک گفیل ہوگا جواس نے بیان کیا ہے بیظہیر بیمیں نکھا ہے اور اگر کہا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یجا نہ ہوں یا باہم ملا قات نہ کریں تو گفیل نہ ہوگا کیونکہ اس نے بینہ بیان کیا کہ اِس نے نفس کی کفالت کی یا مال کی بیفآوی قاضی خان میں لكعاب الركسي نے كہا كه آشنائي فلاں برمن تو فقيه ابوجعفر نے قر مايا كنفس كالفيل ہوجائے گا اور فقيه ابوالليث نے فر مايا كه فيل نه ہوگا گرلوگوں کا عرف ویبا ہے جبیبا فقیہابوجعفر نے فر<sub>ی</sub>ایا ہے کذافی فقاوئ قاضی خان اور واقعات میں ہے کہفتو کی اس پر ہے کہ وہ کفیل ہو جائے گا یظہیریہ میں لکھا ہے اور اگر میکہا کہ فلاں مخص میرا آشنا ہے یا فلاں مخص آشنا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ نفس کا کفیل ہو جائے گا كذانى فآوى قاضى خان من اوركبرى من بكداى برفتوى ديا كياب بيتا تارخانيد من لكهاب-

سسی اور زبان میں بیان کئے گئے بیان کو دوسری زبان میں متقل کرنے کا مسئلہ ﷺ

مترجم کہتا ہے کہ فلاں آشنا ہے من ہست یا فلاں شناست ایسے عنی میں مستعمل ہوتے ہیں کہ جس سے کفالت ثابت ہواور ار دومجاورہ میں ان کا استعمال ایسے معنی پر ٹابت نہیں ہوتا واللہ اعلم۔اگر کسی نے کہا کہ میں تیرے واسطے اس کی شناخت کی عنانت کرتا ہوں تو تقیل نہ ہوجائے گا اور بیکہنا بمنز لہاس کے ہے کہ کہا ہیں تیرے لئے اسبات کی ضانت کرتا ہوں کہ میں بختے اس کا پیتہ دوں گایا تختے واقف کردوں گاریجیط میں لکھا ہے اورا گرکسی نے کہا کہ فلاں مخض کی شنا خت ونشا ند بی کرا دینا مجھ پر ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس پر واجب ہے کہاس کا بیتہ دے می**فناوی قاضی خان میں تکھاہے ا**گر کسی نے کہا کہانچیتر ابر فلاں ست من بدہم یعنی جو کچھ تیرا فلاں مخض پر ہےاس کو میں دوں گاتو بیدوعدہ ہے کفالت نہیں ہےاورا گریہ کہا کہانچہ <sup>ع</sup>تر ابر فلان ست من جواب کو یم تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ عرف کی راہ ہے بیہ کفالت ہےاورا مام ظہیرالدین کفالت نہ ہونے پرفتویٰ دیتے تتھےاورای طرح اس قول میں کہ جواب مال تو برمن یا جواب مال تو من بگویم بھی فرماتے تھے کہ کفالت نہیں ہے میصط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ پذیرقتم بیضانت سیجے ہے اور اگر کہا کہ اگرکسی نے بید دعویٰ کیا کہ اس نے میراغلام غصب کیا ہے اور وہ اس کے باس مرگیا 🖈

اگرایک قوم معین کو تخاطب کیا کہ ہر چہ ٹیا، از فلاں آید ہر من قواس ضائت ہاں پر پھوا جب نہ ہوگا کیونکہ از فلاں آید ہمل لفظ ہے یہ ترزئت اسمند ہم کا مام محمد ہوا ہے ہے کہ کی شخص کا دوسرے پر بال آتا ہے پھر طالب ہوا کہ شخص نے کہا کہ جو تیرا فلال شخص پر آتا ہے ہم تیرے لئے اس کا ضامن ہوں کہ ہم اس ہے اپنے قبضہ ہم لے کرتھو کو و ے ایک شخص نے کہا کہ جو تیرا فلال شخص پر آتا ہے ہم تیرے لئے اس کا ضامن ہوں کہ ہم اس سے ادا کر ہے بلکہ یہ چا ہے کہ نقاضا کر کے دوں گا تو امام محمد نے کہا کہ و ہے دے اور بھی نوا در ابن ساعہ ہم ہے کہا گری نے کس کے ہزار در ہم خصب کئے ہیں اس کو طالب کو دے دے اور بھی نوا در ابن ساعہ ہم ہے کہا گری اس ہے کہا کہ تو اس ہوگڑا نہ کہ میں اس مال کا ضامن ہوں کہ لے کرتھ کو اس نے اس نے اس کے تو مہل اس کا ضامن ہوں کہ لے کرتھ کو دے دوں اور قرض کے مشابزیس ہے اور اگر غاصب نے وہ ہزار در ہم خصب کے ہوں اور قرض دے دوں اور قرض کے مشابزیس ہوگا تو یہ میں کھا ہے امام محمد ہوگئے ہوں اور قرض کے مشابزیس ہوگا ہو کہ ہوگئے ہوں تو امام محمد ہوگئے ہوں اور قرض کے مشابزیس نے اور گرا کی خود کرایا ہوگئے ہوں تو امام کرتے ہوگا کہ ہی کہا کہ تو دو کری کرتا ہے ضامن ہوں تو امام محمد نے کہا کہ تو دو کا کہا تو دو کا کہا ہوگا کہ کہ کہا کہ تو دو کری کہا ہوگا ہوں تو امام کو تھا ہوگا گرا ہی نے بھر کی کہا کہ تو دو کری کہا ہوگا ہوگا گرا ہوگا گرا ہوگا گرا ہوگا گرا ہے اور گوا ہو ہوگا کہا کہ تو دو دو اس کے باس مرگیا ہے پھر کس نے کہا کہ تو دو کہا ہوگئا ہو

ووري فصل:

## تفس اور مال کی کفالت کے بیان میں

نفس کی کفالت کرنا جائز ہے کیونک فیل اس کو سپر دکر سکتا ہے با میں طور کہ طالب کواس کا مکان بتاد ہے اور دونوں کے درمیان میں موافع سے تخلیہ کرد ہے یہ ہدایہ میں کھا ہے یا اس کے دعویٰ کی موافقت کر ہے یا جا کم کے دربار میں زیر دتی اس کو حاضر کر ہے اور اگر اس پر قادر نہ ہوتو قاضی کے بیادوں ہے مدد لے یہ بیمین میں کھا ہے اگر کسی نے کی شخص سے اس کے نفس پر کوئی کفیل لیا بچر جا کر اس سے دومر اکفیل لیا تو یہ دوکفیل ہوئے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور مکفول ہے کے حاضر کرنے کا ضامن ہوتا ہے ہیں اگر ملفول ہو کا کسی خاص وقت میں حاضر کرنا شرط کیا تو اس کواسی وقت کے طلب کر نے پر حاضر کرنا لازم ہے ہیں اگر اس نے حاضر کرنا تو طرکہ اتو اس کو تی موت ہے گاس کا عفو ظاہر نہ ہوا ورا گر بخر ظاہر ہوا تو قید کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں حاکم اس کوقید کر ہے گا کہ ان الکا فی اور دیکھم اس وقت ہے کہ اس کا عفو ظاہر نہ ہوا ورا گر بخر ظاہر ہوا تو قید کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں ما کسی جو نے دیا گر اس کے اشغال میں جرح نہ ہونے وراول مرتبہ کم رید کہ دو تین مرتبہ کے بعد اور بوتو اس ہے کوئی گفیل مضوطی کے واسطے لے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اول مرتبہ میں تو دیکر کے گا کذائی انظمیر سے اور اگر انکار کرتا ہو اور اگر از وار وہ تم ہوئے یا اس سے قاضی نے تم می اور وہ تم سے باز رہا تو اول ہی مرتبہ قید کرے گا کذائی انظمیر سے اور یہی ظاہر الروایت ہے سے نیرالفائق میں لکھا ہے۔

سی تھم ای موقع پرخاص نہیں ہے بلکہ عام تقوق میں ایسابی ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اگر مکفول بالنفس روپوش ہوگیا تو حاکم
کفیل کوآنے جانے کی مہلت وے گالیں اگر مدت گزری اور حاضر نہ کیا تو اس کوقید کرے گا یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر وہ ایسارو پوش
ہوا کہ اس کا پیزئیں معلوم ہے تو اس ہے مطالبہ نہ ہوگا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اور کفیل نے کہا کہ میں اس کا مکان نہیں جا تا ہوں
اور طالب نے کہا کہ تو جاتا ہے تو کیا ظرکیا جائے گا کہ اگر مطلوب مکفول عنہ ہمیشہ کسی مقام پر تجارت کے واسطے جاتا رہتا ہے اور یہ
معروف ہے تو طالب کا قول معتبر ہوگا اور کفیل کو تھم دیا جائے گا کہ اس مقام کو جائے اور اگر اس کا ای طرح جانا معروف نہ ہوتو گفیل کا
قول معتبر ہوگا اور اگر طالب نے گواہ پیش سے کہ مکفول عنہ فلاں مقام پر ہے تو گفیل کو جائے اور اس کو حاضر کرنے کے واسطے تھم دیا
جائے گا تینبین میں لکھا ہے اگر مکفول یہ مرتد ہو کر دار الحرب میں جا ملا تو کھا تھا ہائے گا کہ اگر کفیل اس کے واپس لانے پر قادر ہے
مثلاً ہمار سے اور کا فروں کے درمیان ہے جہد ہو کہ اگر کوئی ہم میں سے مرتد ہو کر ان میں جائے گا تو جائے حسب الطلب وہ اس کو واپس
کریں گے تو گفیل کوآنے جانے کی مہلت دی جائے گا اور اگر اس کے واپس کرلان نہ پر قادر نہ ہو مثلاً ہمارے ان کے درمیان ایسا
وعدہ نہ تو ہوتو کفیل سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

ا مام اعظم خیشانشد کے نز دیک قصاص اور حد قند ف اور چوری میں کفالت بالنفس جائز ہے کے امام اعظم خیشانشد کے نز دیک قصاص اور حد قند ف اور چوری میں کفالت بالنفس جائز رکھا گیا ہے کہ کفیل کومہلت دے کرمکفول عند کے لانے کے واسطے اجازت دی جائے وہاں طالب کو اختیار ہے کہ اپنی مضبوطی کے واسطے اس سے اس کا دوسرا کفیل لے لے تاکہ فیل غائب نہ ہوجائے کہ اس کا حق ضائع ہویہ

ا تولیغس ساردو میں صانت نفس کوحاضر صامنی کہتے ہیں اور دوم کو مال صامنی بولتے ہیں۔ ع تولیہ مکفول بے بینی جس چیز کی کفالت کی ہے مثلاً عاضر ضامنی تو اس مخص کوحاضر لائے۔

تبیین میں تکھا ہے اور امام اعظم کے زو دیک قصاص اور صدقتہ ف اور چوری میں کفالت بالنفس جائز ہے لیکن اس پہلجرنہ کیا جائے گا بلکہ اگر اس کانفس نقبل دیتے پرخوش ہوتو لیا جائے گا بدیجیط سرخسی میں تکھا ہے گر جو صدود خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں جیسے شراب خواری کی صدیا صدن تا یا بعضوں کے زویک چوری کی صدیاں ان میں کفالت بالنفس جائز نہیں ہے آگر چداس کانفس راضی ہو یہ تفایہ میں تکھا ہے اور جب کہ اس پر نقیل دینے کے واسطے جبرنہ کیا جائے گا تو مدتی اس کا دامن گیر رہے گا یہاں تک کہ اگر قاضی کی کچبری سے انسخت تک اس نے گواہ چیش کے تو خبر ورنداس کی راہ چھوڑ دے گا ہو بھیل میں تکھا ہے اور مشس الائم سرخص نے ذکر کیا ہے کہ خطا سے مطلوب مجروح یا معتول کرنے یا ای قسم کے اور زخموں میں جن میں قصاص نہیں آتا ہے اور کل وہ چیزیں جن میں تعزیر واجب ہوتی ہے مطلوب مجروح یا معالی سے معالی تک کہ اور مال کی کو گا کھیل دے کے ویک بدومی کا اور مال کا دعویٰ کہ اس کے عادل ہونے کو قاضی جانیا ہوں گواہی نہ دیں کذا فی الکانی اور مال کی کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہویا مجبول ہوخواہ کول عنہ کے تھم سے ہویا نہ ہواور طالب مختار ہوگا کہ جانس سے مطالبہ کیا تو دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہویا مجبول ہوخواہ کول عنہ کے تھم سے ہویا نہ ہواور طالب مختار ہوگا کہ اس کے یہ مطالبہ کیا تو دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے اس کو یہ ان کیوں کو دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہو کی کو اس کو کیا تو دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے کو دونوں سے میانہ کو کرسکتا ہے کو دونوں سے میان

ئىرى فصل:

#### کفالت سے بری ہونے کے بیان میں

ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ کفالت بالنفس جب بھی ہوگئ تو اس سے بری ہوناان تین صورتوں بیں سے ایک صورت سے ہوسکتا ہے یا تو مکفو ل عنہ کو طافب کے سرد کرے یا مکفو ل کو اس فیل کو بری کردے یا مکفو ل عنہ کو طافب ہے کہ جس بیل کا تعلق ہو سکتا ہے یا تعلق ل خدم کو اللہ کا کہ جب میں نالش کر سکتا ہے مثلا شہر ہے کہ جس بیلی نالش کر سکتا ہے تو کفیل نے مکفو ل عنہ کو ک کفیل نے مکفو ل عنہ کو ک کھیل نے مکفو ل عنہ کو ک کھیل نے مکفو ل عنہ کو ک کہ اللہ کا کا فی خواہ طالب اس کو مان لے یا نہ مانے یہ فتح القدیم بیل کھا ہے اور اگر فیل نے مکفو ل عنہ کو ک جب بیلی ہو جائے گا کہ اللہ میں کھا است کی اور دوسر سے شہر بیلی اس کو برد کردیا تو امام اعظم سے کرد و یک بری ہو گیا اور مالہ اس کو برد کردیا تو امام اعظم سے کہ پیشر ط نہوئی ہو کہ جس شہر بیلی کھا است واقع ہوئی ہے اس بیلی سرد کیا جائے اور اگر بیشر ط ہوئی ہوتو صاحبین اس صورت بیلی ہے کہ دیشر ط نہوئی ہوکہ جس شہر بیلی کھا است واقع ہوئی ہے اس بیلی سرد کیا جائے اور اگر بیشر ط ہوئی ہوتو صاحبین کے خزد یک بری نہ ہوگا اور امام اعظم کے قول بیلی مشائخ نے اختلاف سے کہ ای بین کھا ہے اگر کی نے اس شرحی نے فرمایا کہ متا خرین مشائخ کہتے ہیں کہ بیٹ کم اس زمانہ کی عادت کے موافق ہے اور ہمارے ذائہ بیلی ہوتو کہ ہو جائے گا کذائی اور امام مرحی نے فرمایا کہ متا خرین مشائخ کہتے ہیں کہ بیٹ کم اس زمانہ کی غامت المیں اور کہرئی میں کھا ہے اگر فیل کے ذمہ شرط مشائخ کہتے ہیں کہ بیٹ کم اس زمانہ کی غامت المیں اور کہرئی میں کھا ہے اگر فیل کے ذمہ شرط کہاں کہ اس کو ایس بیرد کرنے ہیں تا تار خانہ میں کھا ہے اگر فیل کے ذمہ شرط کیا کہ اس کو ایس ہورکر نے کی شرط کا فی اور اس نے قاضی کے یاس ہرد کرنے کی شرط کا فی اور اس نے قاضی کے یاس ہرد کرنے کی شرط کا فی اور اس نے قاضی کے یاس ہرد کرنے کی شرط کا فی اور اس نے قاضی کے یاس ہرد کرنے کی شرط کا فی اور اس نے کا کو اس کے اس میٹر کی کہ میں سرد کرنے کی شرط کا فی اور اس نے قاضی کے یاس ہرد کرنے یاس ہور کرنے کی شرط کا فی اور اس نے قاضی کے یاس ہرد کرنے کی شرط کا فی اور اس نے کہاں کی خواد کی اس میں کی اس ہور کی کے اس ہور کی کی اس میں کو کی کی سرکور نے کی شرط کا فی اور اس نے کا کور کی کے اس میں کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی

ل قولداس پریعن قاتل یا قازف یا چور پر کفیل دینے کے داسلے جرن ہوگا۔ ع قولہ جو پوشیدہ بعنی اگر عدالت ظاہرت ہوتو ان کافس بھی ظاہرت ہو بلکہ پردہ چھیا ہوا ہو۔ سے قولداختلاف سیبعض نے کہا کہا گا مائم کے قول میں بھی بری نہوگا۔

امیر کے پاس سپر دکیا یا بیشر طالگائی کہاس قاضی کے پاس سپر دکر ہے پھراس جگہ دوسرا قاضی مقرر ہوااور اس نے اس کے سامنے سپر دکیا تو ہری ہوجائے گابی فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کسی شرط کے ساتھ مشروط کی 🏠

ابو حامد سے یو جھا کہ کسی نے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی اور مکفول اپنی پرادری کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا تھا پھر کفیل مكفول عنه كو ليكرآيا اورمكفول عنه نے قوم كوسلام كيا اور كفيل نے اس ہے كہا كه يہي مكفول عنه ہے اورمكفول عنه و ہاں بيٹھا بلكه چلا اور دوسرے درواز ہے نکل گیا تو کیااس قدر سے سپر دکرنا ہوجاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کسی نے ایک بھخص کے نفس کی کفالت اس شرط کے ساتھ کی کہ اگر میں فلاں وقت اس کوطالب کے پاس نہ پہنچا دوں تو جو مال اس کا اس پر ہے وہ کفیل پر ہوگا اور کفیل نے کفالت میں رہ بھی شرط کی کہ اگر بڑی مسجد میں اس کوطالب سے ملا دیے تو وہ کفالت سے بری ہوگا بھر ای ونت پرای جگداس کولا یا اوراس پر کواه کر لئے اور طالب روپوش ہوگیا توبیفیل نفس و مال دونوں کی کفالت ہے ہری ہوگیا اوراس طرح اگر فقط کفالت بالنفس ہوتو بھی بہی تھم ہےاورا گرکل تک کے واسطے سی مخف کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہا گر میں اس کوکل مسجد میں نہ پہنچادوں تو جو مال اس پر ہےو و مجھ پر ہوگا اور کفیل نے طالب ہے بیشر طلی کہا گر طالب کل کے روز بڑی مسجد میں نہ ملا اور اس ے لے کراینے قبضہ میں نہ کیا تو گفیل بری ہو گا پھرکل کے روز گزرنے کے بعد دونوں ملے ہیں گفیل نے کہا کہ تو رو پوش ہو گیا اور طالب نے کہا کہ میں وہاں پہنچا تو ایک کی دوسرے پرتفیدیق نہ کی جائے گی اور کفالت اپنے حال پر رہے گی اور مال تقیل پر لازم ہوگا اوراگر ہرایک نے دونوں میں ہے گواہ پیش کئے کہ ہم مجدمیں پنچے تضاور گواہوں نے بیا گواہی نہ دی کھیل نے مکفول بہ کودے دیا ہے تو کفالت بالنفس اینے حال پر باتی رہے گی اور مال کفیل پر لازم نہ آئے گا اور اگر کفیل نے مجد میں پہنچنے پر گواہ بیش کئے اور طالب نے گواہ پیش نہ کئے تو کفالت مال اورنفس ہے ہری ہوجائے گااور وہاں چہنچنے پر طالب کی تصدیق نہ کی جائے گی کسی نے ایک مختص کے نفس کی کفالت کی اورمکفول عندقاضی کے باس قیدتھا پھرکفیل نے قید خانہ میں اسے طالب کے سپر دکر دیا تو پیفیل بری ہو گیا اور اگر کسی محض کے نفس کی کفالت کی اور و ہ قید میں تھا بھر چھوٹا بھر قید میں بڑا بھر کفیل فی طالب کے سپر دکر دیا مشائخ نے فر مایا کہ اگر دو بار ہ قید ہونا کسی تنجارت وغیرہ کی وجہ سے تھا تو سپر دکر ناصیح اور کفیل بری ہوگا اور اگر کسی سلطانی امور کی وجہ سے ہوتو کفیل بری نہ ہوگا بیز قاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگرمکفول بالنفس قرض وغیرہ کی وجہ سے قید کیا گیا تو گفیل سے مواخذہ کیا جائے گا اور کتاب الاصل میں مطلقا ا یسے بی لکھا ہے گرمشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ و ہ دوسر ہے شہر میں قید ہواورا گراسی شہر میں جس میں کفالت واقع ہوئی اور ای قاضی کے قید خاند میں جس کے باس جھکڑا چیش کیا ہے قید ہوتو گفیل ہے سپر دکرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گالیکن قاضی اس کو قید خانہ ے نکالے گاتا کہاہے مدعی کو جواب دے پھراس کو قید خانہ بھیج دے گا اور اگر و واس شہر میں قید ہو کہ جس میں کفالت واقع ہوئی ہے کیکن دوسرے قاضی کے قید خانہ میں ہویا حاکم کے قید خانہ میں ہوتو قیاس بیرچا ہتا ہے کیفیل کے سپر دکرنے کا مواخذہ کیا جائے اور استحسانا مواخذہ نہ کیا جائے گا اور اس کا تھم ویساہی ہوگا جیساای قاضی کے قید خانہ میں قید ہونے کا تھم تھا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور منتقی میں ہے کہ اگر مکفول بالنفس شہر کے دوسرے قاضی کے قید خانہ میں قید ہوتو قاضی طالب کو تھم دیے گا کہ اس قاضی کے پاس جائے اور و ہیں ناکش کرے یہ محیط میں لکھاہے۔

۔ اگرمکفول بالنفس کفالت کے بعد قید کیا گیا اور کفیل نے قید خانہ میں اس کوسپر دکیا تو بری نہ ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ رہے تھم اس صورت میں جو کہ دوسرے قاضی کے قید خانہ میں قید ہواورا گرائ قاضی کے قید خانہ میں جس کے یہاں نائش ہے قید ہوتو اختلاف ہیں جو بعض مشائخ نے کہا کہ بری ہوجائے گا اور بھی سی سے اور مسئلہ گزشتہ کے قیاس پراگرائ شہر میں جس میں کفالت واقع ہوئی ہے قید ہوتو اسخسا نابری ہونا چاہئے اگر چہدوسرے قاضی یا حاکم کے قید خانہ میں قید ہواور بھی مشائخ نے فرمایا کہ بی شم اس صورت میں ہے کہ سوائے طالب کے دوسرے شخص کی وجہ سے قید ہواور اگر طالب کی وجہ سے قید ہوگا تو دونوں صورتوں میں سپر دکر نے سے لامحالہ بری ہوجائے گا اور قاوئی میں کھا ہے کہ اگر طالب کے طلب پر قید خانہ میں اس کو سپر دکیا تو بری ہو جائے گا اور قاوئی میں کھا ہے کہ اگر طالب کے طلب پر قید خانہ میں اس کو سپر دکیا تو بری ہو جائے گا اور قاوئی میں کھا اس کے طالب نے قیل سے اس قاضی کے سامنے جس نے قید کیا ہے جھاڑا چیش کیا اور کھیل سے کہا کہ میں نے اس کی کفالت کی اور آ پ نے فلال شخص کے قرضہ کی وجہ سے اس کو قید خانہ جس کے خان میں اس کے حاضر کرنے کا حکم کرے تا کہ قیل اس کو مکفولہ کے بپر دکر سے پھراس کو قید خانہ بھی ور سے بنا وکی خان میں کھا ہے۔

ایک الملول بر قرضہ کی وجہ سے قید تھا پھراس کوقاضی نے طالب کی خصومت کی وجہ سے نکالا اور گفیل نے کہا کہ بیش نے اس
کو تجھے ہردکیا ہیں اگر یہ کلام قاضی کے سامنے کہا تو کھالت سے بری ہو گیا اور اگر قاضی کی بجلس کے موادوسری جگہ کہا اور اس پر قاضی
کے الجی کا بہرہ ہے تو بری نہ ہو گا امام محد نے فریایا کہ اگر کسی شخص کے نفس کی کھالت کی اور قاضی کی بجلس بیں وہ محض جن لوگوں کے
ساتھ قید سے لایا گیا ہے طالب کے ہردکیا تو بری نہ ہو گا اور اگر گفیل کھالت بیں قید کیا گیا اپس اگر مکفول بہ خون کے باب بیس قید ہوتو
ساتھ قید سے لایا گیا ہے طالب کے ہردکیا تو بری نہ ہوگا اور اگر گفیل کھالت بیں قید کیا گیا اپس اگر مکفول بہ کولائے اور ان معلوم ہوا تو قاضی اس
طالب کو تھر دے گا کہ اس گفیل کے نفس کا کوئی فیل لے کر اس کوقید خانہ ہے نکا لے تا کہ وہ مکفول بہ کولائے اور اس کا مال خراسان بھی ہے تو
داری کی وجہ سے قید کیا گیا اور در یافت کرنے ہے معلوم ہوا کہ اس کا مجمول میں گئی اس کر تی گئی ہوں کا بال خراسان بھی ہے تو
قاضی اس کو نکا نے گا اور اس کے طالب کو تھم کہ ہوا کہ اس کا گھی مال اس شہر بھی نہیں ہے اور اس کا مال خرو اسان بھی ہے تو
اس کا قرضا داکر ہے گا بیچیط سرخی بھی تھا ہے اگر کس نے دوسرے کھی کی کھالت کی اور بینہ کہا کہ جب بھی تیرے ہورکروں
تب بری ہوں گا پھر اس کے ہردکرویا تو بری ہوگیا ہے ہوا ہے گا گا گراس کے بعد اس کی کھالت کی اور بینہ کہا ہوکہ بھی ہے بعد کہ بھی نے کہ اس کے کہ بھی نے کہ اس کے کہ بھی نے کہ اس کے کہا تو کہ بھی ہے ہورکہ کی اس کے کہا ہوکہ بھی ہے اور اس کی طلب کے ہردکیا تو جب تک بینہ کہ بھی نے کہا تو کہ میں نے کھا اس کی دا وہ سے تھے ہیں ہوگھا ہے۔

ماہِ معین کے لیے سی کے نفس کی کفالت کرنا 🛠

اگر کفیل نے مکفول عنہ کوطالب کے میرد کردیا اوراس نے قبول کرنے سے انکار کیا تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گاتیمین بیں لکھا ہے اگر ایک مہینہ تک کے واسطے کسی کفشس کی کفالت کی پھر مہینہ سے پہلے اس کو میرد کیا تو ہری ہوجائے گا اگرچہ مکفول لہ قبول کرنے سے انکار کرے بین خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر مطلوب اپنے نفس کو کفالت کی راہ سے خود میر دکرے تو کفیل ہری ہو

مسئلہ مذکورہ میں اگر مکفول بالنفس مرگیا تو کفیل بالنفس کفالت ہے بری ہو گیا 🖈

۔ اگر طالب نے کسی مخص کواس واسطے و کیل کیا کہ میرے واسطے مطلوب سے نقیل بالنفس لے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو وكيل كفالت كوا بن طرف ع منسوب كرے كا بس اس صورت ميں كفيل ہے مطالبہ كرنے كاحق وكيل كو ہو گا اور اگر اس نے كفالت موكل کی طرف منسوب کی تو حق مطالبه موکل کو ہوگا اور اگر وکیل نے مطلوب کوموکل کے سپر دکر دیا تو استحسانا دونوں صورتوں میں بری ہو جائے گا کذانی الذخیرہ اوراگراس نے وکیل سے سپر دکیا پس اگر وکیل نے اضافت کفالت اپنی طرف رجوع کی تھی تو ہری ہو گاور نہیں بری ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر ایک جماعت نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی اورسب کی ایک ہی کفالت ہے پھران میں ے ایک نے اس کو حاضر کیا تو سب بری ہو گئے اور اگر کفالت سب کی جدا جدا ہوتو باتی لوگ بری نہ ہوں گے یہ بدا نع میں لکھا ہے اگر مكفول بالنفس مركيا تو كفيل بالنفس كفالت ہے بری ہوگيا كذا في الهداية خواه مكفول به غلام ہويا آزاد ہو دونوں بيس يجه فرق نبيس ہے كذا في فتح القديراورا يسے بى اگر كفيل مركيا تو بھى برى ہو گيا يہ ہدا يہ ميں لكھا ہے كفيل بالنفس نے اگر طالب كواسيے نفس كا كوئى كفيل ديا بھراصیل مرگیا تو دونوں کفیل بری ہوجا ئیں گےاورای طرح اگر پہلاکفیل مرگیا تو دوسراکفیل بری ہوجائے گا بیفآوی قاضی خان میں کھاہے کسی مخص نے دوسرے کےنفس کی کفالت کی پھرطالب مرگیا تو کفالت بالنفس اپنی حالت پر باقی ہے پھرا گرکفیل نے مکفول یہ کومیت کے وصی کے سپر دکیا تو ہری ہوگیا خواہ تر کہ میں قرض ہو یا نہ ہواور اگر اس نے مکفول بہکودارث میت کے سپر دکیا لیس اگر تر کہ میں قرض ہوتو بری نہ ہوگا خواہ وہ قرض تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہو یانہیں اگر تر کہ میں قرض نہ ہوتو جس کے سپر دکر دیا ہے خاصہ اس کے حصہ سے بری ہوگا اور اگر ترکہ کا مال قرضہ سے زیادہ ہواور میت نے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو پھر کفیل نے مفکول بہ کوکسی وارث یا موصی لہ کے سپر دکیا یا قرض خواہ کے سپر دکیا تو ہری نہ ہوگا اور اگر ان تینوں لوگوں کے سپر دکیا تو شمس الائمہ مزھسی نے فر مایا کہ اصح میرے نز ویک بیہ ہے کہ بری نہ ہوگا ی<del>ظہیر یہ میں لکھا ہے ہیں</del> اگروار شہنے قرضہ اور وصیت ادا کر دی تو کفیل کووارثوں کے سپر د ل تولہ و کیل یعنی کفیل کی طرف سے کفیل ہے و کیل بلجی نے سپر دکیا ہواور تولہ بیاوگ یعنی و کیل وغیرہ۔ ع قولہ طرف مثلاً زید قرض خواہ کے و کیل بکر نے قرض دارخالدے کہا کہ بچھا بی ذات کا کفیل دے یا دوسری صورت میں کہا کہ زید کے واسطے فیل مجھے دے۔

کِرنا بھی جائز ہےاور ہری ہوجائے گا پیمچیط میں لکھاہے۔

تقیل کے حق میں بری کرنا میااس کو ہبہ کرنا مختلف ہے ہ

تحسی شخص نے ایک مخص کے واسطے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھر طالب مرگیا اور کفیل اس کا وارث ہوا تو کفیل کفالت ہے بری ہوااور وہ مال مکفول عنہ پر بحالہ باتی رہااوراگر کفالت اس کے بلائظم تھی تو مطلوب بھی بری ہوجائے گا کیونکہ جب طالب مر گیا تو یہ مال اس کے دارتوں کی میراث ہوگیا اوراگر طالب کی حیات میں کفیل ہبہ وغیرہ سے اس کا مال کا مالک ہوا تو مکفول عنہ ہے لے سکتا ہے بشرطیکہ کفالت اس کے عکم ہے ہواورا گراس کے بلاتھم ہوتونہیں نے سکتا ہےاورا بیے ہی اگر میراٹ کی وجہ ہے مالک ہوا تو بھی یہی تھم ہے بیسب جو ندکور ہواایںصورت میں تھا کہ جب طالب مرگیا اور نفیل اس کا دارٹ ہواا دراگریہصورت ہو کہ طالب مر ِ گیا اور مکفول عنداس کا وارث ہوا تو گفیل بری ہو گیا کیونکہ جب اصیل وارث ہواتو مالک ہوا اور بری ہو گیا اور اصیل کی برات ہے کفیل بری ہوجاتا ہے اور اگرمطلوب وارث کے ساتھ طالب کا کوئی دوسرا بیٹا ہوتو کفیل بقدر حصہ مطلوب کے بری ہوگا اور دوسرے بینے کے حصہ کے قدراس پر باقی رہے گا بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اصیل کے اوا کرنے یا طالب کے اس کو ہری کر و ہے ہے لفیل بری ہوجا تا ہے *کذ*ا فی اوکٹر طربہ ہے کہاصیل اس برات کوقبول کر لےاور قبول کرنے یا انکار کرنے ہے پہلے اس کا مر جانا قائم مقام قبول کرنے کے ہے بینہرالفائق میں لکھاہے اور اگراس نے اس برات کور دکر دیا تو رد ہوجائے گی اور طالب کا قرضہ بحالہ باتی رہے گا اور ہمارے مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ قرضہ پھرکفیل کی طرف عود کرے گا پس بعضوں نے کہاعود کرے گا اور بعضوں نے کہانہیں عود کرے گا میشرح طحاوی میں لکھا ہے اور آگر طالب نے مال قر ضہ مطلوب کو ہر کیا اور قبل ا نکار کے قر ضدارم رگیا تو گفیل بری ہو گیا اوراگر نہمرااوراس نے ہبہ ہےا نکار کیا تو اس کا انکار سیح ہےاور مال اس پر اورنفیل پر بحالہ باقی رے گا پیمچیظ میں لکھا ہے اوراگر بری کرنا یا ہبہ کرنا مطلوب کی موت کے بعد واقع ہواوراس کے وارث قبول کریں توضیح ہے اور اگر انہوں نے اٹکارکیا تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک رد ہوجائے گا اور ابراء باطل ہوگا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد بری کرنا وارثوں کے لئے ہےاورامام محدّ نے فرمایا کہان کے روکرنے ہے رونہ ہوگا جیسا کہاگراس کی زندگی میں برات واقع ہوتی بھروہ قبول کرنے یا ا نکار کرنے سے پہلے مرتا تو وارثوں کے اٹکار ہے رہبیں ہوتا ہے میشرح طحاوی میں ہے اورا گراس نے کفیل کو ہری کیا توضیح ہے خواہ قبول کیایا نہ کیا اور کفیل اینے اصیل سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر قرضہ اس کو ہبہ کیایا اس نے صدقہ میں دے دیا تو اسے قبول کرنے کی احتیاج ہےاور جب اس نے قبول کرلیا تو اصیل ہے کے سکتا ہے کذا فی غایبۃ البیان پس کفیل کے حق میں بری کرنا یا اس کو ہبہ کرنا مختلف ہے کہ بری کرنے کی صورت میں اس کے قبول کی احتیاج نہیں ہے اور ہبداور صدقہ میں اس کے قبول کرنے کی ضرورت ہے اوراصیل کے حق میں بری کرنے اور ہبہ کرنے اور صدقہ کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ سب میں قبول کرنے کی حاجت ہے بیہ شرح طحاوی میں لکھاہے۔

اگرمریض نے اپنے وارث کو کفالت بالنفس ہے بری کیا تو جائز ہے کیونکہ مرض الموت کا مریض ایسے امور میں جس میں وارثوں یا قرض خواہوں کا حق متعلق ہو بمز لہ تندرست کے ہاور کفالت بالنفس ہے ان لوگوں کا حق متعلق نہیں ہے کیونکہ نفس مال نہیں ہے اور اس کو مریض نے بری کیا تو برات فقط تہائی ترکہ ہے معتبر نہیں ہوتی اور اس طرح اگر نفیل بالنفس کوئی اجنبی ہواور مریض براس قدر قرضہ ہو جو تمام ترکہ کو گھیر ہے ہواور اس نے فیل کو بری کیا پھر اس مرض میں مراکب ناتو ہوا کرت ہوگا اور اگر فیل نے بری کیا تو وہ بری ہوگیا احبیل بری نہ ہوگا اور اگر فیل نے اس مرض میں مرگیا تو جائز ہے یہ محیط سرحتی میں کھا ہے اگر طالب نے فیل کو بری کیا تو وہ بری ہوگیا احبیل بری نہ ہوگا اور اگر فیل نے اس مرض میں مرگیا تو جائز ہے یہ محیط سرحتی میں کھا ہے اگر طالب نے فیل کو بری کیا تو وہ بری ہوگیا احبیل بری نہ ہوگا اور اگر فیل نے

اس حق سے جواس نے اپنے ذمہ واجب کرلیا ہے سکتح کرلی تو اصیل بری نہ ہوگا ریکا فی میں نکھا ہے اگر کفیل یا اصیل نے ہزار درہم ہے جو اس پرآتے ہیں یا کچے سوپر صلح کر لی پس صلح میں یا دونوں کی برات ذکر کی تو دونوں بری ہوجا کیں گے یااصیل کی برات ذکر کی تو بھی یہی تھم ہے یا پچھشر طندلگائی تو بھی یہی تھم ہے یابیشرط کی کے تفیل بری ہے نہ دوسراتو یا نچ سودرہم سے فقط وہی بری ہوگا اور ِ ہزار درہم اصل پرر ہیں گے کذنی انبیین پس طالب اگر جا ہے تو پورا قرضہ ابنا اصیل ہے لے بایا پچے سودرہم اصیل ہے اور یا پچے سوکفیل ہے لے اور نفیل نے جس قدر اوا کیا ہے اصیل سے لے گابشر طیک صلیح اس کے علم سے کی ہواور اگر اس کے بلاحکم صلیح کی تونہیں لے سکتا ہے یہ شِرح طحاوی میں لکھاہے اگر کفیل نے مکفول لہ کوکسی دوسر ہے محض پر حوالہ کر دیا کہ اس سے لے اور مکفولہ اور مختال علیہ نے قبول کر کیا تو

کفیل اورمکفول عند ایری ہو گئے میسراج الوہاج میں لکھاہے۔

ا گرکسی مخص نے دوسرے کی نفس کی کفالت کی پھر طالب نے اقرار کیا کہ مکفول بہ کی طرف میرا سیجھ حق نہیں ہے تو اس کو پیر اختیار باقی ہے کہ نفیل ہے مکفول بہ کے سپر دکرنے کے لئے مواخذ ہ کرے اورا گریدا قرار کیا کہ مکفول بالنفس کی جانب پچھوت میری طرف سے ندغیر کی طرف سے ندوصیت ہے ندولایت ہے ندو کا لیت سے کسی وجہ ہے نہیں ہے تو گفیل کفالت ہے بری ہو گیا کذا فی الخادمها دراگریہا قرار کیا کہ میرا پچھاقر ارکفیل کی طرف سے ہیں ہے کفیل بری ہو گیا اور جس قدر حقوق کفیل کی جانب طالب کے لئے ٹابت تنصب اس اقرار سے جاتے رہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے کسی مخف نے کسی مخف کے لئے فلاں پر ہزار درہم قرضہ کی صانت کی اور فلاں اس پر ہر بان لا یا کہ کفالت ہے پہلے میں نے بیقر ضدا دا کر دیا ہے تو وہ ہری ہوگا نے فیل اورا گراس پر ہر بان چیش کی کہ کفالت کے بعدادا کر دیا ہے تو دونوں بری ہوجا ئیں گے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر نفیل نے اصیل کو قر ضہ طالب کا ادا کرنے سے پہلے بری کیایا اس کو ہبہ کردیا تو جائز ہے یہاں تک کہ اگر بعد اس کے فیل نے طالب کوادا کیا تو اصیل سے ہیں لے سکتا ہے یہ امام قاضی خان و محبوثی نے ذکر کیا ہے بینہا بیمیں لکھا ہے امام محد نے کتاب الاصل میں فرمایا کیفیل بالنفس نے وہ قرضہ جومکفول بدیر آتا ہے اس شرط یرادا کیا کہاس کو کفالت بالنفس سے بری کر دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اوا کرنا اور بری کرنا دونوں جائز ہیں بیمحیط میں لکھا ہے اگر مطلوب نے طالب کا قرضہ اوا کر دیا تو گفیل بالنفس بری نہ ہوگا جبکہ طالب مطلوب پر دوسرے حق کا دعویٰ کرتا ہو بہتا تارخانیہ بس

کفیل بالنفس نے اگر کسی قدر بال پر کفالت ساقط کرنے کے واسطے سلح کی تو اس مال کالینا سیحے نہیں ہے اور کفالت ساقط ہو جانے میں دوروایتیں ہیں ایک بدہے کہ ساقط ہوجائے گی کذانی الفصول الاستروشعیہ واسی پرفتویٰ ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگرنفس اور مال میں دونوں کا گفیل ہواوراس نے کفالت بالنفس ہے بری ہونے کی شرط پرصلح کرلی تو اس کفالت ہے بری ہو جائے گا پیضول استروشدیہ میں لکھا ہے اگر مکفول لہنے کھیل ہے کہا کہ تونے مال ہے میری طرف ہے برات کرلی توبیاس کا اقرار ہے کہ میں نے تمام مال بایاحتیٰ کہا گرکفیل نے اصیل کے تھم سے کفالت کی ہوتو اس ہےوہ مال لےسکتا ہےاورا گراس نے کفیل ہے کہا کہ میں نے تجھ کو بری کیاتو بدبری کرنا ہے اور اقر ارنہیں کہ میں نے کفیل ہے مال لے کر قبضہ میں کیاحتی کھیل کو بداختیار نہیں ہے کداصیل ہے لے لے اوراگر طالب نے نفیل ہے کہا کہ تو نے برات کرلی اور بینہ کہا کہ میری طرف سے تو امام محکہ کے نز دیک بیصرف برات ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک ریونند مج کر لینے کا اقرار ہے کذا فی الکافی اورامام اعظم کی نسبت بعضوں نے کہا کہ وہ اس مسئلہ میں امام ابو پوسف ّ کے ساتھ ہیں اور اس کوصاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے اور یہی اختال قرب ہے بیعنا پیش لکھا ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ جب

لے تولہ بری اس واسطے کہ حوالہ میں برأت اصیل سے ضرور ہے۔ ع قولہ قبضہ یعنی قرض وصول یانے کا قرار ہے۔

طالب غائب ہواور اگر حاضر ہوتو اس ہے دریافت کیا جائے گا کہ اس کہنے <sup>ک</sup>ے تیری کیا مرادشی بیا ختیار میں لکھا ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس نے نوشتہ میں لکھ دیا کہ فیل نے جس قدر درہموں کی کفالت کی تھی اس سے بری ہو گیا تو یہ قبضہ کا اقرار ہے بینہرالغائق میں لکھا ہے۔

#### مسكه مذكوره كى بابت ائمه اربعه فيمة الله اقول 🏠

اگرطالب نے نفیل ہے کہا کہ تو مال ہے حلت میں ہے تو با جماع ائمہ اربعہ بیقول بمنز لہ اس کے ہے کہ میں نے تھے کو یری کیا كيونك بيلفظ محاوره مي صرف برات كردين كيمعني من آيا بن بديك قبضه كرين كي وجد برات مويد معراج الدرايي مي العاب اگر ثمن کی کفالت کی پھر مجع کا کوئی مستحق پیدا ہوا تو کفیل ہری ہو گیا اور ای طرح اگر اس کوعیب کی وجہ ہے قاضی کے تھم ہے یا بدوں تھم قاضی وا پس کیا یا خیار دیت یا خیار شرط کی وجہ ہے واپس کیا تو بھی ایسا ہی ہے اگرمشتری نے تمن با کع کے کسی قرض خواہ کو دے دینے کی آ کفالت کرلی پر مین کاکوئی مستحق نکلاتو کفیل بری ہو گیا اور اگر بسب عیب کے قاضی کے علم ہے یا بلاظم واپس کر دی تو بری نہ ہوگا ہد بح الرائق میں لکھا ہے اگر کسی نے کسی عورت ہے نکاح کیااوراس کے مہر کا شوہر کی طرف ہے کوئی مختص گفیل ہو گیا پھر دخول واقع ہونے ے سے عورت کی طرف سے جدائی عواقع ہونے ہے تمام مہر ساقط ہو گیایا دخول سے سے طلاق دے دینے کی وجہ سے نصف مہر ساقط ہوگیا تو پہلی صورت میں کفیل تمام مہرے بری ہوگا اور دوسری صورت میں آد مصم ہے بری ہوگا اور اگر کسی عورت نے اپنا تکاح کسی تخف ہے کیااور ہزار درہم مہر قرار پایااورا پے شو ہر کو تھم دیا کہ میرے قرض خواہ کے دا سطیقو اس کا ضامن ہویا قرض خواہ کواس پرحوالیہ کر دیایا وہ اس کا کفیل ہو گیا پھر دخول ہے پہلے عورت کی طرف ہے جدائی واقع ہوئی کہ جس ہے تمام مہر ساقط ہو گیا تو شوہر کفالت ے بری نہ ہوگا اور جب کفالت باقی رہی اور شوہرنے وہ مال ادا کر دیا تو جس قدرادا کیا ہے اس کومورت ہے لے گا اورای طرح اگر دخول سے بہلے شو ہرنے اس کوطلاق دے دی تو بھی وہ ضامن رہے گا مگر بفتر رنصف کے اس سے داپس لے سکتا ہے بیمجیط می الکھا ہے کفالت ہے بری کرنے کوشرط کے ساتھ تعلیق کرنا جائز نہیں ہے کذائی الہدایہ اور یہی ظاہر ہے کذافی غایۃ البیان اور بعض روایت میں آیا ہے کہ پیچے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور فتح القدير ميں ہے کہ يبي اوجہ ہے اور عناميم ميں لکھا ہے کہ بعضوں نے اختلاف روايتي كى يہ وجہ بیان کی ہے کہ جائز نہ ہوتا اس صورت میں ہے کہ جب شرط محض شرط ہو کہ اس سے طالب کا پچھٹفع نہ ہومثلا ہوں کہے کہ جب کل کا روزآئے گاتو تو بری ہے کیونکہ بیاو کوں میں متعارف نہیں ہے اور اگرایسی شرط ہو کہ جس میں طالب کا نفع سے ورلو کو س کامعمول بھی ہے توسیح ہے اعتبی ۔اصیل کی برات کی تعلیق شرط کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے مثلا اگر مطلوب ہے کہا کہ جب کل کاروز آئے گاتو تو قرضہ ے بری ہے ہی بیجا ترجیس ہے بیجیط سرحسی میں اکھاہے۔

ایک مخص کا دوسر بے پر قرض تھا اور اس نے قرض دار ہے کہا کہ اگر میں تجھ سے اپنا مال سے کر قبضہ نہ کروں یہاں تک کہ تو مرجائے تو تو اس کی طرف سے صلت میں ہوگا ہیں یہ برات باطل ہے اور اگر طالب نے یہ کہا کہ اگر میں مرجا وک تو تو مال سے صلت میں ہوگا ہیں یہ برات باطل ہے اور اگر طالب نے یہ کہا کہ اگر میں مرجا وک تو تو مال سے صلوب میں ہے ہوائز ہے کہ وہ کہ یہ وصیت ہے یہ قاوی تا قاضی خان میں لکھا ہے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر طالب نے مطلوب اس سے کہا کہ جب فلال محفی قید خانہ سے نکے گایا اپنے سفر سے واپس آئے گاتو تو قرضہ سے بری ہے ہی یہ باطل ہے اور اگر مطلوب اس قیدی کی طرف سے مال کی اور میں کہا کہ وہ مرد مرد کی طرف سے مال کی

ا قولہ کہنے یعنی برائت کرلی کیونکہ ای نے مہمل بات کہی تو وی بیان کرے۔ ع قولہ جدائی یعنی عورت کی طرف سے ایک بات پیدا ہوئی مثلاً مرقدہ ہوئی کہتمام مہر ساقط ہو۔ سے قولہ نفع مثلاً جب فلاں کیل مال دار آ جائے تو ہری ہے۔ کفالت کی پھرکفیل نے مکفول لدے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے دوزتھ سے ملا دوں تو میں مال سے ہری ہوں پس بیجائز ہے کیونکہ لوگوں کا اس طرح تعامل ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے ہشام نے ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ اگر بیٹے کی زوجہ ہے مہر کا اس شرط پر ضامن ہوا کہ اگر بیٹا یا اس کی زوجہ باہم خلوت اور دخول سے پہلے مر گئے تو ضامن ہری ہے پس بیضان لا زم ہوگی اور شرط باطل ہے بیفسول عماد بیم لکھا ہے اور اگر فیل بالنفس نے کہا کہ جب اس کو طالب دیکھے یا اس سے ملا قات کرے تو میں ہری ہوں پس بی جو خوا ہوں ہو میں اس سے ملا جہاں اپنا تی اس سے لے سکتا ہے تو بھی ہوگا ہے جو دھی امام اعظم سے دوایت ہے کہ اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرے واسطے آئ دن بھر کری ہوں گا اس میں ملکھا ہے کہ کہ خب دن گزرگیا تو وہ ہری ہے بیچیط میں کھا ہے کسی کہ طرف سے کسی کے دواسطے مال کی کفالت اس شرط پر کی ہوں گا اور اگر طلوب کا فیس طلوب کے دیے ہوں گا اور اگر کسی تو جو الل سے بری ہوں گا اور اگر کسی خوا اس سے مطلوب کو لے کر آیا اور طالب کے بیرد کروں تو مال سے بری ہوں گا اور اگر کسی تو جو الل سے نو خوا کہا تو جو مال اس نے دیا ہو اپس نے کے والے کہا تو جو مال اس نے دیا ہو اپس نے لے گا پھرضا میں مطلوب کو لے کر آیا اور طالب کے حوالہ کیا تو جو مال اس نے دیا ہو اپس نے گا گا جو الی سے دیا گئی تو دو مال اس نے دیا ہو اپس نے کہا کہ میں لکھا ہے۔

براءت کونسی شرط ہے مقید کرنا 🖈

اگر طالب نے تعلی بالنفس کی برات کی شرط پر معلق کی تو اس کی تمین صور تیں ہیں ایک وجہ بی تو برات جائز اور شرط باطل ہے مشلا کی نے دوسر سے کے نفس کی کفالت کی اور طالب نے نفیل کواس شرط پر بری کیا کہ نفیل دی درہم مجھے دیے تو برات کے واسطے کی قدر مال پر صلح قر ار دی تو صلح سے نہیں ہے اور نہ مال کفیل پر واجب ہوگا اور نہ نفیل کفالت ہے بری ہوگا بیروایت جامع اور ایک روایت حوالہ و کفالہ میں ہے اور دوسری روایت ہیں کفیل پر واجب ہوگا اور دوسری وجہ میں برات اور شرط دونوں جائز نہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ کس نے ایک ہے کہ کفالت ہے بری ہوجائے گا اور دوسری وجہ میں برات اور شرط دونوں جائز نہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ کس نے ایک قرض دار کے قرضہ اور اس کے نفیل کے بیشرط کی کہ مال طالب کے سپر دکرے اور اس سے کفالت بالنفس سے بری ہوجائے تو برات اور شرط دونوں جائز ہیں اور تیسری صورت میں دونوں جائز ہیں مثلاً کس نے دوسرے کفالت بالنفس سے بری ہوجائے تو برات اور شرط دونوں جائز ہیں اور اس کی فقط کفالت کی اور طالب نے اس سے بیشرط لگائی کہ جھے مال اداکردے اور اس قدر مطلوب سے لے لئو میہ باطل سے کنوں خان ۔

جمورتها فصل:

واپس لینے اور رجوع کے بیان میں

کسی نے دوسر سے سے کہا کہ فلاں شخص کے واسطے تو میری طرف سے ہزار درہم کا کفیل ہویا اس کومیری طرف سے نفذ دے دے یامیری طرف سے ضان دے ہزار درہم ہم ہم پر آتے ہیں ان کا ضامن ہویا جواس کا مجھ پرآتا ہے اس کو تو اس کا مجھ پرآتا ہے اس کو ہم اداکر دے یامیری طرف سے اس اداکر دے یامیری طرف سے اس کو ہزار درہم اس کے مجھ پرآتے ہیں اس کو دے دے یامیری طرف سے اس کو ہزار درہم درہم دے دے یاس کو وفاکر دے یا اس کی طرف دفع کر اور مامور نے ایسانی کیا تو ان مسائل میں روایت اصل کے موافق رجوع کی مسکتا ہے یہ فاوی قاصی خان میں کھھا ہے جس صورت میں کفالت صبحے ہوگئی اگر فیل نے مال کفالت اپنے پاس سے اواکر دیا تو مکفول

عندے لے لے گا اور اداکر دینے سے پہلے ہیں لے سکتا ہاور جب اس نے اداکیا تو جس قدر مال کی اس نے کفالت کی ہاک قدر لے سکتا ہاور وہ مال نہیں لے سکتا ہے جواس نے اداکیا ہے یہاں تک کداگر اس نے زیوف درہم اداکر دیے اور کفالت جید درہموں کی تھی تو جید واپس لے گا اور اگر بجائے دیناروں کے سلح کے طور پر درہم یا کوئی کیلی یا کھوٹی وزنی چیز اداکر دی اور کفالت دیناروں کی تھی تو آئیس کو مکفول عندے لے گا یہ چیط میں لکھا ہا اور تھم دینے والے سے رجوع کر کے لینا صرف ای صورت میں بوسکتا ہے جب و وفض ایسا ہوکہ جس کا قرضہ کا افر اداسیے نفس پر جائز ہوجی کداگر مکفول عند تھم دینے والالڑ کا ہوکہ تصرف سے شع کیا گیا ہے اور اس نے کو کو تھرف سے منع کیا گیا ہے کی کوا پی طرف سے اداکیا تو اس سے واپس نہیں لے سکتا ہوا وہ اس کے طرح اگر غلام نے کہ جس کو تعرف سے منع کیا گیا ہے کی کوا پی طرف سے کفالت کر لیے کا تھم دیا اور اس نے کفالت کر کے اداکیا تو اس سے بیاں کے تھم سے اس کے تھم سے اس کے تھم سے کفالت کر کے اداکیا تو اس سے اس کے تھم سے کفالت کر کے اداکیا تو اس سے لیک تا ہے کہ میں کھا ہے۔

اگر کی نے کہا کہ اس کی طرف دفع کرو ہے یا اس کی صفائت کر یعنی وے دے یا اس کے لئے کفالت کر اور بید نہ کہا کہ میری طرف سے یا جواس کا بھے پر ہے پس اگر ہے فیل اس کا ضلیط ہو کہ اس سے لین وین دکھتا ہوا ورا پنا مال اس کے پاس دکھتا ہے یا اس کے علی میں اگر ہے فیل میں ہے ہوتو تھم کرنے والے ہے لے کے گا ور ذبہیں بیر پیطا سرخی میں تکھا ہے اصل میں نہ کور ہے کہ اگر کس نے اپنے دوست ہم پیشر مراف کو تھم دیا کہ فلال فی خص کو برار درہم میری طرف سے اوائی میں دے دے یا میری طرف سے اوائر نے کو ذکر نہ کیا اور مراف نے ایسانی کیا تو امام اعظم کے نزد دیک صراف اس سے لے لے گا اور اگروہ اس کا ہم پیشر دوست نہ ہوتو بدوں اس کے کہ میری طرف سے اوائر دے واپس نہیں لے سکتا ہے اصل میں ہے کہ ایک نے تو خطیط سے کہا کہ فلال کو برار درہم دے اس نے دے دیئو تھم کنندہ سے واپس نہیں لے سکتا ہے لیکن قبیر لے گا بیڈاؤگ قاضی خان میں کھا ہے اگر کس نے ایک خص حاضر کی طرف سے اس کی بلا اجازت ہو درہم کی کا فات کی اور مکھول عنہ نے کہا کہ میں تیری کفالت ہے راضی ہوائی اگر اس کے اور اگر یہ میں مکھول کے دیے واپس لے اور اگر یہ میں مکھول کے دیے واپس لے اور اگر میں ملکول کے دیے میان میں کھول کے دیے واپس لے اور اگر میا مندی مکھول کے دید پائی میں کھا ہے کی طرف سے کھالت کی مجروہ آزاد ہوا اور اس نے اواکر یا یا غلام کے مالک نے اس کی طرف سے کھالت کی محروہ آزاد ہوا اور اس نے اواکر و یا یا غلام کے مالک نے اس کی طرف سے کھالت کی میں ملکول کے تور میں کھی سے پھر اس کے آزاد ہو نے کے بعد مال کھالت اور کیا تو کوئی دونوں میں سے دوسرے سے نہیں لے سکتا ہے دیکائی میں کھول

مسئلہ مذکورہ میں باپ کے مسئلہ میں روایت محفوظ ہے کھ

اگرایک عورت سے نکاح کیااور عورت اپنے خاوند ایک گھر میں رہتی ہے ہیں وہاں اتر ااور اس کی طرف سے کرایہ کا ضامن ہواتو اس سے نہیں لے سکتا ہے خواہ اس کے حکم ہے ہو یا بدوں تھم کے ہواور اس کی نظیر سے ہے کہ اگر باپ نے اپنے الا کے کی طرف سے مہرضات اور اوا کے وقت سے مہرضات اور اوا کے وقت سے مہرضات اور اوا کے وقت بیان کیا کہ میں اواکر دیا تو بھی بھی بھی جواب ہونا چا ہے گئی کہ میں اواکر تا ہوں تا کہ اس بونا چا ہے گئی کہ میں اواکر تا ہوں تا کہ اس بونا چا ہے گئی کے سکتا ہے ہیں عورت کے مسئلہ میں بھی بھی جواب ہونا چا ہے لیعن

ل قوله خاوند .... یون بی اصل میں ندکور ہے تو شاید شو ہر سابق مراد ہویا بجائے اس کے قرابتی ہوغرض بیک و و گورت کرا بیا کے مکان میں تھی ای میں شو ہر نے سکونت اختیار کی۔ سکونت اختیار کی۔

شو ہرنے اداکرنے کے وقت اگر میشرط کی تو واپس لے گا کذانی الذخیرہ اگر بائع کے واسطے کوئی مخص یمن کا گفیل ہوا پھر بائع نے شمن کفیل کو ہبہ کر دیا اوراس کومشتری ہے لے کراس نے اپنے قبضہ میں کیا بھرمشتری نے جبیع میں کوئی عیب پایا تو امام نے فر مایا کہ ہائع کو و اپس کرے اور اپنائمن اس یہ واپس لے لے اور دونوں میں ہے کسی کوفیل سے لینے کی راہ نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کفیل نے بع سلم کے کپڑے اوا کرد بیئے تو ان کی قیمت لے گا اگر ہے سلم میں بیشر طقر ارپائی تھی کہ شہر میں اوا کیا جائے اور اس مجع کا كوئى لفيل تغا اوراس في مسلم فيه شهرك بابراداكردى اوررب السلم راضى بوگيا تغانو كفيل اس سي شهر ميس لي كابيتا تا خانيد مي لكها ہے تو ادر ابن ساعہ میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ سی مخص نے دوسرے پر ہزار درہم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ کے تھم ہے کوئی اس کا ضامن ہوا اور اس نے اوا کردیئے چرمدی نے مرعاعلیہ کے ساتھ سچا قرار کیا کہ میرامہ عاعلیہ پر پچھنیں تھا جو پچھاس نے لیا ہے واپس کردےاور پھرضامن مدعا علیہ ہے لیے لےاورمنتقی میں ہے کہا بیک مخض کے دوسرے پر ہزار درہم تنصاور طالب نے مطلوب کو تھم دیا کہتو میری طرف ہے کی شخص کے لئے ایک ہزار درہم نفذی میعادی ادھار کا ضامن ہوجا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگروہ ہزارورہم جوطالب کےمطلوب پر تھے فی الحال اوا کئے تھے اور مطلوب نے اس کی طرف سے ایک ہزار درہم میعادی کی صانت کی ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ تھم دہندہ سے ہزار درہم لے لےخواہ میعادآ گئی ہو یا نہ آئی ہواور اگر طالب کے ہزار درہم میعادی تھے اور مطلوب نے بھی ای قدرمیعاد پراس کی طرف ہے ضانت کرلی تو میعاد کے آنے پراس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کا مواخذ ہ کرے اور الی بی اگراس کے پاس ہزار درہم ودیعت رکھے ہوں اور طالب نے اس کو تھم دیا کہ میرے قرض خواہ کی صانت ایک ہزار کی کرے تو مواخذ ونہیں کرسکتا ہے بیمحیط میں لکھاہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اگر عاربیت لینے والے یا غصب کرنے والے نے کوئی وکیل کیا 🖈

ا مام محر یے فرمایا کہ عاریت دینے والے نے اگر مستعار چیز کے واپس دینے کے واسطے کوئی گفیل کر لیایا جس مخص کا مال غصب ہوا ہے اس نے اس کے رد کرنے کے واسطے کفیل لیا پھر کفیل نے مکفول بہکواٹھوا کر ما لک کو پہنچا دیا تو کفیل کو اختیار ہے کہ عاریت لینے والے اور غصب کرنے والے سے بار برداری کی اجرت اس کے شل سے اعتبار سے لیے گے اور بیاستحسان ہے اور اگر عاریت لینے والے یا غصب کرنے والے نے کوئی وکیل کیا کہ اس کوعاریت دینے والے یامنصوب عنہ کے مکان میں پہنچا وے یا جس جكه عاريت وغصب واقع مواسم بهنجاد يتوييهى جائز بيكن وكل يرجرنه كياجائے كاليك جكه سے دوسرى جكه لے جائے اور لفیل پر جرکیا جائے گابید فرر میں لکھا ہے ابوسلیمان نے امام ابو بوسف سے روایت کی کیسی محض نے دوسرے کے عظم سےاس کی طرف سے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھراصیل نے اس کو فیل کے سامنے ادا کیا پھر طالب اس سے انکار کر گیا اور قتم کھالی اور دوبارہ کفیل ہے لے لئے تو کفیل اپنے مکفول عندے لے سکتا ہے اور اگر بیصورت ہوئی کھیل نے اصیل کے سامنے وہ درہم طالب کواوا كردية و بجرم تكربوكيا اورقتم كهالى اور دوباره اصيل بي لي تو كفيل اين اصيل سيبيس ليسكناب بيميط من لكهاب اگروسي نے میت کا قرضہ ادا کیا کی تو اس کے ترکہ میں سے لے لے تو بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کسی نے ایک غلام ہزار درہم کوخر بدااور مشتری کی طرف سے ایک مخص شمن کا تغیل ہو گیا پھر تغیل نے ہا تع کوشن دے دیا اور مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا پھر تفیل مشتری ہے اپنے وام لینے ے پہلے غائب ہوگیا پھراکی محض مستحق آیا اور اس نے استحقاق میں وہ غلام پرمشتری سے لے لیا اورمشتری نے جاہا کہاا پناخمن بالع

ن تولياس يعنى مسلم اليدي و تولدني الحال يعنى الكاراواكرناني الحال لازم تغاه س قوله شل يعنى ايسكام كي مقيداجرت موتى مو س قولها والعنى اين مال ساواكيا

لینے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر اِس شرط برملے کی کہ مشتری ثمن سے بری ہے ﷺ

ا قولہ والیس کرے یعنی کفیل کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سے قولہ اس سے یعنی بائع سے کیونکہ یہ معاملہ بعد عقد اول ہے اگر چرفتے ہو۔ سے قولہ مشتری اس واسطے کہ کفالت کے بعد غیر جنس پر صلح واقع ہوئی ہاں اگر کہند ہزار درجم دیتا تو مشتری بھی واپس کرسکتا تھا۔ سے قولہ یعنی اس صورت میں صلح بھی میں فرق ہے۔ میں صلح بھی میں فرق ہے۔

کرے اور اس نے بچاس وینار بائع کے ہاتھ تمن کے ہوض فروخت کئے یاصلے میں ویئے قو جائز ہے اور اگر تھیل نے مشتری کی طرف سے بدوں اس کے تھم کے کفالت کی پیر تھیل نے بعوض ٹمن کے بچاس وینار فروخت کئے یا بائع کے ساتھ صلح کر لی تو بھے کی صورت میں جائز نبیں ہے اور سلح میں اگر یہ تقریر ہے کہ جو ٹمن بائع کا مشتری پر آتا ہے وہ اس متبرع یعنی فیل کا ہوتو صلح بھی باطل ہے اور اگر سلم کی کے مشتری ٹی کہ مشتری ٹی کے مشتری کے سے بیاں کو بھی صلح تھے ہے ہیں اگر مشتری کے سپر دکر دیے سے بہلے غلام مرکبایا اس کا کوئی حق وار نکلا بی اس صورت میں کہ ملح میں کوئی شرط نہیں مطلقا ہے مشتری کو بائع ہے ایک سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لیا تھیں ہوگا کہ خواہ در ہم و سے یا وینارو سے یہ ذخیرہ میں بائع سے دانی سے لین کوئی راہ نہیں ہے لیا دینارو سے یہ ذخیرہ میں بائع سے دانی سے لین کوئی راہ نہیں ہے لیا دینارو سے یہ ذخیرہ میں اس میں کہ سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے دیا ہے دور اپنے کی کوئی دیا دیا ہے دور نہیں ہے

تکھاہے۔ قیدی نے کسی شخص کو تکم دیا کہ فعد رید دے کراس قیدی کواہل حرب سے چھڑا لے ہیکے

اگردوسرے محض کا نائبہ اس کے علم سے اداکردیاتو اس سے لے گا اگر چہوا پس لینے کی شرط نہ کی ہوجیہا کہ فرض کی صورت میں ہوتا ہے بیمعراج الدرابی بی لکھا ہے اور حس الائمہ نے فر مایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس کوا داکرنے کے واسطے بدوں زبردی کے تھم دیا ہواور اگراس پر زبردی کی گئی تو واپس لینے کے باب میں اس کا تھم دینا کچھ معتبر نہ ہوگا یہ عنایہ میں لکھا ہے سیر میں نہ کور ہے کہ اگر کوئی مسلمان حزبیوں کے قبضہ میں مقید ہو پھراس کو کسی مخص نے حربیوں سے خرید کیا پس اگر بدوں اس کے عکم کے خریدا تو اس پراحسان کیا اور پچھنبیں لےسکتا ہے اور جس کوخرید لایا وہ رہا کر دیا جائے گا اوراگر اس نے تھم کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ مامورایے علم دینے والے سے پچھنہ لے سکے اور مستحسانا پھر لے گاخواہ قیدی نے اس سے کہا ہو کہ اس شرط پر کہتو مجھ سے لے لینایا یہ نہ کہا ہواور بیمسکلہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ اپنا مال میرے عمیال پرخرچ کردے یامیرے مکان کی عمارت میں خرچ کر دے اور اس نے ایسا بی کیا تو اس کوا ختیار ہے کہ جس قدراس نے خرچ کیا ہے اپنے تھم دینے والے سے لے لے اور اسی طرح اگر قیدی نے کسی مخص کو تھم دیا کہ فدیدد ہے کراس قیدی کواہل حرب ہے چھوڑا لیے تو بیٹرید نے کے واسطے تھم دینے کے مانند ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے کی نے پچھاونٹ غیر معین کہ جواد دوادر سواری کے تھے کرایہ پر لئے اور ان کا کوئی کفیل لے لیا پھر جمال غائب ہو گیا اور کفیل نے لدایا تو منانت کے دن کا اجرمثل اس کرایہ دینے والے سے لے لیا ہے بی اگرسِلائی کی کفالت کی تو بھی بہی تھم ہاورا گرکفیل نے حق دارکواس کے دین کے عوض کسی پرحوالد کر دیا اور حق دار نے اس کو بری کر دیا تو کفیل کوا ختیار ہے کہ اپنے اصیل ہے لے لیے بیتول امام ابو بوسف کا ہے اور امام ابو حنیفہ اور زفر کے نز دیک نہیں لے سکتا ہے سی مخص کے دوسرے پر ہزار درہم تھے اور اس نے کسی کواپی طرف سے طالب کے واسطے کفالت کرنے کا تھم دیا بھراصیل نے ایک مخفس سے کہا کہ تو اس کفیل کی ذات کی کفالت کراوراس نے ایسا بی کیا پھرطالب نے نفیل بالنفس ہے مواخذہ کیا تو کفیل کواس مخض پر جس نے تھم دیا ہے کوئی راہ نہیں ہے اوراگر اس نے کسی مخص کو تھم دیا کہاں نے مال کی کفالت کی پھر طالب نے ووسر کے فیل کو پکڑ ااور اس سے اپنابال لے لیا تو اس کوا ختیار ہے كهايخ هم وين والے يوه مال لے لير يولو من لكھا ہے۔

کسی نے دوسرے ہے کہا کہ فلاں مخص کومیری طرف ہے ہزار درہم بہدکر دے اور اس نے موافق تھم کے کیا تو یہ بہتھم دینے والے کواختیار دینے والے کی طرف ہوگا اور یہ مامورا پنے تھم دینے والے ہے نہ لے گا اور نہ قبضہ کرنے والے سے لے گا اور تھم دینے والے کواختیار ہے کہ بہہ ہے رجوع کر لے اور جس نے اوا کئے جیں وہ متبرع ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ ہزار درہم فلاں مخص کو بہدکر دے اس شرط پر اور جرچ نے چوکیداری وغیرہ کے ماند سلطان کی طرف ہے بندھی ہے۔ سے قولہ نے سکھاس واسطے کہ وہ فلام نہیں ہے جس کی خریداری کا تھم سمجے ہو۔

🖈 🏗 کہ میں ضامن ہوں اور اس نے ایسا ہی کیا تو ہبہ جائز ہے اور حکم دینے والا مامور کو ضانت دے دے اور حکم دینے والے کواختیار ہے کہ ہبدے رجوع کر لے بیف قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ اس کومیری طرف سے قرضہ دے یامیری طرف سے اس کو عطا کرتو ان صورتوں میں واپس لے گا اگر چہ بیشرط نہ لگائی ہو کہ میں ضامن ہوں اور اگر اس نے جس چیز کے دینے کا تھم دیا ہے اس کے سوائے دوسری ذی تو رجوع انہیں کرسکتا ہے میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر اس سے کہا کہ تو فلاں مخص کو ہزار ورہم قرض دے اور اس نے قرض دیئے تو تھم دینے والا کچھ بھی ضامن نہ ہوگا خواہ اس کا خلیط ہویا نہ ہواور اگر کسی مخص نے پچھے مال کسی اجنبی کو ہبہ کیا پھر جس کو ہدکیا ہے اس نے کسی مخص کو تھم کیا کہاہیے مال میں ہے اس ہدکا عوض ہبدکرنے والے کودے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور تھم د بے والے سے رجوع نبیں کرسکتا ہے مگر اس صورت میں کداس نے میہ کہددیا ہوکداس شرط پر دے کہ تو مجھ سے اس کو لے لیما تو البت رجوع كرسكتا ہے اور اسى طرح الحركسى سے كہا كدا ہے طعام سے ميرى متم كا كفار ہ او اكريا اپنے مال سے مير سے مال كى زكو ة او اكريا اتنا دے کرکسی کومیری طرف سے حج کرا دے یا میرے کفارہ ظہار ہے ایک غلام آزا دکر دے تو اس میں رجوع نہیں کرسکتا ہے یہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

مامور نے کہا میں نے اِس کا مال ادا کر دیا اور اب جھے سے لے لونگا اور قرض دار نے اس بات ى تقىدىق كى 🖈

ا گر کمی عینے دوسرے ہے کہا کہ مجھے کو ہزار درہم ہبہ کراس شرط پر کہ فلال مخف اس کا ضامن ہے اور فلال مخض حاضر تھا اور اس نے کہا کہ بال بھر مامور نے اس کو ہزار درہم ہبہ کر دیئے تو ہبدضامن کی طرف ہے ہوگا اور یہ مال دینے والے کا ضامن پر قرض ہو گایدذ خیرہ میں لکھا ہے امام محمد نے جامع میں فرمایا ہے کہ ایک مخص کے دوسرے پر ہزار در ہم قرض تھے پھر قرض دارتے کسی ہے کہا کہ قرض خواہ کواس کا مال ادا کردے اور مامور نے کہا کہ میں نے اس کا مال اداکر دیا اور اب تھے سے لیان گا اور قرض دارنے اس بات کی تصدیق کی اور قرض خواہ نے کہا کہ تو نے بچھ بھی ادائبیں کیا ہے توقشم لے کر قرض خواہ کا قول معتبر ہوگا اور مامور اینے تھم دینے والے سے پیچنیں لے سکتا ہے اگر چداس نے اس کی تقدیق کی ہے اور اس طرح اگر کسی مخص نے مکفول عند کے علم سے مال کی کفالت کی پھرنفیل نے کہا کہ میں نے قرض خواہ کواس کا مال ادا کر دیا اور مکفول عنہ نے اس کی تصدیق کی اور قرض خواہ نے اس کی تكذيب كي اورتهم كماني اوراپنا مال مكفول عنه اليانو مكفول عنه ينهيس السكتا باورا كرتهم دينه والياني اداكردين ے انکار کیا اور مامور نے گواہ پیش کے کہ میں نے قرض خواہ کواد اکر دیا ہے تو مامور اینے تھم دینے والے سے لے لے گا اور بہ کوائی طالب بربھی متبول ہوگی اگر چہ طالب غائب ہواورا گربھم دینے والے نے مامور سے کہا کہ فلاں مخض کے جمھے پر ہزار درہم ہیں تو اپنا غلام اس کے موض فروخت کرویئے تو بیرجائز ہے ہیں اگر اس نے غلام قرضہ کے موض بیچا بھر دونوں نے اختلاف کیا قرض خواہ نے کہا کہ اس نے بیچا تھا مگر ہنوز میں نے قبضہ نہ کیا تھا کہ غلام ای کے پاس مر گیا اور بائع اور تھم دینے والے نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے قبضہ کر لیا تو قرض خواہ کا قول قتم لے کرمعتبر ہوگا ہیں اگر اس نے قتم کھالی تو ٹابت ہوگا کہ چیج قبضہ سے پہلے تلف ہوئی ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ عقد جڑے شخ ہو جائے ہیں بدلا کرنے کا تھم جاتا رہے گا اور قرض خواہ کو اختیار ہوگا کہ قرض دار کی طرف رجوع کرے اور

ل قوله بعنی مامورکوایے تھم دینے والے ہوا پس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ع قولہ مثلازیدنے برے کہا کہ جمعے بزار درہم بڑھ کراس شرطے کہ خالد منامن ب خالد نے کہا کہ ہاں تو بیخالد کی طرف سے بہدہوا اور بکر کا خالد برقرض ہے۔

مامورا پنظم دین والے سے پی نہیں لے سکتا ہا گر چاس نے اس کی تقدیق کی ہاورا گرتھم دینے والے نے طالب کے بہند کرنے سے انکار کیا اور مامور نے گواہ بیش کئے کہ اس نے وصول کرلیا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور یہ بھی تضایم کی الغائب ہے اورا گرتھم دینے والے نے اس علام پر سلح کر لے اوراس نے اورا گرتھم دینے والے نے اس علام پر سلح کر لے اوراس نے صلح کر لی چرطالب نے کہا کہ بیس نے تبضہ نہیں کیا تو یہ صورت اور پہلی صورت بیساں ہے گراس صورت بیس غلام کا مالک تھم وینے والے سے غلام کی قرار کے مورت بیس اس سے ترضہ لے گا یہ جیط میں کھا ہے۔

اگرزید کے عمرو پر ہزار درہم قرض تھے بھرعمرو نے بکر سے کہا کہ تو زید کو ہزار درہم دے دے تا کہ ان

ہزار درہم کے عوض جو مجھ پرآتے ہیں قبضہ کرے 🖈

ا گر کسی تخص پر دعویٰ کیا کہ اس نے ایک تخص کے نفس کی کفالت کی تھی بسبب ہزار درہم کے جو مدی کے اس پر آتے ہے اگر کل کے روز اس کونہ پہنچا دیےاوراس پر دو گواہوں نے گواہی دی اور بیجی گواہی دی کد منفولِ بہنے گفیل کواس کا تھکم دیا تھا اور کفیل و مکفول عند دونوں مال سے اور تھم دینے ہے انکار کرتے ہیں اور قاضی نے اس گواہی کی مجہ سے نفیل پر تھم دیا اور نہ پہنچانے کی مجہ ہے مال لے لیا اور اداکر دیا تو گفیل مکفول عند سے لے سکتا ہے اگر چہاس کے زعم میں بیتھا کہ میں اصل سے نہیں لے سکتا ہوں اور ان دونوں میں کفالت ناتھی مگر قاضی نے اس کے زعم کی تکذیب کی پیظم ہیر پیر میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کے باس ہزار درہم یا ایک غلام ودبعت رکھا اور ودبعت رکھنے والے نے اس کوا جازت دی کہ ہزار درہم ودبعت سے اپنا قرضہ ادا کرے یا اپنے قرض خواہ ہے غلام پر صلح کرے بس اس نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی اور قشم کھا کر اپنا حق مدیوں سے لے لیا تو یدیوں ودیعت کا ضامن ہےاورا گرغلام کے مالک نے قرض دار کو تھم دیا کہاہیے قرض میں اس کوفروخت کرےاور اس نے کہا کہ میں نے فروخت کر کے سپر دکر دیااور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی اورتشم کھا لی تو ود بعت رکھتے والا مدیون ہے نہ لے گا بیکا فی میں لکھا ے اگرزید کے عمرویر ہزار درہم قرض تھے پھر عمرو نے بمر ہے کہا کہ تو زید کو ہزار درہم دے دے تا کدان ہزار درہم کے عوض جو مجھے پر آتے ہیں قبضہ کرے اس شرط پر کہ میں تیرے لئے اس کا ضامن ہوں پھر بھرنے کہا کہ میں نے دے دیئے اور عمرو نے اس کی تصدیق کی اور زید نے اس کی تکذیب کی تو زید کا قول معتبر ہوگا اور بکرعمر و سے ہزار درہم لے لے گا اور اگر عمر و نے بکر ہے کہا کہ تو زید کو ہزار در بم میرے قرضہ کے ادامیں وے وے اس شرط پر کہ جوتو وے گامیں اس کا ضامن ہوں پھر بکرنے کہا کہ میں نے وے ویا اور عمرونے اس کی تقدیق کی اور زید نے اس کی تکذیب کی اور قتم کھالی اور اپنا قرضہ قرض دارے لیا تو بکر عمروے پھونیس لے سکتا ہے اور ا گرعمرووزید نے مال اداکر دینے سے انکار کیا اور بکرنے وے دینے پر گواہ پیش کئے تو مامور یعنی بکرعمرو سے جواس نے دیا ہے لیے لیے گااور بہلے سئلہ میں زید عمرو ہے اپنا قرضہ لے گااور دوسرے مسئلہ میں بری ہوجائے گا کذافی الحیط۔

يانعِوين فصل:

تعلیق اور تعجیل کے بیان میں

کفالت کی تعلیق شرطوں کے ساتھ سیح ہے مثلا کہا کہ جوتو نے فلال فخص کے ہاتھ بیچے کیاوہ مجھ پر ہے یا جو تیراحق اس پر ثابت

ع تعلیق کی تو میں معلق کرنا مثلاً اگر تو نے اس کے ہاتھ تا جرانے کی تو میں ضامن ہوں بھیل بلاشرط۔

ا تواریلی الغائب بیستلادلیل ہے کہ غائب پر گوائی مال کی صورت میں ضمناً قبول ہوتی ہے۔ تعامیٰ کے مصد معامی معامل میں معامل کے مصاب کے تعاملہ کا مصاب

فتاويٰ عالمگيري..... طِد ﴿ ﴾ كَانْ الكفالة

ہودہ مجھ پر ہے یا جو تیرافلاں شخص نے غصب کیاوہ مجھ پر ہے پھراگر میشر طمنا سب کہومٹلاحق کے واجب ہونے کی شرط ہوجیے کہ بھے کے استحقاق پر تعلیق کرنایا بوراحق لینے کے واسطے مثلاً کہا کہ جب زید آئے اور زید ہی مکفول عنہ ہے یاحق لینا معدر ہونے کے وقت کی شرط کرنا مثلاً میکہنا کہ وہ جب شہرے غائب ہوجائے تو اس کا قرضہ مجھ پر ہے ہیں میتیج ہے اور اگر میشرط مناسب نہ ہومثلاً میشرط لگانا کہ اگر ہوا چلے یا اگر مینہ آئے یا اگرزید گھر میں جائے تو پینچے نہیں ہےاور گفالت ایسی چیز ہے کہ جس کا شرط کے ساتھ میں تعلیق کرناضچے ہے ہیں فاسد شرطوں ہے مثل طلاق اور عمّا ق کے باطل نہ ہوگی رہ کا فی میں لکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ جب تو نے فلاں شخص کے ہاتھ کچھ بیچا تو وہ مجھے پر ہے پھراس نے اس کے ہاتھ ایک چیز بیچی پھردوسری چیز بیچی تو گفیل کو پہلا مال لازم ہو گا دوسرانہیں یہ فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کسی نے ایک مخص ہے کہا کہ تو فلال مخص کے ہاتھ فروخت کراور جو پچھتو بیچے وہ مجھ پرہے ہی بیاستحسانا جائز ہے اور جب اس نے کوئی چیز کسی جنس کے عوض اور کسی قدر کواس کے ہاتھ فروخت کی تو گفیل کولا زم ہوگی پس اگر گفیل نے انکار کیا کہ تو نے کچھنیں بیجا ہےاورطالب نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ ایک مال ہزار درہم کو بیچا ہےاوراس نے مجھ سے لے کر قبضہ کیا ہےاور مكفول عندنے اس كى تقىدىق كى تو اس صورت ميں كفيل پر مال لازم آنے كى دوصور تيس بيں اول بيہ ہے كدوه مال كدجس كے يتيخ كا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس یامشتری کے پاس موجود ہو پس اس میں قیاس بیرچا ہتا ہے کہ نقیل پر پچھ نندلازم آئے اورایسا ہی اسدائن عمرٌ نے امام ابوحنیفہ ﷺ روایت کیا ہے اور استحسانا اس کے ذریر ٹابت ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مال تلف ہو گیا ہواور اس صورت میں کفیل پر پچھنہ لازم آئے گا تاوقتیکہ طالب بچے ہوجانے پر گواہ پیش نہ کرے اور بیرقیاس اوراستحسان ہے اور اگرکفیل نے کہا کہ تو نے اس کو یا نجے سودرہم کو بیچا ہےاورطالب نے کہا کہ میں نے اس کو ہزار درہم کو بیچا ہےاورمکفو ل عندنے اس کا اقرار کیا تو استحسانا میتھم ہے کفیل سے ہزار درہم کاموا خذہ کیاجائے گااور! گرکہا کہ جو پچھتواس کے ہاتھ آج کےروز بیچےوہ مجھ پر ہے پھراس نے اس کے ہاتھ دو چیزیں ای روز بیچیں تو دونوں کفیل پر لازم ہوں گی اور اس طرح اگر کہا کہ جب بھی تو نے اس کے ہاتھ کچھ بیچا تو میں ضامن ہوں تو بھی یہی تھم ہےاورا گرکہا کہ اگریا جب کوئی اسباب تو نے اس کے ہاتھ فروخت کیا تو میں اس کے تمن کا ضامن ہوں پس اس نے کوئی اسبابِ دوٹکڑے کر کے ایک دوسرے کے پیچیے پانچ سو کے حساب سے فروخت کئے تو کفیل کے ذمہ پہلا مال لا زم ہو گا اور دوسرانہیں اورا گرکفیل نے بیکہا کہ جوتو نے زطی کپڑا ہیجا تو وہ مجھ پر ہے پھراس نے یہودی کپڑایا ایک کر گیہوں فروخت کئے تو گفیل پر کچھ نہ لازم آئے گا یہ محیط میں نکھا ہے کسی نے دوسرے ہے کہا کہ فلا ل شخص کے ہاتھ فروخت کراس شرط پر کہ جو تچھ کوخسارہ ہوگاوہ مجھ پر ہے یا کہا کہ اگریہ تیراغلام تلف ہوا تو میں ضامن ہوں تو یہ کفالت سیح نہیں ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

مسئلہ کئے اگر کمی نے کہا کہ جو کچھ بچھ آج کے دن فلال شخص سے کی میں کفیل ہوں پھراس سے ایک سے زیادہ بلوگوں نے بچ کی تو کفیل پر پچھ نہ لا زم آئے گا اور بشرؓ نے اہام ابو یوسفؓ سے روایت کی کہ کسی نے دوسر سے سے کہا کہ تو اپنا یہ غلام فلال شخص کے ہاتھ ہزار در ہم کواس شرط پر فروخت کروے کہ میں ان ہزار کا ضامن ہوں پھراس نے دو ہزار کوفروخت کیا تو کفیل صرف ایک ہزار کا ضامن ہوگا اور اگراس کو یا بچے سو در ہم کم کو بچا تو یا پخے سو در ہم کم کو بچا تو یا پخے سو در ہم کا ضامن ہوگا اور اگراس کا آ دھایا بنچ سو در ہم کو بچا تو یا پخے سو در ہم کم کو بچا تو یا پخے سو در ہم کا ضامن ہوگا ہے اور اگراس کا آ دھایا بنچ سے جس من واجب ہوتا ہے مثلاً یہ بچے میں جائے ہے جس نے تو وہ من ایک ہوجائے تب ضامن ہوں یا حق وصول ہو جاتا ہے شان جب اصل آ جائے کے کوئے گئیل اس وقت حق ضائع ہوجائے کا خوف ہو مثلاً جب اصل خائب ہوجائے تب ضامن ہوں۔

ع تولہ ذیا دواس واسطے کے صیفہ عوم نہیں علاواس کے کفالت صرح نہیں ہے ۱۲ منہ

محیط میں ہے اور فرآوئی عمّا ہید میں ہے کہ اگر یوں کہا کہ جو پچھتو فلاں شخص کوا دھار دے وہ بچھ پر ہے تو بینفقہ آخر عَن وادھار خرید ہر ہے اور اگر اس نے بجے واقع ہونے سے پہلے صانت ہے افکار کیا یا اس کے ساتھ بچھ کرنے ہے منع کیا تو ضامین ندر ہے گا بیمّا تار خانیہ ملکھا ہے اگر فیل نے اوہ میری صانت میں ہے پھر اس نے اس کی ہاتھ پچھے مال فروخت کیا تو گفیل کے ذمہ اس کا خمن واجب نہ ہوگا میں کھا ہے اگر گفیل نے کہا کہ جو پچھ تیرا اس پر ہے میں نے اس کی کفالت کی پھر اس پر گواہ قائم ہوئے تو مقدار کی اقرار میں گفیل کا قول قسم لے کر معتبر ہوگا ہوئے کہا کہ موقع ہوں ہوئے تو مقدار کی اقرار میں گفیل کا قول قسم لے کر معتبر ہوگا ہیں اگر ملفول عند نے اس ہے ذیادہ کا اقراد کیا تو ہوئے تو میں گفیل کے تن میں تھد بی نہ کیا جائے گا بیکا نی میں گفتا ہے بکر نے اپنی صحت میں کہا کہ جو پچھڑ یو اپ تو اور محمل کو اس کے قبل کے تن میں تھا کہ ہوئے تو اور ہی تو کھوں ہے کہ کھیل ہے تو بیسب مریض کے ذمہ اس کے قبل کے تن میں اس کے ذمہ اس کے قبل کے تن میں اس کے ذمہ اس کے قبل کے تمام مال اس کا گھیر ہے ہوئے تھا پھر زید نے اقراد کیا کہ عمر وکا اس پر ہزار در ہم قرضہ ہوگا اور اس کو فران میں لکھا ہے۔ کہ دو کھوں اس کے ذمہ ان میں کی اس کے ذمہ ان میں لکھا ہے۔ کہ اس کے تو بعد بیا قراد کیا تو بھی اس کے ذمہ ان میا جائے گا اور میکول عند نے کیل کے دو میں ار کیا تو بھی اس کے ذمہ ان میں لکھا ہے۔ کہ اور میکول عند کی تا می کو اس کی خور ہوئے تو بیوں کا مخاصم ہوگا ہو قراد کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مسکد مذکورہ میں اگرمطلوب نے غلام کور بن میں دینے ہے انکار کیاتو وہ کفالت ہے بری ہو 🏠

ا گرکسی نے کہا کہ جو کچھ تیرافلاں محض پر ثابت ہووہ مجھ پر ہے یا جواس پر تھم کیا جائے وہ مجھ پر ہے پھرمطلوب نے کسی قدر مال کا اقرار کیا تو کفیل کے ذمہ لازم ہوگا مگراس صورت میں کہ جو پچھاس پڑھم کیا جائے اس کا ضامن ہے بدوں تھم قاصی کے صرف ا قرار سے ضامن نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ جو کچھ تیرا ہے یا جو کچھ تیرے لئے کل مجم قرار کیا ہے اور مطلوب نے کہا کہ میں نے اس کے واسطے ہزار درہم کا اقر ارکیا ہے تو گفیل ہر لا زم نہ ہوں گے اوراگر اس نے کہا کہ جواقر ارکیا تھیا پس اس نے نی الحال اقر ارکیا تو لا زم ہو جائے گااور اگر اس بات پر کواہ قائم ہوئے کہ اس نے کفالت ہے پہلے اس کے واسطے مال کا اقر ارکیا ہے تو کفیل پر لا زم نہ ہوگا کیونکہ اس نے بینیں کہا ہے کہ جو پچھا قرار کیا ہوا تھا اس کا ضامن ہوں اور اگر مطلوب نے تشم کھانے سے اٹکار کیا اور قاضی نے اس کے ذمہ لازم کیا تو گفیل کے ذمہ لازم نہ ہوگا بیانا میں ہے کسی شخص نے دوسرے ہے کہا کہ جو تیراحق فلاں مختص پر ثابت ہووہ مجھ پر ہے اور طالب اس پر راضی ہوا پھرمطلوب نے طالب ہے کہا کہ بھے پر ہزار درہم ہیں اور طالب نے کہا کہ میرے تجھ پر دو ہزار درہم ہیں اور تقیل نے کہا کہ طالب کا مطلوب پر پیچھنہیں ہے تو کتاب الاصل میں مذکور ہے کہ مطلوب کا قول معتبر ہوگا اور ہرار درہم کفیل پر واجب ہوں گے اور بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی کے کم سے جو پچھاس پرٹا بت ہواس کی کفالت کی پھر کفیل کی موت کے بعد مكفول عنه برعكم ديا حميا تو كفيل كے تركه بے لياجائے گا اور طالب اس كے قرض خواہوں كے ساتھ شامل كياجائے گا اور اگر اصيل مركبيا اور جوباتی رہائی میں اگراصیل مرگیا ہوتو اس کے ترکہ میں وارثو ں کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور اگر طالب جا ہے تو اصیل کے قرض خواہ میں اس کے ترکہ میں شامل ہوجائے پھر جو باقی رہااس کے لئے کفیل کے ترکہ میں شامل ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے کسی کی طرف سے اس کے علم سے ہزار درہم کی کفالت کی اس شرط پر کہ مکفول عند مجھے ریفلام رہن وے اور طالب عمر پریشر طنہیں ل تول نفذ قرض بعنی ایسے لفظ ہے کفالت فقط قرض نفذ اور خرید اور أو معار پرک جائے گی حتی کدا گر نفذ قرض لیا تو بھی تغیل منامن ہے ہاں! جب تک معاملہ أدهاروا تع نبیس مواتب تک فیل کوائی کفالت ہے پیر جانے کاافتیار ہےاور بعداس کے بین اامند **مع قولہ کل یعنی گزرے ہوئے کل کے دن جو** سے قولہ جوا قرار کمیا یعنی اگر کہا کہ جوا قرار کیاوہ مجھ پر ہےاور کل کاروز نہیں کہایس مطلوب نے فی الحال اقرار س توله طالب بعنی قرض خواہ ہے کفیل ہونے کے وقت بیشر ط نتھی کے قرض دار بیغلام رہن دے گاتو میں کفیل ہوں ور نتہیں اورمشر و طایعنی و ہ غلام یہ

رہ ہرن ہوں چیا ہے۔ مسکلہ مذکورہ میں اگرود بعت تلف ہوگئی تو کفیل برضان ندر ہے گی 🏠

ا مام محد فرمایا کدا گرسی محض نے دوسرے کی طرف ہے ہزار درہم کی اس شرط سے کفالت کی کہ بیر مال طالب کواس ودیعت سے جواس کے باس مطلوب کی ہےاوا کرے گاتو ضان جائز ہےاوراس پر جبر کیا جائے گا کہودیعت ہے دین اوا کرےاور یہ عم استحسان ہے پس اگرود بعت تلف ہوئی تو کفیل پر منمان ندر ہے گی بید خیر ہیں لکھا ہے اور اس طرح اگر صاحب و دبعت نے اس مخض سے جس کے باس ود بعت ہے بیخوا ہش کی کدو د بعت کا ضامن ہوتا کہ فلا <sup>رخ</sup>ض کواس کے قرضہ کے ادامیں دے اور اس نے ایہا ہی کیا تو جائز ہےاور بیمسئلہاور پہلامسئلہ یکساں ہےاورمنتی میں ہےلکھا ہے کہا گراس ضامن نے مال ود بعت اس کے مالک کو دے دیایا اس کے مالک نے اس ہے لے لیا تو مال اس کے ضامن پررہے گا پیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی شخص کے واسطے بزار درہم کا ضامن اس شرط پر ہوا کہ اس کواس مکان کے تمن سے اداکر سے گا پھر اس مکان کوفرو خت نہ کیا تو گفیل پرضان نہ ہوگی بید خیرہ میں لکھا ہے اور اگر اس طرح صان کرلی کہ اس مکان کے تمن میں ہے اوا کرے گا پھروہ مکان کسی غلام کے عوض فروخت کیا تو اس پر مال لا زم نہ ہوگا اور اس بر جبر نہ کیا جائے گا کہ غلام کو ضال میں فروخت کرے بس اگر اس کے بعد اس نے غلام کوفروخت کیا اور درہم اس کے حمن میں آئے تو استحسا نااس پر بیتھم دیا جائے گا کہ بیدر ہم صانت میں ادا کرے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی کی طرف ہے کسی قدر مال کی ضانت اس شرط پر کی کہاس غلام کے تمن سے اوا کرے گا اور وہ غلام نقیل کا ہے پھر فرو خت کرنے سے پہلے وہ مرگیا تو ضان نقیل ہے ساقط ہوگئی اور اگر اس نے غلام کوسو درہم کو پیچا اور بھی اس کی قیمت تھی اور قرضہ ہزار درہم تھے تو اس کے ذمہ صرف بعقدر قیمت غلام کے لازم آئے گا اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اگر اس شرط برضانت کی کہ اس غلام کے تمن سے اداکروں گا اور غلام اس کا نہ ہوتو ضان باطل ہےاورا گراس شرط پرضانت کی کہاہنے غلام کے تمن ہےادا کروں گااوراس کا کوئی غلام نہیں ہے تو عنمان لا زم ہوگی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے کسی نے کسی کے واسطے سو درہم کی عنمانت اس شرط پر کی کہ اس کے آ دھے یہاں اور ا دا کرے گا اور آ دھے دے مین اور کوئی ونت ندمقرر کیاتو جہاں جاہے اس کو لینے کا اختیار ہے اور اگر جسشی کی ضانت کی ہے اس کی بار برداری اور خرچ ہے تو شرط کی جگہ لے گا اورا گر دوسرے ہے کہا کہ میں نے ہزار درہم کی صانت تیرے واسطے اس شرط پر کی کہ وہ تھے نیا دا کرے گاتو یہ باطل ہے اورا گر کہا کہاس شرط پر کہ میری زندگی میں تختے نہ دے گا تو جا مُزے بھر مال بعد موت کے اس کے میراث سے لیا جائے گا بیمچیط میں لکھا ہے

اگر کسی نے دوسرے کی کفالت بالنفس میں کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ جو مال اس پر قاضی کوفہ کے تھم سے لازم آئے پھراس پر مال
کا تھم دوسری جگہ کے قاضی نے کیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر کہا کہ جو تیرے لئے فلاں تھم کے تھم سے اس پر واجب ہوگا وہ مجھ پر
ہے پھراس پر دوسرے تھم کے تھم سے واجب ہوتو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگا اور بیسب تھم اس صورت میں ہے کہ دونوں قاضی حنی
الممذ بب ہوں اور اگر حنی ند بہ کی شرطتی اور شافعی ند بہ بے تھم دیا تو وہ پکڑا نہ جائے گا اور بھارے زمانہ میں تعین کم و درست ہونا
واجب ہے بیمچھ اسر حسی میں لکھا ہے۔

ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میراایک کپڑاغصب کرلیا ہے اور مدعاعلیہ سے ایک فیل بالنفس لے لیا اور کفیل ہے کہا کہ اگر تو اس کوکل کے روز مجھے نہ واپس دے گا تو تھھ پر کیڑے کے دس درہم واجب ہوں گے پس نفیل نے کہانہیں بلکہ ہیں درہم پھرمکفول لہ خاموشِ رہاتو امام محمدؓ نے فرمایا کہ ہمارے اور امام اعظمؓ کے قیاس میں فقط اس پر دس درہم واجب ہوں گے یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے کسی کے دوسرے برسو درہم تھے اور ایک محص نے قرض دار کے نفس کی کفالت اس شرط برکر لی کہ اگر میں اس کوکل کے روز نہ طالب سے ملا دوں تو قرضہ سو درہم مجھ پر ہے پھراگراس نے کل کے روز اسے نہ ملایا تو سو درہم کا کفیل ہو گیا اور کفالت بالنفس بھی بحالیہ ہاتی رہی پھراگراس کے بعد بیہودرہم طالب کودے دیتے تو کفالت بالنفس ہے بری نہ ہوگا بیزنز انڈ انمفتین میں لکھا ہے کسی نے ایک مختص کے نغس کی کفالت کی اور دوسرا آیا اس نے نفیل کے نفس کی کفالت اس شرط بر کی کہ اگر میں کفیل کوفلاں و وقت تجھ ہے نہ ملا دوں تو جو مال طالب کامکفول بداول پر ہے وہ مجھ پر ہوگا تو دونوں کفالتیں بلا اختلاف سیجے ہیں اگر کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ اگر میں اس کوکل کے روز بختے نہ پہنچاؤں تو ہزار درہم جو طالب کے مکفول عند پر ہیں مجھ پر ہوں سے اور طالب کا مکفول عند بر سودینار کا دعویٰ ہے نبدرہم کا پھرکفیل نے دوسرے روز نہ پہنچایا تو گفیل پر پچھ مال نہ لازم ہوگا بیدذ خبر ہ میں کھا ہے منتقی میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس شرط ہے کہ کہ اگر مکفول بالنفس طالب ہے روپوش ہوجائے تو گفیل اس کے مال کا جو اس پر ہےضامن ہے پھرمکفول عنہ کوفہ کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا پھرواپس آیا اور کفیل نے اسے طالب کود ہے دیا تو مال کفیل پر لا زم آئے گا میرمحیط میں لکھا ہے کسی نے دوسرے کے نفس کی اس شرط پر کفالت کی کہا گرمیں اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جو پچھے مطلوب ہے وہ تقیل پر ہوگا اور دوسرے روز اس نے نہ پہنچا یا اور طالب نے اس پر ہزار در ہم کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے اس کی تقید بیق کی اور تقبل نے اٹکار کیانو تقبل ہے اس کے علم پرتشم لے کر اس کا قول معتبر ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ ا گرکسی شخص کے نفس کی کفالت اس شرط ہے کی کہا گر میں اس کوکل کے روز تجھے ہے نہ ملا دوں تو جواس

ير ہےوہ جھ ير ہوگا 🖈

آگرطالب نے دعویٰ پر گواہ پیش کے اور کفیل نے تئم سے انکار کیا تو اس پر ہزار درہم کا زم آئیں گے یہ بحیط میں انکھا ہے اگر کسی شخص کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کداگر اس کوکل نہ پہنچا دوں تو جمھ پر اس قدر مال لازم ہوگا جس قد رمطلوب اقر ارکر ہے پھر دوسر ہے دونر سے دوزاس نے نہ پہنچایا اور مطلوب نے ہزار درہم کا اقر ارکیا تو کفیل اس قد رکا ضامن ہے جس قد راس نے اقر ارکیا ہے یہ فاویٰ قاضی خان میں تکھا ہے قال المتر جم اور خلاصہ فرق یہ ہے کہ مسئلہ اقر ارمیں کفالت کا مضاف الیہ ہر طرح سبب و جوب ہے اور تعاملمیں تعامل ہوا ہو جوب میں کل وجہ ہو کذا فی الذخیرہ ۔ اگر کسی شخص سے جائز ہے اور مسئلہ دعویٰ مفید نہیں ہے ہیں دعویٰ اگر چہ مدی کے حق میں سبب و جوب میں کل وجہ ہو کذا فی الذخیرہ ۔ اگر کسی شخص سے جائز ہے اور مسئلہ دعویٰ میں مضاف الیہ یعنی دعویٰ اگر چہ مدی کے حق میں سبب و جوب ہو گر مدعا علیہ کے حق میں نہوں ہو اور نہ اس

کفش کی کفالت اس شرط ہے کی کہ اگر میں اس کوئل کے روز تھ ہے تہ طادوں تو جواس پر ہو ہ جھے پر ہوگا بھر وہ تحقق خوطالب ہے ما ادوطالب نے اس کا دامن گیرہ کو رجھڑا کیا تو مال کفیل پر لازم ہوگا کیونکہ اس نے اس کونیں ملایا اگر چہآ خرروز تک وہ طالب کے باس رہااوراگراس شخص نے طالب ہے لی کر کہا کہ میں نے اپ تین فلاں کفیل کی طرف ہے تیرے پر دکیا تو کفیل مال ہے بری ہو گیا خواہ کفالت بالنفس اس کے تھم ہو یا بلاتھم ہو یہ بدائع میں کھا ہے اگر کفالت میں بیٹر طکی کہ اگر کل کے روز میں اس کو تیرے پاس نہ بچا دول تو جس قدر مال ہر راس پر ہوہ وہ جھے پر ہوگا اور مال کی مقدار نہ بیانی اور دس کی قوادت مال کی بھی تیجے ہیں اگر اس نے دوسرے روز نہ بہتیایا پس اگر کس قدر مال پر دونوں نے اتفاق کیایا اس پر گواہ قائم ہوئے تو اس قدر کفیل پر لازم ہو گا اور اگر مقدار مقدار مال میں کہ جو مکفول عند پر ہودوں تو جس کے دونوں نے اتفاق کیایا اس پر گواہ قائم ہوئے تو اس قدر کفیل پر لازم ہو گا اور اگر مقدار مال میں کہ جو مکفول عند پر ہودوں تو بھی کھر مال میں کہ جو مکفول عند پر ہودوں تو بھی کھر مال میں کہ جو مکفول عند پر ہودوں تو بھی کھر کہ کہ کہ اگر اس کی طرف سے کفالت کی تو بھی کھر اور یہ مال ہو گیا تو اس کی طرف سے کفالت کی تو بھی کھر مور سے دوز نہ کہ کوئیل نے اقرار کیا تھا اور میں اور اس کی طرف سے کفالت کی تو بھی کھی تو تیا سر ہو گا اور اس کا اس پر کھی کہ کہ کہ کہ کہ خوالی کوئیل نے اور اس کیا ہو کیا نے بہتی بیا تو ل ہو تو کس کے اپنی اور کیا تو اور کی امام ابو یوسٹ کا بہدا تو لیک امام ابو یوسٹ کا جہد میں کھا ہے۔

میر سے دور نہ کھی نہ لازم ہوگا اور بہی تو ل امام اعظم کا اور دوسرا تو ل امام ابو یوسٹ کا جہو میں کھا ہے۔

ا گرکفیل نے کہا کہ جب تو اس کوطلب کرےاور میں نہ پہنچا دوں تو اس کے ہزار درہم مجھ پر ہوں گے پھرطالب نے اس کو طلب کیااوراس نے اس مکان میں اس کوسپر دکیا تو مال ہے بری ہو گیااورا مام محد کے اس قول کے معنی کہ اس مکان میں سپر دکیااور اس الائم مرهی نے بیریان کے بیں کہ اس مجلس میں جس میں طلب کیا تھا سپر دکیا اور شخ الاسلام نے بیمعنی بیان کئے کہ جیسے ہی اس نے طلب کیا بینور آاس کے حاضر کرنے اور حاضری کی تدبری میں مشغول ہوا یہاں تک کداس کو حاضر کیا بیدذ خیرہ میں لکھا ہے مترجم کہتا ہے کہ عربی محاورہ کے موافق میں معنی بعید نہیں ہیں ایک محتص نے دوسرے ہے کہا کہا گرفلاں مختص تخصے تیرا مال نہ دے گا تو وہ مال مجھ پر ہے بھرطالب نے اس سے تقاضا کیا اور اس نے تقاضے کے وقت نہ دیا تو استحسا ناکفیل پر لازم ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر فیل نے کہا کہا گرمیں اس کوکل کے روز تیرے ماس نہ پہنچا دوں تو مجھ پرسو درہم سوائے ان سو درہموں کے جو تیرے اس مخص پر ہیں لازم ہوں گے پھراس نے وفا نہ کیا تو بید مسئلہ امام محمدٌ کے قول کے موافق نہیں بنتا ہے اور اِمام اعظمٌ اور ابو یوسف ؓ کے قول کے موافق مشاکخ نے بعد جواز کے اختلاف کیمیا ہے بعضوں نے کہا کہ دوسرے قرض دار کی طرف سے کفیل نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ فیل ہوجائے گا یہ محیط میں نکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو تیرے سو درہم فلاں مخض پر ہیں وہ مجھ پر ہوں گے تو دوسرے کا گفیل ہونا بالا تفاق جائز ہے بشر طبیکہ بید دوسرا قرض دارمکفو ل عند کا قرضہ میں شریک ہومثلاً دونوں پرایک ہی سبب ہے قرض لازم آیا ہواور ہرایک دوسرے کاگفیل ہواوراگر میخف دوسرامکفو لءنہ ہےاجنبی ہوتو امام اعظم اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک دوسری کفالت جائز ہے جی کہ اگر اس نے وفانہ کیا تو مال کفیل پر لازم ہوگا اور امام محمدٌ کے نز دیک دوسری کفالت باطل ہے بخلاف اس السلاف .....اصل میں اس طرح عبارت ہے اور میرے نز دیک نسخه غلط ہے اور سیحے جواب یہ کشیخین کے قول پرمشائخ نے اختلاف کیا بعض نے کہا کہاس پر کچھ مال لازم نہ ہو گااور نہ قبل ہو گااور بعض نے کہا کے قبل ہو جائے گاانٹی ۔ بالجملہ سودرہم جر مانہ کسے بز دیک لازم نہیں ہیں رہا کفیل قرضہ ہوجا تا تو امام جمر کے نز دیک باطل ہے اور شیخین کے قول پر اختلاف ہے فاقیم واللہ اعلم۔

صورت کے کہ مثلاً یوں کہا کہ اگر میں اس کوکل تجھے نہ پہنچادوں تو جو مال تیرااس پر ہے وہ فلاں مختص پر ہوگا اور وہ فلاں مختص موجود تھا۔ اور اس نے قبول کرلیا تو بیہ جائز ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کو میں تجھے کل کے روز نہ پہنچادوں تو مجھ پر وہ صودرہم ہوں گے جو تیرے اس پر آتے ہیں اور طالب نے اس پر سودینار کا دعویٰ کیا ہے نہ سودرہم کا پس اگر اس نے شرط پوری نہ کی بلا خلاف اس کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔

ا گر کہا کہا کہا گرمیں تختیے اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جو مال فلاں شخص کا فلاں شخص پر ہے وہ مجھ پر ہوگا تو دوسری کفالت سیجح نہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں اس کوکل تیرے ساتھ نہ ملا دوں تو جس قدر مال فلاں مخض کا اس مکفول عنہ پر ہے وہ مجھ پر ہے تو بلاخلاف دوسری کفالت صحیح نہیں ہےا گر کہا کہ کل کے روز زید کوا گر میں تیرے پاس نہ پہنچادوں تو میں عِمرو کا جس پرطالب کا پچھ حق تھا کفیل بالنفس ہوں بس دوسری کفالت جائز ہے حتیٰ کہ اگراس نے دوسرے روز زیدکونہ پہنچایا تو عمر و کالفیل بالنفس ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی بدیں شرط کہ اگر میں اس کوفلاں وقت تیرے یاس نہ پہنچا وَں تو جو مال اس پر ہے وہ مجھ پر ہوگا پھرطالب اس وفت پر غائب ہو گیا اور کفیل نے اس کو تلاش کیا اور نہ پایا کہ مکفول عنداس کے سپر دکر ہے اور اس امر پر گواہ کر لئے تو مال کفیل کے ذمہ لازم ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی خاص مقام شرط کیا اور کفیل لے کراس مقام پر آیا اور طالب غائب ہو گیا تو بھی مال کفیل پر واجب ہو گااور متاخرین کے نز دیک بنابر قول ابو پوسٹ کے اگر طالب اس وفت و ہاں ہے غائب ہوجائے تو جا ہے کہ بیامر قاضی نے سامنے پیش کرے کہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کردے کہ اس کوسپر دکرے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے جامع صغیر میں ہے کہ کسی نے دوسر ہے کا دامن بکڑ ااور اس پرسودینار کا دعویٰ کیا یامطلق حق یا مال یا دینار کا دعویٰ کیا اور مقدار بیان نہ کی پھر کسی صخص نے کہا کہ تو اس کوچھوڑ دے اور میں اس کے نفس کا گفیل ہوں اور اگر میں اس کوکل جھے نہ پہنچا دوں تو مجھ کوسو دینار تیرے واجی دینے بڑیں گے اور طالب اس پر راضی ہو گیا اور اس نے دوسرے روز نہ پہنچایا تو امام ابو یوسف کے نز دیک اس پر دونوں صورتوں میں سودینا رواجب ہوں گے بشرطیکہ صاحب حق سودینا رکا دعویٰ کرے اور یہی قول امام اعظم کا ہے بیدذ خبرہ میں لکھا ہے اگر تحمی مخف کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ اگر اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جو مال طالب کا اس پر ہے مجھے پر ہوگا پھرکل کا روز گزرنے ہے پہلےمکفول عندمر گیا پھرکل کا روزگز رگیا تو و چھس مال کا کفیل ہوگا پس اگر مدت گزرنے سے پہلےکٹیل مرگیا پس اگرکفیل کے وارثوں نے مکفول عنہ کو طالب کے باس پہنچا دیا تو کفیل پر مال لا زم نہ ہو گا بیخو دمکفول عنہ نے اپنے آپ کو کفالت کی راہ ہے ہت گزرنے ہے پہلے طالب کو پہنچا دیا تو بھی کفیل پر مال لازم نہ ہوگا کذافی انظہیریپاوراگر وارثوں نے اس کونہ پہنچایا اورکل کا روز گزر گیاتو مال کفیل کے ذمہ اواجب ہوجائے گابید خیرہ میں لکھاہے۔

اگرزید نے عمرو کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہا گرمیں اس کوکل کے روز نہ حاضر لا وَ ل تو ہکر اس کا

و کیاں بالخصومة ہے

ایک شخص نے دوسرے کے واسطے ایک شخص کی کفالت بالنفس اس شرط پر اختیار کی کہ جب تو اس کے سپر دکر نے کی نسبت مطالبہ کرے گا تب سپر دکروں گا ورنہ مجھ پر اس قدر مال لازم ہوگا جو اس پر ہے پھر مکفول عنہ مرگیا اور مکفول لہنے کفیل ہے اس کی صاضری کا مطالبہ کیا اور وہ عاجز رہا تو کیا اس پر مال لازم ہوگا اس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور پیننے نے فرمایا کہ میرے والد فرماتے

اگر مطلوب نے طالب ہے کہا کہ اگر میں خود اپنے تین کل کے روز تیرے پاس نہ پہنچاؤں تو مجھ پر وہی مال ہوگا جس کا تو دعویٰ کرتا ہے پھروہ نہ آیا تو اس پر بچھولازم نہ ہوگا ہے تالاسلام نے شرح جامع صغیر میں لکھا ہے کہ کسی نے دوسرے ہے کہا کہ تو اس اسے قول نفیل بالنفس: حاضر ضائی مخاصمہ نائش جھڑا وکیل بالخصومہ نائش کرنے والا۔ جت گواہدتِ متعارفہ جس کا رواج جاری ہے امنہ سے قولہ پھے ایعنی موائے قرضہ کما بی کے اس قول سے بچھے نہ ہوگا۔ امنہ

راستہ پر جلا جااگر تیرا مال چھین لیا جائے گا تو میں ضامن ہوں بس و چھش ای راستہ پر جلا اور اس کا مال چھین لیا گیا تو ضان سمجھ ہے اور باو جود اس کے کہ مضمون عنہ مجہول ہے صنان جائز رکھی گئی ہے اورا گرکسی نے کہا کہا گر تیرے بیٹے کو بھیٹر بئے نے کھالیا یا تیرا مال درند ہ نے تلف کیا تو میں ضامن ہوں ہیں بیضان باطل ہے بیفصول اثر وشعیہ میں لکھا ہے کسی نے دوسرے کی طرف سے قرضہ کی کفالہت اس شرط بر کی کہاس مال ہے اس قدر کی فلاں وفلاں دوشخص کفالت کریں گے اور ان دونوں نے کفالت ہے انکار کیا تو فقیہ ابو بمرجمی نے فرمایا که پہلی کفالت لازم ہوگی اوراس کے ترک کا اختیار نہ ہوگا یہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر طالب نے مطلوب ہے کہا کہ تو میر <sup>و</sup> حق جو تجھے پر ہے فلاں محض پرحوالہ کردے بشرطیکہ تو بھی مثل اس کے ضامن رہے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو چاہیے ماخوذ کرے اور بیبمنز لہ کفالت کے ہے کیونکہ جس حوالہ میں اصل کی صفائت بھی شرط ہووہ کفالت ہو جاتی ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں پر ہے اس شرط سے ضانت کی کہ میں تھے فلاں شخص دیگر پرحوالہ کر دوں گا اور طالب راضی ہو گیا ہیں اگر کفیل نے اس کوفلاں شخص پرحوالہ کیا تو جائز ہے اور اگر اس نے حوالت قبول کرنے ہے انکار کیا تو ضامن جیسا تھا ضامن رہے گا ایس طالب کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اس سے مطالبہ کرے یا اصیل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں مخف پر ہے اس شرط ہے صانت کی کہ میں تھے فلاں مخف پر ایک مہینہ تک حوالہ کروں گا تو وہ جب ی ہے اس کے حوالے کر دے اور مختال علیہ پر ایک مہینہ تک ہوگا کذا فی المحیط اور کفالت کی میعاد مقرر کرتا جائز ہے اور میعاد معلوم ہواور اگر حقیقت می جہالت ہوتو و ویرواشت کی جاتی ہے اور اس کو خیال نہیں کرتے ہیں کذا فی اسپین اور تمام مدتیں اسباب میں برابر ہیں اوراگر مدت مغتار فدہوتو ثابت ہوجائے گی خوا والی مدت ہوجس کے فی الحال واقع ہوجانے کا وہم ہویا ایساوہم نہ ہو چنانچہ اس وقت تک کفالت کی کہ مکفول لہ اسپنے سغرے واپس آئے اور اگر وہ مدت مدتوں متعارفہ سے نہ ہوپس اگر اس کے فی الحال آجائے کا بالکل وہم نہ ہومثلاکھیتی کننے اورنو روز وغیر ہ تک کی شرط ہوتو مدرہ ٹابت ہوجائے گی اوراگر اس کے فی الحال واقع ہونے کا خوف ہوتو ٹا بت ند ہوگی مثلاً کسی کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ تا مدت ہوا چلنے یا پانی برسنے کے کفالت ہے تو بیدت ٹابت نہ ہوگی بیظہ ہریہ میں لکھا ہے۔

۔ کسی نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس شرط بر کی کہ ہرگاہ تو مجھے سے اس کوطلب کرے تو مجھے ایک مہینہ کی مہلت ہوگی ﷺ

امام محد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کفش کی کفالت ایک مہینہ یا تمین دن تک وعدہ کی مدت پرقر اردی تو بہ جا اور ہار ہارے اصحاب سے طاہر الروایة میں جب کہ فی الحال مطابہ بہیں کرسکتا ہے کد افی الحیط اور سراجیہ میں ہے کہ بی اصح ہا ورصغریٰ میں ہے کہ ای پرفتو کی ہوگا بیتا تار طانیہ میں کسیا ہے اگر کسی نے کہا کہ میں نے کدائی الحیط اور سراجیہ میں ہے کہ بی اصح ہا ورصغریٰ میں ہے کہ ای پرفتو کی ہوگا بیتا تار طانیہ میں کسیا ہے اگر کسی نے کہا کہ میں نے فلال محفق کی کفالت بالنفس اس ساعت سے ایک مہینہ تک کی تو بلا خلاف یہ کفالت مہینہ کے گزر نے پرختم ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے فلال محفق کے فلس کی کفالت ایک مہینہ یا تمین دن اختیار کی تو امام محمد نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فرمایا اور مشارخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ وجائے گا اور اسی قول کی طرف امام عبد الواحد کفیل سے اس صورت میں مدت کے اندر مطالبہ کیا جام محمد ہے اور مدت گزر نے پر بری ہوجائے گا اور اسی قول کی طرف امام عبد الواحد شیبانی کا میان ہے بیظ میں بیداور محمد میں ہے امام محمد ہے دواری سے دواری سے بیا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں شیبانی کا میان نے بی خواری کی تو بہ جو طلب کرے گا تو جھے ایک مہینہ کی میعاد حاصل ہوگی تو بہ جائز ہے پھر جب وہ طلب شیبینہ کی میعاد حاصل ہوگی تو بہ جائز ہے پھر جب وہ طلب

کرے اور اگریہ مہینہ کی مہلت ملے گی اور جب مہینہ گررگیا تو اس کواختیار ہوگا کہ پہلی طلب کے موافق جب جا ہے اس کو ماخوذ

کرے اور اگریہ شرط کفالت کے بعد لگائی ہوتو پہلی طلب پر جب چا ہے نہیں لے سکتا ہے یہ مجیط سرخی میں لکھا ہے اور منتی میں ہے کہ

کی نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ ہرگاہ تو مجھے ہاں کو طلب کرے تو مجھے ایک مہینہ کررگیا تو اس کواختیار ہے کہ پہلی

نے طلب کیا تو اس ون سے اس کوایک مہینہ کی رخصت دی جائے گی اور جب اس وقت سے ایک مہینہ گررگیا تو اس کواختیار ہے کہ پہلی

طلب کے موافق جب چا ہے اس کو ماخوذ کرے اور اس کو دوسری بار طلب کرنے پر ایک مہینہ کی فرصت نہ ملے گی اور جب اس نے

مکفول عنہ کو طالب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں نے تجھ سے برات کرلی تو وہ اس کی کفالت سے آئندہ بری ہے اور اگر اس نے مکفول

عنہ کو طالب کے سپر دکر نے کے وقت اس سے برات نہ طلب کی تو طالب کو اختیار ہے کہ اس سے دو بارہ طلب کی تو مجم دو بارہ طلب کی تو مجم دو بارہ طلب کی تو مجم دو بارہ طلب کی تو تھر دو بارہ طلب کر نے تھی کھیل کو ایک مہینہ کی میعادا تی روز سے دینا جا ہے ہیؤ خیرہ میں اکھیا ہے۔

میں کھی کفیل کو ایک مہینہ کی میعادا تی روز سے دینا جا ہے ہیز خیرہ میں اکھیا ہے۔

اگر کسی مخص کا دوسرے پر میعادی قرضہ ہواوراس نے اس سے فیل نے لیا تو کفیل پر بھی میعادی ثابت ہوگا اوراگراس پر فی الحال ہواوراس کی کفالت کسی نے میعادی طور سے کی تو کفالت سیح ہوگی اور دونوں کوتا خیر دی جائے گی مگراس صورت میں کہ طالب نے کفالت کے وقت شرط کرلی کہ تا خیر خاصة کفیل کے واسطے ہے تو البتہ اصیل ہے تا خیر نہ کی ہو بیخز انتہ المفتین میں لکھا ہے اگر کسی مخف کی طرف ہے میعادی قرضہ کی کفالت کی اور کفیل مرگیا تو اس کے تر کہ ہے فی الحال لےلیا جائے گااوراس کے دار ث مکفول عنہ ہے ابھی نہیں بلکہ میعاد آ جانے پرلیں گے اور اگر اصیل مرگیا تو اس کے حق میں دیں فی الحال ہو گیا اور کفیل کے حق میں میعادی باقی رہا حتیٰ کہ اگر مکفول لہنے کفیل ہے لینا جا ہا اور اصیل کے وارثوں ہے نہ لیا تو اس کوانتظار کرنا جا ہے تا کہ میعاد آجائے میراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم کسی ہیچ کے ثمن کے نی الحال واجب الا دانتھ پھران کی کسی شخص نے ایک سال کی میعاد تک کفالت کی تو اس کی دوصور تیس ہیں ایک بیر کہ میعاد کی نسبت اپن طرف کی اور کہا کہ جھے مہلت دیتو میعاد صرف اس کے حق میں ثابت ہوگی اورا گرمیعاد کواس نے اپنی طرف منسوب نہ کیا بلکہ مطلقاً ذکر کی اور طالب اس پر راضی ہو گیا تو میعا دکفیل اوراصیل دونوں کے واسطے ثابت ہو جائے گی اگر کسی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم میعادی قرض نتھے پھران کی کسی شخص نے میعادی کفالت کی خواہ یمی میعا در کھی یا اس ہے تم یا زیا دہ تو میہ جائز ہے اور پیفیل کو مال اسی میعاد پر دینا واجب ہوگا اور اگر مال اصیل پر فی الحال واجب ہواور کفیل نے اس سے موخر کر دیا تو بیتا خیراس کے اور کفیل کے حق میں بیسیجے ہے اور طالب کے حق میں سیجے نہ ہوگی اور اگر طالب نے مطلوب کوتا خیر دی تو اس کے اور کفیل دونوں کے حق میں ہوگی اور کفیل کو کسی قدرتا خیر دی تو خاصة اس کے حق میں درست ہوگی کذا فی المحيط اورا كركفيل نے تا خيركور وكروياتور و بوجائے گى كذائى خزائة المفتين يس اگرايي صورت ميں كه طالب نے كفيل كوخاصة تاخيروى ہے لقیل نے قرضہ مدت سے پہلے اوا کرویا تو جب تک میعاونہ گزرے اسے اصل سے نہ لے گا ای طرح عامد وایات میں آیا ہے ب محیط میں لکھا ہے اورمبسوط میں ہے کہ اگر مال قرضہ تمن میچ یا غصب ہواور اس کا کوئی کفیل ہو پھرطالب نے اصیل کو ایک سال کی تاخیر -دی اور اس نے تیول نہ کی تو اس پر اور کفیل پر مال فی الحال ہو گا جیسا کہ تا خبر دیئے سے پہلے تھا رینہا یہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے مال ل قوله بری بے بعنی کفالت باقی ندر ہے گی اور کفیل کواس وقت ترک کفالت کا اختیار ہے اور اگر ترک کرے تو کفالت باتی رہے گی ۱۲ مند میں قولہ حق میں بعنی بینا خبر قرض خواہ کے حق میں نہوگی اور قرض خواہ کی تاخیرا گراصیل کو ہونؤ کفیل بھی یائے گااور برنکس نہیں ہے۔ اا

کی کفالت کی اوراک سے کسی دوسرے نے کفالت کی پھر طالب نے اصیل کوتا خیرد ہے دی تو دونوں کفیلوں سے بھی تاخیر ہوگئ اوراگر اس نے پہلے فیل کوتا خیر دی تو دوسرے فیل سے بھی ہوجائے گی اوراصیل پر مال فی الحال رہے گا بیمجیط میں لکھا ہے۔

اگرایک تخص نے کی سے بڑار درہم کی کفالت ایک سال کی میعاد پر کی پھر کھیل نے میعاد سے پہلے تر ضد کے ہوش طالب کے باتھ ایک نفام فروخت کر کے پر وکر دیا پھر وہ غام استحقاق میں لے لیا گیا تو مال فیل پر اپنے میعاد پر واجب الاواہوگا اورائی طرح آگر طالب مشتری نے بھکم قاضی ہویا دونوں طرح آگر طالب مشتری نے بھکم قاضی ہویا دونوں بھے کا اقالہ کر لیس تو میعاد قرضہ کی عود نہ کر سے گی اوراگراس کے ہاتھ غلام نہ فروخت کیا بلکہ جلدی کر کے اس کوئیل میعاد قرضہ اواکر دیا پر اس کے اس کوئیل میعاد قرضہ اواکر دیا بھر اس نے اس کوستوق پایا اوروائیس کیا تو مال فیل پر میعاد پر واجب الاواہوگا اورائی طرح آگران کوزیوف بھی اور بایں ہمائی میعاد کر واجب الاواہوگا اورائی طرح آگران کوزیوف بھی اور بایں ہمائی عظم سے یا بلائھم قاضی واپس کیا تو بھی بھی تھم ہے اوراگر اس نے مال اواکر نے کے وقت آگاہ کیا تھا کہ بیزیوف میں اور بایں ہمائی خطم سے یا بلائھم قاضی واپس کیا تو بھی بھی تھم ہے اوراگر اس نے مال اواکر نے کوفت آگاہ کیا تھا کہ بیزیوف میں اور بایں ہمائی نے باتھ ایک نفلام بعوش اس بال می کوئیل کی در موجہ کی ہوگیا پھر طالب کے پائیل سے غلام استحقاق میں لیا گیا کہ ویوٹ کی اورائیل میں کھم سے واپس کر دیا تو مائیل کی خالت میعاد پر ہوگا جوارت کے کوئیل اورائیل واجب ہوگیا اورائیل میں کھما ہے اگر کھیل اورائیل وایک میمیند کی تا خیروں کی ہوگیل ای کہ میمیند کی تا خیروں کی ہوگیل اورائیل وایس کو ایک میمیند کی تا خیروں کی ہوگیل اورائیل وایس کو گائیل اورائیل کو ایک میمیند کی تا خیروں کی ہوگیل اورائیل وایس کو گائیل اورائیل کہ میں کھا ہوگیل اورائیل کوئیل اورائیل کوئیل اورائیل کوئیل اورائیل کوئیل اورائیل کوئیل کو

بارب: 🛈

### دعویٰ اورخصومت کے بیان میں

کی شخص نے دوسرے کی طرف ہے ہزار درہ ہم کی کفالت کی پیر کفیل نے دعویٰ کیا کہ جس مال کی میں نے کفالت کی پیر کفیل نے دعویٰ کیا کہ جس مال کی میں نے گفالت کی ہے اور قمار ہے یا شراب کا شن یا اس کے مانند کہ جووا جب نہیں ہوتا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اورا گرملفو ل نہ پر اس نے گواہ پیش کے اور وہ انکار کرتا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اورا گراس نے چاہا کہ طالب کو شال ہو گفترہ ہے گواہ فیش کے کہ اس نے ایسا اقرار کیا ہے تو اس کی طرف النفات نہ کیا جائے گا یہ فیاوی کا فیان میں لکھا ہے اور طالب نے اس اقرار پر کہ بی قمار یا شمن خرو فیرہ ہے گواہ فیش کے کہ اس نے ایسا اقرار کیا ہے تو اس کی گوائی مقبول اس بوگیا کہ منفول مند ہوگی اور میں گھا ہے اگر فیل نے طالب کو مال اوا کر دیا اور چاہا کہ ملفول عند سے لے اور طالب غائب ہوگیا پیر منفول مند نے کہا کہ یہ میں اگر فیل نے کا کہ اپنے تھا میں گھا ہو گا کہ اپنے تھا میں گوائی مقبول نہ ہوگیا اور گھل کے کہ اس سے تفاصمہ کرے ہیں اگر فیل کے کہ اس نے گا کہ اپنے تھم میں کو تلاش کر کے اس سے تفاصمہ کرے ہیں اگر فیل کے کہ اس نے گا کہ اپنے تھا میں گھیل کو مال اوا کر کے و ہے اور اس سے نہا جائے گا کہ اپنے تھا تھی مہینہ ہوگا گھائی ہم میند سے مال شروع ہوگا۔ سے قولہ نے میں مہینہ سے مال شروع ہوگا۔ سے قولہ نے میں مہینہ سے مال شروع ہوگا۔ سے قولہ تھا ہوگی کہ بواجہ کے گا کہ اسے خصص میں کو تلاش کر کے اس سے تفاصمہ کرے ہیں اگر فیل سے تو لیک کو تائی کو دیو تھیل ہو جائے گا۔ سے قولہ کو کہ بوگا ہوگا کہ اس کے نہ ہوگا لگھائی مہینہ سے مال شروع ہوگا۔ سے قولہ تھا کہ بالے کا کہ اس کو تائی کو کہ بھی کو کہ کو کو کا کہ اس کو کھائی کی کو کھیل کھیا کہ کو کھائی کو کھیل کو کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھائی کو کھیل کے کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل

ئردعویٰ کفالت بالنفس کا ہےاورا یک گواہ نے ایک مہینہ کی مدت بیان کی اور دوسرے نے دومہینہ کی تو شیخ الاسلام نے اس مسئلہ میں جھی تفصیل ہے تھم دیا ہے

ایک تخص نے دوسرے تخص پر مال بالنفس کے فیل ہونے کا دعویٰ کیا اور دوگوا ہوا یا کہ انہوں نے گوائی دی مگر زمانہ یا مکان ہیں اختلاف کیا تو قاضی الی گوائی آئی گوائی آئی گا اور اگر زمانہ اور مکان میں دونوں متنق رہاور میعاد میں اختلاف کیا اور دعویٰ مال کی کفالت میں تھا نیس ایک نے کہا کہ دومہینہ کی میعاد تھی نیس اگر حدی دونوں مرتوں ہے کم سے کوئی کرتا ہے تو دونوں کی گوائی قبول نہ ہوگی یہ دست کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں کی گوائی قبول کرے گا اور اگر حدی زیادہ مدت کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں کی گوائی قبول نہ ہوگی یہ ویط میں نکھا ہے اور اگر دوگواہوں نے کی مختص پر گوائی دی کہا سے فلال میں نے فلال مونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر دوگواہوں نے کی مختص پر گوائی دی کہا اس نے فلال تھی کی الحال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور گفیل نے کھالت کی ہے گرایک نے کفالت کی ہے گرایک نے کفالت کی میعاد بتلائی اور دوسرے نے فران کوئی کیا تو دونوں میں مال اس پر فی الحال ہوئے اور کھیل نے المحتین میں نکھا ہے اور اگر دعویٰ کا اس نے تعین میں نکھا ہے اور اگر دعویٰ کہا دعویٰ کہا ہے کہ دی گوائی میا تو دونوں کی اور دوسرے نے دومہینہ کی تو مقبول نہ ہوگی اور کہا کہ ہوتو گوائی متبول ہوگی اور اگر زیادہ مدت کا حدی ہوتو مقبول نہ ہوگی اور دوسرے نے کفالت کا واقع میں نہ کو ایس میں کھا ہے اگر ایک معانہ کا گوائی ہوگی اور اگر دوگواہوں نے مشال کی اور دوسرے نے کھالت کا اور دوسرے نے کہا کہ اس نے کفالت کا واقع ہونے کی گوائی جائی کو اور کو میں کہا کہ اس نے کھالت کی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے کھالت کی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے کھالت کی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے کھالت کی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے کھالت کی اور کو میں جائی گوائی جائی کہ کہ جو بر ہوتو گوائی جائی کہ دونوں کی گوائی جائی کو اور کو اور کو کہ بھی ہوئی جائی کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کھالت کی کھا ہے کہ کہا کہ جم پر ہوتو گوائی جائی جائی گوائی جائی جائی ہوئی جائی گوائی جائی گوائی جائی جائی ہوئی جائی گوائی جائی جائی گوائی جائی گوائی جائی جائی گوائی جائی ہوئی جائی گوائی جائی گوائی جائی جائی گوائی جائی کے کہ کوئی گوائی جائی گوائی جائی گوائی گوائی کوئی گوائی کوئی گوائی

اگرکی نے دوسرے پر مال معین کا دعویٰ کیااس سبب ہے کہ اس نے مدی کے داسطے کی آدمی کی طرف ہے کا الت کی تھی اور مکفول عند کا نسب نہ بیان کیا تو کیا بید دعویٰ سیجے نہیں ہے اور اس طرح المراح کی تعدی نے جواب دیا کہ بید دعویٰ سیجے نہیں ہے اور اس طرح کے لیے اللہ میں منینانی بھی فتو کی و بیتے تھے اور امام می کے قرمایا ہے کہ اگر دو چھوں نے گواہی دی کہ اس محص نے اس محص کے داسطے کسی کی کا اس محص نے اس محص کے داسطے کسی کے نام نہیں جانے ہیں لیکن اس کی صورت بہتا ہے ہیں تو بھی کفیل ہے اس کا مواخذہ کیا ہے۔

<sup>=</sup> بعنی مکفول لدغائب اور قولہ بری .... کیونکہ مسلمان کے حق میں شراب قابل ٹمن نہیں ہے۔ اا

تولدىيەيىرى - يعنى بيال ميرى د مددارى ميس ہے۔

جائے گا اور ای طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم اس کی صورت بھی نہیں پہتا نے ہیں تو بھی گفیل ہے مواخذہ کیا جائے گا اور اس ہے کہا جائے گا کہ اس کو بیان کر بے پس اگر گفیل کی شخص کو لے آیا اور کہا کہ ملفول عنہ یہ ہاور طالب نے اس کی تقعد ہی تی کی تو نہر ہا اس صفرت میں دعوئی اور افکار کا تھا معتبر رکھا جائے گا پس یہ سنلہ جو نہ کو رہوا اس اس صفر نہ کی ولیل ہے کہ گفالت کے دعویٰ میں ملفول عنہ کا نام ونسب ذکر کر ناضروری نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس مسئلہ کی وضع یہ ہے کہ کفالت ایک محض معین ہے واقع ہوئی لیکن گواہ اس کو نہیں پہتا نے ہیں اور نہ اس کا نسب جانے ہیں ہیں یہ گفالت واقع میں اور فی نہرہ کی طالت اور نہ اس کا نسب جانے ہیں ہی گفالت واقع میں اور فی اس کے مواد اس سے تکرہ ہے ہیں ہی گفالت واقع میں دوسر سے نہ کہا کہ اس محض نے کہا کہ وہ گواہوں نے کی مخض پر کفالت کی گفالت کی گفالت کی گفالت بی گفالت کی گفالت کی گفالت کی گفالت بی گفالت کی گاہی اقرار کی گفالت کے با اور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کی گفالت کے با اور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کی گفالت کے باب کی گفالت کے باور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کی کفالت کے باب کی گفالت کے باور دوسرے نے اس کی گفالت کی کفالت کے باب

یں پکڑا جائے گا جس میں دونوں متفق ہوئے اور دوسرے کی کفالت کا تھم نہ دیا جائے گا۔ اگر دو گواہوں نے ایک شخص پر بیہ گواہی دی کہ اس نے ہمارے باب اور فلال شخص کے واسطے فلال شخص کے نفس کی کفالت کی ہے تو بیہ گواہی باطل ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی گواہی دی اور ان کی گواہی ان کے باب کے حق میں نامقبول ہے پس دوسرے کے حق میں بھی جاتی رہی اگر دو گواہوں نے ایک شخص پر بیہ گواہی دی کہ اس نے فلاں شخص کے واسطے فلاں شخص کے نفس کی کفالت اس

شرط پر کی ہے کہ اگر میں کل کے روز اس کونہ پہنچادوں تو جواس پر ہے وہ جھے پر ہوگا اور وہ بڑار در ہم ہیں تو ایس گواہی جائز ہے ہیں اگر دو گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے مکفول عنہ کواسی روز پہنچادیا ہے تو وہ کفالت سے بری ہوگا اگر دونوں نے مال میں اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بڑار در ہم تھا اور دوسرے نے پانچ سودر ہم بیان کے اور دونوں کفالت بالنفس پر شفق ہوئے تو قاضی کفالت بالنفس کا تھم دے کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور کھالت بالمال میں دونوں نے اختلاف کیا اور امام اعظم کے نزدیک گواہوں کا مال میں

اس طرح گواہی دینامقبول نہیں خواہ مدمی دونوں میں ہے کم کا دعویٰ کرتا ہو یازیادہ کا اورا گردونوں گواہوں نے اس طرح اختلاف کیا کہ ایک نے درہم کی گواہی دی اور دوسرے نے دیناروں کی تو کچھ بھی گواہی جائز نہیں ہے خواہ مدعی دونوں قسموں کا دعویٰ کرتا ہویا سر فقر میں سے مناب نامیان نہیں تھی کر کر میں میں سے میں اس میں نہیں کر کر سر سے نہیں تھیں۔

ایک سم کا اور اگر دونوں نے مال میں اتفاق کیا کہ ہزار درہم ہے گراس طرح اختلاف کیا کہ ایک نے کہا کہ قرض ہے اور دوسرے نے کہا کہ قرض ہے اور دوسرے نے کہا کہ تمن مجھے ہوئے کہ کہا کہ تمن مجھے ہے اور مدمی نے دعویٰ کیا کہ تمن مجھے ہے تو ایسی صورت میں بچھے تھم نے دیا جائے گا گر جبکہ اس طرح تو فیق دی جائے کہ

درحقیقت میرااس پرٹمن مبیع تھا گمراس نے دوسرے گواہ کے سامنے اقرار کیا کہ مجھ پرقرض ہےاور بیتھم اس صورت میں ہے کہ مد ق نے ایک ہی قسم کا دعویٰ کیا ہےاوراگر دونوں قسموں کا دعویٰ کیا تو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی اور ہزار در ہم کا تھم دیا جائیگا اوراگر دونوں سیر میں تاریخ

ثامد كم مال كيدى كے فيل ہوں تو دونوں كى گوا بى مقبول ندہوكى اور بزار درہم كا تھم ديا جائے گا ہشام فرماتے ہيں كد ميں نے امام

آ قول دموی بعن مری پر گواہ اور منظر پرفتم ہے۔ اس مع قول اس کی بعنی اس مکفول عنہ کے داسطے ماخوذ ہوگااور قول ایک بی گوابی دی بعنی ایک بی مبارت میں اداکی امنہ سے قولہ کم مال بعنی درصور - بیاہ کم مال کے دعوے میں ان کی کفالت مدعا علیہ کی طرف ہے تھی تو گوابی مردود ہے کونلہ کوابی میں ن

ان کا نقع ہے۔ پس زائد مال کی کفالت میں بدرجہاونی گواہی مردود نہ ہوگی '۱۲ منہ

محد ہے سوال کیا کہ زید نے عمرو کر دعویٰ کیا کہ اس نے خالد کی کفالت بالنفس کی ہے اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھر مدعی نے کفیل پر گواہ بیش کئے کہ اس دینے خالد کے نفس کی کفالت کی ہے تو امام نے فر مایا کہ کفالت اس کے ذمہ لازم ہوگی اور پھرا گرکفیل نے گواہ بیش کئے کہ کفالت اس کے علم ہے کی ہے تو فر مایا کہ گواہی فقول نہ ہوگی بیٹم ہیر بید میں تکھاہے۔

ا مام محر و مع مع ميں فرمايا كه ايك مخف عن وسرے كى طرف سے اس مال كى جواس پر قاضى علم كرے منانت كى چرمكفول غنہ غائب ہؤگیا پھر طالب نے تقبل پر گواہ پیش کئے کہ طالب کے غائب پر ہزار درہم ہیں تو قاضی اس کا حکم نہ دے گا نے تعبل پر اور نہ اصیل پر کیونکہ اس نے کفالت غیرانا زمہ کا دعویٰ کیا اس لئے کہ کفالت جب لازم ہو کہ اصیل پر تھم دیا جائے اور پیہنوز ٹابت نہیں ہواحتیٰ کہ اگر طالب نے کہا کہ میں نے بعد کِفالت کے مطلوب کوفلاں قاضی کے سامنے پیش کیااور ہزار درہم کے اس پر گواہ پیش کئے اور اس نے میر ے لئے اس کا فیصلہ کمیا ہےاور کفیل نے انکار کیا بھر طالب نے اس پر کواہ ! پیش کئے تو قاضی اس پر ہزار درہم کا تھم دے گا یہ ذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی مخص سی محض پر ہر ہان لایا کہ میرے فلاں غائب پر ہزار درہم بیں اور میخیص اس کی طرف سے اس کے عظم ے میر الفیل ہے تو قاضی تفیل اور مکفول عند پر تھم کرے گا اور چونکہ اس کا تھم ثابت ہوا اس واسطے کہ فیل نے جوادا کیا و ومکفول عند ے لے لے گااوراس نے کفالت کا دعویٰ بلاظم مکفول عند کے بیش کیا تو قاضی فیل پر مال کاظم دے گانداصیل پراورا گریددعویٰ کیا کہ تو نے میرے لئے فلاں مخص کی طرف ہے جو بچھے میرااس پر کقالت کی ہے اوراس پرمیرے ہزار درہم ہیں پھر مال اور کفالت دونوں پر اس نے برباں قائم کی تو گفیل اور غائب دونوں پر مال کا تھم دیا جائے گا خواہ اس نے کفالت کا اس کے تھم ہے دعویٰ کیا ہویا نہ کیا ہو کیکن اگر کفالہت مکفول عنہ شکے تھم ہے واقع ہوئی ہوگی تو گفیل اس ہے بیہ مال جوادا کیا ہے واپس لے گا ور نہیں لے سکتا ہے بیکا فی میں لکھا ہے اگر کفالت کے دو کواہوں کی گواہی پر دو گواہؤں نے گواہی دی اور کہا کہ ہم کفیل اور مکفول عند کوئیں پہیا نے ہیں لیکن فلاں وفلاں نے اپنی گواہی برہم کو گوا و کیا کہ فلا اس بن فلال جو بخز وی نہب کا ہے اس نے اس تحض کے واسطے فلا اس بن فلا ال صديق كے فس کی کفالت کی ہے تو دونوں کی محواہی مقبول ہوگی پھڑ بعد اس کے اگر اس شخص نے جس پر کفالت کا دعویٰ تھا اقر ارکیا کہ میں فلاں بن فلان ہوں تو اس ہے مواخذہ کیا جائے گا اور اگر ا تکار کیا تو مدعی کو دوسر ہے گواہوں کی ضرورت ہوگی کہ بیہ گواہی دیں کہ یہی مدعا علیہ · فلا ں بن فلا ں مخر وی نسب کا ہے کذا فی المحیط ۔

 $\Theta: \dot{\sim}_{\dot{\gamma}}$ 

### دوشخصوں کی کفالت کے بیان میں

دو فرص کی کیا ہے دونوں میں ہے جزار درہم قرض کے یاکی مال کے ٹمن کے جی اور ہرایک نے دونوں میں ہے دوجورے کی کفالت کی لیس جوایک نے اداکیاو وائ کی طرف ہے ہوگا اور اپنے شریک نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ نصف ہے زاکد اس نے ناواکیا ہو اس کی لیس جواداکیا ہے نصف ہے زاکد ہوتو بفتر رزیادتی کے لیسکتا ہے کذائی الکائی اور اگر اس نے کہا کہ بیاس میں ہے ہو میں نے اپنی اگر جواداکیا ہے نصف ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا جب تک کہ یہ مال اس کے حصہ ہے زاکد نہ ہو یہ چیط میں کھا ہے اگر میک خف پر ہزار درہم کی کفالت کر لی پر ہزار درہم کی کفالت افتیار کی مجر دومرا آیا اور اس نے بھی پورے ہزار درہم کی کفالت کر لی گھر جرایک اواکرے وہ دونوں کھیلوں میں سے پورے ہزار درہم کی دومرے کی طرف سے کفالت کر لی لیس جو ہرا یک اواکرے وہ دونوں کے تو کہا گھیلوں میں سے پورے ہزار درہم کی دومرے کی طرف سے کفالت کر لی لیس جو ہرا یک اواکرے وہ دونوں کے تو کہا گھیل پر کنالت کا حکم کرے گا۔

ے شائع اوا ہوگا پس اس کا آ دھاا ہے شریک ہے لے سکتا ہے کذائی شرح النافع بھر دونوں اپنے اصل ہے لیے سکتے ہیں اوراگر

چاہتو سب ملفول عنہ ہے لیے اوراگر ملفول لہ نے ایک کو ہری کیا تو دو سر اپورے مال کی کفالت میں ما خوذ ہوگا یہ ہد ایہ میں کھا

ہا گردہ مخصوں پرخرید کی قیمت میں ہزار درہم واجب ہوئے اورا کیک نے دو سرے کی طرف سے کفالت کی اور دو سرے نے اس کی

طرف سے کفالت ند کی پھر فیل نے کچھاوا کیا اور کہا کہ بیاس میں ہے جو میں نے اپنے شریک کی کفالت کی ہے تو اس کا تول مقبول ہو

گا دو خصوں نے ایک خص سے ایک غلام ہزار درہم کو اس شرط پرخریدا کہ ہرا کیک دو سرے کا کفیل ہے پھر باکع نے ایک مشتری کو خاصة

اس جن اس جو اس پر ہے تا خیر دی پھر اس خص نے جس کو تا خیر دی گئی ہے نصف مال اوا کیا اور کہا کہ یہ مال اس میں ہے جو میں

نے اپنے شریک کی کفالت کی ہے تو اس کا قول تبول ہوگا کی خص کے دو سرے پر ہزار درہم قرض تھے یا کسی بھرچ کا ثمن سے اور ایک خص

نے آ دسے مال کی کفالت کی اور دو سرے نے باتی آ دسے مال کی کفالت کی خواہ یہ وونوں کفالتیں ایک ہی عقد میں یا جداوا تع ہوئی پھر
ایس نے پانچے سو درہم اوا کے اور پھے نہ کہا تو یہ مال دونوں کی طرف سے ہوگا اوراگر اس نے کہد ویا کہ یہ خاص فلاس خص کی کفالت میں ہوں یا دونوں مال ہوئی سے ہوتا اس کا ہوگا ہوئی کھر اس کے کہد کے موافق ہوگا اوراگر صرف ایک حصہ کا کوئی تھیل ہوا سو درہم اوا کے اور کہا کہ یہ فال اورائی طرح فی سے ہوتا ہول کو گئی فیل ہوا اورائی طرف سے ہوتا ہی کے موافق ہوگا اوراگر صرف ایک حصہ کا کوئی تھیل ہوا اورائی طرف سے ہوتا تو ل مقبول ہوگا میں کھیا ہے۔

دومتفاوض جب شرکت ہے جدا ہوئے تو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے کہ تمام قرضہ کے واسطے جس کو جا ہیں گرفتار کریں ﷺ

 ونتاوى عالمگيرى..... طد 🕥 کتاب الكفالة

ہوگے اور کوئی قیل دوسرے نے بیں لے سکتا ہے اور اگر ہر کفیل بھی دوسرے قیل کی طرف ہے ٹیل ہواور ایک نے اوا کیا تو اوا کرنے والا دونوں ہے دو تکٹ لے لے گا اور رب المال ہرایک ہے ہزار درہم لے سکتا ہے یعنی ایک ہی ہے لے گا گر ہرایک ہے مطالبہ کر سکتا ہے اور بیاس صورت میں کہ دونوں تغییرے ہیا اور اگر ایک پر قابو پایا تو اس ہے نصف لے گا مجر دونوں تغییرے ہے ایک تہائی لیس کے اور اگر دوسرے تہائی لیس کے اور اگر دوسرے تہائی لیس کے اور اگر والی اس کے اور اگر دوسرے کھیل سے ہزار درہم لیس کے اور اگر دوسرے کفیل سے پہلے اصلی پر قابو پایا تو اس سے کامل ہزار درہم لے گا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر دو محضوں نے کسی محض کے واسطے ہزار درہم کا قرار کیا اس شرط پر کہ اس مال کے وض اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے چاہے وصول کر ہے تو یہ بحز لداس کے کہ ہرایک نے دوسرے کے محال کی یہ محیط شرحی میں کھا ہے۔

نېرن : 🏵

غلام اور ذمیٰ کی کفالت کے بیان میں

غلام سے فیل یا مال کی کفالت کرتا ہوں مالک کی اجازت کے جائز نہیں ہے گرآزاد ہوکر ماخود ہم ہوسکتا ہے بیر پیطامر حی
میں لکھا ہے اور تجارت کے واسطے اجازت و بینا کفالت کی اجازت نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر مالک نے کفالت کی اجازت دی
اور اس نے مالک اجنبی کی طرف ہے مال کی کفالت کی توضیح ہے خواہ اس کو تجارت کی اجازت ہو یا منع کیا گیا ہو تبکہ اس کا سوئی فدیہ
اور سے تھم باندی اور مدیرہ اور ام ولد کا ہے کذائی الحیط اور کفالت کے قرضہ کو خورہ وخت کیا جائے گا گر جب اس کا سوئی فدیہ
د سے تو نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر غلام پر قرض کہ بواور اس نے اپنے مائی کی طرف سے مال کی کفالت کی اور مالک نے
اجازت دی تو جب تک وہ مملوک ہے اس پر بچھود بیا الذم نہ ہوگا اور جب آزاد کیا گیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا یہ پچھط میں لکھا ہے مالک
کا غلام کی طرف سے کفالت کرتا جائز نہیں ہے خواہ کفالت بالنفس ہو یا بالمال خواہ غلام پر قرض ہویا نہ ہوگا یہ پچھط میں لکھا ہے اور مکا تب کو کی
کا غلام کی طرف سے کفالت کرتا جائز نہیں ہے خواہ کفالت بالنفس ہو یا بالمال خواہ غلام پر قرض ہویا نہ موسل کی سے خواہ کفالت کی طرف سے کفالت کی کو خواہ نے کہ بولیا اجازت ہے یہ بدائع میں لکھا ہے آزاد کی کو اجد آزاد کی کا خواہ ہوگا کی طرف سے کفالت کی طرف سے کا اور آگر اس نے مواہ کہ کا کو دہ مال کر موبولیا تو اور کی اور آگر اس کے مالک سے تعدن کیا ہو اس کی طرف سے مالک کو دہ مال ترض دیا یا اس نے جو اور فی الحال اس سے مواخذہ دہ کیا جائے گا اور آگر اس کی کی شخص نے ضائت کی اور فی الحال یا میعادی شہد سے کی عورت سے دلی کی تو فی الحال اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا اور آگر اس کی کی شخص نے ضائت کی اور فی الحال یا میعادی جو تا نہ بیان کیا تو کھی ہوگی ہوگی الحال اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا اور آگر اس کی کی شخص نے ضائت کی اور فی الحال یا میعادی جو تانہ بیان کیا تو کہ الحال کی سے خواہ کو تانہ بیان کیا تو کہ الحال کی اس سے موبولی کی تو فی الحال اس سے مواخذہ نہ کیا گور اگر اس کی کی شخص نے ضائت کی اور فی الحال یا میعادی الحال کی تو کو تانہ بیان کیا تو کو کھی اس کے موبولی کی تو کو کھی تو کو کھی ہوگی کی تو کو کھی ہوگی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کا کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی

ا قولد فی دو کفار جودارالسلام میں مطبع بین ۱۴ مند تولد اخوذ الیمی غلام کنیل سے فی الحال کچینیں لے سکنا گر حیکہ وہ آزاد ہوجائے ۱۳ مند سے قول اگر کسی نے بیرای شخصوجود بیں شاید مراد بید کہ اجنبی غلام سے متعانت کی تو کنیل فی الحال ماخوذ ہوگالیکن غلام سے فی الحال نہیں لے سکتا ہے جبکہ جتلا غلام نے پرایا مال تلف کرنے کا قرار کیا اور مولی نے اپنا حق نہجوڑ ااور کہا کہ تو جموٹا ہے تو غلام فی الحال فردخت نہیں ہوسکتا کیا تھیل دفود ہوگا۔ ای طرح مجورہونے کی حالت میں پرایا مال لے کرموٹی کو قرض دیایا فردخت کردیا الانکہ جمور کی نظام ہو ہو بھی بھی تھی ہوئی کو قرض دیایا فردخت کردیا الانکہ جمور کی نظام ہوئی ہوئی کہ مامند۔

پھر جب اس کی طرف سے ادا کیاتو بعد آزادی کے اس ہے لے گابشر طیکہ اس کے تھم سے ہو تیمبین میں لکھا ہے امام محمدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا ہے کہ سی شخص نے غلام پر قرض کا دعویٰ کیا اور ایک شخص نے غلام کےنفس کی کفالت کی پھرغلام مر گیا تو گفیل بری ہو گیا یہ ذخیر ہ میں نکھا ہے اگر غلام کے قابض پرنفس غلام کا دعویٰ کیا اور کسی نے غلام کے نفس کی کفالت کر کی پھرغلام مرگیا پھر مدعی نے گواہ چٹی کئے کہ و علام میرا تھا تو گفیل اس کی قیمت کا ضامن ہے اور اگر مدعی کی ملکیت اس قابض کے اقرار سے یافتم سے بازر ہے کی وجہ ے ٹابت ہوئی ہواوروہ غلام قابض کے پاس مرگیا تو غلام کی قیمت کا تھم مدعا علیہ بر ہوگا اور کفیل کے ذمد پجھلا زم نہ ہوگا گر جبکہ و بھی مثل این اصیل کے قرار کرے اور امام تمر تاشی نے ذکر کیا ہے کہ غلام کے مرجانے میں قابض کے تول کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور وہ اور کفیل قید کئے جائیں گے پھر جب دیر ہوگی تو قیمت کی ضان لے تی جائے گی بینہا بیدیں لکھا ہے جا ننا جا ہے کہ کفائت کے احکام میں اہل ذیر اور اہل اسلام برابر ہیں مگرسور اور شراب کے باب میں فرق ہے ہیں اگر کسی ذمی کی شراب دوسرے بر قرض تھی یا غصب کی تھی اور اس کی کسی ذمی نے کفالت کی تو جائز ہے پھراگران میں ہے کوئی مسلمان ہو کمیا تو اس کی چندصور تیں ہی یا تو طالب مسلمان ہوا اوراس صورت میں ائمہ کے نز دیک بالا تفاق کفیل شراب اوراس کی قیمت سے بری ہے اور یا مطلوب مسلمان ہوا تو و وہمی شراب اور اس کی تیت ہے بری ہوگا اور اس کی برات کے فیل بھی بری ہوگا اور بیقول امام ابو بوسٹ کا ہے اور امام ابو صنیفہ ہے بھی مروی ہے اور ز فرنے امام اعظمے سے روایت کی ہے کہ مطلوب پرشراب کی قیمت ہوگی اور گفیل اپنی کفالت پر ہوگا اور یہی قول امام محد کا ہے اور اگر کفیل غاصة مسلمان ہوا تو اس صورت میں شراب بالکل اس پر ہے ساقط ہو جائے گی کہ اس کو بدل بھی نہ وینا جا ہے اور بہی تول اخیرا مام اعظم کااور تول امام ابو یوسف کا ہےاورا مام محر کے زویک طالب کواختیار ہے جا ہے تواصیل سے مین شراب لے یا کفیل سے شراب ک قیمت لے اور اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تو با بدلے کے شراب ساقط ہوجائے کی اور اس طرح اگر طالب اور کفیل یا طالب اور اسیل مسلمان ہوئے تو بھی بلا بدل ساقط جائے ہوگی۔

كتاب الكفالة

اگر گفیل اور اصیل مسلمان ہوئے تو بھی امام اعظم کے قول اخیر پر اور ابو یوسٹ کے زور کی بلا بدل ساقط ہوجائے گی اور امام محمد کے زود کی طالب کو اختیار ہے جس سے جا ہے مطالبہ کرے اگر خمر کی جیجے کا ثمن ہو اور طالب اور مطلوب دونوں مسلمان ہو گئے تو کفیل عین شراب اور اس کی قیمت سے بالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر گفیل مسلمان ہوا تو طالب اپ مطلوب سے عین خمر کا مطالبہ کر سے گا اور گفیل شمل ان شراب اور امام محمد نے فر مایا کہ اس کے قت کی طرف تو ہوگی اور طالب اس سے قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے اگر شراب بسبب سلم کے واجب میں میری شراب سبب سلم کے واجب ہوئی ہواور طالب اور مطلوب دونوں مسلمان ہوگئے تو سلم باطل ہوگئی اور اس کے بطلان سے اصیل بری ہوا تو گفیل بھی بری ہوگیا اگر شراب کو شرف اپنے حال پر باتی ہے کد الی المحمد اور اصل اور قاعدہ یہ ہوگیا مسلمان ہونا جڑ سے شراب کو کھود یتا ہے کو تکہ ہر کر نا اس کی طرف سے ممنوع ہوا ہے اور مطلوب کا مسلمان ہونا جگر ہوا ہوا ہوا ہوگئی ہو اور امام محمد کے ذور کے باطل نہیں کرتا ہے بلکہ عین سے تو بل کر ہو گیا کہ اسلمان ہونا ہی کہ مسلمان ہونا ہی کہ مسلمان ہونا جی سے کہ طرف سے منوع ہوا ہوا ہو ہوئی کرتا ہے بلکہ عین سے تو بل کر ہوئی تو رہ کی باطل نہیں کرتا ہے بلکہ عین سے تو بل کر گھر نے زود کی باطل نہیں کرتا ہے بلکہ عین سے تو بل کر گھر سے نور دیک باطل نہیں کرتا ہے بلکہ عین سے تو بل کر ہوئے تھرت کی طرف لاتا ہے۔

کونکہ امتناع حق دار کی طرف ہے بیس ہے بلکہ اس کی طرف ہے جس پرحق ہے اور کفیل طالب کے لحاظ ہے مطلوب ہے اور مطلوب کی نسبت طالب ہے ایک نصرانی نے دوعور توں نصرانیہ ہے شراب پر اس شرط سے خلع کیا کہ ہرایک عورت دوسرے کی ہے اور مطلوب کی نسبت طالب حقد ارتو کفیل ہے مطالبہ کرسکتا ہے تو وہ مطلوب تھبرائیکن فیل پنے مکفول عنہ ہے مطالبہ کرسکتا ہے ہی اس کا طالب تھبرا۔

کفیلہ ہے پھر نفرانی مسلمان ہوایا سب ساتھ مسلمان ہو گئے تو دونوں عور تیں کفالت سے بری ہو کئیں اور جوان پر واجب ہے وہ بدل کر قیمت کی طرف آیا اور اگرائیک مسلمان ہو گئی تو اس پر قیمت ہوگی اور دوسری عورت پر شراب رہے گی پس اگر مسلمان ہوئے والی عورت نے قیمت اداکر دی تو مسلمہ کے حصد کی قیمت اس سے لے گی اگر دونوں عور تیں ساتھ مسلمان ہوگئیں اور نفر انی مسلمان نہ ہواتو ہرا یک پر جوتن کفالت اور اصالت کی راہ سے تیح بلی پاکر قیمت کی طرف رجوع کر سے گا اور جس عورت نے کل قیمت اداکر دی وہ دوسرے سے پھینیں لے سکتی ہا گر دونوں کے پیچھے مسلمان ہوئی تا اور اور اور کی تا کہ دونوں کے پیچھے مسلمان ہوئی تو ان پر تحویل سے قیمت واجب ہوگی اور اگر دوسری مسلمہ نے سب قیمت اداکر دی تو پہلی سے داپس لے لے گی اور اگر پہلی عورت مسلمہ نے اداکی تو اس سے تیمیں لے کئی ہورا کی دوسری سوئی پھر اس کا شو ہر مسلمان ہوا پھر دوسری اسلام لائی تو جس عورت مسلمہ نے دو ای تو دوسری سے پھینیں لے کئی ہورائی دونوں کے پھینیں لے کئی ہورائی مسلمہ نے دونری عورت پر ہے اصالہ تحویل پاکر قیمت کی طرف رجوع کرے گا پس جب اس نے قیمت اداکی تو دوسری سے پھینیں لے کئی ہورائی ورفوں ان دونوں پر ہے شراب پر صلح کرا دی اور ہرائیک عورت نے دوسری عورت کی کفالت کی تو اس کی مورت سے دوسری عورت کی کفالت کی تو اس کی عورت نے دوسری عورت کی کفالت کی تو اس کی عورت سے دوسری عورت کی کفالت کی تو اس کی عورت نے دوسری عورت کی کھالت کی تو اس کی حورت ہو دوسری عورت کی کھالت کی تو اس کی حورت سے دوسری عورت کی کھالت کی تو اس کی حورت سے دوسری عورت کی کھالت کی تو اس کی حورت سے دوسری عورت کی کھالت کی تو اس کی حورت کی دوسری عورت کی کھالت کی تو اس کی دوسری می دوسری کورت کی کھالت کی تو اس کی دوسری کورت کی کھالت کی تو اس کی دوسری کھی دوسری کورت کی کھالت کی تو اس کی دوسری کھی دوسری کورت کی کھالے ہے۔

اگرایک ذی نے دوسرے ذی پرشراب یا سور کا دعوی کی اور مدعا علیہ کنٹس کی کی مسلمان نے کفالت کر لی اور اس کی خصومت کا وکیل اور جو پچھ کھم دیا جائے اس کا ضامن بہایا تو کفالت بالنفس جائز ہے کین کروہ ہے پھراگر اس پر گواہ پیش ہو کرشراب یا سور کا فیصلہ ہوا تو گفیل پر پچھولا زم نہ ہوگا اور اگر دونوں کے تلف ہونے کے باب میں دوصور تی ہیں گاگراس نے شراب اور سور کے تلف ہونے ہے پہلے کفالت کی تو شراب میں اس پر پچھولا زم نہ ہوگا اور اگر دونوں کے تلف ہونے کے بعد کفالت کی تو شراب میں اس پر پچھولا زم نہ ہوگا اور سور کی صورت میں اگر کفیل پر لازم ہوں گے اور اگر قاضی نے اس پر قیمت کا تھم نہ دیا تو امام عظم کا صورت میں اگر دونوں کے تلف ہوئے کے بعد کفالت کی تو شراب میں اس پر پچھولا زم نہ ہوگا اور صاحبین کے کنوز دیک فیل پر پر اس کے دونو کے کوئلہ قیمت کی طرف تحویل یا ٹا قاضی کے تھم بی ہے اور وہ یہاں پایا نہ گیا اور صاحبین کے خزد یک قالی پر پر پھولا کو میں میں ہوئے گئی تھوں ہو کر قیمت ہوجاتی ہوتو وہ قیمت کا کفیل ہوا اور بیجا نز ہے بید خزد یک قالت بالا تفاق جائز ہے بید کھوالت ہوئی کے اور آگر قال ہوجائے گی اور اگر قال ہوئی کے اور آگر قالت بالل کی کفالت بالا تفاق جائز ہیں جا ملا تو اس کے اور تو تھوں اس کے دور شروں گے اور اگر وہ دار الحرب میں جا ملی اور اس کے دار توں نے تمام تی پھروہ دار الحرب میں جا ملا تو اس اس کے کہا کہ کہا گئیس کو ماڈوں نے تمام تی پالیا ہے تو گفیل ہری ہو دور دار الحرب میں جا ملا تو اس کی کفالت کی پھروہ دار الحرب میں جا ملا تو اس کی کفالت کی پھروہ دار الحرب میں جا ملا تو اس کی کفالت کی تھا دور کو دور کی کہا کہ کہا کہا گئیل کو ماخوذ کر سے بیچھولم ترجمی میں بھا ہے۔

منفرفارن⊹

کفالت بالدرک ہے جائز ہے بیخی مجیعے کے مستحق ہوجانے کے وقت تمن مشتری کو واپس دینے کا التزام کر لیمنا اگر کفالت ا تولہ خون: بینی خون: مینی خون احتیاجی کا امنہ علی تولہ محیط: اگر کسی نے زید کے قرضہ کی کفالت کی بھرزید ہردوسال بعد نصرانی حاکم نے معدسود قرضہاداکر نے کی ڈگری کی تو کیا کفیل پر بھی میسودلازم آئے گااس میں بھی اس مسئلہ ہر قیاس کر کے اختلائی تھم نکالا جائے کیونکہ یہاں دو بدیکا تھم ہوا ہے اور کفیل جس قدراداکر سے سب اصیل ہے لے لے گا'وائلہ تعالی اعلم' ۱۲ منہ بالدرک کی اور مینج استحقاق میں کی گئی تو گفیل ہے مواخذہ نہ ہوگا یہاں تک کہ بائع پر خمن کا تھم دیا جائے بیر محیط سرحتی میں لکھا ہے اور صانت عہدہ فلا ہرالروایہ ہے موافق باطل ہے کفالت بالدرک میں نفس بائع کفالت کرنا بھی جائز ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور صانت عہدہ فلا ہرالروایہ ہے موافق باطل ہے کفالت بالدیان اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا ایک غلام کی خص ہے خرید اپھر اس کے استحقاق میں لئے جانے کے خوف ہے مشتری کے لئے صان عہدہ کرلی ہی ناجائز ہے اور وجہ یہ ہے کہ عہدہ وکا لفظ مشترک ہے بھی قدی نوشتہ پر بولا جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ عہدہ وکا لفظ مشترک ہے بھی قدی پی نوشتہ پر بولا جاتا ہے اور عقد پر حقوق تحقد پر اور درک شن پر اور خیار شرط پر بولا جاتا ہے ہیں معنی بیان کرنے سے پہلے اس پر عمل کرنا معدد رہے ہیں جہالت کی وجہ سے صانت باطل ہوگی ہے کہ نوٹ میں منامی میں باطل ہے کیونکہ خلاص کے معنی ان کے نزو یک بیہ بین کہ خلاص کا صامن میں بی منامی ہوگی ہوئی کو اس کے تق دار سے خلاص کر کے لامحالہ مشتری کے سپر دکروں گا اور بیالترام امر غیر مقدور پر ہے نس باطل ہے اور اگر اس طرح صانت کرتا ہے کہ یا ہیں مجھے کو خلاص کرا کے سپر دکروں یا شن واپس کروں گا تو صحیح ہوتی کیونکہ اس کو وفا کی سرمائل ہے اور اگر اس طرح صانت کرتا ہے کہ یا ہیں مجھے کو خلاص کرا کے سپر دکروں یا شن کو واپس کروں گا تو صحیح ہوتی کیونکہ اس کو وفا کی کرسکتا ہے اس طرح کہ اگر مستحق نے اجازت دی تو مجھ سپر دکر ہے ور نشن میکانی میں لکھا ہے۔

اگرایک شخص کے علم سے اس کی طرف ہے ہی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھراصیل نے ایک حریر

کی بیج بالعینه کا تھم دیا تو خرید کفیل کی اور جونفع با لئع نے لیا ہے اس کا ہوگا 🏠

اگرایک مخص نے ایک مکان فروخت کیا اور کس مخص نے بائع کی طرف ہے مشتری کے واسطے صان درک کرلی تو اس کی کفالت کے بیمعنی ہیں کہ پیغ سپر دکر ہے اور بدا قرار ہے کہ میرا پچھوٹ اس مکان میں نہیں ہے یہاں تک کہ پھراگراس نے دعویٰ کیا کہ مکان میں میری ملکیت ہے یا شفعہ پہنچتا ہے یا اجارہ پر ہے تو اس کا دعویٰ قابل ساعت ندہوگا تیمبین میں لکھا ہےاورا گراس نے حاضر ہو کرمبرکر(۱) دی اور کفالیت نه کی تو وہ اپنے دعویٰ پر باقی ہے کذانی الہدایہ اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم ایسی صورت پرمحمول ہے کہ جب اس نے بیلکھا کہ فلاں مخض (یعنی خود ) خرید فروخت میں حاضر ہوایا بیلکھا کہ میچ میر ہے سامنے واقع ہوئی یا بیہ کہ خرید فروخت کا اقرار میرے پاس ہوا تو البتہ اس کودعویٰ کا اختیار ہے اورا گراس نے کواہی میں الی بات پیش کی کہ جس ہے اس بیچ کا سیح ہونا و نا فذ ہونا ٹا بت ہومثلاً بھے نامہ میں تھا کہ فلاں مخص ایں مکان میں مالک نے اس کوفروخت کیااوراس نے لکھ دیا کہ میں اس پر گواہ ہوں تو پھراس کا دعوی مسموع نہ ہوگا بینہا بید میں تکھا ہے اگر تفیل بالدرك نے پچھر ہن لباتو باطل ہاد رصفان نہ ہوگی بیر پیط میں تکھیا ہے اگر ایک شخص کے تھم ہے اس کی طرف ہے کسی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھرامیل نے ایک حربر کی بھے بالعینہ کا تھم دیا تو خرید کفیل کی اور جو نفع بائع نے لیا ہے اس کا ہوگا تھے عینہ کی صورت یہ ہے کہ مثلا کسی تاجر نے دس درہم فرض مائے اس نے انکار کیا اور ایک کپڑا جودس درہم کا ہوتا ہے پندرہ درہم میں اس کے ہاتھ بیچا تا کہ قرض لینے والا دس درہم کوفروٹ کر لیے اور یا کچے درہم میرے برداشت کرے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور بیکروہ ہے بیکا فی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کی طرف سے اس کے تھم سے ایک ہزار درہم قرضہ کی کفالت کی پھر اصیل نے تغیل کوا داکر دیئے ہیں یا تو اس نے اواکر دینے کے طور پر دیئے ہیں مثلا مال دے کرکہا کرتو اس کوایے قبضہ میں لے کہ مجھے اس كا اطمينان نبيس بكرطالب ابناحق تجهد سے ليس تو اداكرنے بہلے لے لياس نے بطور البخي كرد ي ميں مثلا اصل نے کفیل ہے کہا کہ بیرمال لے کرطالب کو پہنچا دیئے پس اصیل کو دونوں صورتوں میں واپس کر لینے کا اختیار رجوع نہیں ہے پس اگر پہلی صورت واقع ہوئی اور کفیل نے اس میں پچھ تصرف کیا اور نفع اٹھایا تو نفع اس کا ہے اس کوصد قہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر اصیل نے

قرضہ اداکر دیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک اس میں ایک طرح کی خباشت ہے اور اگر تفیل ہی نے ادا کیا تو بالا جماع اس میں کچھ خباشت نہیں ہے اور دوسری صورت میں اگر تفع اٹھایا تو امام اعظمؓ اور امام محکہؓ کے نز دیک نفع اس کوحلال نہیں ہے اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک حلال ہے۔

اگر کی تخفی کی کفالت باتنف اس شرط پر کی کداگر اس کوا یک سال بیل نہ پہنچا دوں تو جو مال اس پر ہوہ ہو چھ پر ہوگا اور وہ ہزار درہم نے پھر ملفول عنہ نے فعل کو مال کے وض سال تک پھر ہمنو یا تو باطل نے طالب سے کفالت کے باب بھی کہا کہ اگر ملفول عنہ مرگیا اور اس نے تخفی مال اوانہ کیا تو وہ مال جھ پر ہوگا پھر ملفول عنہ نے اس کو پکھر بہن دیا تو جا تر نہیں ہا اور اس کا بری کرنا جا تر ہا اور اصل بیہ ہے کہ جس حق کے وض ربہن درست نہیں ہے اور اصل کا بری کرنا جا تر ہا اور اصل بیہ ہے کہ جس حق کے وض ربہن درست نہیں ہے اور اصل کا بری کرنا جا تر ہا اور اصل بیہ ہے کہ جس حق کے وض ربہن درست نہیں ہے اور اصل کا بری کرنا جا تر ہا اور اصل ہو کہا کہ موکل کے نفس کے واسطے فلال کفیل کرد ہا اور جو پکھر موکل پر سی قدر مال کا حکم دیا گیا تو فلال کفیل کو اور تو پکھر موکل پر سی قدر مال کا حکم دیا گیا تو فلال کفیل کرد ہا اور تو پکھر موکل پر سی قدر مال کا حکم دیا گیا تو فلال کفیل کو گو تا کر کے اور کفیل و کی کرفائن ہو کہا کہ جو نادا کو تھا کہ کہا کہ جو الاس کو احتمال کا جو السلے فلال محتمد ہیں ما خود نہیں ہوا تو ہا جو اس می فلال محتمد ہیں اور تو کہا کہ جو فلال بی اس کا میں مال کو تو بیل کی میں اس کا عمر میں ہوا تو ہو باطل ہوا در اور خوص کے واسطے فلا ایشخو کی طرف ہوائی میں ہوا تو ہو باطل ہواؤل ہوائی میں موالے میں میں میں ہوائی ہوائی کے گور کر کیا ہوائی کہ خوالاس ہوائی کہ کہا کہ جو فلال ہوائی میں اس کا عمر کی صفائت کی جو اس کے خوال کو خوال کی صفائت کی ہوائی البداریا وار اگر دونوں نے دوصفتہ عیں مثل ہر ایک نے ایک نصف علیجہ وعقد کے ساتھ فروخت کیا اور ایک نے ایک میں اپنی نے عرب اپنی کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کی گور ت کے ساتھ فروخت کیا اور ایک نے اگر میں کیا ہوئی کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کیا ہوئی کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کی ہوئی کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کی ہوئی کی مناخت کی ہوئی کی مناخت کی ہوئی کی مناخت کی ہوئی کے اگر تمن کی ہوئی کی مناخت کی

ایک شخص نے مال اجارہ کی صانت کی پھرا جارہ فننخ ہو گیا 🏠

اگر کسی خفس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے فلاں فخص کے نفس کی کفالت تیرے واسطے قبول کی اور مکفول لہاس مکفول عنہ پر پچرد و کا نہیں کرتا تھا تو کفالت جائز ہے اور کفیل کے حق میں مکفول عنہ کا مجلس میں آنا طالب کے لئے مستحق لیملیہ ہوجائے گا ہیں یہ کفالت کفیل اور مدی کے زعم میں اصبل پر حق استحقاق کے واقع ہوئی اور گویا بمنزلہ اس صورت کے ہوئی کہ کسی خفس نے کسی کی طرف سے مال کی کفالت کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ مکفول سے مال کی کفالت کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ مکفول عنہ پراس کا پچرچی نہیں ہے تو اس پرالتفات نہ کیا جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے کسی نے ایک خفس کو تھم دیا کہ اپنے مال میں سے میرا قرضہ اوا کرے اور اس نے اوا کرنے واس پرادا کرنے کے واسطے اوا کرے اور اس نے کفالت اختیار کی ہوتو اس پرادا کرنے کے واسطے

جركياجائ كابيفاوي قاضي خان مس لكماي-

متنی میں ہے کہ کی تحف نے دوسرے کوایک بزار درہم ایک تھیلی کے اندراداکردیے پھراس کوخوف کی کا ہوا ہیں دوسرے فخص نے اس کی کی کی کا اس کر گی بھر جب اس نے دیکھاتو پورے پائے گروہ زیوف ایم اعظم کے بزدیک اس پر پچوشان میں سے اور امام ابو یوسف کے بزدیک بزار درہم جید کا ضامن ہے اور قرض دار کوزیوف دا ہی کردے اگر قرضد دو مخصوں میں شرک ہے پھر ایک نے دوسرے شریک کے حصد کی کفالت کی تو باطل ہے اگر ایک عورت کے مہر کے بزار درہم اس کے شوہر پر شے اور اس کے شوہر کی طرف سے ایک مخص نے اس کی منافت کر لی پھر دہ عورت مرکنی اور اس کا وارث اس کا شوہر اور ایک بھائی ہے تو کفیل کے شوہر کی طرف سے ایک مناف کے حصد یعنی نصف کا فیل رہے گا اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کسی قدر مال کا آد ہے آبال سے بری ہو جائے گا اور بھائی کے حصد یعنی نصف کا فیل رہے گا اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کسی قدر مال کا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کسی قدر مال کا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کسی قدر مال کا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر کسی قدر مال کا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے حصد یعنی نصف کا فیل کے دقت حاضر ہوا۔ ۱۲ سے قرل زیوف کھو خوال سے ایک قدر مال کا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کر جس کے اس سے ایک کی کا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی مناف کی کہاں میں جس کے دفت حاضر ہوا۔ ۱۲ سے قرل زیوف کھو خوال سے بری ہو جائے گا دوس کی کھور میں کا اس کے دفت حاضر ہوا۔ ۱۲ سے قبل کے دفت حاضر ہوا۔ ۱۲ سے قبل کو دوسرے میں کا دوسرے میں کی کھور کے دوسرے میں کی کھور کے دوسرے میں کی کھور کی کھور کے دوسرے میں کی کھور کے دوسرے میں کی کھور کے دوسرے میں کو دوسرے کے دوسرے میں کو دوسرے کی کھور کے دوسرے میں کی کھور کی کھور کے دوسرے میں کو دوسرے کی کھور کے دوسرے میں کی کھور کی کھور کے دوسرے کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کی کھور کے دوسرے کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسر

دعویٰ کیااوراس نے انکارکیااورطالب نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی طرف سے اس کے عکم سے فلاں ذمی نے کفالت کی تھی اور کفیل منکر ہے اوراس پر دو ذمیوں نے گوائی وی تو دونوں کی گوائی ذمی پر جائز ہوگی اور سلمان مدعاعلیہ پر جائز نہ ہوگی جی کہ اگر کفیل نے مال اوا کردیا تو بدیں وجہ اپنے اصیل سے نہیں لے سکتا ہے ایسا ہی عامدروایات کتاب الاصل میں فدکور ہے اور بعض روانوں میں ہے کہ یہ گوائی بالکل مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے۔

جومشائخ صحت کی طرف میلان کرتے ہیں ان میں ہے شخ علی ہزوری بھی ہیں کذائی الہدایداور سفی اور تمس الا تمستان علی است بھی بھی کہا ہے کو نکداس میں مطالبہ سب ہے ہڑھ کرخت ہاور باب کفالت میں ای کا اعتبار ہائی وجہ ہے ہم نے کہا کہ جوشن ان نوائب کی قبط بندی میں کوشش کرے اس کو تو اب ہاگر چاس کا لینے والا فلا لم ہے بیم معراج الدرایہ میں ہے جن عقو دمی کفالت شرط کی تی تین قسیس ہیں ایک قسم ہے کہا گفیل عائب ہو خواہ اس نے کفالت قبول کی یا نہ قبول کی یا فہول کی یا نہ قبول کی یا فہول کی یا ماضر ہواہ راس نے نہ تبول کی تو تی ساؤاس تعد فاسد ہوگا اورا گر حاضر ہواہ راس نے قبول کر لیا تو استحسا فاضح ہواہ اور سے ہو تو طوفاسدہ نہول کی تو تی ساؤاس تعد فاسد ہوگا اورا گر حاضر ہواہ راس نے قبول کر لیا تو استحسا فاضح ہوا تا ہے ہو تھوں کا حال ہے جوشر و طوفاسدہ خواہ قبول کر لیا تو استحسا فاضح ہو اور میں میں شروط فاسدہ مضد نہیں ہیں جیسے قرض اور عتی علی المال اور نکاح اور سلم عن دم العمد لیکن جب نفیل کفالت نہ قبول کر ہے تو تا بت نہ ہوگا اور گرفیل کو فارت ہوگی اورا گرفیل کی تو قابت ہوگی اور اگرفیل کے تا ہوں کا خواہ ہو گو اس میں میں شرط لگائی اور کھیل نے قبول کر کی تو صحیح ہو خواہ قبل حاضر ہویا ہو سے کہ جب کفالت کی شرط لگائی اور کھیل نے قبول کر کی تو صحیح ہو خواہ قبل حاضر ہویا ہیں جو کہ اس میں کہوں ہو ہو ہوں ہو کہ جا سے اس اگر بعد معاملہ ترض کے تعل ہو تو ہو تا کہوں کہاں و خواہ کی کہا ہو تا ہو تا ہو تا کہوں کہا کہ کہاں ہو تا ہو تھیں ہو تا ہو تا کہ کی کہ بادھ جا نمی بیا کہ خواہ کی کہاں ہو تی ہو کہا ہو تو تا ہو تا کہ کہاں ہو تا ہو تا کہ کہاں ہو تا ہو تو کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ جو ان کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہا کہ کہاں ہو تا کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں کو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں ہو تا کہ کہاں کو تا کہاں کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو

غائب ہواوراس نے نہ قبول کی توضیح نہیں ہے کسی مخفی کے دوسرے پر ہزار درہم کسی تیج کاشن یاسلم کے فی الحال واجب تھے اس نے درخواست کی کہاس کی قسط کرد ہے اس شرط پر کہ فلا استخف گفیل ہے اس نے منظور کیا پس اگر فیل نے منظور کیا تو تاخیر اورست ہے خواہ

حاضر ہویا غائب ورنہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

دو خص ایک ستی پرسوار سی جگہ کو جہال تھوڑ اپانی ہے جاتے تھے پھرایک نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنا مال اس شرط ہے پانی میں پھینک دے کہمیرامال ہم دونوں میں مشترک ہےتو بیفاسد ہاوراس کے مال کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا کذافی محیط السرخسی اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ میخص اس کے مال کا جواس نے بھینک دیا بعوض نصف مال کے خرید نے والا ہو کیا بیتا تارخانیہ میں نکھا ہے ا گرکسی نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ دوغلام تو کہ بمن بعناعت دادی و گفتی کہ اگر وے خیانتی کند در مال تو کہ بعناعت کیرنہ ومن درضائم وعہدہ آن برمن است ووی چندیں از مال من خیانت کر دہ است برتو وا جب ست کہ بدی تو بید بوی سیحے ہے بیفسول ممایہ میں ہےاگر مری نے مدعا علیہ سے مال دعویٰ پر تفیل طلب کیا تو دعویٰ یا مال منقولہ ہوگا یا عقاریا دیں پس اگر منقولہ ہوا ورمثلی چیز ہوتو اس پر لفیل دینے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا کیونکہ اس پر مال دعویٰ کا حاضرِ کرنا ضرورنہیں ہےاورا گرمٹلی چیز نہ ہوجیسے غلام یا تھوڑ ایا کپڑا وغیر ہ تو گفیل دینے پر مجبور کیا جائے گا اگر دعویٰ میں عقاریا دیں ہوتو تقیل نہیں لے سکتا ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے نو ار دابن ساعہ میں امام ابو بوسٹ ہےروایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کی بکری ذیج کر کے کھالی پھر کسی نے اس بکری کی منانت کرلی تو امام اعظم آ کے نز دیک اس پراس کی منانت نہ ہوگی کیونکہ اس پر بکری واجب نہ تھی بلکہ اس کی قیمت تھی اس طرح اگر کسی نے ایک کبری قرض ک دی اور اس نے قبضہ کر ہے اس کو تلف کر دیا پھرا یک شخص نے اس کی طرف سے بمری کی ضانت کی تو ضانت لازم نہ ہوگی کیونکہ اس پر بکری لا زم نہ تھی پس اِس قتم کے بید سائل امام اعظم سے صرح اس کی دلیل ہیں کہ غصب کی چیز تلف ہونے کے بعد اس کاحق اس کی قبت سے متعلق ہوتا ہے نہ بعینہ اس شک سے اور کتاب الاصل کی سلح میں امام اعظم سے روایت ہے کہ مستملک علیہ کاحق عین شے ہے متعلق ہوتا ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ غصب کی چیز سے بعد تلف ہوجانے کے اس کی قیمت سے زیادہ پرصلح کرنا جائز ہے اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ لیکن میر اید تول ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی بکری غصب کر کے ذبح کر لی اور دوسرے نے اس کی صانت کی تو میں صانت اس پر لا زم کروں گا اور قیاس اس میں چھوڑ دوں گا اور فر مایا کہسب حیوان کا بھی حال ہے اور اس طرح اگر کسی نے ایک غلام غصب کرلیا اور وہ اس کے پاس مر گیا اور کسی نے اس کی صانت کرلی تو میں اس کوضامن قر آردوں گا پس ایسے ساکل امام ابو یوسف سے اس بات کی صریح وکیل ہیں کہ غصب کی چیز میں مالک کاحق بعد تلف ہونے کے بعینہ اس شے ہے متعلق ہوتا ہے نہاس کی قیمت سے بیر ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اصل من لکھا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا غلام یابا ندی یا جانور یا پھھاسباب غصب کرلیا اوراس کی کسی نے کفالت کی توضیح ہاور کفیل پر بعینہاں کا واپس کرنا جب تک وہ قائم ہواجب ہاورا گر تلف ہوجائے تو اس کی قیمت چھیرنا واجب ہے جیبا کہ اصل پر بھی بین عظم ہاوراس کی قیمت کی مقدار میں اگر کفیل اور طالب میں اختلاف ہوتو کفیل کا قول معتبر ہاورا گرعاصب نے اس ھئی کی قیمت گفیل کے بیان ہے زیادہ اقرار کی تو اس کے ذمہ لازم ہوگی اور گفیل پر لا زم نہ ہوگی اورا گرزیادہ قیمت ہونے پر گواہ قائم ہوئے تو زیادتی تقیل پر بھی لا زم ہو کی اور کتاب میں بیصورت نہیں ندکور ہے کہ اگر اصیل سے تتم لی منی اور اس نے ا نکار کیا تو جوزیادتی ا تولیجی ہونے پراس واسطے کیفیل نے ان پیچاروں کوظلم سے بیایا اوراس سے بیٹیس جائز ندہوگا '۱۲منہ ۲ تولہ مستجلک علیہ جس کی چیز مکف کی اس پرواجب ہوگئی و اقبیل پر بھی لازم ہوگی یانہیں اور مشاکنے نے فر مایا کہ اس بیں تفصیل ہوئی جا ہے ای طرح آگر پہلے اصیل اس سے تھیت مثلاً پانچے سو درہم بیان کرتا تھا بھر جب اس سے متم لی گئی اور ما لک شکی نے ہزار درہم بیان کئے اور اس نے تئم نہ کھائی اور اس نے ہزار درہم لازم آئے تو اس صورت بھی گئیل پر زیادتی لازم نہ ہوگی اور اگر اصیل سے پہلے خاموش رہا اور کوئی اقر ار پر خلاف اس نے نہیں کیا اور اس پر متم دلا نے سے اور انکار سے ہزار درہم واجب ہوئے تو گفیل پر بھی واجب ہوں گے بیر محیط میں کھا ہے تاضی مدعا علیہ سے ایک ثفتہ کی اس کی درخواست کر سے اور کیے کہ میر سے گواہ شہر میں موجود ہیں اور اس کی مقدر تین دن ہوگی اس وجہ سے کہ ہرتیمر سے روز احکام تعنیا کے واسطے بیٹھتے تھا گر مدعا علیہ نے گفیل دینے سے انکار کیا تو مدی کو گئم و سے گا کہ اس کا ساتھ نہ چھوڑ سے اور مدعا علیہ کوقیم نہیں کر سے گا کہ اس کا ساتھ کر سے اور تھا وہ اس کے سوا سے گھرا وہ وہ تھی کہ اس کی اس کے سوائے کھیل کا ہونا یا اور ایکی چیزوں کی طرف قاضی النقات نہ کر سے گا اور جو محتم کی گھریا ججرہ میں کرا سے پر رہتا کہ جے کھیل نہیں ملیا تو اس کا قول معتبر ہے اور مدی کو تھم دے گا کہ اس کے ساتھ رہے جے دش خواہ قرض دار کا دامن کیرر ہتا ہے بیر جیلے طبی تکھیا ہم سے کہ ہم اور کا دامن کیرر ہتا ہے بیر جیلے طبی تکھیا ہم سکھی ہے۔

ستاب امام میں گفیل لینے کے واسطے مذکورشرط 🏗

اگر که دونوں گواه میرے غائب ہیں یا ایک گواه چیش کیا اور کہا کہ دوسراغائب ہے تو گفیل نہ لے گابی خلاصہ میں لکھا ہے بی تھم اس وقت ہے کہ مدعا عامیہ تقیم شہر ہے اور اگر مسافر ہونؤ کفیل دینے پر مجبور ند کیا جائے گالیکن مجلس قاضی تک اسے میعاد دی جائے گی کہ اہے کواہ لائے اگر مدعی کواہ لایا تو خیرورنداس کاراستہ جھوڑے گا بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میں مسافر ہوں اور مدی نے اس سے انکار کیا تو قول مری معتبر ہے کیونکہ شہر میں سکونت کرنا اصل ہے ریفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر اس نے کہا کہ م کل یارسوں جاؤں گاتوای وقت تک کفالت کرے گااور اگر طالب نے اس کے باہر جانے سے انکار کیاتو اس کے لباس مسافرت ۔ کو دیکھے گایا اس کے دوستوں کے باس آ دمی بھیج کر دریافت کرے گائیں اگر انہوں نے بیان کیا کہ ہاں بے شک اس نے ہمارے ساتھ چلنے کا سامان کیا ہے تو اس وقت تک کفالت لے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے کتاب امام میں کفیل لینے کے واسطے بیشرط نہ کور ہے کہ مدى اس كوقامنى سے طلب كرے اور مشاركنے نے فرمایا كديد تھم اس مدى كے قن ميں ہے جو جھكڑے كے معاملات جانتا ہواور اگر جابل ہوتو قاضی خود مدعا علیہ کو تھم و ہے گا کے قبل و ہے اگر جدمدی نے نه طلب کیا ہو بیمجیط میں لکھا ہے اگر اس نے قبل بنفسہ دیا اور وکیل خصومت دینے ہےا نکار کی**ا تو قاضی نداس پر جرکر ہے گا**اور نداس کے ساتھ رہنے کا عکم دے گااوراگر اس نے وکیلِ بالخصومت دیااور کفیل دینے ہے انکار کیا تو اس پر کفیل دینے پر جرکرے گا بی خلاصہ میں لکھا ہے ایک شخص پر قرض ہے اور قرض کا کوئی گفیل اور اس کے عوض رہن ہےاور کفیل قرض دار کے تھم ہے ہے پھر کفیل نے اس کا قرضہادا کردیا پھر قرض خواہ کے پاس رہن تلف ہو گیا تو از ل میں نركور بے كفيل نے جس قدرد يا ہے اصل سے لے كاور بيالى صورت بكد بائع نے كچوفروخت كيااورمشرى سےاس كے تقم ے ایک فیل لیا اور اس نے ثمن اوا کر دیا پھر باکع کے باس مجیع تلف ہوگئ تو کفیل بائع سے خاضمہ نہ کرے گاصرف مشتری ہے اپنا مال لے گا اور مشترِی پھر بائع ہے وہ مال لے گا جوکفیل نے ادا کیا ہے ایک شخص کے ذمہ دوسرے کا آرض ہے ادراس کا کوئی کفیل بھی ہے چر كالب نے كفيل سے ربن ليا پر بعد كواصيل سے بھى ربن ليا اور دونوں رہنوں سے ہراك سے قرضدا دا ہوسكتا ہے بھر مرتبن كے و المعنى المسلم المسلم

فتاوى عالمگيرى ..... طد (٢٠٠٠) كتاب الكفالة

پاس آیک رئین تلف ہو گیا لیس امام ابو یوسف کے فرمایا کہ اگر دوسرار بن تلف ہوا اور دوسرار بین کرنے والا رہی کے وقت پہلے رہی سے آگاہ تھا تو دوسرار بین بعوض نصف قرضہ کے تلف ہوگا اور اس کو پہلے رہی کا حال نہ معلوم ہوا تھا تو بعوض تمام قرضہ کے تلف ہوگا اور اس عمل آگاہ ہو نے اور نہ ہونے کا ذکر نہیں کہ بہلے رہی کتاب الربین عمل کھھا ہے کہ دوسرا رہی بعوض نصف قرضہ کے تلف ہوگا اور اس عمل آگاہ ہوئے اور نہ ہونے کا ذکر نہیں کہ بہلے رہی سے آگاہ تھا اور کتاب الربین کی روایت سے جب یہ فراوی قاضی خان عمل کھھا ہے۔

كتاب الربن مي تكھا ہے كه دونصرانيوں ميں ايك غلام مشترك تھا دونوں نے ايك ساتھ اس كومكا تب كر ديا اورشراب عوض کتابت رکھی پھرایک مخص مسلمان ہو گیا تو کل شراب تحویل ہو کر قیمت ہوجائے گی اور کتابت باقی رہے گی اور ای طرح اگر غلام ایک بی نصرانی کا ہواور وہ مرگیا اور وارثوں میں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو بھی مہی تھم ہے اور ای طرح اگر دو غلاموں کی ایک بی کتابت کر دی اور ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی پھر مالک یا دونوں میں ہے ایک مسلّمان ہوگیا تو بھی میں تھم ہےاوراس کی نظیر میہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک نے دوغلاموں کو یا دوشخصوں نے ایک غلام مشتر ک کو بعوض رطب کے مکا تب کیااور اس کا زیانہ منقطع ہو گیا اور قاضی نے ایک پر قیمت کا تھم دے دیا تو جو پچھددوسرے پر آتا ہے وہ بھی قیمت ہو جائے گا کیونکہ اگر رطب باتی رہے تو تفرق کیابت لازم آتی ہے کذانی الکافی اور سفتجہ مکروہ ہے اوروہ ایسے قرض کو کہتے ہیں جس سے قرض دینے والا راہ کے کھیکے سے بےخوف ہوجائے اوررسول التدمن في اليسة رض دينے سے جن من تفع حاصل جو مع فرمايا ہاوراس كى صورت سايے كدوس ورجم كى تاجركود يے ك فلاں شہر میں میرے دوست کو دے دینا اور اس کو دینا بطور امانت کے نبیں بلکہ قرض کے ہے تا کہ رائے کے خوف ہے بے خوف ہو جائے بس اگریشر طمشروط نہ ہویا ایسا عرف ظاہر نہ ہواتو کیجھ ڈرنبیں ہے یہ کا فی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میر ہے واسطے ایک سفتجہ فلاں مقام کے واسطے لکھ دے اس شرط پر کہ میں تھے یہاں چندروز میں دے دوں گا تو اس میں بہتری نہیں ہے یہ ذ خیرہ میں لکھا ہے اگر سفتجہ کا خط کسی کے پاس اس کے شریک یا ضلیط کی طرف سے لایا اور اس کو دے دیا پھر پڑھ کر کہا کہ تیرے لئے مجھ كولكها ب يا خط دين والي نے كہا كه اس كو مجھے دي يعنى جو يجھاس من لكھا ہو و مجھے دياس نے كہا كه لكھنے والي نے تيرے لئے میرے پاس نھیک لگادیا ہے یامیرے پاس لکھ دیا ہے ہیں رہ باطل ہے كذا في الذخيرہ اگر جاہے تو مال اس كودے ورندند دے اور طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ جب اس نے کہ جس کو خط دیا گیا لے لیا اور جو پھے لکھا ہے پڑھ لیا تو مال اس پر لازم آئے گا اور اعماد بہل روایت پر ہے کہ مال اس پر لازم نہ آئے گا جب تک کہ اس کی ضانت نہ کرے یا بیہ کہے کہ تیرے واسطے میرے او پر لکھ دیا ہے تیرے لئے مال مجھ پر ٹابت کردیا ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھان۔

مسئلہ مذکورہ میں تھم اُس وقت جاری ہوگا جب اجیر نے سفتحہ والے کے واسطے مال کی ضافت کرلی ہیں فتو کا ای بہلی روایت ہے کہ ایک تخص نے ابنا اجر کی شہر کو بھیجا پھر اجر کے شہر سے نطخے کے بعد اجر کو پھی سود و زیاں بھیجا پھر اس فض نے اپنے اجر کو ایک سفتحہ کسی آ دمی کے نام لکھا اور جب وہ سفتحہ اجر کے پاس پہنچا تو اس نے قبول کیا اور پھی مال دیا اور باقی کے بدلے سفتحہ والے کو ایک خطاتح ریر کردیا پھر اجیر کے پاس آ قاکی سفتحہ اجر کے پاس پہنچا کہ جو میں نے فلاں آ دمی کے نام تھے کو ایک سفتحہ والے کو ایک خطاتح ریر کردیا پھر اجر کے پاس آ قاکی طرف سے ایک خط پہنچا کہ جو میں نے فلاں آ دمی کے نام تھے کو ایک سفتحہ لکھا ہے اس کوقبول نہ کر نا اور اگر تو نے قبول کر لیا ہوتو مال نہ دینا اور سفتحہ کا خطاس کو واپس کر دے کہ جھے کو اسباب میں اپنی رائے میں تبدیلی معلوم ہوئی تو کیا اجر کو اضیار ہے کہ باقی کے اور کر تف سے اور طاہر ریک جو اور خل ہو اور نایت تو جہنی ہے کہ سنوط خط کا عرف نہ ہو واللہ اعلم ماور پر توجوعرف کے دلیل ہو تک کے اس سے ہندی و فیل کے دور اس میں بھی ہوئی تو جہنی ہے کہ سنوط خط کا عرف نہ ہو واللہ اعلم میں اس میں بھی ہوئی تیر نے اور خل کے دور ان کے میاں ہوئی تقدیم نے اور خط کا عرف نہ ہو واللہ اعلم ما میں بھی جو اور کی جو اور کی کے اس سے ہندی و فیل کی میں ہوئی تو کہا تھی ہوئی تو کیاں ہوئی تو کہا کہا مند سے دور کر ہوئی ہوئی تو کیاں کی کو دور اس سے ہندی و فواللہ اعلم میا میں ہوئی تو کیاں ہوئی تو کیاں کو دور اس سے ہوئی تو کیاں ہوئی تو کیاں ہوئی تو کیا ہوئی تو کیا ہوئی تو کیا ہوئی تو کیاں ہوئی تو دور اس سے میاں کیاں ہوئی تو کر کر کے کیاں ہوئی تو کی کیاں ہوئی تو کی تو کیاں ہوئی تو کیا ہوئی تو کیاں ہوئی تو کیا ہ

انکارکر کے پی امام ابو بکر نے فرمایا کہ اگر سفتجہ والے نے سفتجہ لکھنے والے کواس قدر مال دے دیا ہے اور اجیر نے اس کی صفائت کرلی تو اجیر کواختیار نہیں ہے کہ ند دے اور صفان سیح ہے اور اگر سفتجہ والے نے خط لکھنے والے کو مال نہیں دیا تو اجیر کی صفائت اس کی طرف سے نہیں درست ہے اور اس کواختیار ہے کہ ہاتی ندوے اور جو دیا ہے اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے بیتھم اس صورت میں ہے کہ اجیر نے سفتجہ والے کے واسطے مال کی صفائت کرلی اور اگر اس نے صفائت نہیں کی تو دونوں صورتوں میں اس کواختیار ہے کہ مال کے دینے سے انکار کرے اور بھی فرمایا کہ تریم کر دینا ہاتی کے واسطے صفائت نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ زبان سے اقرار کرے یا بیتر مریم کر کے دفلال معلی کے اس کے ماتھ زبان سے اقرار کرے یا بیتر مریم کر دینا ہاتی ہے واسطے صفائت نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ زبان سے اقرار کرے یا بیتر مریم کر دینا ہاتھ کر مال ہے اور اس مریم کو ای کر اور سے تو لا زم ہے بینا وکی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ن اور کھے باتی رہ گیا ہیں ہے کہ ایک مختص نے کس تا جر کے پاس ایک سفتی ہیں کیا اور اس نے کسی قدر مال تمام مال میں ہے دے دیا اور کھے باتی رہ گیا ہیں اگر خط لکھنے والے کا مال مکتوب الیہ کی طرف آتا ہوا ور اس نے لکھا ہے کہ اس سفتیہ والے کو دے دے اور مکتوب الیہ نے خط کا افر ارکیا اور رہ بھی افر ارکیا مال اس پر قرض ہے تو باتی کے دے دیے کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور اگر اس نے بیا قر ارنہ کیا ہوتو مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر کا تب کا کمتوب الیہ کی طرف کچھ مال نہ ہوتو بھی مجبور نہ کیا جائے گا گر جبکہ اس نے سفتی والے کے واسطے صفانت کرلی ہوتو مجبور کیا جائے گا کذا فی الذخیر ہ۔

# الحوالة الموالة الموالة

اِس مِس چندالواب مِن

المران)

حوالی کی تعریف در کن وشرا بطاوراحکام کے بیان میں

حواله کی تعریف 🏠

قال المحرجم حوالہ کی تعریف بیان ہوگی ا حالہ کسی کو دوسرے پر حوالہ کرنا محیل حوالہ کرنے والامحال علیہ و وضح ہے جس پر حوالہ کیا گیا تحال لہدو ہخص ہے جس پر کا حوالہ واقع کی محتال لہدو ہخص جس کے واسطے حوالہ واقع ہومحال ہی جس چیز کا حوالہ واقع کی محتال لہ بہ جیں قال فی الکتاب حوالہ کی تعریف ہیہ ہے کہ قرضہ کوایک ذمہ سے دوسرے ذمہ پر نقل کرنا حوالہ ہے اور محتال علیہ عمر ومحتال لہ بہ جیں قال فی الکتاب حوالہ کی تعریف ہیہ ہے کہ قرضہ کوایک ذمہ سے دوسرے ذمہ پر نقل کرنا حوالہ ہے اور محتاج ہے بین ہر الفائق میں لکھا ہے۔

حواله *کارُ کن* <del>ک</del>

اس کارکن اینجاب و قبول ہے ایجاب تو محیل کی طرف ہے ہونا جائے اور قبول مختال علیہ اور مختال لہ دونوں کی طرف ہے جائے اور محیل کی طرف ہے ایک اس کے ایک اس کے کہ میں نے اس قدر درہم لینے کو تخفیے فلال محفل پر حوالہ کیا اور مختال کی میں مورت ہے کہ وہ طالب ہے کہ کہ میں نے اس قدر درہم لینے کو تخفی فلال محفل پر حوالہ کیا اور ایسے ہی اور مختال علیہ اور مختال لہ کی طرف ہے قبول کی میں موایا اور ایسے ہی الفاظ کہ جن سے دضا مندی ظاہر ہوتی ہے بیان کر سے اور میں جاسے اس کے بڑد میک ہے بید بدائع میں لکھا ہے۔

حواله کی شرا بَطُ 🏠

حوالہ کے شرائط چنوسم ہیں بعضے محیل کی طرف راجع ہوتے ہیں اور بعض محتال لدکی طرف راجع ہوتے ہیں اور بعض محتال علیہ کی طرف اور بعض محتال بدکی طرف راجع ہوتے ہیں از انجملہ یہ ہے کہ عاقل ہوئیں مجنون اور کر کا جو عاقل نہیں ہے حوالہ محتی نہیں ہے از انجملہ یہ ہے کہ بالغ ہواور یہ شرط انعقاد کی نہیں بلکہ شرط نفاذ ہے ہیں حوالہ عاقل الا کے کا منعقد ہوگا گر نفاذ اس کا موقوف رہے گا اس کے ولی کی اجازت پر اور محیل کا حربوناصحت حوالہ کے واسطے شرط نہیں ہے جی کہ غلام کا حوالہ محتی ہوگا گراس کی طرف سے اداکیا تو غلام پر اس کا اس کے دوالہ محتی ہوگا اور اگر غلام کو تصرفات ہے نے گا گراس کی طرف سے اداکیا تو غلام پر اس کا اور اس کر شن نہ ہوگا بلکہ اس کے دقیہ ہے متعلق ہوگا اور اگر غلام کو تصرفات ہے تیہ بدائع میں تکھا ہے اور قرض دار کی طرح تندرست ہوتا تو تو اللہ کے واسطے شرط نہیں ہے تی کہ مریض ہے حوالہ درست ہے یہ بدائع میں تکھا ہے اور قرض دار کے نہیں اس تعدر در ہم ہیں تو اس کو مجھے پر حوالہ کر دے اور قرض خواہ رامنی ہوگیا تو حوالہ محتی کہ اگر کس نے غیر ہے کہا کہ تیرے فلاں شخص پر اس قدر در ہم ہیں تو اس کو مجھے پر حوالہ کر دے اور قرض خواہ رامنی ہوگیا تو حوالہ محتی کہ اگر اس نے مال ادا کیا تو قرض دار سے نہیں لے سکتا ہے اور وہ بری ہوگیا تو حوالہ میں اگر اس نے مال ادا کیا تو قرض دار سے نہیں لے سکتا ہے اور وہ بری ہوگیا یہ نہا یہ شرب

ل قولهم اورهمال عنه جس كي طرف حواله وجبيها كه آهي آهي آهي كار

فتاوی عالمگیری ..... طد 🕥 💮 💮 💮 💮 💮

جوشر الطامختال له کی طرف راجع بیں از انجملہ عقل ہے کیونکہ اس کی طرف ہے قبول یا یا جا تارکن ہے اور غیر عاقل قبول کی اہلیت نہیں رکھتا ہےازانجملہ بلوغ شرط نفاذ ہے نہ شرط انعقاد اور عاقل نابالغ کا حوالہ قبول کر لیٹا اس کے ولی کی اجاز ت برموقو ف رے گابشر طبیکہ مختال علیہ محیل ہے زیادہ غنی ہوئے یہ بدائع میں لکھا ہے اور مال صغیر کا حوالہ قبول کر لیمنا باب یا اس کے وصی کو جائز ہے بشرطیکہ دوسرا ہیلے ہے زیاد وغنی ہواورا گرغنامیں برابر ہوں تو دوقول اختلافی ہیں بیہ بحرالرائق میں ہےاز انجملہ رضامندی ہے قبول کیا ہواور اٹرز بردیتی قبول کیا توضیح نہیں ہےازا نجلہ تبلس حوالہ اور بیشر طالمام اعظم اورامام محمد کے نز دیک شرط انعقاد ہے اور امام ابو یوسف ك نزد يك شرط نفاذ ہے حتى كدا گرمختال له كبلس سے غائب ہو پھراس كوخبر پېنجى اوراس نے اجازت دے دى تو دونوں اماموں كے بزدیک نافذ ندہوگی اور بہی سیجے ہے کذافی البدائع گراس صورت میں کہ غائب کی طرف ہے کوئی شخص حوالہ کوقبول کرے تو نافذ ہے یہ فآویٰ قاضی خان میں نکھا ہے جوشرا نطامتال مایہ کی طرف راجع ہیں از انجملہ عقل ہے کہ مجنون اور لا یعقل لڑ کے کا حوالہ قبول کرنا تھجے نہیں ہےادراز انجملہ بلوغ ہےاوروہ بھی شرط انعقاد ہے پس لڑ کے کا حوالہ قبول کرنا سیجے نہیں ہے اگر چہ سمجھ دار ہوخواہ اس کو تجارت کی اجازت ہو یامنع کیا گیا ہواورخواہ محیل کے علم ہے تبول کیا ہویا بدوں اس کے علم کے اور اگر اس کی طرف ہے اس کے ولی نے تبول کیا تو بھی سے خواہ اس پر حوالہ میں لکھا ہے از انجملہ تبول حوالہ میں اس کی رضا مندی جا ہے خواہ اس پر حوالہ کرنے والے کا قرض ہویا نہ ہو یہ ہارے علائے نز دیک ہے بیمچیط میں لکھا ہے تال علیہ کا حاضر ہوناصحت حوالہ کے واسطے شرط نہیں حتیٰ کہ اگر اس نے ایک شخص غائب کومخال مایہ بنایا اور اس نے من کر قبول کر لیا تو حوالہ سیج ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جوشرا بط كه يختال بدمين بين از انجمله به كه قرضه لا زم هو پس حواله اعيان <sup>له</sup> قائمه يا دين غير لا زم كالتيحيخ نبيس بيه اوراصل قاعده یہ ہے کہ جس کی کفالت سیجے نہیں ہے اس چیز کی حوالت بھی سیجے نہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے احکام حوالہ میں سے یہ کہ مجل قرنسہ سے بری ہوجاتا ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے ہیں اگر مختال عاید نے محیل کو قرضہ سے بری کیا یا اس کو ہبہ کیا ہوتو صحیح نہیں ہے اور اس پر فتویٰ ہے یظہیریہ میں لکھا ہے اگر رائن نے مرتبن کوقر ضدکا کسی دوسرے پرحوالہ کردیا تو رائن واپس لے گا یہ محیط سزحسی میں لکھا ہے اور اس طرح اگر حوالہ کیا پھر بہن کیا توضیح نہیں ہے بیدکا نی میں نکھا ہے اگر شو ہر نے عورت کواس کا مہر حوالہ کر دیا تو عورت اپنے نشس وروک نہیں ' سکتی پہ بحرالرائق میں لکھا ہے تنال لہ کی طرف رجوع نہیں کرسکتا مگراس صورت میں کداس کاحق ڈوب جائے پھر جب ایسا ہوا تو قرضه محیل کے ذمہ عود کرے گا اور محتال لہ مطالبہ کے گا اور امام اعظم کے مزد کیک ڈوب جانا دوطرح سے ہوتا ہے یا تو محتال علیہ حوالہ ے انکار کرے اور قتم کمالے اور محیل دمختال لہ کے پاس کواہ نہ ہوں اور یاوہ مفلس مرا کہاس نے پچھ بھی نہ چھوڑ اند مال عین نہ دین نہ کوئی ننیل تیبین میں لکھا ہے خواہ کفالت اس کے حتم ہے ہو یا بغیر حتم کے بعنی کسی طرح کا کفیل نہ ہو بیٹز ایتہ اسمفتین میں لکھا ہے اوراگر اس نے طالب کواصیل پرحوالہ کیاتو ڈوب جائے ہے سرعود نہ کرے گا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر مختال علیہ اس طرح مفلس مر گیا مگر متال مایہ نے چھر بن کسی ہے لے کرمتال له کو و یا تھا بعوض مال کے یا کسی مختص نے احسانا مختال عنہ کے یاس کچھر بمن کر کے متال مایداس کے فروخت کرنے کا اختیار دے دیا تھایانہ دیا تھا تو مال مجیل کے ذمہ عود کرے گا کذفی فاوی قاضی خان۔

اگر رہن کے مالک نے مختال مایہ کے مرنے کے بعد رہن کوواپس ندلیا یہاں تک کہوہ مرتبن کے باس تلف ہو گیا تو بعوض

ا تو ام اعمان قائمه یعنی جو چیز بعینه قائم ہے مثلا کسی نے کسی کا تھوڑ اغصب کیا تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسرے پرحوالہ کروے کہ فلال مخص ہے لیے م ۔ قول یعنی مرد کواینے ساتھ وطی کر نے ہے منع نہیں کر عمق بایں دعویٰ کہ جھے کومیرامبر معجّل و سعد ہے ہیں مہریذ کور سے مرادموجل ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جاد (١٥٠ ) کتاب الحواله

اس مال کے گیا جس کے عوض صانت میں تھا اگر چرمختال علیہ کے مفلس مرنے ہے اس ہے رہن ساقط ہو گیا تھا پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر را بن نے احسانا رہن کیا تھا تو کسی ہے کچھ ہیں لے سکتا ہے اور اگر مختال علیہ نے اس سے کے کررہن کیا تو رہن کا مالک محیل ہے مال نے گا اور رہے تال عابہ کا تر کہ ہوگا کہ اس سے اس کے قرض خوا ہوں کا قرضہ اوا کیا جائے گا اور را بن بھی تنجملہ قرض خوا ہوں کے ہوگا کذانی المحیط اگر مخال علیہ مرگیا اور مخال لہنے کہا کہ مجلس مراہ اور محیل نے اس کے برخلاف بیان کیا تو شافی میں لکھاہے کہ بختال لہ ہے اس کے علم پرفتم لے کراس کا قول لیا جائے گا اوراییا ہی مبسوط میں ہے کذا فی النہا یہ اگرمیت کا کچھ مال ظاہر ہوا کہ کسی غنی ہراس کا قرضہ تھا یا وہ بعت تھی یا مدنو ن تھا کہ قاضی کواس کے موت کے روز ندمعلوم ہوا کہ اس نے بطلان حوالہ کا اور قرضہ محیل کی طرف عود کرنے کا حکم وے دیا تو بعد علم کے قاضی اپنے حکم ہے رجوع کرے پھرا گرمختال عنہ نے محیل ہے کچھ نہیں لیا ہوتو اپنا قرضہ اس مال میں ہے جو محتال علیہ کا نکلا ہے لے اور اگر چھ لیا ہوتو اس کو واپس کر دے اور اگر قاضی جانتا ہے کہ اس میت کا قرضہ دوسرے مفلس بر ہے تو امام اعظم کے نز دیک بطلان حوالہ کا تھم نہ دے گا بیر محیط میں لکھا ہے کسی نے ایک شخص کو بسبب اس کے قرضہ کے جواس پر آتا ہے کسی شخص پرحوالہ کر دیا اور مختال علیہ شہر سے عائب ہو گیا اس طرح کہ اس کا پینة معلوم نہ ہوتا تھا اور بیہ بسبب تلدى اورعاجزى كےاس نے كيا چرمحال لدنے جا ہاكدا بناحق محيل سے ليتواس كوبيا ختيار نہيں ہے جب تك كرمحال عليه كا مرنا ثابت نہ ہویہ جواہر الفتاویٰ میں لکھا ہے اگر محیل نے ادا کیا اور مختال لہنے قبول نہ کیا تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا کذا فی الخلاصہ اور وہ مخض احسان کرنے والانہیں ہے یعنی اس نے ادا کرنے میں احسان نہیں کیا کیونکہ احسان کرنے والا وہ مخض ہے کہ دوسرے سے نیکی کا قصد کرے بدوں اس کے کہائیے سے ضرر دور کرے اور اس نے ہر چند کہ بری الذمہ ہو گیا تھا یہ قصد کیا کہ ونت تنگی کے اگر عود کرے تو قیداور مطالبہ ہے بری ہو کذانی الکانی اور از انجملہ بیہ ہے کہ مختال علیہ کومحیل پر دامن گیری کاحق اس وقت حاصل ہو کہ جب متال ایجتال عابیہ کو گرفتار کرے ہیں جب مختال الماس کا دامن گیر ہوتو و و محیل کا دامن گیر ہوتا کہ اپنے آپ کو گرفتاری ہے جھوڑا دے اور جب وہ اس کوقید کر نے میل کوقید کرائے بشرطیکہ بیرحوالہ محیل کے علم ہے ہواور مختال علیہ پر اس قند ربیعنی بقدرحوالہ کے محیل کا قرضہ نہ ہواورا گرحوالہا*س کے بلاتھم ہو* یامختال علیہ اس کا اسی قد رقرض دار ہواورحوالہ میں قرضہ کی قید ہوتو گرفتاری اورجیس میں اس کو محیل پریدخت حاصل نہ ہوگا بیبدائع میں لکھا ہے۔

نىرن: 🛈

## حوالہ کی تقتیم کے بیان میں

حوالہ کی دوشمیں ہیں ایک حوالہ مطلق دوسرا حوالہ مقید حوالہ مطلق کی بیصورت ہے کہ مطلقاً حوالہ کر دے اور کی چیز کے ساتھ جوفتال علیہ کے پاس اس محیل کی جوموجود ہے مثلاً و دبعت یا غصب یا قرض کے اپنے حوالہ میں مقید نہ کرے کہ میر ہے ترضہ ہو دے یا غصب سے حوالہ کر دے یا و دبعت سے حوالہ کر ہے اور اگر ایسے تحض پر حوالہ کرے جس کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو بہتی حوالہ کر دے یا و دبعت یا غصب سے جوتال بیس محلقاً حوالہ کیا تو حق مختال لہ کا محیل کے ترضہ یا و دبعت یا غصب سے جوتال مالیہ کے باس ہوگا کہ تال لہ کا قرضہ اپنے مال سے اور علیہ کے باس ہوگا کہ تال لہ کا قرضہ اپنے مال سے اور کرے اور محیل کو اختیار ہوگا کہ اپنا قرضہ اور و دبعت اور غصب اس سے لے لے اور ان چیز وں کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان چیز وں کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان چیز وں کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے این اور کی سے موالہ باطل نہ ہوگا اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لین کے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لینے سے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر کے اور ان کے لین کے حوالہ باطل نہ ہوگا اور ان کے در کے در

محیل مرگیا تو جو کچھاس کا قرضہاورو دبعت اورغصب مختال علیہ کے پاس ہے وہ سوائے مختال لہے اس کے تمام قرض خواہوں میں تقسیم ہو گا رہے انی میں نکھا ہے پھرمطلق حوالہ کی دوقتمیں ہیں ایک فی الحال دوسرا میعادی پس فی الحال کا حوالہ رہے کہ قرض دار طالب کو کسی تخض پرمثلاً ہزار درہم کا حوالہ کر دیتو جائز ہےاور ہزار درہم مختال علیہ پر فی الحال داجب ہوں گے اور میعا دی کی صورت یہ ہے کہ دوسرے پر ہزار درہم میچ کانٹمن ایک سال کی میعاو ہے تھا پس اس پرحوالہ کر دیا اور ایک سال کی میعاد لگائی تو حوالہ جائز ہے اور مختال علیہ پر بھی ایک سال کے وعدہ ہے ہو گا اورا مام محمدؓ نے اس صورت میں ذکر نہ فر مایا کہا گرحوالہ مہم واقع ہوا تومخال علیہ کو میعاد حاصل ہو گ یا نہ ہوگی اور مشائخ نے فرمایا کہ حاصل ہونا جا ہے جبیبا کہ کفالت میں ہوتا ہے لیس اگر محیل مرگیا تو مختال علیہ پر سر دست مال واجب نہ ہوگااورا گرمختال علیہ میعاد ہے پہلےاورمحیل دونوں مرگئے تھے کہ مال فی الحال مختال علیہ پر دیناوا جب ہوگیا لیعنی ور شادا کریں پس اگرو فاہوناممکن نہ ہوتو مختال لد کواصیل کے پاس واپس کیا جائے کہ اپنے وفت پر قرض کا خواست گار ہو یہ نہا رپیس لکھا ہے اگر قرض کا مال کسی پر فی الحال واجب الا دا ہو پھراس کو کسی مختص پرایک سال کے وعدہ پراتر او یا تو جائز ہے اگر چداس میں لا زم آتا ہے کہ قرضہ میں یہ ت قرار دی گئی ہیں!گرمختال علیہ مدت گز ر نے سے پہلے مفلس مر گیا تو و و مال محیل کی طرف پھر فی الحال ادا پرعود کر ہے گا اور اگر بجائے قرضہ کے ثمن بیچ یاغصب فی الحال وا جب الا واہوا ور باقی تمام مسئلہ ای <sup>کم</sup>طرح واقع ہوتو بھی یہی تھم ہے بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے۔ زید پرعمرو کے ہزار درہم فی الحال اواکے قرضہ ہیں اور زید کے بکر پر ہزار درہم فی الحال اوا کے قرض ہیں پھر زید نے عمر وکو نجر پرحوالہ کر دیااور قید لگادی کہ بعوض اس مال کے جومیر اتجھ پر جا ہے ہے تو حوالہ بھی ہے پس اگر مختال لہنے مختال علیہ کوایک سال کی تا خیر دی تو محیل کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے قرض دار ہے قرض کا تقاضا کر کے لیے پھرا گرمختال لہ نے تا خیر کے بعدمختال علیہ کوقر ضہ حوالہ ے بری کر دیا تو محیل کو اختیار ہوگا کہ اینے قرض دار ہے تر ضہ فی الحال لے لیے بیافتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ایک مختص کے ہزار درہم دوسرے پر ہیں پھر قرض دارا ہے قرض خواہ کوایک سال کے وعد ہ پرحوالہ کیا پھرمجیل نے سال گزرنے ہے پہلے وہ مال مختال لہ کو خودا داکر دیا تو اس کواختیار ہے کرمختال علیہ ہے فی الحال لے لے بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر کسی نے کسی قدر مال کاحوالہ اپنے او پر قبول کر لیا اور اس میں کسی قدر میعاد ہے پھراس محض نے اس قدر میعادیا اس ہے تم یا زیادہ پر دوسرے محض پر حوالہ کیا تو مختال علیہ اول کو یہ ا نقتیار نہیں ہے کہاہے اصلے سے لے تاوقتنیکہ مال طالب کے قبضہ میں ندآ جائے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے اگراڑ کے کے قرضہ کا حوالہ باپ یاوصی نے کسی قدرمیعا دیر قبول کرلیا تو جائز نہیں ہے اور یہ اس وقت ہے کہ اس قر ضد کالڑ کا وارث ہوا ہوا وراگر دونوں کے عقد کی وجہ ہے واجب ہوا ہوتو اس میں میعاد جائز ہے اور بیابام اعظم اورامام ابو پوسف کے نز دیک ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مختال علیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خودادا کرنے سے پہلے محیل سے لے لیکن اگر اس کا ساتھ پکڑا جائے تو یہ بھی محیل کا دامن محیر ہوسکتا ہے اور اگر قید کیا جائے تو اس<sup>ع</sup> کواختیار کہ کہاصیل کوقید کرائے تا کہ وہ اس کوچھوڑ اوے بیرمحیط میں لکھا ہے اورا گرمختال علیہ نے مختال عنہ کوا دا کر دیا یا اس کو ہبہ کیا یا صدقہ میں دیا پامختال لہمر گیا اورمختال معایہ اس کا وارث ہوا تو اب سب صورتوں میں محیل ہےواپس لے سکتا ہے اوراگر مختال لہ نے مختال علیہ کو ہری کیا تو ہری ہوجائے گا اور وہ محیل ہے ہیں لے سکتا ہے کذانی الخلاصداور اگر اس نے مختال علیہ ہے رہا کہ <u>میں نے تیرے واسطے چھوڑ اتو مختال علیہ کوا ختیار ہے کہاہیے محیل سے لے لیے نیز انتہ الفتاویٰ میں لکھاہے۔</u>

۔ تولہم بعنی لا کے کا قرضہ آتا تھا اس کے قرض دارے باپ یاوسی نے کسی پرحوالہ میعادی قبول کیا تو جائز نہیں کیونکہ جیسے ابرا مابدی ان کے اختیار میں نہیں اس قیاس پر بیابراء دفت بھی اختیار میں نہیں۔ یا تولیعن متال لہ کو جیسے فیل کواختیار ہوتا ہے۔

ایک مخص پر دوسر ہے کا قرض ہے پھر قرض دار نے قرض خواہ کوا پہنے مخص پر حوالہ کیا کہ قرض دار کا اس پر پچھے قرض نہ تھا پھر ایک درمیانی آدمی آیا اور اس نے مختال علیہ کی طرف سے احسانا مال اوا کر دیا تو مختال علیہ کو اختیار ہے کہ محیل سے لے لے چنانجہ اگر ا ہے مال سے ادا کر دیتا اور اس پر قرض نہ ہوتا تب بھی بہی صورت بھی اور اگر مخال علیہ پر محیل کا قرض ہواور اس نے اس مال کا حوالہ ائے قرض خواہ کو کیا پھر ایک درمیانی آیا اور اس نے مختال لہ کو محیل کی طرف سے جس پراصل قرضہ ہے ادا کر دیا تو محیل کو اختیار ہے کہ مختال مایہ سے اپنا قرضہ لے لے اور اگر محیل اور مختال علیہ میں ہے ہرایک نے اختلاف کرے دعویٰ کیا کہ نضولی بعنی ورمیانی آ دی نے میری طرف سے اداکیا ہے اور خود فضولی نے اواکرتے وقت کسی کو معین نہ کیا تھا تو اس سے دریا فت کیا جائے گا کہ کس کی طرف سے اس نے اوا کیا ہی اگر فضولی بیان سے پہلے مرگیا یا غائب ہو گیا تو بیاوا کرنامخال علیہ کی طرف سے شار ہو گا بیفناوی قاضی خان میں لکھا ے اور مخال علیہ اسینے محیل سے فقاد مخال بہ کو لے سکتا ہے نہ وہ لے سکتا ہے جواس نے اوا کیا ہے مثلاً مختال بیدر ہم تھے اور اس نے وینار ا دا کئے یا بالعکس اور دونوں نے ہاہم بیچ صرف کی اور اس کے شرا لط مرعی رکھے اور بیچ صرف سیجے ہوگئی تو مختال علیہ تحیل ہے درہم لے سکتا ہے نہ ویناراورای طرح اگراس نے درہم کے عوض کوئی مال فروخت کیا تو درہم لے سکتا ہے نہوہ مال جواس نے ادا کیا ہے اسی طرح اگراس نے بجائے جید درہموں کے زیوف عطا کئے اور مخال اندنے اس سے چٹم پوشی کی تواپنے محیل سے جید درہم لے گااورا گرمخال لہ نے مخال علیہ سے ملے کرلی پس اگر ملے جنس احق پر داقع ہوئی اور باقی سے اس نے بری کردیا تو محیل سے بقدرادا کئے ہوئے کے لے سكتا ہے كيونكداس نے اى قدر قرض ديا ہے تو اس قدروا پس لے گا اور اگر صلح خلاف جنس پر تضبرائی مثلاً درہم كى صلح دينارير يا بالعكس قراردی تو محیل ہے یورا قرضہ لے لے گارپہ بدائع میں لکھا ہے۔

حواله مقیده دوطرح کا ہوتا ہے ایک بیر کہ محیل حوالہ میں ای قرضہ کی قید لگائے جو محیل کا اس پر ہے اور دوسری بیر کہ حوالہ میں اس مین کی قیدلگائی جومحیل کی مختال علیہ کے پاس بوجہ غصب یا و دیعت کے موجود ہے رینہاریدیں لکھا ہے جس حوالہ میں عین شک کی قید ہاں کی بیصورت ہے کہ ایک مخص کے ہزار درہم دوسرے کے پاس غصب ماو دیعت ہیں اور و دیعت یا غصب کے مالک پرسی مخف کے ہزار درہم قرض ہیں پھرصاحب ودیعت یاغصب نے قرض خواہ کواس پرحوالہ کیا کہ جس کے پاس ودیعت یاغصب ہےاور ہزار ورہم اس قید ہے اتر ائے لے کہ انہیں ہزار درہم ہے جوود بعت یا غصب ہیں ادا کرے پس بعد حوالہ کرنے کے محیل کو بیرا نقتیار نہیں ہے کرفتال علیہ سے لے اور اگرود بعت کواپنے پاس ر کھنے والے نے اس کودے دی تو و واس کا ضامن ہو گا پس اگر محیل نے اپنا مال مختال عليہ سے ليا چرمختال لدنے اپنا مال اس سے ليا تومختال عليہ كوا ختيار ہے كہ مجيل سے واپس ليے بيذ خيره ميں لكھا ہے اگر حوالہ ميں ود بعت کی قید ہواورود بعت کواپنے پاس ر کھنے والے نے کہا کہ مال ود بعت ضائع ہو گیا تو حوالہ باطل ہو گیا اور اگر غصب سے مقیدتھا تو صورت حواله باطل نه ہوگی بیخلا صه میں لکھا ہے اگرود بعت یا غصب میں استحقاق ثابت ہوا تو حوالہ باطل ہوگا بیذ خبرہ میں لکھا ہے جو حوالہ کہ مقیدا ہے دین کے ساتھ ہو جومحیل کامختال علیہ پر ہاس کی بیصورت ہے کہ ایک شخص کے ہزار درہم قرض ہیں اس کواس کے قرض دارنے ایسے تخص پرحوالہ کیا کہ جس پراس کے قرض دار کے ہزار درہم ہیں اس شرط سے کہ وہی ہزار درہم درہم قرضہ کے اس کو اداكرے بينها بيم كلها ہے اگر حواله ميں ايسے عين كى قيدتنى جو محيل كى مخال عايد كے پاس ہے پھر مخال له نے مخال عليه كو مبدكيا تو مكيت ٹابت ہوگئی بینزائة المفتین میں لکھاہا گرمختال لہ نے مختال علیہ کو قرضہ ہے بری کردیا اور محیل نے اس کواییے قرضہ کے ساتھ قیدلگا کر لے تولیجنس حق بعنی جس جنس کا قرضہ ہے اس جنس پر کمی ہے سلح کی کیونکہ کی ضروری ہے تو لامحالہ معنی یہ کہ اس جنس میں ہے پچھ لیا اور باتی ہے ہری کرویا مثلاً دس من گیہوں قرضہ ہے آٹھ من م<mark>رصلح کی تو دومن معاف کرد ہے۔ ۲</mark> تولہ غصب ہے بعنی کہا تھا کہ مال غصب ہے ادا کرے تو بعد ملف کے اس کے تاوان

حوالہ کیا تھا تو اس کو اختیار ہوگا کہ جمال علیہ نے اپنا قرضہ لے لے اگراس نے جمال علیہ کو ہدکیا تو محیل اس سے نہیں لے سکتا ہے اور ہبہ ہم خوالہ ہم محیل اس سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر محیل کا محال علیہ پر کہ تمام جن لینے کے ہے اگر محال علیہ نے جمال لہ کی وراثت میں پایا تو بھی محیل اس سے نبیں لے سکتا ہے اور گر اللہ علیہ کے طور پر محیل کے قرضہ نہ تو تو ہم محیل اس سے اور موالہ میں یہ قید گر تھی کہ اس سے اور کہا کہ وجمال علیہ پر قرض ہے تو تھے ہیں کہ اس سے اور کہا کہ وجمال علیہ پر قرض ہے تو تھے ہیں ہے کہ محیل ابنا وہ قرض جو محیال علیہ پر ہے لے لے گا یہ خزانہ استعمان میں کھھا ہے۔

ا گرحوالہ میں اس و د بعث کی قید ہو جو محیل کی مختال علیہ کے پاس ہے 🖈

اگرایی صورت میں کہ حوالہ میں اس قرضہ کی قدیمی کہ جو کیل کا محتال علیہ پر جا ہے یا اس میں کی جواس کی اس کے پاس ہے محل مرگیا اور اس پر بہت قرضے ہیں اور اس نے سوائے اس دین یا عین کے جو محتال علیہ پر ہے چھونہ چھوڑ اتو محتال لد کو اس ماتھ استحدا غازیادہ خصوصیت نہ ہوگی کہ اف الذخیر ہا ور وہ میں محیل کے دو مر ہے قرض خواہوں کے ساتھ مکسال شریک ہوگا یہ جدایہ مسلکھا ہے اگر حوالہ ہیں اور دیعت محتال لد کے حوالہ کردی کھا ہے اگر محمل مرگیا اور بہت قرضے اس ور بعت محتال لد کے حوالہ کردی محمل مرگیا اور بہت قرضے اس پر ہیں تو جس کے پاس وہ بعت میں وہ محمل کے قرض خواہوں کے لئے بچھوضا من نہ ہوگا اور وہ وہ دیعت محمل مرکنا اور بہت قرض خواہوں ہیں حصدر سرتقیم ہوجائے گی بیر قباوی کا گفائی اکا بی کہ بھر خواہوں ہیں حصدر سرتقیم ہوجائے گی بیر قباوی کی افوان میں لکھا ہے اگر وہ دیعت کو جس کے پاس وہ بھر میں اور کر خواہوں ہیں حصدر سرتقیم ہوجائے گی بیر قباوی کی افوان میں لکھا ہے اگر وہ دیعت کو جس کے باس وہ بھر میں اور کر خواہوں ہیں جو محمل ہوں ہوں کے اور میں ہو بھر کی اور اس میں ہو ہوائے گی بیر قباوی کو ایک ہو بھر میں اور میں ہو اس میں ہو بھر میں اور کر دیات ہوگا کہ اور ہوت کو خواہوں ہو ہو ہو اس کی جو میال میا یہ ہوگیا کہ بھر اس اس اور اگر خواہوں کا اس میں بھر تن نہ ہوگا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اگر حوالہ میں اور اگر خواہوں کا اس میں بھر تن نہ ہوگا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اگر حوالہ میں اور اگر خواہوں کا اس میں بھر تن نہ ہوگا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اگر حوالہ میں اور اگر خواہوں کا اس میں بھر تن نہ ہوگا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اگر خواہوں کی طرف ہے میں بھر استحقاق خارجہ ہوایا جس تر خواہوں کی طرف ہے میں بھر اس تعدی خواہوں کا بیا میں جو میں کھا ہو اور میں استحقاق عار بھر ہوا ہے گا ہو خور ہوں کی کھا ہو تعاقی خواہوں کی میں اور اگر خواہوں کی طرف ہے میں بھر اس خواہو ہوائے گا ہے ذکرہ میں لکھا ہے۔ اس خواہوں کو اس بھر اور کی کھر خواہوں کی طرف ہے میں کھوا ہے تو اس میں تو اس میں کھور کے اس خواہوں کو اس میں کھر ہوں ہے گا ہو اس کھر کو اس میں کھر کے اس خواہوں کھور کے گا ہو تھر کھر کے میں کھور کھر کے اس خواہوں کھر کو اس کے گا ہوں کہ کو اس کھر کھر کے اس کھر کو اس کے گا ہو کہ کو کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کہ کو کھر کے کھر

واسطے کسی محض پر مطلقا حوالہ کیا تو باطل ہے کذائی الکائی اور وہ آزاد نہ ہوگا کذائی الحیط السرحسی اور اگر حوالہ کسی قرض یا ود بعت یا خصب کے ساتھ مقید ہوتو صحیح ہے اور بیجنال لہ کو دکیل کرتا ہے تاکہ مکا تب کے مال سے جواس کے باس ہے بدل کتابت اداکر سے اور جب حوالہ سیح ہوا تو مکا تب بری ہوا اور آزاد ہوگیا پھرا گرمختال علیہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اداکر نے سے پہلے گف ہوگیا تو حوالہ باطل ہوگیا اور بدل کتابت مکا تب کے ذمہ آیا اور عن باتی رہا ہے کئی میں لکھا ہے اگر زید قرض خواہ نے آرض خواہ عمر وکو خالد کفیل بر مال کا حوالہ کیا تو خالد زید کے مطالبہ سے بری ہوگیا اور زید کو اختیار ہے کہ ملفول عنہ کو پکڑے تاکہ اس کوحوالہ سے چھوڑا و سے بیجیط مرحمی میں لکھا ہے اگر مینا اور جو کفیل نے اداکیا ہے وہ محیل سے نہیں لے سکتا ہوگیا اور جو کفیل نے اداکیا ہے وہ محیل سے نہیں لے سکتا ہوگیا میں مکھول عنہ ہوگیا اور جو کفیل نے اداکیا ہے وہ محیل ہے نہیں لے سکتا ہوگیا میں مکھول عنہ سے لیکن مکھول عنہ سے لیکھول عنہ سے

اگرمکفول عندنے کفیل کے اداکر نے سے پہلے محیل کو مال اداکر دیا تو کفیل کومکفول عندسے لینے کی کوئی راہ ہیں ہے لیکن وہ مجیل کو پکڑے گاتا کہاس کوحوالہ ہے چھوڑا دے اور مختال لہ کے حق ہے گفیل بری نہ ہوگا اور بعد اس کے اگر کفیل نے مختال لہ کوا دا کر دیا تواس کواختیار ہے کہ محیل سے لے لے نہاصیل سے رہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر طالب نے اپنے قرض خواہ کو مقید حوالہ کے ساتھ اصیل یر حوالہ کیا تو جائز ہے اور مختال لہ کوفیل ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اصیل اور کفیل محیل کے مطالبہ ہے ہری ہو گئے بھراگر طالب نے عا با کہ کسی دوسرے قرض خواہ کواس کے بعدای قرضہ کی قید کے ساتھ گفیل پر حوالہ کروں تو جائز نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے زید کے عمرو یر ہزار درہم ہیں اور خالد اس کا گفیل ہے اور زید پر دو شخصوں میں ہرا یک کے ایک ایک ہزار درہم ہیں پھر زید نے ایک قرض خواہ کوعمر و یر ای دین کی قید سے حوالہ کیا اور دوسرے قرض خواہ کوعمرو پر ای دین کی قید ہے حوالہ کیا پس اس کی دوصور تیں ہیں اگر دونوں حوالے آ کے پیچے واقع ہوئے دووجہ سے یا ابتداء کفیل پرحوالہ کیایا ابتداء اصیل پرحوالہ کیا ایس اگر ابتداء کفیل پرحوالہ کیا تو دونوں حوالے صیح میں بس اگر کفیل نے پچھادا کیا تو مکفول عنہ ہے اس کا مطالط نہیں کرسکتا ہے لیکن محیل ہے لیے گا اور اگر پچھنہ ادا کیالیکن مکفول عند نے خودا داکر دیا تو مکفول عند بری ہو گیا اور کفیل بھی مال کفالت ہے بری ہو گیا اور بیحوالہ ہمارے علائے مخلا شہ کے نز دیک مطلق تقااورا گرکفیل نے مال مختال له اوا کیا تو مکفول عنہ ہے ہیں لے سکتا ہے بلکہ مجیل سے مطالبہ کرے اورا گرابتداء اصیل پرحوالہ ہو پھرکفیل پرتواصیل کا حوالہ بھیجے ہےاورکفیل کا باطل ہےاوراگر دونوں حوالے ایک ساتھ واقع ہوئے تو جائز ہیں پیز خیرہ میں لکھا ہے زید پر عمرہ کے درہم قرض ہیں اور خالد اس کا کفیل ہے پھر خالد نے عمر د کو بکر پر حوالہ کیا اور اس نے قبول کرلیا تو اِصیل دکھیل دونوں بری ہو گئے یہ فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ہیں اگر مختال علیہ کے مفلس مرنے کی وجہ سے مال ڈوب گیا تو پھراصیل و نفیل برعود کرے گا اور طالب جس سے میاہنے مواخذ وکر ہے اگر کفیل نے طالب کوسو درہم کا حوالہ اس شرط پر کیا کہا ہے بری کر لے تو اس کواختیار ہے کہ اصیل اور مختال علیہ ہے مطالبہ کرے اور اگر اس صورت میں مختال علیہ مفلس مرگیا تو طالب کو اختیار ہے کہ فیل کو بھی ماخوذ کرے اور اگر کسی نے تہر عاکہا کہ تو اس مال کا حوالیہ مجھے پر قبول کر لے اور اس نے قبول کیا تو بیاصیل اور کفیل دونوں کی طرف سے ہوالیعنی دونوں بری ہوں کے اور اگر اس نے حوالہ میں گفیل کی برات کی شرط کرلی تو اصیل بری نہ ہوگا بیر محیط میں لکھا ہے ایک مخص قرض خواہ کو اس کے قرضہ کا حواله کسی شخص پر کیا اور اس شخص نے قبول کر لیا پھر قرض خواہ نے اس کوا یک شخص قرض دار پر حوالہ کیا اور اس نے قبول کیا تو پہلاحوالہ دوسرے ہے نو بٹ گیااور طالب کااس بر بچھ ہاتی ندر ہااور دوسرے مخص کواختیار ہے کہ وہ حوالہ کے موافق اپنے قرض کااس سے مطالبہ کرے پینجزائہ انگلتین میں ہے۔

تحمی دوسرے پراس شرط ہے حوالہ کیا کہ مال حوالہ اس دار کے تمن ہے اوا کرے تو حوالہ جائز ہے اور مختال عابیہ اس گھر کے فرد خت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ مال دینے پر مجبور کیا جائے حتیٰ کہ اگر اس گھر کوفر وخت کرے اور جب اس نے فروخت کیا تو مال حوالہ کواس میں سے اداکرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اس طرح حوالہ کیا کہ بید مال محیل کے گھریے شمن سے بلا اس کی اجازت کے ادا کرے تو باطل ہے میر پیط سرحتی میں لکھا ہے اورا گرمجیل نے اس کا تھم وا جازت دے دی تو کہ حوالہ جائز ہو گیا تو بھی مختال علیہ پر گھر فروخت کرنے سے پہلے اواکرنے کا جبرنہ کیا جائے گالیکن مکان کے فروخت کرنے پرمجبور کئے جانے کے باب میں ویکھنا جائے کہ اگر حوالہ میں فروخت کردینامشروط ہے تو اس پر جبر کیا جائے گااور اگر پہلی صورت میں مختال علیہ نے اپنا گھر اور دوسری صورت میں محیل کا گھر فروخت کر کے مال اوا کر دیا تو پھرضانت نہ ہوگی کیونکہ ثمن اوا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا اور وہ پوراإ دا کر دیا پیمجیط میں کھا ہے اگرایک شخص کے ہزار درہم دو شخصول پر تھے اور ہرایک دوسرے کالفیل تھا پھرایک نے اس کو ہزار درہم کسی شخص پراتر ادیے تو مخال لہ کوخیار ہوگا کہ اگر چاہے تو پورے ہزار در ہم مختال علیہ ہے لیے اور اگر چاہے تو اس سے پانچے سو لے اور جس نے حوالے نہیں کیا اس سے پانچ سو لےاور بیاس کوا ختیار نہیں ہے کہ جس نے حوالہ بیس کیا ہے اس سے پانچ سو سے زیادہ طلب کرے اور مختال علیہ اپنے محیل سے پانچ سودرہم لے گااوراگراس نے پورے ہزار درہم لئے تو ہزار درہم لے گا پھرمحیل دوسرے سے پانچ سو لے گاامام محد نے جامع میں فر مایا کہا گرایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم کبنہر وقرض تضاور قرض دار کے دوسرے شخص پرسو درہم جید قرض تنھے پھر جس پر بنہر ہ تھاس نے اس پر جس پر جید تھے حوالہ کیا کہ بجائے بنہر ہ کے کھرے لے لئے اور بیشر ط لگائی کہ بعوض اپنے درہم بنہر ہ کے جید درہم لے لے اور مخال علیہ غائب تھا پھراس کوحوالے کی خبر پینجی اوراس نے اجازت دی تو حوالہ قیاساً واستحساناً باطل ہے اور اگر مخال علیہ حاضرتھا اور اس نے حوالہ قبول کیا تو استحسانا جائز ہے رہمیط میں لکھا ہے تال عنہ کے محیل سے جدا ہونے سے مہلے اگر اس نے دے دیئے تو جائز ہے درنہ باطل اور حوالہ توٹ جائے گا اور وہی بنہر وعود کریں گے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دونوں جدا ہو گئے پھرمحال علیہ نے کھرے اوا کئے توضیح ہے کیونکہ حوالہ اگر چہ باطل ہو گیالیکن اوا کرنے کا تھم باقی ہے اور بدلا ہوجانے کی وجہ ہے تال علیہ بھی محیل کے قرضہ سے بری ہوگیا اور محیل اپنے متال آرے کھرے درہم لے لے گا کیونکہ اس نے بیچ صرف باطل ہونے کے بعد قضه كيا ہے بھر فتال له محيل سے اپنا قرضه يعني درجم بنہر ولے لے گابيكا في ميں لكھا ہے۔

اس طرح اگر محیل نے محتال کہ ہے جید کے عوض زیوف پراس شرط ہے گی کہ محیل اس کوفلاں شخص پر

حواله کرے تو جائز ہے ☆

ا قولہ بنہر ہاکارہ جس کوعوام تا جربھی نہیں لیتے ہیں۔ ع قولہ باطل کیونکہ بیع صرف کی شرط معدوم ہےاور جہاد کھرے زیوف کھونے۔

 $\Theta: \mathcal{O}_{\mathcal{A}}$ 

### حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں

مدیوں نے زعم کیا کہ اس نے قرض خواہ کوفلاں شخص پرحوالہ کیا اور اس نے قبول کیا اور قرض خواہ نے انکار کیا اور پھر قرض دار سے اس حوالہ پر کواہ طلب ہوئے ہیں اگر اس نے بیش کئے اور مختالی علیہ حاضر ہو کر مدیون کے اور مدیون بری ہوگا اور اگر غائب ہوت تو قیت کمیں جتالی علیہ کے حاضری تک مقبول ہوں گے ہیں اگر حاضر ہو کر مدیون کے قول کا اقر ادکیا تو بری (۱) ہے ور نہ تھم دیا جائے گا کہ دوبارہ گواہ پیش کر ہے اور اگر گواہ غائب ہو گئے یا مر گئے تو مختالی علیہ سے تم کی جائے گا اور اگر مدیون کے پاس گواہ نہوں اور اس نے تم طلب کی تو مختالی علیہ تم کھائے گا کہ واللہ بھی پر فلال شخص نے مال کا حوالہ نہیں کیا اور اگر قتم سے منظر ہوا تو مطلوب بری ہو ہو الرائق میں لکھنا ہے مجل خائر بھوا اور مختالی علیہ نے زعم کیا کہ جوقر ضرفیل پر ہو ہو شراب کا شمن ہو تا ہے اور پھر ختل سے ہیہ بر الرائق میں کھنا کہ باب کفالت میں ہوتا ہے اور اگر مختالی علیہ نے مال کا حوالہ بھی کرے اور مخیل سے اور پھر ختل سے اور پھر ختل سے ایک اکروں میں الکھائے کو خیار ہوگا کہ دیجتال کو اور کی جو می الکھائے کو خیار ہوگا کہ دیجتال کو اور کی کہ میش شراب کا تھا تو معبول ہوگی پھر مختال علیہ کو خیار ہوگا کہ دیجتال کو اور کیل سے جی کی اس نے تم کی کہ بیش شراب کا تھا تو معبول ہوگی پھر مختال علیہ کو خیار ہوگا کہ دیے محل سے دائیں لیدین ہو تا ہے دی کی کہ میش شراب کا تھا تو معبول ہوگی پھر مختال علیہ کو خیار ہوگا کہ دیے میں سے دائیں سے دائیں لیدین کی کہ میش شراب کا تھا تو معبول ہوگی پھر مختال علیہ کو خیار ہوگا کہ وہ کیل سے دائیں لیدین کی کہ میش شراب کا تھا تو معبول ہوگی پھر مختال علیہ کو خیار ہوگا کہ سے دائیں سے دائیں لیدیں کو میں سکھرا ہوگا کہ میں سکھرا کہ دیے کہ کی کا کہ میڈی شراب کا تھا تو معبول ہوگی پھر کا کہ میں کہ کو کیا گھرا کہ کی کہ میں سکھرا کہ کی کہ کی کی کی کی کی کھیا ہوگا کہ کو کی کو کی کی کی کھی کھرا کے خوال میں کھرا کہ کو کی کھر کو کر کی میں کھرا کہ کو کی کھرا کہ کو کی کھرا کی کھر کی کھر کی کھر کو کو کی کھر کی کھر کو کا کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کھر کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کوری میں کھر کھر کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ

اگر محال لدنے قامنی کے سامنے اقرار کردیا کہ یہ مال شراب کاشن ہے تو محال علیہ کے ساتھ کچھ جھکڑانہ ہوگا بھرا گرمجیل آیا

ا قولية قيت وقت مقرر كردينا (١) لعني صديول \_

اور کہا کرنیں بلکہ یہ مال قرض ہے تو مال اس پرلازم نہ ہوگا بشر طیکہ بختال لداس کی تقعد این کرے کین مختال علیہ کے ذمہ ہم کھلازم نہ ہوگا یہ محیط میں نکھا ہے اگر اپنی عورت کواس کے مہر کے واسطے کی ہے لیے لیے اور اس نے تبول کیا بھر شوہر غائب ہوگیا لیم مختال علیہ نے اس امر پر گواہ بیش کئے کہ اس کا نکاح فاسد ہے اور اس کی کوئی وجہ بیان کی تو مختال علیہ کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کرویا یا زوج نے اس کو دیا ہے بعوض مہر کے کوئی شکی اس کے ہاتھ فروخت کی ہے اور اس کے تبوش میں کھا ہے۔
نے تبضہ کرلیا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر مجے پر قبضہ نہ ہوا ہوتو مقبول نہ ہوں گے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

### کفالت ہے نکل کرحوالہ ثابت ہونا 🏠

فتاوي علمگيري ..... جلد ( ١٠٠٠ ) کار ( ١٠٠٠ ) کتاب الحواله

نہیں ہے اور اگر منکر ہیں تو مقبول ہے کذافی الحیط۔

مما كل متفرقان:

جس كفالت كمين إصيل كي برات شرط مووه حواله باورجس حواله مين اصيل مصطالبه شرط مووه كفالت بيسرا جيه مي لکھا ہے قرض خواہ نے اگر کسی مخض کوایے قرض دار برحوالد کیا اور اس مختال لدکا اس پر پھے قرض نہیں ہے قویدو کا لت ہے حوالہ نہیں ہے بي خلاصة مي لكما باكرسومن كيبول كاحواله كيااور محل كامحال عليه بريجونبين آتا باورند حال له كالمحيل برب اور عال عليه في اس كو قبول کرلیا تو اس پر پچھوا جب نبیس ہے میہ تعبیہ میں لکھا ہے دلال نے اپنے درہم گیہوں یاروئی کے ثمن میں ویہاتی کودیئے تا کہ بیدرہم مشتری بھے پھرواپس کر لے پھرمشتری نے افلاس کی وجہ ہے دلال اس کے واپس لینے سے عاجز ہوا تو استحسانا دیہاتی ہے واپس کر لے اور بیہ ہمارے شہروں کا دستور ہے کہ دلال اپنی طرف ہے کسان کووے دیتے ہیں پھرمشتری ہے لیے ہیں اور بخارا کے شہر می دلال ایک قوم میں کدان کی دکا نیں اس واسطے تیار مین کداس میں دیہاتی لوگ جو پچھفرو خت کرنا جا ہے میں لا کرر <u>کھتے</u> ہیں اور ا لگ ہوجاتے ہیں کہ دلال ان کوفروخت کر دیتا ہے پھر بھی دیہاتی جلدی کرتا ہے کہلوث جائے تو دلال اپنے پاس ہے اس کو دام دیتا ہے کہ پھرمشتری سے لیے لیے بیتید میں لکھا ہے کسی نے دوسرے برکسی قد رغلہ کا حوالہ کیا پھرمخال لد نے مخال علیہ کے ہاتھ فروخت کیا پس اگراس نے ثمن پر قبصہ نہ کیا تو سیجے نہیں ہے کیونکہ یہ نتاج ہے یہ جو اہر الفتاوی میں لکھا ہے اگر کسی کے ہاتھ ایک وینار بعوض دس درہم کے فروخت کیااور دینار بینے والے نے اس کو دینار دے دیااور درہموں پر قصدنہ کیاحتی کداس کے علم ہے یا بلاعکم کسی نے کفالت کر لی تو جائز ہے ہیں اگر دونوں جدانہ ہوئے تھے کہ درہم والے نے سب درہموں کے فیل واصیل کو ہری کیا تو کفیل بری ہو جائے گاخواہ قبول کرے پاند کرے اور مکفول عند نے اگر قبول کیا تو ہری ہے در نتہیں اور اگر کسی نے کفالت ند کی بلکہ درہم بیچنے والے نے درہموں کا حوالہ ایک محض حاضر پر کر دیا اور اس نے قبول کیا تو جائز ہے گرشرط بیہ ہے کہ ای مجلس میں قبضہ ہوجائے اور اگر دونوں جدا نہ ہوئے تھے کہ بخال لہ نے مختال علیہ کو درہموں سے بری کیا تو ہری کرنا تھچے ہےاور بھے صرف ٹو ٹ جائے گی خوا واس نے برات قبول کی ہویا نہ کی ہواور اگر حوالہ درہم کے قرض دار کی بلا اجازت ہوتو ابراء ہے محتال علیہ بری ہو جائے گا اور درہم بیچنے والے کے حق میں اس کی رضامندی برموتوف رے گابیززائة المغتین میں لکھاہے۔

حوالهُ فاسدكابيان 🌣

جن صورتوں میں حوالہ فاسد ہواور مختال علیہ نے مال اداکر دیا تو اس کوخیار حاصل ہوگا اگر چا ہے تو تا بض ہے لے ورند مجیل سے یہ خلامہ میں لکھا ہے اگر قرض خواہ کوقرض دار پر مال کا حوالہ کر دیا اس شرط ہے کہ مجتال لہ کوخیار ہے تو یہ جائز ہے اور اس کوخیار ہوگا کہ جا ہے جوالہ کو باقی رکھے یا محیل ہے لے تو ہوں کر سے بھی (ا) جا ہز ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس جا ہے محیل ہے لیق بھی (ا) جائز ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس سے چا ہے وصول کر سے یہ محیط میں لکھا ہے اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ بائع اپنے کس محمل خواہ کو مشتری پر حوالہ کر ہے گا تو تھے باطل ہے اور اگر اس شرط پر بچا کہ شن کا حوالہ اس سے لے لے گا تو صحیح ہے یہ کانی میں لکھا ہے اور اگر اس شرط پر بچا کہ شن کا حوالہ اس سے لے لے گا تو صحیح ہے یہ کانی میں لکھا ہے اور مثلاً ذید نے برقرض دار کی کفالت اس شرط ہے کہ کہر بری ہوتے یہ برائے نام کفالت ہے اور حقیقت میں حوالہ ہے ای طرح اگر حولہ تھول کیا برطیکا اصل قرض دار کی ماخوذ ہوتے یہ بجا در حقیقت کی اللہ ہے۔ اور مشتری بعنی اصلی خریدار جس کی طرف سے یہ دلال ہے۔ اور کئین بیموالہ نہیں بلکہ کفالت ہے۔ اور ان کیوالہ ہے اور ان کین اللہ ہے۔ ان کین بیموالہ نہیں بلکہ کفالت ہے۔

بائع نے اگراہیے قرض خواہ کواس مال کے واسطے جوٹمن ہے مشتری پرحوالہ کیا تو اس مقید بالثمن حوالہ سے بائع 🖟 کو بیا ضیار نہ رہا کہ تمام ثن حاصل کرنے کے واسط مینے کوروک سکے اور اگرمشتری نے بائع کواپنے قرض دار پرحوالہ کیا تو ظاہر الروایة کے موافق بائع کوحق حبس باتی ہےا گرایک شخص نے دوسرے ہےا یک چو یا بیسو درہم کوخر بدااوراس پر قبضہ کیا پھر بائع کوٹمن کا کسی شخص برحوالہ کیا پھرمشتری نے اس میں کچھ عیب پایا اور قاضی کے تھم سے اس کوواپس کیا تو مشتری کواختیار نہ ہوگا کہ بیدر ہم با کع سے لےلیکن با کع اس کا حوالہ مختال علیہ پر کروٹے گاخواہ وہ حاضر ہویا غائب ہواوراس باب میں قول بائع کامعتبر ہوگا کہ میں نے سوور ہم مختال عایہ ہے نہیں لئے ہیں اورای طرح آئر بدوں عکم قاضی واپس کیا تو بھی مال بائع ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر بیج فاسد ہو کہ اس کو قاضی نے نیست کر کے چو پایدوا پس کردیا تو مشتری این قرضه کوتمال علیہ سے حاصل کرے گاید فتاوی قاضی خان میں تکھاہے آگر محتال علیہ ہے بعد قبول کرنے کے کھونوشتہ لے لیا پر محیل سے کہا کہ وہ مفلس ہے پھر محیل نے اس سے کہا کہ جو خطاتحریری تونے اس سے لیا ہے مجھے بھیج دے اور حوالہ چھوڑ دیے پھراس نے و ونوشتہ بھیج دیا اور زبان ہے پچھنہ کیا تو حوالہ ٹوٹ جائے گا اورا گراس نے نوشتہ واپس کریں گا پچھوذ کرنہ كياليكن اس في التحميل كالتجميم ال تغلب سے ليا پس اگر محيل نے اختيار سے ادا كيا ہے تو مال اپنا مختال عايہ سے لے گا بي خلاصه ميں لكھا ہے اگرمشتری نے بائع کوشمن کا حوالہ کسی محض پر کر دیا تو با لئع کوہس مجھے کا اختیار نہ ہوگا اور اسی طرح اگر را بن نے مرتبن کوحوالہ کیا تو رہن کوروک نہیں سکتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے مشتری نے اگر ثمن کا کوئی کفیل دیا پھر کفیل نے مال کے واسطے با لَع کوکسی شخص پر حوالہ کیا مجر بائع نے جا باکہ مال مشتری ہے لے زمحتال علیہ ہے تو اس کو بیا ختیا نہیں ہے کذا فی الذخیرہ۔

ا توله بالغ كواس واسطے كدحواله سے بائع برى ہوگيا ہے غيرمكن ہے كہ بغير وصول بائے برى ہوتو مبنے كوبھى واموں كے لئے روك نہيں سكتا \_

# القاضي الاب القاضي القاضي القاضي القاضي القاضي المناب المناب المناسي المناسقي المناسقين ا

اِس میں چندابواب ہیں

بلاب: <u>①</u> معنی ادب وقضاء کے اور اس کی اقسام وثثرا کط کا بیان اور کس کی طرف سے تقلد <sup>ا</sup>جا ئز ہے اور اِس کے متصلات کا بیان

واضح ہوکہ لوگوں سے برتا وُاورمعاملہ کرنے میں اخلاق جمیلہ اور خصال حمیدہ ہے آراستہ ہونے کواوب کہتے ہیں اور قاضی کا ادب بہ ہے کہ جس کوشرع نے اچھا کہا ہے کہ عدل کو پھیلا نا اورظلم کو دور کرنا اور حق سے تجاوز نہ کرنا اور حدو دِشرع کی حفاظت کرنا اور سنت طریقه پر چلناا نقیار کرے اور قضا کے معنی لغت میں الزام اور اخبار اور فراغ اور تقدیر کے ہیں اور شرع میں ایسے قول کو کہتے ہیں جوولایت عامد کے حق سے صادر ہوجس کا اختیار کرنالا زم ہویہ خزائۃ انمفتین میں لکھا ہے اور اصل یہ ہے کہ قضاء فریفے محکمہ اور سنت مقضیہ ہے کہ جس کو صحابہ اور تابعین نے کیا ہے اور صالحین ای راہ پر گزرے ہیں لیکن فرضیت اس کی فرض کفایہ ہے ریکا فی میں لکھا ہے اور قضاء بانچ طرح کی ہےا کی وہ جن کا اختیار کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص مخص اس کے واسطے تعین ہو جائے نی الواقع اور اس کام کا صالح اس کے سواد وسرانہ ہود وسری مستحب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا صالح دوسرا بھی ہوگریے مخص اس سے بہتر ہوتیسری مختر وہ ہے کہ پیخف اور شخص دونوں اس کے لائق اور اس کی درسی میں برابر ہوں تو اس کو بیا ضیار ہے کہ جا ہے تبول کرے یا نہ قبول کرے چوتھی مروہ ہے وہ یہ ہے کہ بیخف اس کے لائق ہو مگر دوسرااس سے لائق تر ہو یا نچویں حرام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کواس کام میں عاجز دیکھےاور نامنصف جانے اس طرح پر کہ وہ اپنے باطنی حالت کو جانتا ہے کنفس اس کا ہواور ہوں کی پیروی کرتا ہے اگر چہاورلوگ نہ جانتے ہوں تو ایسے مخص پر حرام ہے بینز اے استعمال معتبین میں لکھا ہے قاضی کی ولایت سیح نہیں ہے جب تک کہ اس کو جامع اوصاف شهادت نه يائے كذا في البدايه يعني مسلمان ہو مكلّف ہوآ زاد ہوا ندھانہ ہومحد و دالقذ ف نه ہو كونگانہ ہوبہرانہ ہواوراطرش ہونا يعني جو بلندآ وازسنتا ہےاور پست نہیں سنتا ہے تو اصح یہ ہے کہ اس کا تولیہ جائز ہے بینہرالغائق میں لکھا ہے۔ اہل اجتہا دہیں ہے ہونا جا ہے۔ اہل اجتہاد ہے ہونا اولویت کی شرط ہے 🏠

صیح یہ ہے کہ اہل اجتہاد ہے ہونا اولویت کی شرط ہے کذائی الہداریتیٰ کہ اگر جاہل قاضی ہوالیعنی جومجہدنہ تھا اور اس نے غیر کے فتو کی پر فیصلہ کیا تو جائز ہے کذا فی الملتقط کیکن یا ایں ہمہ جاہل کوا حکام میں قاضی کرنا نہ جا ہے اور اس طرح ہمارے نز دیک عدالت بھی جواز تقلید قاضی کے واسطے شرط نہیں ہے لیکن میشرط کمال کے واسطے ہے پس فاسق کی تقلید جائز ہے اور اس کے قضایا نافذ ہوں گے تاونٹنگہ عدشرع سے ان میں تجاوز نہ ہولیکن فاسق کو قاضی کرنا نہ جا ہے یہ بدا کع میں لکھا ہے اور اگر ایک مخض قاضی کیا حمیا اور

ل قوله تقلد عبده قضاء قبول كرنا \_

وہ عادل تھا پھرفاس نہوگیا تو معزول کے جانے کا مستحق ہے لیکن اس سے معزول نہ ہوگا اورای کو عامہ مشائن نے لیا ہے اور سلطان پر واجب ہے کہ اس کو معزول کرد ہے یہ فسول مجاد ہے ہیں لکھا ہے اور اگر سلطان نے پیشر طردی تھی کہ جب قاضی فس کو اختیار کر ہے تو معزول ہوتو معزول ہو جائے گا یہ بر از بیش لکھا ہے اور تھا ای عہدہ سالیان عادل اور ظالم دونوں کی طرف ہے اختیار کر نا جائز ہے مگر ظالم ہے اس وقت جائز ہے کہ قاضی حق فیصلہ کر سکے اور ظالم اس میں شرکی نظر ہے ندد کچھے اور اس کو بعض احکام کے جیسا چا ہے ما فذکر نے میں ممانعت نہ کر ہے اور اگر حق فیصلہ کر سام کم اس میں شرکی نظر ہے ندد کچھے اور اس کو بعض احکام کے جیسا چا ہے ہوئے دیے تو تضاء اختیار کرنا نہ چا ہے اور سعتاتی میں لکھا ہے کہ ظم میں اس کی اطاعت نہ کر ہے اور ملتقط میں ہے کہ جس حاکم کی طرف ہے عہدہ قضا اختیار کرنا نہ چا ہے اور سعتاتی میں لکھا ہے کہ ظم میں اس کی اطاعت نہ کر ہے اور مالی عاصلہ ان ہوئی ہے کہ جس حاکم کی خوادر سے عہدہ لینا جائز ہے خواد ہے جہدہ لینا جائز ہے خواد ہے جہدہ لینا جائز ہے خواد ہے جہدہ لینا جائز ہے کہ ایک عدل اس شہر پر قابض ہوئے اور ان کے قاضی ہوئے اور انہوں نے قاضی بنایا اور ان کو جاری در کے جیسا اور فضل کئے پھراہل عدل اس شہر پر قابض ہوئے اور ان کے واضی کے سے میں کہ جاور دھائے ہے واس کو جاری در کے جیسا اور قضی سے اور دھائے گائے کہ اگر کی فقید اس طرف گیا ہے واس کو جاری در کے جیسا اور قضی سے میں میں میں میں اس کی میں میں میں کہ خوادر کو نا تھر کے میں ان میں کہ اس کی خوادر کی کہ ناخذ کر کے گائے کہ وہ کو کہ ناخو کہ ان کے دائل عدل کے فاش قاضی ہو نے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اور اقضی میں اخراد کیا کہ نافذ کر کے گا جنانچ بیلفظ فر مایا ہے کہ وہ کو کہ ان کی میں تواضی اس کی خوادر کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اہل بغاوت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ناحق امام برحق سے نافر مانی کی ا

قتیہ ابوالیت نے ذکر کیا کہ باغی نے اگر کی تخص کو شہر کی قضاء پر دکی اور اس قاضی نے کی مختلف فی تھم میں فیصلہ کیا بھر دوسر ہے قاضی کے پاس یہ مقدمہ پڑتی ہوا اگر اس کی رائے کے موافق ہوتو نافذ کر ہے اور خالف ہوتو باطل کر دے اور فالو کی بیں ہے کہ ابل بغاوت کی طرف سے قضا اختیار کرنا ہی ہے ہو اور فقط باغیوں کے تسلط ہے ابل عدل کے قاضی معزول کند ہوجا کیں گے اور باغی کا معزول کرنا ابل عدل سے تضا کہ اگر باغی بھاگ گیا تو اس کے قاضوں کے فیصلے بعد اس کے نافذ نہ ہوں گے جب تک مطاب کا معزول کرنا ابل عدل سے ختی کہ والیان عور کے بات کہ جمعہ کی نماز ایسے باغی کے پیچے جس کے واسطے بادشان فر مان نہ ہو جائز ہے بشرطیکہ اس کا برنا قامر کا ہو کہ والیان عکومت کی طرح آئی رعیت میں احکام جاری کرتا ہے پھر اہل بنی کا پیچا نا ضرور ہے بس واضح ہو کہ ابل بغاوت و ولوگ ہیں کہ جنہوں نے ناخق امام پرخت سے نافر مانی کی ہوادر اس کی تفصیل میہ ہے کہ سلمانوں نے جب کی قضی کی امامت پر اجماع کی ہونے کہ اور اس پرکسی فر قدم سلمانوں نے خروج کیا ہی اگر مین فر اور لڑائی اس بب سے تھی کہ امام عاول نے ان پر ظلم کیا تو و ولوگ باغی نیس ہیں بلکہ اس پر کس اگر سے فر خروج کیا ہی اگر ہونے کی امامت ہو اور کہ کیا ہی اگر ہونے کی امامت ہو کہ امام ہونے کہ امام عاول نے ان پر ظلم کیا تو و ولوگ باغی نہیں ہیں بلکہ اس پر واجب ہے کہ ظلم کی اعازت ہو کہ کیا تا ہونے کہ کہ ہونے کا اور اپنے ہی تا خروج کیا کہ کر کی گونگہ سے کہ کہ کی اعاز اس پر کہ کے خطاب کی اعازت ہونے کا اور اپنے کی نافرون کی بافر مانی اس سب سے نہ ہو کہ امام نے ان پر پر کھا کی اور اپنی خوان کی طون کی مورد کی اور اپنی برخود کی کہ ہونے کا اور اپنی طرف سے عہدہ تھا جہ کی کی کہ ہونے کا دورا کی کو خرودہ معزول نہ ہونے کا دی جو کی کا کہ کیا ہونے کا کہ کہ کہ کہ امام اسلمین کی مدود کی دور معزول نہ ہونے کا دورا کی کے خرائی میں میں خودہ کی جو میان اسلام کی کھا کہ ہونے کا کو کو کی کر کی طرف سے عہدہ تھا جو کہ کی بائر ہی خودہ کو دور معزول نہ ہونے گا کے جو کہ کی دور کی دور کی دور معزول نہ ہونے گا ہوئے کی کہ کی طرف سے عہدہ تھا جو کہ کی بائر ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو

کرے ادران خارجیوں کوزیر کرے اس واسطے کہ رسول الند مُنَّاتِیْتِ ان پرلعنت فر مائی اور فر مایا ہے کہ فقنہ ہوتا ہے اور جواس کو جگائے اس پر خدا کی لعنت ہے ہیں اگر ان لوگوں نے کلمات خروج زبان سے نکالے لیکن خروج کاعزم نہ کیا تو امام کوان سے تعرض کرنا نہ چاہے اور ہمارے زمانہ میں غلبہ پر تھم ہے اور عادل اور باغی معلوم نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ریسب دنیا کے طالب ہیں یہ فصول مجاو یہ میں لکھاہے۔

مفتی فقط مجتہد ہوتا ہے اور سوائے مجتہد کے غیر شخص جومجتہدوں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی نہیں 🏠

قاضی مقرر کرنا فرض ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور بیکا مسلمانوں کے اہم کاموں سے ہے اور ان پر زیادہ واجب ہے پس جو تحض كرزياده عارف مواورزياده قاورو جيب والاوزياده وجيه مواورجواس كولوكول سے ميني اس پرخوب مبركرسكما موتو و واس كام كے واسطےاولی ہےاور قاضی بنانے والے کو جا ہے کہ اس کا م کوعش اللہ تعالی کے واسطے کرے اور جو محض کہ سب ہے اولی ہوای کوولایت قضاسپر دکرے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی کام کسی کے سپر دکیا اور اس کی رعیت میں اس سے بہتر موجود ہے تواس نے اللہ ورسول اور جماعة المسلمين كى خيانت كى كذا في البيين - قال المتر جم تبكلموا في رفعه وهو ضعيف فان ثبت فالمواد بالعمل عمل من احمال الشرع فانصر اورمشائخ نے فر مایا کہ متحب ہے کہ امام ایسے مخص کو قاضی مقرر کرے کہ جوننی اور ذی ثروت ہوتا کہ و واوگوں کے مال میں طمع نہ کرے میر پیط سرتھی میں لکھا ہے قاضی امام ابوجعفر نے فر مایا کہ سی محض کوفتوی ویتانہ میا ہے مگر جوخص عادل ہوا در کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہوا وراجتہا دے واقف ہولیکن اگر سنا ہواتھم بیان کیا اور فتو کی دیا تو جائز ہے اگر جہاس کودلیل سے نہ جانتا ہو کیونکہ دوسر سے کی حکایت کی پس مثل حدیث کے راوی کے ہواتو راوی میں عقل اور عدالت اور نہم شرط ہے بیمجیط میں لکھا ہےاصولیین کی رائے اس پر قرار بائی ہے کہ مفتی فقط مجتہد ہوتا ہےاورسوائے مجتہد کے غیر مخض جومجتہدوں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی نہیں ہے اور اس پر واجب ہے کہ جب کوئی مسئلہ اس سے دریا فت کیا جائے تو بطور حکایت کے کسی مجتبد کا قول مثل امام اعظم وغیرہ کے تقل کرے پس اس معلوم ہوا کہ ہمارے زمانہ میں جوفتوی ہوتا ہے بیفتوی ہیں ہے بلکہ سی مفتی کا کلام نقل کیا جاتا ہے تا کہ منتفتی اس کوا ختیار کرے اور مجتمد کا قول نقل کرنے کی دوصور تیں ہیں یا تو اس مخص کومجتمد تک کوئی سند حاصل ہو یا کسی کتاب ِ مشہور ہے جودست برست چلی آتی ہے تقل کرے جیسے تصانیف امام محدین الحن کی کیونکہ ریھی بمز لدخرمتواتر یامشہور کے جی ایسای رازیؓ نے ذکر کیا ہے اور اس بتا پر یہ کہا جا ہے کہ جوبعض نسخہ نوا در کے ہمار سے زیانہ میں دستیاب ہوتے ہیں اور و مشہور یا متو اتر نہیں ہیں ان کے مسائل واحکام امام محمد یا ابو یوسف کی طرف نسبت نہ کرنا جا ہے ہاں اگر اس نو اور سے کسی معروف کتاب مثل ہوا یہ ومبسوط وغیرہ کے پچھٹل کیا گیا ہوتو مضا نُقة نہیں گریہاعتاداس کتاب معروف پر ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ مفتی کواہل اجتہاد ہے ہونا جا ہے بیظہیر بیمی لکھا ہے۔

ملتظ میں ہے کہ اگر صواب ہم کے خطا ہے زیادہ ہوں تو اس کوفتوئی دینا طلال ہے اور اگر وہ اہل اجتہاد میں ہے نہ ہوتو اس کوفتوئی دینا طلال نہیں ہے گربطور نقل کے پس جو پھھاس کو جہتد کے قول معلوم ہوں نقل کرلے بیضول محادید میں لکھا ہے فاس مفتی ہوسکتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں صالح ہے اور بینی نے فر مایا کہ اس کوا کثر متاخرین نے اختیار کیا ہے اور مجمع اس کی شرح میں اس پر بھین کیا ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مفتی کے واسطے اسلام اور عقل شرط ہے اور بعضوں نے اس کے لئے بیداری شرط کی ہے کہ غافل کے دیا درست کے مان کا آزاد ہوتا یا مرد کے جنس سے ہوتا یا ناطق ہوتا کہ جو با تیں کرتا ہوشر طنہیں ہے ہیں کو تکے کافتوئی وینا درست

ل قولهم بعنی جتنے فتو ہے دیتا ہے ان میں اکثر اتو ال تعیک ہوتے ہوں اور بعض میں چو کتا ہو۔

ججہ اس کا اشارہ بچھ میں آجائے بلکہ بوض ہوانا ہا گراس نے سوال کے جواب میں سر بلا یا یعنی ہاں تو اس پر عمل کرنا جائز ہاور چا جہ کہ اس کا اشارہ بچھ میں آجائے بلکہ بواور فقیہ النہ بن بواور اسٹے نقر فات میں نیک روش ہواور سے ہے کہ اس کا نوئی ور یا کمروہ ہیں ہے جواس کا اہل ہواور حاکموں پر واجب ہے کہ اٹل اور نااہل کی نفیش کریں ہم نااہل کو توئی ویے ہے بازر محس سے نہرالفائق میں لکھا ہے اور نوٹی کی شرطوں میں ہے یہ ہے کہ فتری طلب کرنے والوں میں انصاف کے ساتھ تر تیب کا لحاظ رکھے اور ما مالدار ہو یا نقیر ہو اور سلطان وامرا کے ساتھ تر تیب کا لحاظ ہو تھے اور مقتل میں انصاف کے ساتھ تر تیب کا لحاظ رکھے اور مقتل میں انصاف کے ساتھ تر تیب کا لحاظ ہوں کی سیقت نہ کرے بلکہ جو تھی طرح کر در پڑھا ور جب اس بر کھل جائے تو اس کا اور مفتی کے آداب میں سے یہ کہ تو تھی ہو تھی ہو گر کے در پڑھے اور جب اس بر کھل جائے تو اس کا الدار ہو یا نقیر ہو جو اب کہ کہ کو کو نقط کے دوئی انسان کا نام ہا اور ایسے مقتل ہوا ور جب ہوا ہوا کہ انسان کی تعظیم واجب ہوا ور بیش میں انسان کا عقادیہ میں کہ جن پر جب مشتی نے جو اب لکھ دیا تو جو ہے کہ کا غذکو جیسے بعض انسان کو تی یا باللہ التو فق یا باللہ العظم نے وار اسلے تھا اور بو میں ہوا ہوا کہ اور ایسے میں کہ تھی کر واسطے تھا اور بو میں ہوا ہوا ور روایا ہوا کہ ہوا ہوا ور روایا ہوا کہ ہوا ہوا در وایا تو ہوا کہ اور وہ جو ان آگر روایتوں کا جافظ ہواور روایا ہے ہوا تھ ہوا ور روایا ہوا کہ ہو جو تو نا ہوا رہ کہ ہے کہ انہ میں کھا ہوا در اور جانما ہوا کہ اور کو جو تا ہوا در اور ہوا نالی میں کھا ہے۔

مفتی کو چاہیے کہ بدوں سوال فتویٰ نہ دے 🌣

ا تولہم دووجوں میں سے ایک وجدید کر جب امین موجود نہوحساب جانتا شرط ہاور دوسری وجدید کرنہ جانتا معزنییں ہے جب امین محاسب ہو۔ ع قولہ یعنی جو اتعام کا بھی تارہ کی ایس ہوں ہے۔ ع قولہ یعنی جو دا تعدا بھی تک چین ہیں آیا ہی گافتوی لیمنا ضروری نہیں ہے۔ ع قولہ قوت ادراک کے موافق جس طرف ترجی بائے دہی اختیار کرے۔ موافق جس طرف ترجی بائے دہی اختیار کرے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی استان کی دب العاضی

ہے بینبرالفائق میں لکھا ہے اور مفتی اور امام کوجائز ہے کہ ہدیے تبول کرے اور دعوت خاصۃ قبول کرے بینز اللہ المعنین میں لکھا ہے اور امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ مدیو کے جا در اور میں اسلام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ وہ ایک مسئلہ میں فتوئی دینے کے واسطے داست درست ہوئے جا در اور حمی اور ممامہ با ندھا مجرفتو کی دیا اور بینتوئی کی تعظیم تھی تیمین میں لکھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}$ :  $\mathbf{C}_{i}$ 

#### قاضی ہونااختیار کرنے کے بیان میں

خصاف نے اوب القاضی میں چندا عادیث قضاء کے قبول کرنے کے کروہ ہونے میں چی کیں اور پھاس کی قبولیت میں رخصت ہونے کی چی کیں اور کھا ہے کہ اس کو صافین نے اختیار کیا ہے اور صافین ہی نے اس سے انکار کیا ہے اور اس مورت میں کہا کے فض میں سب شرطیں قضاء کی موجود ہیں تو اس کو قضا قبول کرنا جائز ہے مشائ نے اختلاف کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ کروہ ہے کذائی الحجظ کیو کمر آخضرت کی گئے ہے دوایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جو تحق قضا کے بلا اختلاف کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ کروہ ہے کہ آپ کے ایک کروہ ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جو تحق قضا کے بلا انہوں نے نہ تو این کیا گئے تا کہ ان کو قضی بنانا جا الیس انہوں نے نہ تو لی کیا اور اپنے گھر مجنون بن میسے پھر جو اس کے پاس جا تا تھا اس کا مدنو چنا تھا اور اس کے کپڑے بھاڑتا تھا بھراکی مشاہ کہ خوص صحابہ میں سے آئے اور کہا کہ اے عبداللہ اگر تم قضاء کو بول کرتے اور انصاف کرتے تو بہتر تھا کہ موس کے اور عالم فوف مواتو اپنے کہ اور عالم نے نو سے از کی ساتھ موں گے اور مالم نے نو سے اور کہا کہ اے عبداللہ اگر تم قضاء تقیاد کرنے کی تکلیف دی گئے تھی انہوں نے انکار کیا تو ظالم نے نو سے کہ اور علی بین قاضی اور کہا کہ اگر تو بھی ہوں کے اور عالم نے نو سے تو نے انکور کیا تو نا کو ف بواتو اپنے اس کا بہت تھا چنی کی تعلی تا اور کہا کہ اگر تو بھی سے سے انہوں کہ تو تھا وہ کہ کہا تو بھی نے کہ امام اعظم نے کہا کہ اگر تو بھی ہو سے کہ اور کہا تو بھی نہوں کے اور کہا کہ اگر تو بھی ہو سے کہ کہا کہ اگر تو بھی سے سے کہ کہا تو بھی نہوں کہ تو تھا کہ کہا تو بھی نہوں کے اور کہا کہ کہا تو بھی نہوں کہا کہ کہا کہ اگر تو بھی سے کہا کہ اگر تو بھی سے کہا کہ اگر تو بھی سے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا

#### آاضى بنے سے كب تك الكاركيا جائے؟

امام جمر قاضی بنانے کو بلائے گئے اور انکار کیا حق کہ قید ہوئے پھر مجبور ہوئے تو اختیار کر لی بیمنا بید می الکھا ہے کرخی اور خسان وعلی عواق نے ای پر کہا ہے کہ جب تک اس پر جبر نہ کیا جائے جبول نہ کرے اور مشائخ ہمارے دیار کے کہتے ہیں جوخص صالح ہواور بے فی ہوئے وار جو ایسانہ ہواس کو دور رہنا بہتر ہاور صالح ہواور بے اس کو بلا کراہ منظور کرلیا ہے بیوجیز کروری میں لکھا ہے اور جس شخص کوخوف ہو کظم صادر ہوگا اس کو کروہ ہاور اگر یہ خوف نہ ہو تھا مصادر ہوگا اس کو کمروہ ہاور میں لکھا ہے اور جس شخص کوخوف ہو کظم صادر ہوگا اس کو کمروہ ہاور اگر یہ خوف نہ بولا کر اہم میں لکھا ہے اور نیا بھی میں ہے کہ عہدہ قضا کو طلب کرنایا اس کا سوال کرنا نہیں جا ہے اور طلب کرنایا اس کا سوال کرنا نہیں جا ہے اور طلب کرنایا سی کا سوارے کہ جھے قاضی کر دے اور سوال کی بیصورت ہے کہ لوگوں سے کہ کہ اگر امام جھے فلاں شہرکا قاضی کرنا چا ہے تو میں تجو ل کر لوں اور بیاس طمع سے کہ خبر امام کو پہنچے اور وہ اس کوقاضی کر دے اور عامد مشائخ کا بینذ ہب ہے کہ کہ جوخص بلا درخواست اس کو قبول کر ہے قو ڈرنیس ہے اور جس نے درخواست کی اس کو کمروہ ہے اور عامد مشائخ کا بینذ ہب ہے کہ تفا کو اختیار کرنا رخصت ہے اور باز رہنا عزیمت ہے اور مراجیہ میں ہے کہ بہی مختار ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور عہدہ قضا کو نہ

قلب کے طلب کرے اور نہ زبان سے مگر جب کوئی دوسرااس لائق نہ ہوتو اس پر واجب ہے کہ لوگ مسلمانوں کے حقوق کو نگاہ میں رکھے اور قضاء کو تبول کرے بیٹنی میں ہے اگر شہر میں چندلوگ ایسے ہوں جوقاضی ہونے کے لائق ہیں اور ایک نے انکار کیا تو گنہگار نہ ہوگا کندانی الحیط اور اگر سب نے انکار کیا یہاں تک کہ ایک جاہل قاضی کیا گیا تو گناہ میں سب شریک ہوں کے بیٹنا یہ می لکھا ہے۔ بیا تا تا ہے کہ اگر دو خض قاضی ہونے کے لائق ہیں مگر ایک زیادہ فقیہ ہے اور دوسرا زیادہ پر ہیزگار ہے تو بیفتیہ سے اولی ہے یہ تا تا رخانیہ میں لکھا ہے۔

#### ا گرناابل شخص قاضی بن گیانو؟

آگرسلطان نے ایسے محف کو قاضی کیا جو صلاحیت نیس رکھتا ہے حالا نکہ اس شہر میں ایسافخض موجود تھا جو اس کے لا اُق ہو گاناہ سلطان پر ہوگا یہ شرح ادب القاضی للخصاف میں ہے آگر کوئی شخص رشوت و سے کر قاضی ہوگیا تو صحیح یہ ہے کہ وہ قاضی نہ اعتبار کیا جائے گا اور اگر حکم و سے گا تو نافذ نہ ہوگا اور جس نے رشوت یا سفارش سے قضا حاصل کی اور اس نے کی مختلف فیہ میں حکم دیا پھر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہو پس اگر اس کی رائے کے موافق ہوتو نافذ کرے گا اور اگر مخالف ہوتو باطل کردے گا اور اصح یہ ہے کہ جو سفارش سے قاضی ہوا اور جس کوخود قاضی کیا گیا دونوں تضاء مجد ات کے نافذ ہونے میں برابر ہیں قاضی نے رشوت لے کر اگر حکم دیا تو اس کی تضاء نافذ نہ ہوگی اس کی مزخسی اور خصاف نے اختیار کیا ہے اور اگر حکم دیا تو اس کی تضاء نافذ نہ ہوگی اور مضامندی سے لی تو یہ اور شوت لینا کو در شوت لینا کی مزخسی اور خواج ہے گی اور لینے والے پر واجب ہے کہ رشوت لینا والیس کے جرد ایک فیصلہ مردود ہے اور اگر اس کے بلا دائستگی ایسا ہوا تو قضا نافذ ہو جائے گی اور لینے والے پر واجب ہے کہ رشوت کرا ہر بی کرنے اپنے کہ اور کینے والے بر واجب ہے کہ رشوت کیا کہ والیس کردے پیز اپنے گھا ہے۔

#### نهرب: 🕲

## ولائل برحمل کرنے کی ترغیب

کیونکہ انہوں نے باہ جوداختلاف کے اس پراتفاق کیا ہے کہ ان دونوں قولوں کے سواتیسر اقول ٹیس ہے اور باطل ہے وخصاف کے سے کہ اس کو تیسر اقول نکا لئے کا اختیار ہے کیونکہ ان کا اختلاف اس کی دلیل ہے کہ اس واقعہ میں اجتہاد کو گنجائش ہے اور سمجے وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا اگر صحابہ نے کسی عظم پر اجماع کیا اور تابعین میں سے کسی نے اختلاف کیا ہیں اگر بیا تابعی ہے جس کو صحابہ کا زمانہ نہیں ملا ہے تو اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے تی کہ اگر کسی قاضی نے برخلاف اجماع صحابہ کے اس قول کے موافق فیصلہ کیا تو باطل نہوگا اور اگر ایسا تابعی ہے جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور ان کی فقاد کی سے مزائم ہوا ہے اور صحابہ نے اس کے واسطے اجتہا و تجویز کیا ہے شرت کا ورشعی وغیر ہوتو اس کی محافظت کی وجہ سے اجماع منعقد نہ ہوگا۔

امام اعظم عند سے مسئلہ مذکورہ کی بابت دوروایتیں 🖈

اگر کوئی تھم بعض تابعین کی طرف ہے پہنچا اور اس کے سوا دوسروں ہے اس باب میں پچھمنقول نہ ہوا تو امام اعظم ہے اس صورت میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ میں ان کی تقلید نہ کروں گا اور یبی ظاہرالمذ ہب ہے اور دوسری روایت تو اور میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگران میں ہے ایسے نہ ہوں گے جنہوں نے زمانہ صحابہ میں فتویٰ دیا ہے اور صحابہ نے اس کے حق میں اجتماد جائز رکھا ہے جیسے شری و مسروق وحسن بھری تو میں ان کی تقلید کروں گار پھیط میں لکھا ہے پھرا گرکوئی ایساوا قعہ ہوجس میں صحابہ سے پچھے روایت نہیں ہےاور تابعین کا اجماع ہے تو اس دلیل ہے قیمل کرے اوراگر تابعین میں باہم اختلاف ہوتو بعضے قول کوتر جے وے کراس کے موافق تھم کرے اور اگران میں ہے کچھ بھی روایت نہ ہو پس اگر خود اہل اجتہاد ہے ہے تو مشابہ احکام پر قیاس کر کے اور اجتہا دکر کے وصواب کی خواہش کر کے رائے کے موافق تھم دے اور اگر خود اہل اجتباد میں ہے تیبیں ہے تو فتو کی طلب کرے اور اس کے موافق تحتم دے اور بلاعلم تھم نہ دے اور نہ سوال کے شرمندہ ہو پھر دو ہا توں کا جا ننا ضروری ہے کہ اگر ہمارے اصحاب ابو حنیفہ وابو بوسف ومحمد ا سمسی بات پرمتفق ہوں تو قاضی کونہ جا ہے کہانی رائے ہے ان کی مخالفت کرے اور دوسری بات بیہ ہے کہا گر ان میں اختلاف ہوتو عبدالله بن المبارك بنے فرمایا كه امام ابوحنیفه كا تول لیا جائے گا كیونكه وہ تابعین میں سے تنصاوران كے فتو كی كے مزاحم ہوتے تھے بيہ محیط سزحسی میں لکھا ہے اور اگر ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب ہے کوئی روایت نہ لمی اور متاخرین سے یائی گئی تو ان کے موافق تھم دے اور اگرمتاخرین میں باہم اختلاف ہوتو کسی کوان میں ہےاختیار کر لےاوراگرمتاخرین ہے بھی نہ یائی گئی تو اپنی رائے ہےاس میں اجتہاد کرے بشرطیکہ وجوہ فقہ کوجانتا ہواورابل فقہ ہے اس میں مشاورت لےاورشرح طحاوی میں ہے کہ اگراس نے اپنی رائے ہے تھم دیا بھروہ نص صرتے کے مخالف ہوا تو اس کا فیصلہ جائز نہ ہوگا اور اگرنص کے مخالف نہ ہوا بلکہ اس کے بعد اس کو دوسری رائے ظاہر ہوئی توجو کیچھ گزرااس کو باطل نہ کرے اور آئندہ کے داسطے اس رائے کے موافق عمل کرے اور بیقول امام اعظم میں او پوسف کا ہے اور امام محمد ّ نے فرمایا کہ اگراول مرتبہ اس نے اجتہا و سے فیصلہ کیا پھر دوسری رائے اس سے بہتر دیکھی تو امام اعظم وامام ابو بوسف کے کہنے کے موافق ہوگا ہیں اگر متقد مین کا اختلاف دوتو لوں پر ہواور پھران کے بعد کسی ایک قول پر اجماع ہو گیا ہوتو بیا جماع امام اعظمٌ اورا مام ابو یوسٹ کے قول پر پہلے اختلاف کورفع نہیں کرتا ہے اور امام محدؓ کے قول پر رفع کرتا ہے اور ﷺ الاسلام وشمس الائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ بیہ ا جماع پہلے اختلاف کورفع کرتا ہے اور اس میں کچھا ختلاف ہارے اصحاب میں نہیں ہے صرف بعضے علا البیتہ ہمارے مخالف ہیں اگر سمی زمانے کے لوگ کسی تھم پرمتفق ہوئے اورو وزمانہ گزرگیا ارقاضی نے ان کا قول چیوڑ کر دوسری رائے پر تھم دیا بسبب اس کے کہ اس کوصواب ان کے برخلاف معلوم ہوا تو الیم صورت میں اگر اس اتفاق ہے بہلے اختلاف واقع ہو گیا ہے تو مشائخ نے باہم اختلاف

و تولیم یعن مفتی ساس کا تھم یو چھ لینے میں شرم نہ کرے۔

کیا بعضوں نے کہا کہ قاضی کومخالفت کرنا روانہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ روا ہے اور اگر اس اتفاق سے پہلے اختلاف نہ تھا تو بالا تفاق قاضی مخالفت نہیں کرسکتا ہے۔

فاوی عمابیمں ہے کہ ایک قاضی نے فتوی طلب کیا اور فتوی کے جواب سے اس کی رائے مخالف ہے ہی اگروہ اہل رائے میں ہے ہے تو اپنی رائے کے موافق عمل کرے اور اگر اس نے اپنی رائے کو ترک کیا اور مفتی کی رائے کے موافق عمل کیا تو صاحبین ؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے اور امام اعظم کے نز دیک نافذ ہو جائے گی اگر تھم دینے کے وقت قاضی کی کوئی رائے نتھی اور اس نے مفتی کی رائے کے موافق فیصلہ کردیا پھراس کے برخلاف ایک رائے ظاہر ہوئی تو امام محد نے فرمایا کہا پی قضاءتو ڑے اورامام ابو پوسٹ نے کہا کہ قضاء نہ تو زے چنا نچداس صورت میں کہ اس نے اپنی رائے سے تھم دیا پھراس کو دوسری رائے ظاہر ہوئی تو مہلی رائے نہ ٹوٹے گی ہد تا تارخانيه مي لكها ہے اور جس صورت ميں كوئي نص مخالف يا اجماع نہيں ہے ہي قاضى يا اہل اجتهاد ہے ہوگا يانہ ہوگا ہي اگروہ اہل اجتہاد میں سے ہواور اس کی رائے ایک طرف پینجی تو اس کواپنی رائے برعمل کرنا واجب ہے اگر چہ دوسرے اہل اجتہاد و رائے کے مخالف ہواوراس کودوسروں کی رائے کی تابعداری جائز نہیں ہے کیونکہ جس طرف اس کا اجتباد پہنچتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نز دیک ظاہر میں حق ہے اگر اس کی رائے ایک امر کی طرف پینجی اور وہاں کوئی دوسرا مجتبد تھا کہ وہ اس سے زیادہ فقید تھا اور اس کی رائے اس کے برخلاف تھی اوراس نے جا ہا کہ بلانظر وغور کے اس کی رائے برعمل کرے کیونکہ بیاس کوزیا وہ فقیہ جانتا ہے تو کتاب الحدود میں ندکور ہے كه امام اعظم كنز ديك أس كو مخوائش ب اورامام ابو يوسف ومحد كنز ديك نبيل بلكه صرف ابني رائ رهمل كرے اور بعض روايات میں میا ختلاف اس کے برعکس مذکور ہے اور اگر واقعہ کا تھم اس کی عقل پرمشکل ہو جائے تو اپنی رائے کو کام میں لائے اور اس پرعمل کرے اور افضل بیہ ہے کہ اہل فقہ ہے اس میں مشاورت کرے اگر دے اختلاف کریں تو غور کر کے جس طرف اس کی رائے ظاہر میں ہنچے اس پرعمل کرے اور اگر و ہ لوگ ایک رائے پرمتنق ہوں اور اس کی رائے ان کے مخالف ہوتو بھی اپنی رائے پرعمل کرے لیکن عاہے کہ علم دینے میں جلدی نہ کرے جب تک حق تاویل وکوشش کو پورا کر کے وجوہ حق کومنکشف نہ کر لے اور جب اس کی کوشش ہے حن کھل گیا تو اپنی رائے سے اس میں فیصلہ کرے اور جب اس نے اپنی کوشش اس میں اظہار حق کے واسطے صرف کروی تو پھرا بے فیصلہ سے خوفتاک ندہوجتی کداگر اس نے جزا افاحکم دے دیا ہوتو نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ جائز نہیں ہے اگر چہوہ اہل اجتہاد ہے ہوگر جب اس کا حال دریا دنت نہ ہوتو محمول کیا جائے گا کہ اس نے اپنی رائے سے حکم دیا اور جب تک ممکن ہوگا مسلمان کا کام صحت برحمول کیا جائے گا بیسب اس صورت میں ہے کہ قاضی اہل اجتہاد میں سے ہوااوراگر اجتہاد میں سے نہ ہو پس اگر اس نے ہمارے اصحاب کے اقوال کو یا در کھا اور مضبوطی اور انفاق کے ساتھ حفظ کیا تو جس کا قول حق سمجھتا ہے اس پر برسبیل تغلید عمل کرے اور اگر ان کے اقوال کا حافظ بیں ہے تو جواس شہر میں ہمارے اصحاب میں سے اہل فقہ میں سے ہوں ان کے فتوی پرعمل کرے اور اگر شہر میں صرف ایک ہی فقیہ حنی ہوتو ای کا قول اختیار کرے اور ہم کوامید ہے کہ اس سے بازیرس نہ ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے۔

مجتبدہونے کی شرائط ۲۸

واضح ہو کہ مقصود حاصل کرنے کے لئے اپنی کوشش کوصرف کرنے کواجتہاد کہتے ہیں اور آ دمی کے مجتمد ہو جانے کی شرط ہے کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ مُنَافِیْزِ کم سے جس قد رکہ جس سے احکام متعلق ہیں جانتا ہونصائے کا جاننا شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا

ا تولہ جزافا بعنی بطورگزاف بدوں کوشش کے سر سری طورے۔

کہ جس کی رائے میں صواب زیادہ نہوں خطا ہے اس کواجتہاد حلال ہے اور اول اصح ہے اور پیفسول ممادیہ میں لکھاہے اصح تعریف مجہد کی بیے ہے جوبعضوں نے بیان کی ہے کہا*س نے علم <sup>4</sup> کتاب اللہ اوراس کے و*جوہ معافی کو جانا ہواورعلم حدیث کوبھی ہ*س کے طر*ق و متون ووجوہ معانی ہے پہچانا ہواور قیاس میں مصیبت ہوا در عرف الناس کو جانتا ہو بیکا فی میں لکھا ہے اگر شہر میں کچھ لوگ اہل فقہ ہوں تو ان ہے اس بات میں مشورہ لے اور مشورہ میں اگر اس کی اور ان کی رائے متنفق ہوتو اس پر تقلم کرے اور اگر اختلاف ہوا تو جوقول حق ے قریب معلوم ہواس پرنظرڈ ال کراپنے اجتہاد ہے عمل کرے بشرطیکہ اس قد راجتہاد کا صالح ہواور اس باب میں بڑی عمر کا آ دمی معتبر نہیں ہے اور نہ کنڑت عدد کا اعتبار ہے بلکہ ایک ہی شخص کو بھی علاوہ جماعت کے توفیق صباب حاصل ہوتی ہے اور بیقول امام اعظم پر ہونا چاہے اورامام محمر کے قول پر کثرت عدد کا اعتبار ہے اوراگراس کا اجتہاد کسی امر پرنے قرار پایا اور و وحادثہ ویسا ہی مختلف اور مشکل رو گیا تو اس شہر کے سواجس میں وہ ہے دوسرے شہر کے فقیبوں کو لکھے اور خط کے ساتھ مشورت کرنا پرانا طریقہ چلا آیا ہے کہ حوادث شرعیہ میں ایسا ہوتا ہے لیس اگر ان لوگوں نے جن کی طرف خط بھیجا ہے کسی بات پر ا تفاق کیا اور قاضی کی رائے بھی ان کی رائے کے موافقِ ہوئی اوروہ بھی اہل رائے واجتہا دہیں ہے تھا تو اس رائے کے موافق اس پرعمل کرے اورا گران لوگوں نے بھی اختلاف کیا پس اگر پیخص اہل اجتہاد میں ہے ہے تو جو قریب حق کے قول معلوم ہوای پڑھل کر ہے اور اپنی رائے ہے کمل کرے اور اگر اس صورت میں قاضی ابل اجتهاد سے نہ ہوتو جو تخص اس کے نز دیک زیادہ فقیہ اور بہت پر ہیز گار ہے اس کے قول پرعمل کرے اگر قاضی نے ایک قوم ہے مشورہ کیااور بیلوگ اہل فقد تھے اوران کی رائے سے قاضی کی رائے تخالف ہے تو قاضی کواپنی رائے چھوڑ کران کی رائے پر عمل کرنا نہیں جائز ہےاوراگر قاضی نے ایک مخص فقیہ ہے مشورہ کیا تو کافی ہے گر چندلوگوں سے فقہا میں مشورہ لینا احوط ہے۔اگراس مخص نے ایک رائے کا مشورہ دیا اور قاضی کی رائے اس کے برخلاف ہے تو قاضی اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا ہے اور اگر قاضی نے اس کی رائے کو بسبب اس کے کہ وہ افضل اور افقہ ہے لائق اہتمام و ہزرگی جانا تو اس مسئلہ کو کتاب الحدود میں ذکر کیا اور کہا کہ اگر اس مخص کی رائے کے موافق اس نے فیصلہ کیا تو جھے امید ہے کہ اس کو اتن مخیائش ہوگی اور اگر اس نے اس کی رائے کو ایسالائق اہتمام نہ جانا تو اس کواپی رائے چھوڑ کر دوسرے کی رائے پڑھل کرنا نہ جا ہے بیرمحیط میں لکھاہے۔

بارب: ه

# اختلاف علما كالإس بات مين كهرسول الله مثل كيان مين اجتها وكرنا جائز تها يانهين؟

اِل امر میں اختلاف ہے کہ صحابی جہتد کورسول الله مُنَافِیْتِ کے زبانہ میں اجتہاد کرتا جائز تھا یا نہیں بعضوں نے کہا کہ نہیں جائز تھا اور ہی تھا اور اکثر عالموں نے کہا کہ جو محض آنحضرت نُل فیٹل ہے دور تھا اس کے لئے جائز تھا اور ہی تھا اور ہی اس کے لئے جائز نہ تھا اور ہی اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت مُن فیٹل اس کے لئے جائز تہ تھا اور ہی اس میں جن میں آپ کو وحی نہیں ہیں جس کی اجتہاد اس میں جن میں آپ کو وحی نہیں ہیں جس کی اجتہاد کرتے اور تھم دیتے تھے یا نہیں لیس بعضوں نے کہا کہ اجتہاد کرتے اور تھم دیتے تھے یا نہیں لیس بعضوں نے کہا کہ اجتہاد نہیں کرتے تھے بلکہ وحی کا انتظار کرتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ اجتہاد نہیں کرتے تھے بلکہ وحی کا انتظار کرتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ پہلے انبیاء کی شریعت کی طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ ان کی شریعت جب تک اس کا نشخ نہ تا بت ہو ہمارے واسطے بھی تا بت ہو اور

لے ۔ تولیعلم کتاب سیعنی قرآن کے حکام ہے آگاہ ہواور حق ہیا کہ کمتر مرتبہ ہی ہے درنیکل ہے عالم ہووجوہ معانی یعنی عبارت واشارت وغیر وجواصول میں ندکور میں اورعلم حدیث میں اسناد کاعلم اس سے زائد ہے مصیبت ہوئیجن قیاس کوٹھیک ہوتا ہوعرف الناس لوگوں کے رواج۔ بعضوں نے کہا کہ اس وقت تک اجتہاد نہیں کرتے تھے جب تک کہ وی کی طمع ہوتی اور جب امید منقطع ہوتی تب اجتہاد کرتے پھر وہی ہماری شریعت ہو جاتی تھی پس اگر اس کے برخلاف وی آتی تھی تو وہ اس کی نائخ ہو جاتی تھی کیونکہ سنت کا کتاب ہے منسوخ ہوتا ہمارے نز دیک جائز ہے اور بھی آنخضرت مُلَّاثِیْنِ و فیصلہ جس کو جاری کر دیا ہے نہیں تو ڑتے تھے ہاں آئندہ کے واسطے فیصلہ میں دوسرا تھم دیتے تھے ریمے طامیں لکھا ہے۔

(۲)(۲)(۲)(۲)(۲)(۲)(۲)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)<

### قاضی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں

اگرسلطان نے کی فض کوکی خاص شہر کا قاضی کیا تو وہ اس شہر کے سواد کھا قاضی نہ ہوگا جب تک کفر مان قضاء میں شہر مح

سواد نہ ہواور بہ جواب روایت نو ادر کے موافق ہے کہ نفاذ قضاء کے واسطے معزشر طنییں ہے۔ قال المحر ہم بینی نو ادر میں آیا ہے کہ موافق نفاذ کے اسطے شہر کا ہونا شرط ہونے کے واسطے شہر کا ہونا شرط ہونے نے واسطے شہر کا ہونا شرط ہونے نفاذ قضاء کے واسطے شہر کا ہونا شرط ہونے تا میں گاہ والی شہر میں داخل ہونے نے ہا کہ بہر بیانی قاضی بیانا تو اپنی تا موافق نو وہ ہاں کہ کہ شرط یا آئندہ وقت بر معلق کیا ہو مشرک ہونا گر جہ سلطان نے اپنی قو وہ ہاں کا قاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہ ہاں کا قاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہ ہاں کا قاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہ ہاں کا امام ہے یا بہ باکر شروع مینے سے میں نے تھے امیر بنایا تو بیا برز ہے کہ ان الم المقط اور اس کے تعالیات نے کی شخص کو ایک دن کا قاض کیا تو جائز ہے اور اس کا فاص کیا نے میں کہ خوص کو ایک دن کا قاض کیا تو جائز ہے اور اس کا فاص کیا نے میں کہ خوص کو ایک دن کا قاض کیا تو جائز ہے اور اس کی فاص میں کہ میں کہ کہ نے اپنی کہ کا خوص کو بات کے تضایا فصیل نہیں کر سکتا ہے میں تعط میں کھا ہے اور اس کے قضایا فصیل نہیں کر سکتا ہے میں تعظ میں کھا ہے اور اس کے قضایا فصیل نہیں کر سکتا ہے میں تعظ میں کھا ہے اور اس کو خض کو کھی ہے اور مشرکی ہونے کہ استفاء کو کہ ہونے کی ساعت نہ کر نا اور اضافت کر نا آئندہ میں تھی میں تھی ہونی اپنی اس نے نو کہ کہ استفاء کو کہ ہون اپنی نہ ہوا اور اس کو نو نا نہ نہ کہ ہونا کو تعظ کے کہ ہون اپنی نہ ہوا اور اس کو نا نا نہ نو نا نہ نہ ہوگا اور اس کو کہ نا ہونا کی خوص کے مقد مہ میں تھی نہ کرے کہ میں اپنے سفرے واپس ہون آئی کہ ہون تو کہ ہون کہ ہون کہ کہ ہون کہ ہون کو کہ ہون کہ کہ ہون اپنی نہ ہوا ور اس کو نو کہ کہ ہون اپنی نے نو کہ کہ ہون اپنی نا نو نافذ نہ ہوگا ہونے کہ کہ ہونا ہونے کہ ہون اپنی نا کہ ہون کو کہ ہون کو کہ ہون کو کہ ہون کو کہ کو کہ ہون کو کہ کو کہ کو کہ کہ ہون کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو

اگرقاضی نے کسی صادیہ کے تق میں تھم دیا پھر سلطان نے کہا کہ اس مقدمہ کی دوبارہ علاء کے ساہنے ساعت کر بے قویق سے پر فرض نہیں ہے بیہ فلا صدیمی لکھا ہے اور شہر تھم قضا کے ناقد ہونے کے واسطے شرط ہے اور بیر فلا ہرالروا بیہ ہے اور نو اور یش ہے کہ شرط خبیں ہے اور بہی مختار ہے بین فزائد استختین میں لکھا ہے سلطان نے اگر کہا کہ میں نے تھے کو قاضی بنایا اور بیر بیان نہ کیا کہ کس شہر میں تو بھی ہے اس کا قاضی نہ ہوگا اور مختار بیہ ہے کہ تمام شہروں پر جوسلطان کے تحت میں ہیں قاضی ہوجائے گا بی فلا صدمی لکھا ہے اور بہی فلا ہر تر ہے اگر کی شہر کے لوگوں نے جمع ہوکر ایک فضی کو مقرر کیا کہ ان میں فیصلہ کیا کر بے قاضی نہ ہوگا اور اگر جمع ہوکر ایک فضی کو مقرر کیا کہ ان میں فیصلہ کیا کر بے قاضی نہ ہوگا اور اگر جمع ہوکر ایک فخص کے ہاتھ پر عقد سلطنت و خلافت قرار دیا تو وہ فلیفہ و سلطان ہوگا بیر چیط میں لکھا ہے اگر باوشاہ نے کی ہے کہا کہ جس نے تھے کو سلطنت و خلافت قرار دیا تو وہ فلیفہ و سلطان ہوگا بیر چیط میں لکھا ہے اگر باوشاہ نے کئی سے کہا کہ جس نے تھے کو اور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا اور اسافت کرنا مثلا کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا اور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا اور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا اور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا ور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کہ اس فیصلہ کردہ گا تھیں نے معرول ہے یا جب کونہ میں نے معرول ہے یا جب کونہ میں نے معرول ہے یا جب کونہ میں نے اور منافت کرنا مثلا کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا ور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا ور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا ور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا ور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کردں گا ور اسافت کرنا مثلاً کہا کہ میں میں مقدم کے معروف کے معروف کے میں کو میں کو معروف کے معروف کے معروف کے معروف کے معروف کے میں میں کہ کہ میں کرنا مثلاً کہا کہ میں کو میں کو کو میں کرنے کے معروف کے میں کو کہ کی کو کہ کو کہ کرنا مثلاً کہا کہ کرنا مثلاً کہا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کی کو کو کرنے کی کور کو کرنے کرنا مثلاً کی کو کرنے کرنا میں کو کرنے کرنا مثلاً کو کر

قاضی بنایا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنا خلیفہ مقرر کر ہے گر اس دفت مقرر کر سکتا ہے کہ جب سلطان نے اسے صریحاً اجازت دے دی ہو یا دلالتہ مثلاً کہا کہ بیں نے تیجھ کو قاضی القصاۃ بنایا کیونکہ قاضی القاضاۃ اس کو کہتے ہیں جو قاضیوں کے مقر دو معزول کرنے بیں نقر ف رکھتا ہو بیذ خبرہ بی نہ کو رہے جم الدین سلی نے ایک محضر کی نبیت کہا کہ غیر صحیح ہے کیونکہ اس بیں نکھا ہے کہ بی قاضی القصاۃ کی طرف سے خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے بیفسول القصاۃ کی طرف سے خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے بیفسول محاد بیس نکھا ہے اور شمس الائمہ اور جندی فر ماتے تھے کہ حاکم کی طرف سے فرمان بیس چا ہے کہ خلیفۃ الحکم از جانب فلاں و فلاں جو خلیفہ گردانے کی اجازت فلاں کی طرف سے کہا کہ بیس تجھ کو خلیفہ گردانے کی اجازت فلاں کی طرف سے کہا کہ بیس تجھ کو خلیفہ گردانے کی اجازت فلاں کی طرف سے کہا کہ بیس تجھ کو این نائب قضاء بیس اس شرط سے کرتا ہوں کہ تو رشوت نہ لے اور نہ شراب ہے اور نہ کوئی امر خلاف شرع کرے تو مقرر کرنا اور شرط کرنا ورشرط کرنا ہوں کہتو تاضی نہ دہے گا یہ چیط میں لکھا ہے۔

اگر قاضی کوخلیفه کرنے کی اجازت نه ہو 🏠

اگر قاضی مقرد کردیا پھراس کے ساتھ ملادیا کہ فلال محض کے مقد مدی ساعت نہ کر ہے تو اس محض کے حق میں معزول ہوگا
کذائی الخلاصہ اور خانیہ بیں تکھا ہے کہ اگر امام نے کی محض کو قاضی مقرد کیا اور اقرار کی طاعت کر لے اور تو دھی ہو قاضی نے کی
کو تھم دیا کہ اس حادثہ میں دعوی اور گواہی من لے اور گواہوں سے سوال کر ساور اقرار کی ساعت کر لے اور تو دھی نہ کر ہے بلکہ قاضی کو
کھے اور اس کو تجرد سے کہ قاضی نے دھی کر سے اور اور اور اور اور اور کی تا قاضی نے تھم دیا ہے اور
جب بیہ مقد مدقاضی کے پاس گیا تو قاضی صرف اس گواہی پر فیصلہ نہ کہ پھے تھم کر اور اور پر تھم دی گا بلکہ بدی اور درعا علیہ کو جن کر کے
جب بیہ مقد مدقاضی کے پاس گیا تو قاضی صرف اس گواہی پر فیصلہ نہ کہ پھے تھم کو اور اور پر تھم دی گا بلکہ بدی اور درعا علیہ کو جن کر کے
اس مسئلہ میں بہت سے قاضی غلطی کرتے ہیں کہ قاضی کی شخص کو کس مقد مدگی گواہی دی اور ان کے الفاظ شہادت تھی کر دیتا ہے پیہ
اس مسئلہ میں بہت سے قاضی غلطی کرتے ہیں کہ قاضی می شخص کو کس مقد مدگی گواہی دی اور ان کے الفاظ شہادت تھی کہ خطاطیفہ کے
اس کو کلکھتا ہے پھروہ قصی قاضی کو کلمتا ہے کہ گواہوں نے میر سے پاس اس طرح گواہی دی اور ان کے الفاظ شہادت تھی کردیتا ہے تیا میں گواہی دیں اور ان نے بیاس گواہی تھا ہو کے خراس کہ میں کہ وقت میں کہ میں ہو تا ہے اس میں خور میں شاید اس کے گواہ ہوں گرعاد ل نہ ہوں اور آسی فیف ہو ہوں کہ اور کی تو بہب لے کہ مدی کے پاس گواہ ہیں یا وہ وہ میں تا مرضا ہے کہ وہ کو دے دی تو بہب بیا تا رضا نے بیس شاید اس کے گواہ ہوں گرعاد ل نہ ہوں اور آسی فیف ہو نے کہ کو قطیفہ کیا تو ظیفہ کی تو کہ بہالت کے تھی کو خواجہ نے تی تا تا رضا نے بیش کھا ہے اگر قاضی کو ظیفہ کرنے کی اجاز ت نہ ہوا در اس تھا فیا نہ یہ یا تا در فیف کی کو میں اس خواجہ کے اس گوا خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو ان کی تھا ہوں کہ کو خواجہ کیا تھا کہ کہ کی خواجہ کے کہ کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کو خواجہ کیا کہ ہیں نے فلاں شہری فقیا نے یہ یا تا رضا نے کہ کو خواجہ کو خواجہ کو خواجہ کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کو خواجہ کی کو خواجہ کو خواجہ کو خواجہ کی کو خواجہ کی

اگراس بنے امام وفت کی اجازت سے فلیفہ کیا تو یہ فلیفہ امام کی طرف سے قاضی ہوگا یہاں تک کہ قاضی کواس کے معزولی کا اختیار نہیں ہے گر جبکہ امام نے قاضی ہے کہددیا ہوکہ جس کو تیرا جی جا ہے مقرر کر اور جس کو جا ہے معزول کرتو اس کو معزول کرسکتا ہے اور میصورت قاضی کی اس محض کے برخلاف ہے جو جمعہ کے قائم کرنے کے واسطے مامور ہوا ہے کیونکہ و وابنا خلیفہ مقرر کرسکتا ہے اگر چہ امام نے اس کو اجازت نہ دی ہوقاضی کی مجلس میں اس کے سامنے

#### احکام وحکام سےمراد <del>ن</del>

امام اگر عادل نہ ہوتو اس کے احکام اور خیام جائز ہیں اور نابالغ ہوتو اس کا تولیہ جائز ہیں ہے اور امام کوترشی ہونا چا ہند اور الم میں ہے۔ نہ پایا جائے تو چا ہئے کہ عادل وابات دار ہوکہ قاضی کے شرا کط جانتا ہوا گرمقرر کیا ہوا سلطان نابالغ تھا اور وہ پھر بالغ ہوا تو کیا سلطان باتی رہ گایا از سرنو بیعت چا ہے اور اسح بیہ ہے کہ از سرنو بیعت کی حاجت ہے سلطان نے اگر کسی شخص کو ایک شہر کی تضاء ہیر دکی اور اس میں ایک قاضی تھا کہ اس کو صرح معزول نہ کیا توشیبہ ہے کہ پہلا قاضی معزول نہ کیا توشیبہ ہے ہے کہ پہلا قاضی معزول نہ ہوگا پیملند میں کھا ہے اگر سلطان نے ایک طرف کی تضاد و شخصوں کے ہیر دکی اور فقط ایک نے تھا میں لکھا ہے اگر سلطان نے ایک طرف کی تضاد و شخصوں کے ہیر دکی اور فقط ایک نے تھا میں لکھا ہے سلطان کو اس طرح مقرر کیا کہ جرایک قاضی فیسلہ کرسکتا ہے تو جائز ہے بینز المة المعتمین میں لکھا ہے سلطان کو اس کے دور ابدل دے خواہ کی شک کی وجہ سے یا با گائٹ کے اور امام اعظم سے بیرواہت شرح کے کہ انہوں نے فر بایا ہا اس کے دور اس کی خواہ کی شار نہیں ہے گئو فی اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی جہ تھے کہ دور اس کی جہ تھے دیر اس کی جہ تھے دور کی ہونے کی دور اس کی جہ تھے دور کی تھے دور کی تو دور دیں کی جہ دور اس کی جہ تھے دور اس کی دور اس کی جہ دور اس کی دور اس کی جہ دور اس کی دور اس کی جہ دور اس کی دور اس کی دور اس کو دور اس کو دیر اس کو دور اس کو اس کو دیر کی تو تو کی کی دور اس ک

ا قولہم مجہزات بعنی جومسائل ایسے ہیں کہ جن میں اجتہاد جاری ہوسکتا ہے اس میں قاضی نے ایک تھم کوطعی کردیا تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ ع قولہ احکام جمع تھم جونا فذکرے حکام جمع عاکم جن کواس تملہ میں مقرر کرے مانند نائب قاضی وقسام وغیرہ۔

کہ جب عزل مطلق ہواورا گرید قید ہو کہ جب بیتھم فر مان قاضی کو پہنچے تو و ومعز ول ہے پس الیں صورت میں جب تک خط وفر مان نہ پہنچےمعز ول نہ ہوگا خواواس کواپنی معز ولی کاعلم فر مان کے دہنچنے ہے پہلے ہوا ہو یانہ ہوا ہو بیتا تار خانیہ میں کھیا ہے۔

الرُّقاضي نے انتقال کیا یامعزول ہوا تو اس کے خلیفہ جو قاضی ہیں معزول ہوجا نیں گے 🏠

۔ اگر خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے قاضی اور والی تنصرتو وہ اپنے حال پرمقررر ہیں گے اور ہدلیۃ الناطقی میں نکھا ہے کہ اگر قاضی نے انتقال کیا یا معزول ہوا تو اس کے خلیفہ جو قاضی ہیں معزول ہو جائیں گے اور اگر صوبہ دار مرگیا تو اس کے قاضی معزول ہو جائمیں گے بخلاف خلیفہ کے انتقال کے کہاس ہے معزول نہ ہوں گے کذا فی الملتقط۔اگرامام کی طرف ہے عامل خراسان کوفر مان پہنچا کہ وہاں کے فقیہوں پاکسی خاص قوم کولکھا کہ ان کوجمع کر کے کہے کہ قاضی کے باب میں غور کریں اگر ان کو پہند ہوتو پھرمقرر کر دے ور نہاس کومعز ول کر دے پھران لوگوں نے جمع ہو کرنا پہند کیا اور عامل نے رشوت لے کرلکھے دیا کہ و ولوگ راضی ہیں اور قاضی کوچھوڑ دیا وہ تھم دیتار ہانو سیجے ہے کیونکہ وہ معزول نہیں ہوا ہے اور اگر ابتدائی تقرری میں ایسا ہوا ہوتو اس کے قضایا نافذ نہ ہوں گے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے قاضی اگراندھا ہوگیا پھر بینا ہوگیا تو وہ اپنے عہد پر ہاتی رہے گا جیسے بعد مرتد ہونے کے اسلام لایالیکن بحالت مرتد ہونے اور اندھے ہونے کے اس کے نیصلے نافذ نہ ہوں گے جارچیزیں ہیں کہ اگر وہ قاضی میں پیدا ہوں تو معزول ہو جائے گا آئکھ کی بینائی جاتی رہی اورا یسے ہی ساعت اور عقل جاتی رہنی اور مرتد ہو جانا پیززائۃ انتقتین میں لکھا ہے قاضی اگر معزول کیا جائے تو بعض نے کہا کہ اس کا نائب بھی معزول ہوگا اور اگر مرجائے تونہیں معزول ہوگا اور فتویٰ اس پر ہے کہ قاضی کی معزولی ہے نائب معزول نہ ہوگا کیونکہ و وسلطان کی یا عام لوگوں کی طرف سے تائب ہے اور قاضی کی معزولی سے تائب قاضی معزول ند ہوگا یہ برازیہ میں لکھا ہے سلطان نے ا گرکسی کومقرر کم بیااوراس نے اس کورد کر دیا بس اگر بالمشا فیمقرر کیا تو اس کونبیں پہنچتا ہے کہ رد کرنے کے بعد قبول کرےاورا گرغیبت میں مقرر کیا مثلاً ابنا فرمان اس کو بھیجا اور اس نے رد کیا بھر قبول کیا تو جائز ہے اور اگر تقرری کسی ایکجی کے ذریعہ ہے تھی اور اس نے رد کر دی تو اس کوا ختیار ہے کہ سلطان کورد کی خبر چینجنے سے پہلے قبول کر لے قاضی نے جب کہا کہ میں نے اپنے تین معزول کیایا میں نے ا ہے تئیں عہدہ قضاء سے الگ کرلیا اور سلطان نے اس کوئن لیا تو معزول ہو گیا اور بدوں بادشاہ کے ہفنے کےمعزول نہ ہو گا اور اس نے اگر بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے اپنے تنین معزول کیا اور بیہ خط بادشاہ کے پاس آیا تو قاضی معزول ہو جائے گا بینز ایمة انمفتین میں لکھاہے۔

ن<sub>ام</sub>ت: <del>(۵</del>

# سلطان اورامراکے احکام کے بیان میں اورخود قاضی کے اینے ذاتی معاملہ کے فیصلہ کے بیان میں

نوازل میں ہے کہ اگر سلطان نے دوشخصوں میں تھم ویا تو نافذ نہ ہوگا اور اوب القاضی خصاف میں ہے کہ نافذ ہوگا اور بہی اسح ہاورای پرفتو کی ہے بین ظامہ میں لکھا ہے اگر قاضی خلیفہ کی طرف ہے ہوامیر کی طرف سے نہ ہوتو امیر کواختیار نہیں ہے کہ فیصلہ کرے اور اگر اس نے قضاء کا فیصلہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہشام کی روایت ہے کہ میں نے امام ایو یوسف ہے کہ اگر قاضی کی طرف سے ہو پھر خلیفہ نے انقال کیا تو امیر کواختیار نہیں ہے کہ قاضی مقرر کرے اگر چہم عشر وخراج وہاں کا امیر ہواور اگر اس امیر نے تھم کیا تو اس کو کہ میں ہے کہ قاضی مقرر کی اور دعمہ وقبول نہیا۔

اس کا تھم جائز نہ ہوگا اور اس طرح اگر اس امیر نے کوئی قاضی اپی طرف ہے مقرد کیا تو اس کا تھم بھی جائز نہ ہوگا اور اگر اس قاضی کے پاس جس کو امیر نے مقرد کیا ہے خلیفہ کا خط آیا تو یہ قضاء کا تمام کرنا نہ ہوگا یہ چیط بھی تھما ہے جموع النواز ل بیس ہے کہ شخ الاسلام الواسن ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر قاضی کی کی محص ہے خصومت ہے اور اس نے فیصلہ کے واسطے خلیفہ کے سامنے بیش کیا اور اس نے اور شخ ایو آخون ہے دریا تو جائز ہے انہوں نے فرمایا کر تیم کی کی محص ہے خصومت ہے اور اس نے فیصلہ کے واسطے خلیفہ کے سامنے بیش کیا اور اس نے اور شخ ایو آخون کے دور کو اس نے بیش کیا اور اس نے اور شخ ایو آخون کے دور کے دور کے داس سے اپ اور شخ آبوالی بلا میں جتال ہوتو چاہئے کہ سلطان ہوتو چاہئے کہ سلطان ہوتو چاہئے کہ سلطان ہوتو چاہئے کہ سلطان ہوتو چاہئے کہ اس کے اور فیصلہ کر اور فیصلہ کر اور اور کی گوا ہی جگہ میں اور خود نمین پر جینے بھر دونوں میں فیصلہ کر دے اور بیروایت میں نے کہ تا صفی کے سلطان پر جائے کہ اور اور دی کو اپنی جگہ بیٹھ اور دی وی کی باتش کی اور قاضی ابی بیشے بھر دونوں میں فیصلہ کر دے اور بیروایت کہ جائے کہ قاضی کیا اور اپنی ایک باش کی اور قاضی ابی بیشے بھر دونوں میں فیصلہ کر دے اور بیروایت صحت کو بیش کی خوان کی کیا گوائی میں جود کی تو بیا تاس کی سامت کی سامت کی دور اس خوان کر باتھ کر دیا تو جائے کہ قاضی کیا اور ای کی اور قاضی ابی بیش کی خصاف نے نے کہا کہ اگر قاضی ہے اس کیا تاس کی سامت کی دور سے کہ دور سے تو نے تاس کی بات کیا تاس کی دور سے کہ دور کی اس کے بیٹے باس کی باتی کیا تاس کی دور سے دور سے فیصلہ کر دیا تو بائی ہو بائن ہے دور سے نے مقرد کیا ہے کہ وہ بائز ہے اور اس خواس نے اس کے بیٹے باس کی باتی کہ اور تاسی اس کے سے باس کی بات کیا تاس کی دور سے دور سے فیصلہ کر دیا تو بھی جائز ہے اور ای طرح آگر قاضی القضا تاتے اپنے مقرد کے دور حق قاضی کے سامنے ناش کردی کی دور سے فیصلہ کر دیا تو بھی جائز ہے اور ای طرح آگر قاضی کے دور تاسی کی دور کے دور سے فیصلہ کردیا تو بائی ہو بائی ہو بائی ہو کیا تو بائی ہو کہ کردیا ہو کو بائی کی دور کے دور سے فیصلہ کی دور کے تاس کی دور کے تاس کی دور کے دور کردی کردیا ہو کردیا

حدالقذ ف اورقصاص اورتعزير مين أمام وقت اين علم ير فيصله كرے گا:

ای طرح آگرامام نے مثلاً خراسان پر ایک قاضی مقر رکیا اور تھے دیا کہ اطراف میں اور قاضی مقر رکر دے اور اس نے مقر رکر و کے چریز ہے قاضی نے ان قاضیوں میں ہے کئی کے پاس مقد مدیش کیا تو جا کز ہے خواق اس پر اس نے تھے کہ ایا سے کئی ہے کہ بشام نے اپنی نواور میں ذکر کیا کہ میں نے امام محکہ ہے ور یافت کیا کہ ایک قاضی ہواور واضح ہو کہ پہلے تو ل کی تا ئیداس نے کئی ہے کہ بشام نے اپنی نواور میں ذکر کیا کہ میں نے امام محکہ ہے ور یافت کیا کہ ایک قاضی فراس کے ذمہ طاب کہ ایک قاضی ہو تو تو تھی مقر رکر کے تو امام نے فرایا کہ والی دونوں سے کہا گا کہ وقت کیا کہ اس نے نہ دیا اور ان کار کیا اور اس شہر کا والی ایسانہیں ہے کہ جو قاضی مقر رکر کے تو فرایا کہ اس پر کیا جائے گا کہ ہا کہ اگر وہ فضی اسے نہ مانے تو فر مایا کہ اس پر کیا جائے گا کہ ہا کہ اگر وہ فضی اس نے نہ وفوں میں فیصلہ کر دے اور جبر کیا جائے گا کہ ہا کہ اگر وہ فضی اس میں خواب ہے کہ انہوں نے ایک جس خواب کہ گا کہ واقع اللہ ہو تا ہی کہ ہو اس کے مقام مقر رکر نے کو اس میں خواب کہ گا کہ واقع کی اور ایو ہم کہ تو تین کہ مقر رکر ہیں ہیں امام گر ہے ور میان میں واقع تھا نہ یہ کا واب کہ گا کہ ہا ہم ایک تھی مقر رکر ہیں ہیں امام ہے کہ کہ ایم ایک ہم مقر رکر ہے کہ اور اگر مثل کو صورتوں میں ہوتو تھی مقر رکر ہے کہ واس کا والی متو کی تھا تھی تھیں کہ ہوتو تھی مقر رکر نے کہ واسطے جرکیا جائے گا اور اگر مثل کہ خواب کے کہ اور اگر مثل کو خواب کے کہ ایم ایک ہوتو تھی مقر رکر نے کہ واسطے فیصلہ ہوتا ہو کہ مقسمی کے ماروں کے بینے نے واب کے یہاں دوسر بے پر ناش کی مقام کی خواب کے فیصلہ ہوتا ہو کہ مقسمی علید میں ہوتو تھی مقر رکر نے کہ واسطے فیصلہ ہوتا ہو کہ واب کے یہاں دوسر بے پر ناش کی دواب کے دونوں سے قوت کو کہ بھی تو تو تو کہ کہ بھی تا تو کہ لیک کو اس کے واسطے خواب کی دواب کے دونوں سے مقر کرے سے واب کے واب کی دوسر سے پر ناش کی دونر کے ۔ اس کو دونوں کے واب کی دوسر سے پر ناش کی دونر کے ۔ اس کو دونوں کے واب کے دونوں کے واب کے دونر کی کہ دونر کے دونر کے واب کے دونر کے دونر کے واب کے دونر کی دونر

کہدد ہے کہ میر ہے سواکسی دوسرے کے سامنے پیش کرو بینجیط میں لکھا ہے قاضی کواس امیر کے واسطے جس نے اس کو قاضی کیا ہے فیصلہ کردینا سجے ہے اس طرح پر پنچے کے قاضی کواو نچے اور پنچے دونوں قاضیوں کے واسطے فیصلہ کردینا درست ہے اور قاضی کواچی عورت مرگئی ہواور جب تک اس کی ماں زندہ ہوتب تک ہوا ہوتب تک اس کی ماں زندہ ہوتب تک ہوا ہوتب تک اس کی ماں زندہ ہوتب تک ہوا ہوتب تک ہوتب تک اس کی ماں زندہ ہوتب تک ہو

(C): C/v

#### قاضی کی نشست اس کے مکان نشست اور متعلقات کے بیان میں

اورمبسوط میں خدکور ہے کہ اپنے منزل میں بیٹھ کرتھم قضادیے میں یا جہاں اس کا بی چاہے ڈونبیں ہے کیونکہ قضا کا کام کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں خدکور ہے اوراگر اپنے بیت میں بیٹھا تو ہمارے نز دیک پچھ ڈرنہیں ہے اگر وسط شہر میں ہویہ بڑازیہ میں لکھا ہے اور خانیہ میں ہے کہ اگر قاضی مسجد یا دار میں بیٹھا تو ایک دربان مقرر کرے کہ خصوم کواز دحام سے منع کرے اور تو اب کوحلال نہیں ہے کہ اس سے بچھ لے کر آنے کی اجازت دے دے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے پھر اگر مسجد میں بیٹھا تو

ا قوله جالل يعنى مجتدن مواكر چهوافق عرف كے عالم مور

صاحب مجلس ہے مراد 🏠

توجہ ہے اہل شہرر ہے جاتے ہوں تو ان کواپنے مرتبہ پرلوگوں کے ساتھ رکھے اورعور توں کوالگ رکھے اور مردوں کوالگ اورا گرعور توں کے واسطے ایک روز علیحد ومقرر کریے تو اس میں ان کی زیادہ پر دوپوشی ہے بیجاوی میں لکھا ہے۔

مجلس حکم میں متانت وسنجید گی ضروری اَمر ہیں 🏠

چھوٹے بڑے میں کرے تی کہ اس پر واجب ہے کہ باپ اور بیٹے اور خلیفہ ورعیت اور ذمی وشریف میں بھی مساوا قامکو ظار کھے بین بین کھا ہے میں کر سے تی کہ اس پر واجب ہے کہ باپ اور بیٹے اور خلیفہ ورعیت اور ذمی و شریف میں بھی مساوا قامکو ظار کے دونوں کا کلام بروں آ واز بلند کرنے کے سننے میں آئے اور جس وقت کبلس میں بیٹے تو چاہئے کہ محراب سے تکلید و ساور خصاف و غیرہ کے زمانہ میں بیٹ ہوگران کو آئی دور قبلہ رو ہوکر بیٹے تھے اور ہماری رسم بہتر ہے اور قاضی کے بیاد ہاس کے رو ہر و حاضر رہیں تا کہ لوگوں میں بیب ہوگران کو آئی دور رکھے کہ جو پچھ مقدمہ والوں اور قاضی میں گفتگو ہوتی ہے اس کو نہ نیس اور بعض مسائل میں قاضی کی رائے نہ معلوم کریں اور اس کے باطل کرنے کے واسطے حیلہ نہ تلاش کریں بی محیط میں لکھا ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت امام ابو بوسف من الله سيمنقول روايت

جب دونوں خصم آگے بڑھیں تو مدمی ہے اس کا دعویٰ دریافت کرے اور بیخصاف ّاورا بوجعفرؓ نے ذکر کیا ہے اور بیمسکلہ مختلف فید ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی دعویٰ دریا فٹ نہ کرے بلکہ غاموش رہے اور مدعی کا دعویٰ ساعت کرے اور بعضوں نے کہا کہ دریافت کرے ای کو خصاف اور ابو بکرے لیا اور ایسا ہی محاضر ابن ساعداور متقی میں ہے شیخ الاسلام علی البز ودی نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسٹ کے تول کے موافق قاضی دریا دت کرے اور امام محر یک خاموش رہے اور خانیہ میں لکھا ہے کہ جب خصوم قاضی کے ساہنے بیٹھیں تو امام ابو یوسف ؒنے فر مایا کہ ان ہے دریافت کرے کہتم میں ہے کون مدعی ہے اور جب مدعی معلوم ہوا تو اس ہے کہے کہ کیا دعویٰ ہےاورامام محمدؓ نے فرمایا کہ ایسانہ کرےاور قول امام ابو یوسف کا ارفق ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہےاور جب دونوں حاضر ہوں تو قاضی کواختیار ہے کہ جا ہے دونوں سے گفتگو شروع کر ہے اور کہے کہتم دونوں کیا جا ہتے ہواور چا ہے انہیں پر گفتگو چھوڑ دے اور یمی بہتر ہےتا کہ وہ جھکڑے کوچھیٹرنے والانہ گنا جائے تیمیین میں لکھاہے پھراگراس ہے سوال کیایا نہ کیا بلکہ اس نے خود ہی دعویٰ کیا تو قاضی مدعا علیہ ہے جواب دعویٰ مدی دریافت کرے بیصاحب اقضیہ اور خصاف ؓ نے ذکر کیا ہے قاضی دعویٰ مدی کو ایک صحیفیمں کھے اور اس میں غور ہے دیکھے کہتیج ہے یا فاسد ہے اگر فاسد ہوتو مدعی علیہ پر متوجہ نہ ہولیکن مدعی سے کہے کہاٹھ اور اپنے دعویٰ کی تھیج کریہ خصاف ؓ نے ایک مقام پرادب القاضی میں ذکر کیا ہے اور دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے ایسانہ کیے اور اس کو ہمارے بعض مشاکخ نے اختیار کیا ہے اور یہ کمے کہ تیرے لئے بیتقریر دعویٰ فاسد ہے پس مجھ پراس کی ساعت واجب نہیں ہے اور تلقین نہیں ہے بلکہ دعویٰ 🔹 کے فاسد ہونے کا تھم میان کرتا ہے اوراگر اس کا دعویٰ سیح ہوتو قاضی مدعاعلیہ ہے دریا فٹ کرے کہ تیرے خصم نے تجھ پر ایساایسا دعویٰ کیا ہے بس تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے ایسابی خصاف نے ذکر کیا ہے اور یہی کتاب الاقضیہ میں ہے اور اس میں بھی مشاکخ کا اختلاف ہے جبیہا کہ مدعی سے استفسار میں اختلاف ہے بعن بعضوں کے نز دیک مدعا علیہ سے جواب طلب نہ کرے بلکہ اس کی طرف دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے بیمحیط میں لکھاہے۔

جب صاحب دعویٰ نے گفتگو شروع کی تو دوسر ہے کو خاموش کرد ہے اور صاحب دعویٰ کی گفتگو سنے کیونکہ اگر دونوں نے کیبارگی کلام کیا تو کسی کا کلام بچھ میں نہ آئے گا پھر جب وہ کلام کر چکا تو اس کو تھم دے کہ خاموش دے اور دوسر ہے ہے در یا فت کرے اور اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسر ہے سے بلا درخواست مدعی بھی در یا فت کرے اور بھی ہمار ہے نز دیک اصح ہے اور بعض قاضوں نے اختیار کیا کہ بدوں درخواست مدعی کے نہ لے گا جواب بیسخنانی میں لکھا ہے اور گوا ہوں کو اس طرح نہ سکھائے کہ کیا تو اس طرح تو اس طرح نہ سکھائے کہ کیا تو اس طرح گوا ہی دیتا ہے اور امام ابو یوسف نے اس کو ان صور توں میں مشخص رکھا ہے کہ جن میں تہمت نہ ہو شلا وہ شخص امین ہواور عالم ہو کہ اس کے سکھلانے کی ضرورت نہ ہواور را کثر ایسا ہوتا ہے کہ قاضی کے دبد بداور ہیبت سے گواہ کی ذبان بند ہو جاتی ہے ہی اس کے اس طرح

كتاب ادب القاضي

پوچھنے سے ایک مسلمان کاحن سربر ہوتا ہے اور قدیہ اور خزانہ میں لکھا ہے کہ جومسائل قضا ہے متعلق ہیں ان میں امام ابو یوسف کے قول پرفتو کی ہےاس لئے کدان کوتجر بہ سے زیاد وعلم حاصل ہوا تھا کذفی شرح ابوالمکارم قاضی کو نہ جا ہے کہ سی کو دونو ل خصم میں سے جحت ا سکھلائے مگر جب ایک ہے تھم طلب ہوئی اور تھم لینے کا وقت آیا پس اگر مدمی کے گواہ حاضر نہ ہوں تو اس ہے دریا فت کرے کہ کیا تیرے پاس کواہ بیں نوازل میں ہے کہ بیخ ابونصرے دریافت کیا گیا کہ دوشخصوں نے قاضی کے سامنے بردھ کرمقدمہ پیش کیا ایک نے کہا کہ میرے اس پر ہزار درہم ہیں اور اس سے زیادہ کھے نہ کہا تو انہوں نے فرمایا کہ مدعا علیہ سے اس کا جواب طلب کرے اور ابو بکر نے فر مایا کہ دو مخص کیجی کی بن اسم کے آئے آئے اور ایک نے کہا کہ میرے اس مخص پر ہزار درہم ہیں پھریجی نے اس ہے کہا کہ تونے جھے ایک خبرسنائی پھرتو کیا جا ہتا ہے اور مراد پھی کہ یہ دعویٰ تھیجے نہ تھا جب تک کہ ایک باریہ نہ کہے کہ میراحق ولا یا جائے یامثل اس کے کوئی لفظ کے اور پینے ابونصر نے فرمایا کہ بیہ ہمار سے نز دیک کی کوئیں ہے کیونکہ وہ دونوں تو اس غرض سے آئے ہے پھر جب قاضی نے جواب مدعا علیہ کاس لیا تو اس کوایک کاغذیر لکھے یا کا تب سے کہے کہ اس کے سامنے تحریر کرے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم فلال بن فلال قاضی پاس فلال روز فلال مهینه کی فلال تاریخ سند میں حاضر ہوا پھراگر قاضی مدعا علیہ اور مدعی کو پہچا نیا ہے تو ان کوایک رقعہ میں سنانے کے طور پر لکھے کہ فلاں حاضر ہوااوراپنے ساتھ فلا اس مخص کولا یا اور اگرنہ پہچانا ہوتو یوں لکھے کہ ایک مخص نے حاضر ہوکر بیان کیا کہ وہ فلاں بن فلاں ہے باپ و دادا کی طرف اس نے نسبت کیا یا مولی تھا تو کیسے فلاں مخص مولی فلاں بن فلاں کا ہے پھراگر اس کی کوئی تجارت یا صناعت ہوکہ جس سے پہچانا جاتا ہے تو زیادہ شناخت کے واسطے اس کی طرف نسبت کر دے اور اس طرح زیادہ شناخت کے واسطےاس کا حلیہ ذکر کردے کیکن حلیہ ایسا ذکر کرے کہ جس ہے اس کی زینت ہے نہ برائی بھر لکھے کہ بیخص ایک دوسرے شخص کو لایا کہ بافلال بن فلال ہے جیسی صور تیں ہم نے مدعی کی طرف ذکر کی ہیں سب کلیے پھر تکھے کہ اس مدعی فلال بن فلال نے فلال بن فلال مدعا علیہ پر بیدوی کیا ہے اور بدوں زیادتی ونقصان کے اس کا دعویٰ تحریر کرے پھر کیکھے کہ قاضی نے مدعا علیہ فلاں بن فلاں سے جواب اس دعویٰ مذکورہ بالا کا جوفلاں بن فلاں مدعی نے چیش کیا ہے دریافت کیا پس اگر مدعا علیہ نے اس کا اقر ارکر لیا ہوتو تحریر کر دے اور خانيه من لكما ہے كه معاعليه كوچن على فاكردين كافتكم دے بيتا تا رخانيه من لكھاہے۔

جس کے یاس ود بعت بھی اگراس نے سرے سے ود بعت کے رکھنے ہے انکار کیا ☆

اگراس نے انکار کیا ہوتو اس کا انکار تحریر کردے تا کہ بعداس کے دریافت ہو کہ اس پر گواہ طلب کرنا جائے تھا یائبیں اور اس ا تکار کو بلفظ لکھنا جا ہے نہ ریک اس کوز بان عرب میں لے جائے گر جبکہ بدوں زیادتی وکی کے لیے جاناممکن ہواور بدوں اس کے کہ اس میں کوئی کلم مبہم مشترک واخل کرے کیونکہ انکار کا تھم اس کے اختلاف جم نواع کے موافق بدل جاتا ہے مثلاً جس کے پاس ود بعت تھی اگراس نے سرے ہے و دبعت کے رکھنے ہے ا نکار کیا پھر واپس کرنے یا تلف کرنے کا دعویٰ کیا تو مسموع نہ ہوگا اوراگراس طرح متکر ہوا کہ جھے پر تیرے متدعوبہ مال کا سپر دکرنا واجب نہیں ہے اور نداس کی قیمت واجب ہے پھراس کے واپس دینے یا تلف ہونے کا وعوىٰ كياتواس كادعوىٰ مسموع بوكابس اى واسطے جا ہے كداس كى عبادت بلفظ بدوں كى وزيادتى كے تحريركرے تاكداى كى بناير عكم ديا جائے اور بیرجوذ کر ہوا خصاف اور ابوجعفر کے قاضوں کی رسم تھی اور ہمارے زمانہ کے قاضوں کی رسم اس سے بہتر ہے یعنی عرقی قاضی

ل بحت بعن كاس تعلم كواس كے مقدمه كى دليل و جحت بيبتلا دے بلكه جس طرح لائيں اس كود كيھے۔ سے قوله ليجيٰ بن المثم قاضى بصره حنى نقه رواة صدیت ہے ہیں۔ سے تولی<sup>و</sup>ی وفالیعن علم دے کہ جو پھیجن ٹابت ہوہ مدی کوادا کردے جس طرح ادا کرنامستحق ہو۔ سے تولداختلاف یعنی انکار کی طرح كابوتا بادروه الكار كطريق يفاهر بوتا بوتواس كولحوظ ركهنا ضروري بتاكيطر إيتدبيل نامو

کے درواز ہ کے کا تب کے بیاس آتا ہے اور وہ اس کا دعویٰ ایک بیاض میں لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ قاضی کے بیاس حاضر ہوااور اس قاضی کا نام لکھتا ہےاور تاریخ کی مجگہ چھوڑ دیتا ہے پھر مدعی کا نام اوراس کا نسب تحریر کرتا ہے بھر مدعا علیہ اور اس کا نسب تحریر کرتا ہے بھر دعویٰ مع شرا نطائح ریرکرتا ہے پھررجواب کی جگہ چھوڑ دیتا ہے پھر جب مدعی یااس کا وکیل جیٹھا تو ای تحریر کےموافق سوال چیش کرتا ہےاور قاضی ید عاعلیہ ہے اس کا جواب طلب کرتا ہے اور جب اس نے اقر ارباا نکار کا جواب دیا تو بیاض اس نے قاضی کو دی کہ اس نے تاریخ لکھی اور آخر میں جواب بعبارۃ المدعی علیہ تحریر کیا بھراگر اس نے اقرار کرلیا تو قاضی حکم دے گا کہ تو اپنے عہد ہ<sup>ا</sup>ے نکل گیا اور اگر اس نے ا نکار کیا تو مدعی ہے کہے گا کہ اس نے انکار کیا تو کیا جا ہتا ہے اور ریہ خصاف اور ابوجعفر نے ذکر کیا ہے اور اس میں اختلاف ہے ہیں اگر مدعی نے کہا کہ اس سے تتم لی جائے تو قاضی موافق رائے خصاف اور ابوجعفر کے اس سے کیے کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں اگر اس نے کہا کہ بیں ہیں تو مدعا علیہ ہے تتم لے گا اور اگر اس نے کہا کہ ہاں تو قاضی ان کے حاضر لانے کا تھم دیے گا اور گواہوں کے نام اور نسب اور حلیہ اور محلّہ سب لکھے گایا کا تب ہے لکھوائے گا پھر جب مدعی نے اپنے گواہ بیش کئے تو کا تب فقط ان کی گواہی کے الفاظ بدوں کی یا زیادتی کے تحریر کرے گا بھر جب گواہ قاضی کے سامنے بیٹھے اور گواہی کا وفت آیا تو قاضی بیاض کو لے گا اور ان کی گواہی دریا فت کرے گا اورا گرخود قاضی نے ان کے الفاظ شہادت لکھے تو بہت اوٹق اور زیادہ احتیاط ہے بھر قاضی ان کے الفاظ شہادت دعویٰ کے ساتھ مقابل کرے گاپس اگر دعویٰ کے موافق ہوں اور قاضی نے گواہوں کا عادل ہونا بھی معلوم کیا تو مدعا علیہ ہے کہے گا کہ تیرے یاس اس کا دفعیہ ہےاگراس نے کہا کہ ہاں مگر تو مجھے مہلت دے کہ میں اسے پیش کروں تو اس کومہلت دے گا اور اگر اس نے کہا کہ نہیں تو تھم اس پر جاری ہوگا اورا گر قاضی نے گوا ہوں کو عاول نہ جانا تو تو قف کرے گا اورا گریدی نے کہا کہ میرے گواہ حاضر ہیں مگر میں مدعا علیہ ہے نتم حیابتا ہوں پس اگر میمراد ہے کہ گواہ اس مجلس میں حاضر ہیں تو قاضی اس کی استدعا قبول نہ کرےاور نہ مدعا علیہ ہے تم لے گابالا جماع ایسا ہی قدوری نے اپن شرح میں ذکر کیا ہے۔

قرضہ کے احکام اینے اسباب کے ساتھ مختلف ہیں 🌣

اگراس نے کہا کہ شہر میں موجود ہیں تو ا مام اعظم ہے نز دیک مدعاعلیہ ہے قاضی قشم نہ نے گا اورا مام ابو یوسف نے کہا کہ لے گااورا مام محرّقول مضطرب<sup>ع</sup> ہےاور جب بیمسکلم مختلف نیہ ہے پس اگر قاضی کے نز دیک حلف لیناروا تھااوراس نے حلف لیااور مدعاعلیہ نے تتم کھالی اور پھر قاصی سے طلب کیا کہ مجھے ایک تحریر جا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں شخص پر دعویٰ کیا اور اس نے تتم کھالی تا کہ پیخص دوبارہ اس قاضی کے یہاں یا دوسرے قاضی کے پاس نالش نہ کرے اور مجھ سے تتم نہ لیتو قاضی اس کوتح مریکر دے گا اور قاضی کو اختیار ہے کہ جا ہے علیحد ہ رقعہ میں لکھ دے یا اس بیاض میں جس میں دعویٰ وا نکار ہے تاریخ ککھ کر دے دے پھر واضح ہو کہ دو حال ہے خالی نهین یا تو دعویٰ کسی میں واقع ہوگا یا دین میں پس اگر دعویٰ وین کا کیااور مدعی بیرکوئی کیلی چیز ہےتو دعویٰ جب صحیح ہوگا کہ مدعی اس کی جنس کہ جو ہے یا گیہوں اور نوع سینجی ہوئی پیداوار ہے یابری اور حریفی ہے یار بیٹی اور صنعت کہ جید ہے یا درمیانی یار دی اور گیہوں میں سرخ یا سپید بھی ذکر کر ہے!وراس کی مقدار کہاس قدر تفیز ہے اور تفیز بھی چونکہ فی ذا تہا مختلف ہے فلال تفیز ہے بھی ذکر کرے اوراس کے وجوب کا سبب ذکر کرے کیونکہ قرضہ کے احکام اپنے اسباب کے ساتھ مختلف ہیں مثلاً اگر قرضہ بسبب سلم کے ہوتو اس کا بدلنا جائز نہیں ہےاوراس کےادا کرنے کی جگہ بیان کرنا بھی جا ہے تا کہا ختلاف سے نکل جا کمیں اورا گرکسی مبیع کانمن ہوتو اس سے بدلنا جائز

ل<sub>ے</sub> تولہ عہدہ سے بعنی توجواب دہی کا ذمہ دارتھاوہ اس اقرار سے پوراہو چکا۔ ع<sub>ے</sub> تولہ مضطرب ہے بعنی کسی وقت اجتہاد سے انہوں نے موافق امام اعظم کہا اورنسي وقت موافق ابوايوسف بيان كيا ـ

ہادراس میں اداکر نے کی جگہ شرطنیں ہادر قرض ہوئے قائی میں میعادلاز منیں ہادراگر سلم ہوتو مع اس کی شرا لکا صحت کے ذکر کرنا چاہے بعنی جنس راس المال ادراس کا وزن اگر وزنی ہوادرای جلس میں اس کالے لینا تا کہ امام اعظم کے فزد کی سیح ہوجائے ادر سلم فیہ کی مدت ایک مہینہ یا زیادہ تا کہ حداختلاف ہے نکل جا کیں اورا لیے ہی سوااس کے اور شرطیں سلم کی بیان کرے اور قرض میں بھت میں بھنے ذکر کرے اور قرض لینے والے کا اپنی حاجت میں صرف کرنا اس واسطے کہ قرضہ امام اعظم کے فزد کی اس پر قرض نہیں ہوتا جب تک اس کو تلف نہ کرے اور چاہئے کہ دعو گا قرض میں بھی یہ لکھے کہ میں نے اس کواس قدرا پنے مال سے قرض دیا کیونکہ جائز ہے کہ شایدوہ مال قرض دیے میں دوسرے کا وکیل ہوا وروکیل قرض محض سفیر ہوتا ہے کہ اس کو لینے اور اداکر نے کے مطالبہ کا حق نہیں ہوتا ہے ای طرح ہر سبب میں اس کے شرا لکا ذکر کرے کیونکہ ہر محض لینے کے شرا لکا کوئیس دریا فت کر سکتا ہے تو قاضی کے ساسنے اس کو بیان کرنا چاہئے تا کہ قاضی اس میں غور کرے اگر اس کو حجے یائے تو عمل کرے در نہ والیس کردے۔

اگر مدی به یعنی جس چیز کا دعویٰ ہے وزنی ہوتو اس کی جنس ذکر کرے اگر سونامضروب کیہوتو ذکر کرے کہ اس قدر دیناراوراس کی نوع ذکر کرے کہ نیٹا بوری کل کے یا بخاری کل کے اور اس کی صفت ذکر کرے کہ جیدیاردی یا درمیانی اور میں عامد مشامخ کا ند ہب ہےاور فناوی نمٹی میں ہے کہ اگر اس نے احمر خالص ذکر کر دیا تو جید ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بعض مشاکخ کے نز دیک بیہمی ذکر ضروری ہے کہ کس سکد کا ہے اور کون والی ملک تھا اور بعضوں نے بیشر طنبیں لگائی اور اس میں مخوائش ہے اور مثقال بھی ذکر کر ہےاور مثقال کی نوع بھی ذکر کر ہےاوراگرمعنروب نہ ہوتو دینار ذکر نہ کرے بلکہ مثقال ذکر کر ہے پس اگر خالص ہوتو ویسا ذکر کرے اور اگر اس میں پچھمیل ہوتو ای قدرمیل ذکر کر دے اور اگر مدعی<sup>ع</sup> بہنقرہ ہوادرمصروب ہوتو اس کی انواع ذکر کرے یعنی مضاف الیداوراس کی صفت کہ جیدیا ردی یا وسط ہے اور اس کی مقدار ذکر کرے کہ وزن سبعہ ہے کس قدر مثقال ہے اور اگر غیر مضروب ہواورخالص ہوتو فضہ خالصہ ذکر کرے اور اس کی نوع اور صفت اور مقد ار ذکر کرے اور اگریدعی بہ درہم معنروب ہوں اور ان میں میل زیادہ ہو پس اگروزن سے ان کا معاملہ ہوتا ہوتو ان کی نوع اور صفت اور مقدار ذکر کر ہے اور اگر عدد ہے ان میں معاملہ ہوتو تحمنتی ذکر کر دے اور اگر دعویٰ کسی عین میں ہو پس اگر مدعی بہ مال منقول ہواور وہ تلف ہو گیا ہے تو فی الحقیقة دعویٰ وین میں ہے یعنی اس کی قیمت میں تو موافق بیان سابق کے اس کی جنس اور صفت اور قدر ونوع بیان کرنا شرط ہے اور اگر تلف نہیں ہوا قائم ہے اور اس کا حاضرلا ناممکن ہےتو حاضر کرنا ضرور ہےاور دعویٰ اور گواہی کے وقت اس کی طرف اشار ہ ہونا جا ہے اور اگر دعویٰ کسی عین غائب میں ہومثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ ایک کپڑا میرایا ایک میری بائدی اس مخص نے غصب کرلی اور پنہیں معلوم ہوتا کہ وہ مرحمنی یا موجود ہے اور کہاں ہے پس اگرالی چیز عین کی جنس وصفت اور قیمت بیان کر دی تو اس کا دعویٰ مسموع اور کواہی مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو عامد کتب میں اشارہ ہے کہ دموی مسموع ہوگا مثلاً کتاب الرہن میں ہے کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کے یاس ایک کپڑا ر بن کیا اور وہ انکار کرتا ہے تو امام محمد نے فر مایا کہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا اور کتاب الغصب میں ہے کہ ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری ایک باندی غصب کرلی اور اس بر گواہ چین کئے تو دفوی مسموع اور گواہی مقبول ہوگی اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں دعوی مسموع ہوگا کہ جب اس کی قیمت بیان کر دی اور فانیہ ابو بکر اعمش فرماتے تھے کہ تاویل اس مسئلہ کی بیر ہے کہ تواہوں نے گواہی دی کہ مدعاعلیہ نے غصب کا اقرار کیا ہے توجس اور قصا دونوں کے حق میں باندی کا غصب ٹابسے ہوگا اور عامہ مشائخ اس بر

ہیں کہ یمی دعویٰ می جھے ہاور گواہی مقبول ہے لیکن جس کے واسطے فقط اور امام محد ہے اطلاق ہے بھی ہیں معلوم ہوتا ہے نخر الاسلام علی بردوی نے فرمایا کہ جب مسئلہ میں اختلاف ہوا تو قاضی کو چاہئے کہ مدی کو بیان قیمت کی تکلیف دے آگرہ و بیان نہ کر سکا تو بھی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے اور بیاس واسطے کہ بھی آ دمی اپنے مال کی قیمت نہیں جانتا ہے ہیں اگر اس کو بیان قیمت کی تکلیف لازم کی جائے تو ضرر دینا ہوگا اور اپنے تق کونیس بھنے سکتا ہے اور جب بیان قیمت مدی کے ذمہ سے ساقط ہوا تو گواہوں سے بدرجہ اولی ساقط ہوگا اگر دعویٰ عقار میں ہومثلاً دار ہوتو جس شہر میں وہ دارواقع ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہے پھر محلّہ کو بیان کرے پہلے عام سے شروع کر لے بینی شہر سے پھر خاص کی طرف آئے اور بعضوں کے نزد یک خاص سے عام کی طرف جائے اور عامہ اہل علم کے نزد یک اس کو افقیار ہے جس طرح چاہے ذکر کر ہے گین اس کے بعد حدود کا ذکر کرنا ضروری ہے کو نکر سے نگال کا دار ہے کیونکہ اس سے فلاں کا دار ہے کیونکہ اس سے فلاں کا دار ہے دو تک بین قال ہوجائے گا ہوائی میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے نزد یک دونوں کیساں ہیں ہیں اگر اس نے دوخد میں ذکر کر دیں تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں شروع کے اور اور آئر میں تو خاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں شروع کے دوخد میں ذکر کر دیں تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں شروع کی دوخوں میں فرکر دیں تو کا فرار ہے ہو طیک موافق کا فی نہیں شروع کی میں موافق کا فی نہیں جو اور کا دوخوں میں فرکر کر دیں تو کا فرار ہو کی کے موافق کا فی نہیں جو اور اگر میں تو کا فی ہے بہ میکھ میں گھوا ہے۔

 $\overline{\mathbf{Q}}:\dot{\mathbb{C}}_{\sqrt{i}}$ 

#### ۔ قاضی کے افعال وصفات کے بیان میں

نہ ہواور اگر و ومریض مدعی یا مدعاعلیہ ہے ہوتو اس کی عیادت نہ جا ہے بہتا تا رخانیہ بیں لکھا ہے ، در قاضی کو بدخو بخت ول جغا کا راڑا کا نہ ہوتا جا ہے اور اس کی عفت اور صلاحیت اور دانش مندی و عالم حدیث وفقہ ہونے پرلوگوں کو اعتماد ہونا چاہئے اور چاہئے کہ امورات شرعیہ بیس بخت وشدید ہو گرنہ بدزبانی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرے گرنہ ضعف کے ساتھ کذا فی البیین اور اپنے بیادوں کو مبربانی کی تاکیدر کھے یہ برزازیہ بیں لکھا ہے۔

کن حالتوں میں قاضی کو فیصلہ کرنا مکروہ ہے

نیا بیج میں ہے کہ حالت غضب میں اس کو فیصلہ کرنا مکروہ ہے اور بھی الیں حالت میں کہ او گھ میں ہو مکروہ ہے اور بھوک پیاس کی حالت میں بھی مکروہ ہےاور بیٹھم کراہت اس وقت ہے کہ جہت کنقضا واضح نہ ہواور اگر صاف اور واضح ہوتو مکروہ نہیں ہےاور ہارے مشائخ نے فرمایا کہ جس روز فیصلہ کے واسطے بچہری کرنا جاہئے اس روزنفل روز ورکھنا اس کونہ جاہئے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے اورائی حالت میں کہاس کا دل کسی زیادہ خوشی کی طرف ہویا جماع کی حاجت ہویا سخت گری وسردی سے پریشان ہویا مدافعہ می طرف میلان ہوتو فیصلہ نہ کرے بینہرالفاکق میں لکھاہے اورالی حالت میں کہ دل تنگ یا کھانے سے گراں بار ہوفیصلہ کے واسطے نہ بیٹھے اور اگراس کوعم یا غصه یا او کله لاحق بهوتورک جائے حتیٰ که جب موقوف ہو جائے تو تھم دے بہر حال فیصلہ کے واسطے اس وقت بیٹے جب مزاج اعتدال پر ہواورا پی چیٹم و گوش وقیم وقلب مقد مہ والوں کی جانب متوجہ ریکے اور جلدی ان کے حق میں نہ کرے اور نہ ان کو ڈ رائے کیونکہ خوف ہے آ دمی کی مت کٹ جاتی ہے کذا فی الکافی اورعمہ ہ پوشاک پہن کر باہر آئے بیٹے ہیریہ میں لکھاہے اور تکمیدو ہے کریا عارزانو بیشے کر فیصلہ کرے میہ براز بیمس لکھا ہے لیکن برابر جارزانو بیٹھ کر فیصلہ کا تھم وینا شان قضا کی تعظیم کےمناسب ہے بیٹیبین میں لکھا ہےاور نہ جاہئے کہ دیر تک بیٹھ کراینے نفس کو تعجب میں ڈالے بلکہ منج وشام یا جینے وقت تک خوشی ہے بیٹھ سکے بیٹھےاور یہی حکم فقیہ اورمفتی کو ہے ریجیط میں لکھا ہے اور اگر قاضی جوان عمر کا ہوتو جا ہے کہ اپنی اہلیہ سے اپنی واجت فارغ ہو کرمجلس قضامیں بیٹے بیسر اجیہ میں لکھا ہے چلتے وفت یا سواری کی حالت میں فیصلہ نہ کرے اور بھی تھم مفتی کے باب میں بھی مشائخ سے منقول ہے کہ چلتے وفت فتو کی نہ دے بلکہ سی جگہ بیٹھ کر جب قرار پائے تو فتوی دے اور بعضوں نے کہا کہ اگر مسئلہ واضح ہوتو راستہ میں فتوی دینے میں ڈرنہیں ہے رہے محیط میں لکھا ہے اور عیون میں ہے کہ اگر قاضی کے بھائی یا چھاڑا د بھائی اس کے پاس مقدمہ پیش کریں تو ان کے درمیان جلد فیصلہ نہ کرے بلکہ تھوڑ اان کوٹا لیے شاید باہم صلح کرئیں اور کبری میں لکھا ہے کہ ریتھم رشتہ داروں میں خاص نہیں ہے بلکہ اجنبیوں میں بھی ایسا ى جايئے كذافى اليا تارخانيد

(4)

#### قاضی کے روزینہ اور دعوت اور مدید وغیرہ کے بیان میں

اگر قاضی مختاج فقیر ہوتو اولی ہے کہ اپنا رزق بیت المال میں سے لے بلکہ اس پر لیمنا فرض ہے اور اگرغنی ہوتو اس می اختلاف ہے اولی بیہ ہے کہ بیت المال سے نہ لے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس شہر کے بیت المال سے لے گاجہاں فیصلہ کرتا ہے کیونکہ و ہیں کے لوگوں کے واسطے فیصلہ کرتا ہے بیغتا ہیہ میں لکھا ہے جس طرح قاضی کے واسطے بقدر کفایت بیت المال سے دیا جاتا

ا قولہ جہت تغنا .... بعنی و دامورات کہ جن کے ذریعہ سے تھم دیا جائے صاف مندہوں بلکیا لیے ہوں کہ جن بی غور وفکر تامل کی منرورت پڑے۔ ع قولہ مدافعہ پیٹا ب و پائخانہ کی حاجت ہو۔

ہا ی طرح اس کے عیال اور اعوان ومیت ہی جرگیری بیت المال سے ہوگی اور تعطیل کے روز روزی کے باب میں امام محد سے اس کے عیال اور اعوان ومیت ہی جرگیری بیت المال سے ہوگی اور تعطیل کے روز روزی کی لے گابیۃ تارخانیہ میں لکھا ہے اگر قاضی نے بیت المال سے کچھ لیا تو اجرت پرکام کرنے والا نہ ہوگا بلکہ اللہ کے واسطے کام کرتا ہے اور یہی تھے اور ان معلموں کا ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں اور روایت ہے کہ ابو بگڑ جب ظیفہ ہوئے تو اپنی روزی بیت المال میں سے لیتے تھے اور ایسے بھڑ اور علی اور اس مروی ہے اور علی اور اس میں کھا ہے اور امام کوچا ہے کہ قاضی اور اس مروی ہے اور علی اللہ فاقی اور اس کے عیال پر رزق کی وسعت رکھے تاکہ وہ او کوں کے مال میں طبح نہ کرے اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ فاقی آئے آئے تاب بن اسید کو مکم اور اس کوچا رسو در ہم سالا نہ دیا کرتے تھے اور بھی روایت ہے کہ صحابہ نے مفرت ابو بکڑے واسطے بھی ای قدر مقرد کیا تھا اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکڑے واسطے بھی اس قدرت علی ہے اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکڑے کہ واسطے ایک کا نسر ٹرید ہر روز بیت المال میں سے تھا اور بھی روایت ہے کہ حضرت علی گئے سودر ہم ماہواری تھا بید ان تعمی لکھا ہے۔

ابراہیم سے امام ابو بوسف عمشیہ ہے مروی روایت 🥎

اور قاضی کے محریم اور قسام کی اجرت کو اگر قاضی کی رائے میں مقدمہ والوں پر ڈ النامصلحت معلوم ہوتو ایسا کرے اور اگر بیت المال ہے دینا مناسب جانے اور اس میں منجائش ہوتو یہ می ہوسکتا ہے اور علی ہذائقیاس و و کاغذ جس میں مدعی کا دعویٰ اور کوا ہوں کی گواہی لکھتا ہے اگر مدعی ہے لینا مناسب ہوتو لے اور نہ بیت المال ہے بھی درصورت مخبائش ہوسکتا ہے اورنو از ل میں ابراہیم ہے روایت ہے کہ میں نے امام ابو یوسف سے سنا کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر قاضی نے تمیں درہم کا تب اور کاغذ کے صرف میں کئے پھر ہیں درہم کا تب کودیئے اور دس درہم ایک مخف کو جواس کے ساتھ کھڑ اہوتا ہے دیئے اور محیفہ و کاغذ کے دام مدمی پر ڈ الے تو ایسا ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جس طور براس نے نام بنام لئے ہیں اس کے سواد وسرے طور پرصرف کرنا میرے نز دیک اچھانہیں ہے بيتا تارخانيه من لكعاب واضح موكه مدايده ومال ب جوديا جائه اوراس من كيميشرط نه موادر رشوت وهمال ب جوبشرط اعانت ديا جائے بینزائہ انمکتین میں لکھا ہے پھر قاضی ہدایہ نہ قبول کرے گراپنے ذی رحم محرم سے یا ایسے مخص سے حس سے قاضی ہونے سے يهلے سے عادت جارى ہےاور يېمى اس صبورت ميں ہے كہ جب رشته دار قريب يابدايدوا فيد دوست كامقدمدنه بواور حاصل بدہے كه قاضى كابديد چندطرح كابوتا بايك اس مخص كى طرف سے جس كامقدمد بي واليے بديد كوتبول نبيس كرسكتا ہے خوا ہ قاضى ہونے سے پہلےاس سے رسم ہدید جاری تھی یا نہتی اورخواہ اس ہے قرابت ہویانہ ہواور ایک ایسے مخص کی طرف ہے جس کا مقدمہ نہیں ہے اور اس کی بھی دوصور تیں ہیں یا تو قاضی ہونے سے پہلے اس سے ہدیہ کی رسم قرابت یا دوئی کی وجہ سے جاری تھی یا نہھی اگر نہھی تو اس کو تبول نہیں کرسکتا ہے اور پہلے سے سم مقی اوراب بھی اس نے اس قدر بھیجا جس قدر پہلے بھیجا تھا تو قبول کرے اوراگر اس نے اب زیادتی كى تو زيادتى كوقبول نه كرے اور فخر الاسلام برودى نے كہا كه اگر بينج والے كا مال بھى اى قدر برو ماي ہے جس حساب سے اس نے زیادتی کی ہےتواس کے قبول کرنے میں پچھوڈ رنبیں ہے پھراگر قاضی نے ایساہریہ لےلیاجس کالینانہ جا ہے تھا تو مشائخ نے اختلاف كيا بعضون نے كہا كه اس كوبيت المال ميں ر مجھاور عامد مشائخ كے نز ويك اگر صاحبان مديدكو بہجانے تو ان كووا پس كر دے اور سير كبير مين بعي اسي طرح اشاره ہے كذا في النهابيه۔

سى ہر مال كا تعم بے كرجس كالينانہ جا ہے تھا كذا في الخلاصه اگر صاحب مدايد كونيس بيجانتا ہے يا بيجانتا ہے مكر بسبب دوري

ا معنی جوکوئی اس کے یہال مرجائے اس کی گوروکٹن کی۔ ج محرر لکھنے والاقسام ہوارہ کرنے والا یعنی جس کوحصہ بانٹ میں مداخلت ومہارت ہو۔

کے واپس کرنا متعدد ہے تو اس کو بیت المال میں رکھے اور اس وقت اس کا تھم لفطہ کما تھم ہے کذانی النہا بیاورا گر ہدا ہید ہے والے کو بچیر نے سے رنج ہوتو قبول کرےاوراس قدر قیمت اس کودے دے میہ خلا صہ میں لکھاہےاور قاضی اپنے والی ہے جس نے اس کومقرر کیا ہے ہدیہ تبول کرےاورا گراس کا کوئی مقدمہ ہوتو بعد فیصلہ کے قبول کرے بیعتا ہیہ میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے کسی واعظ کو پچھے بھیجا تو قبول کرسکتا ہے اوراس کا ہوجائے گاریمجیط میں لکھا ہے اورا مام اور مفتی کو ہدیے قبول کرنا جائز ہے اور خاص دعوت بھی قبول کرنا درست ہے اور امام محمدؓ نے اصل میں لکھا ہے کہ عام دعوت کے قبول کرنے میں قاضی کو بھی کچھے ڈرنہیں ہے اور خاص دعوت نہ قبول کرے ریہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاور سیجے بات ریہ ہے کہ جودعوت الیمی ہو کہ اگر دعوت کرنے والے کومعلوم ہو جائے کہ قاضی اس میں نہ آئے گا تو وہ دعوت تیار نہ کر ہے تو پیرخاص دعوت کہلاتی ہےاور پھر بھی تیار کر ہےتو عام دعوت ہے کذا فی الکافی اور قریب رشتہ داراو راجنبی کی دعوت خاصہ کی پیچھنصیل نہیں ندکور ہوئی جبیہا کہ اجنبی کی صورت میں اگر رسم دعوت سابق ہے ہو یانہ ہواس کی بھی تفصیل نہ معلوم ہوئی اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ قاضی محرم قرابت والے کی دعوت خاصہ قبول کرے بیشس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے اور طحاوی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ؓ اور ابو بوسف ؓ کے نز دیک محرم قرابتی کی دعوت خاصہ قبول نہ کرے اورا مام محدؓ کے نز دیک قبول کرے اور عشس الائمیہ سرحسی اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ اگر دعوت کرنے والا قاضی ہونے سے پہلے اس کی دعوت نہیں کیا کرتا تھا تو قبول نہ کرے خواہ قریب ہو یا اجنبی ہواورا گراس سے پہلے کیا کرتا تھا گر ہرمہینہ میں ایک باراوراب ہر ہفتہ میں ایک بار دعوت کرتا ہے تو قبول نہ کرے مگر و ہی ہرمہینہ میں ایک باراوراس طرح اگراس نے اقسام طعام میں زیادتی کردی تو قبول ندکرے مگر جب اس کا مال بھی اس قدر زیادہ ہوگیا ہوجتنی اس نے کھانے میں زیادتی کی ہے تو قبول کرنے میں ڈرنہیں ہے اور بیسب تھم اس صورت میں ہے کہ جب دعوت کرنے والے کا کوئی مقدمہ نہ ہواور اگر ہوتو قبول نہ کرے گا خواہ قریب رشتہ دار ہویا دوست ہو کہ پہلے ہے رسم دعوت جاری ہویا نہ ہویہ جیط میں لکھا ہے اگر دعوت بدعت ہوتو قاضی کو اس میں عاضر ہوتا نہ جا ہے کیونکہ جب غیر کو اس میں حلال نہیں تو قاضی کو بدرجہ اولی نہیں جاہے اورا گردعوت سنت ہوجیہے ولیمہاور دعوت ختنہ تو اس میں جائے اوراس میں کچھ تہت نہیں ہے یہ بدا کع میں لکھا ہے۔ ر شوت کی مزید چند صور میں 🖈

واضح ہوکدا دکام رشوت بھی اس مے مصل ہیں اور جاننا چاہئے کہ رشوت چند طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کوئی محص کی کو پکھ مال دوسی وجبت کی خواہش ہے ہیں جار ہیں ہمدی آورمہدی الیدونوں کو حلال ہے اور ایک ہیں کہ پچھ مال اس غرض ہے دے کہ اس فیاس کو جان یا مال کا خل مواقع ہوتو الی رشوت لینے والے کو حال کو جان یا مال کا خل مواقع ہوتو الی رشوت لینے والے کو حال نہیں ہے اور اگر لے گاتو جو تھم اس باب بھی آیا ہے کہ آتش ووزخ بھی جلے گا اس پر جاری ہوگا اور اس بھی اختلاف ہے کہ دینے والے کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے ہوتو الی بیس عامد مشائخ کے نزو دیک جائز ہے کہ ونکہ وہ اپنی جان یا مال کو بچاتا ہے اور ایک بیر صورت ہے کہ کو کو اس غرض ہے وے کہ اس کے اور سلطان کے درمیان محالمہ ٹھیک رکھے اور وقت حاجت کے مدوکر سے اور اس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ کہ ان کی حاجت کے مدوکر سے اور اس کی دوصور تیں ہیں ایک ہی کہ ویا نہیں جائز ہے اور لینے والے کو لین بھی نہیں جائز ہے اور دوسری سے کہ اس کی حاجت مباح ہواور اس بھی بھی دوصور تیں ہیں ایک ہی کہ دینے بھی بیش ط کردی کہ مددگاری کے واسطے دیتا ہے تو لینا نہیں کہ جائز ہے اور اسطے دیا جو لینا نہیں طال ہونے کے واسطے حیار ہے ہے کہ اس کو مثلا آیک رات و دن کے واسطے بعوض اس قدر مال کے جو دینا چاہئے مزدور مقرر کر

لے تا گراس کا کا م کر ہے اور اجرت کا مستق ہوا ور مزدور کرنے والاعتار ہے چاہئے اس کواس کا م پرر کھے یا کی اور کا م میں لگائے اور مشائ نے کہا کہ بید چلہ بھی اس وقت درست ہوگا کہ جب وہ کا م اس لائن ہو کہ جس پر اجرت درست ہوئی ہے کذائی انجیا اور اگر مشائ نے کہا کہ بید چلہ بھی اس وقت درست ہوئی تو جا تز نہیں ہے اور اور اس حیلہ کے دینا بعضوں کے زو کی حال کنہیں ہے اور بعضوں کے زو کی حال کنہیں ہے اور بعضوں کے زو کی حال کنہیں ہے واور اگر کا م بعضوں کے زو کی حال کنہیں ہے اور بدوں اس حیلہ کے دینا بعضوں کے زو کی حال کنہیں ہے اور درست کر نے اور ظلم سے نجات دینے کے بعد ایسا کیا تو دینے والے کو دینا اور لینے والے کو لینا طال ہے اور کہی اصح ہے بی بی جی اس خرص میں درست کرنے اور ظلم سے نجات دینے کے بعد ایسا کیا تو دینے والے کو دینا اور لینے والے کو لینا طال ہے اور کہی اصح ہے بی بی خوش میں میں میں جا در انگا تی ہوگین غرض بی میں کھا ہے اور اختلاف اس میں کھا ہے اور اختلاف اس میں کھا ہے اور اختلاف اس مورت میں ہو اور اختلاف اس مورت میں ہو اور انسان کی دونوں میں ہدیے کہ میں کوشش کی تو بی عدہ واور اگر کہلے ہے ان میں بیر مرت کے میں کوشش کی تو بی عدہ وارت کے کہی نے سلطان کے دونوں میں ہدیے کہی کی تو کی میں وقت کے کوئل کا مرش تفاوغیرہ کے بیر دکر نے والیاد بیانہ دینے والے کو طال ہے اور نہ لینے والے کو جا کر ہے کہی کوئل کا مرش تفاوغیرہ کے بیر دکر نے والیاد بیانہ دینے والے کو طال ہے اور نہ لینے والے کو جا کر ہے بی کوئل کیا ہو ہے کہی کی اس کھیا ہے۔

کواس واسطے بھیجا کہ اس کوکوئی کا مرش تفاوغیرہ کے بیر دکر نے والیاد بیانہ دینے والے کو طال ہے اور نہ لینے والے کو جا کر جب کے میں کھیا ہے۔

نهرخ : 🛈

ائن صور توں کے بیان میں جو تھم ہوتی ہیں اور جو ہیں ہوتی ہیں اور جن سے تھم قضا بعد صحت کے باطل ہوجا تا ہے اور جن سے باطل نہیں ہوتا ہے

مشائ نے فرمایا کہ قاضی کو چاہئے کہ جس وقت تھم وینا چاہتو خصوم سے بیان کرے کہ ہی تمہارے درمیان میں تھم کر دوں اور بیا حقیا طبح ہتا کہ اگر اس کے قاضی ہو نے میں کچھوٹو رہا ہت ہوتو دونوں کے تھم ہتانے ہے وہ تھم ہوسکتا ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ میر ہے زدیک ہم ہت تھے کہ بیر قاضی کی طرف ہے تھم ہوسکتا ہوگا اور اس کو تعمل الائم حکود اور جندی ہوگا اور اس کو تعمل الائم حکود اور جندی ہوگا اور اس کو تعمل الائم حکود اور جندی ہوگا اور اس کو تعمل الائم حکود اور جندی ہوگا اور اس کو تعمل الائم حکود اور جندی فرماتے تھے کہ خرور ہے کہ قاضی کے کہ میں نے بیتھم تھنا و دیا یہ تھے ہو تھا ہا تا نفذ کی اور ایسا ہی ناطقی نے اپ واقعات میں فرکیا ہے اور میں تھا جا کہ میں ایسا ہو تھی کہ ایسا ہو تھی ہوا ہوں کے بھی ایسا ہو تھی کہ ایسا ہو تھی ہوا ہوں کی عدالت فلا ہم ہوئی اور قاضی نے مدعا علیہ ہے کہا کہ میں اس دار کے حق میں گوا ہوں کی عدالت فلا ہم ہوئی اور قاضی نے مدعا علیہ ہے کہا کہ ہیں اگر کسی دار کے حق میں گوا ہوں کی عدالت فلا ہم ہوئی اور قاضی نے مدعا علیہ ہے کہا کہ ہیں اگر کسی میں ہونے کہ والوں تھی ہونے ہوا یا میں نے معلوم ہوئی اور اپنا تھم ہوئی اور اپنا تھم ہوئی اور اپنا تھی ہوا ہوں کی اور رائے معلوم ہوئی اور اپنا تھم ہاطل کردیایا جھے سوانے اس کے اور رائے معلوم ہوئی اور اپنا تھم ہاطل کردیایا جھے سوانے اس کے اور رائے معلوم ہوئی اور اپنا تھم ہاطل کردیایا جھے سوانے اس کے اور رائے معلوم ہوئی یا افذر ہی گام ہوگی کیا اور میں ہوئی کی اور والی کی میں ہوئی کی اور والی کی اور والی کی میں ہوئی کی اور والی کی اور والی کی اور کو کی کیا اور فلا اس کردیایا ہوئی کی اور والی کی اور والی کی اور والی کی میں ہوئی کی اور والی کی اور والی کی اور والی کی میں ہوئی کی اور والی کی اور والی کی اور والی کی اور والی کی کی کی کی کیا کی کی کی کی کیا کی میں کی کہا کی خلام نے اپنی آن اور دی کا دو والی کی میان کی دو کو کی کیا اور والی کی کی کیا کی کیا کی کیا کی کو کی کیا اور فلا کی کی کیا کی کی کیا کی کی کی کیا کی کی کی کی کیا کی کی کی کیا کی کی کیا کی کیا کی کی کیا کی کیا کی کی کیا کی کی کی کیا کی کی کی کیا کی کیا کی کی کیا کی کیا کی کی کیا کی کی کیا کی کیا کی کیا کی کیا کی کی کی کیا کی کی کیا کی کیا کی کی کیا کی کی کیا کی کیا کی کیا کی کی کی کیا کی کی کی کی کی کی کی کیا کی

کے گواہی پیش کرنے سے قاضی نے اس کی آزاوی کا تھکم دیا پھرغلام نے کہا کہ میں نے تو جھوٹ کہا تھااور میں اس شخص کا غلام ہوں تو اس صورت میں قضا باطل ہونے کی کوئی روایت نہیں آئی ہے۔

شخ نے فرمایا کہ باطل نہ ہونا جا ہے بخلاف اس کے اگر ایک فخص نے دوسرے پر کسی قدر مال کا دعویٰ کیا اور قاضی نے گواہوں کی گواہی پر مال کا تقلم دیا پھر مدمی نے کہا کہ میں تواپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا تو قضا باطل ہوجائے گی اور تھم قضا کے بعد اگر مدمی نے کہا کہ بیقصی بدیعن مال مثلاً میری ملکیت نہیں ہے تو تضاباطل نہ ہوگی کیونکداب ملک ند ہونے سے بیس لازم آتا ہے کہ پہلے تکم قضا کے دقت بھی ملکیت نہ ہو بخلاف اس کے کہ اگر کہا کہ بھی میری ملک نہ تھا تو تضا باطل ہوجائے گی مقصی لہ یعنی جس کےواسطے فیصلہ ہوا ہے اگر اس نے کہا کہ جس چیز کا میرے واسطے فیصلہ کیا گیا ہے وہ میرے لئے حرام ہے اور کسی مخص کو تھکم دیا کہ قصصی علیہ یعنی مدعا علیہ ے اس کومیرے واسطے خرید کرے تو اس سے تھم تضا باطل ہو جائے گابیتا تار خانیہ میں لکھا ہے ایک مخص نے گواہ قائم کئے کہ یہ مال معین بسبب خرید کے باارث کے میری ملکیت ہے بھر کہا کہ میری ملکیت ہر گزیمھی نہ تھایا ہر گز کالفظ نہ کہاتو اس کے گواہوں کی گواہی مقبول نه ہوگی اور تھم قضا باطل ہو جائے گا اور اگر یوں کہا کہ میری ملکیت نہیں ہے تو تھم باطل نہ ہوگا بیرخلا صہ میں لکھا ہے قضا سے پہلے مشہودلہ نے اگراہیے گواہوں کی تکذیب کی اور ان کو فاس گردانا توبیامر مانع قضا ہے اور اگر بعد تھم قضا کے ایسا کیا تو موافق اشارات كتاب الاصل وجامع كيحكم قضا باطل ہو گااور قاضي امام ابوعلي نفي فرماتے تھے كہ بعد تھم قضا كے اگرمشہو دلہ نے اپنے گواہوں كي تفسيق کی تو قضا باطل نہ ہوگی اور اس کوبعض مشائخ نے گمان کیا کہ اصل اور جامع کے مخالف ہے اور بیگمان غلط ہے کیونکہ جامع میں جو فاسق گردا ننا فدکور ہے اس سے میمراد ہے کہ وہ قسق بسبب گواہی جھوٹی دینے کے پیدا ہوااوراس سے تھم قضا باطل ہوجائے گا اور مراد قاضی ابوعلیؓ کی یہ ہے کدا ہے محض فاسن گر دانا مثلاً یوں کہا کہ بیرگواہ زانی ہیں یا شراب خوار ہیں تو اس سے قضا باطل نہ ہو گی قال المتر جم کیونکہ جائز ہے کہ بعد تھم قضا کے وہ لوگ ایسے ہو گئے ہوں یا اس نے لغو کہا ہے ملتقط میں نہ کور ہے امام محد نے جامع میں فر مایا کہ اگر مدمی کے مواہ قائم کرنے سے قاضی نے کسی دار کا فیصلہ اس کے نام کردیا پھراس نے اقر ارکیا کہ بیفلاں شخص کا دار ہے میرااس میں پھھٹی نہیں ہے اور فلاں مخص نے اس کی تصدیق کی پھر مدعا علیہ نے اس ہے کہا کہ اس اقرار ہے تو نے اپنے گوا ہوں کی تکذیب کی اور خطائے قاضی کامقر ہواتو اس صورت میں تھم قضااہنے حال پر باتی رہے گا اور مدعا علیہ کوکوئی راہ نہ دار پر قبضہ کی ہے نہ مدعی پر ۔ مسئلہ مذکورہ میں کلام سابق ہے موصول ہونا جا ہے کیونکہ کلام کی تقذیم و تاخیر میں بعض کوبعض سے ملا

اگراس نے اس طرح اقر ارکیا کہ بعد تھم قضا کے کہا کہ یہ گھر فلال شخص کا ہے اور بھی میرانہ تھایا اس کا الٹا کہا مثلاً یہ دار بھی میرانہ تھا اور فلال شخص کا ہے بس اگر اس فلال شخص نے اس کی تقید بی کی تو بہر صورت بیدار مدعا علیہ کو واپس کر ہے اور فلال شخص کا اس مدگی پر بچھ نہ ہوگا اور اگر فلال شخص نے اس کے اس اقر ارکی کہ فلال شخص کا ہے تقید بی کی اور اس کی کہ بھی میر انہ تھا تکذیب کی مثلاً بوں کہا کہ فی الواقع بید داراس کی تھی میر انہ تھا تکذیب کی مثلاً بوں کہا کہ فی الواقع بید داراس کی کہ بھی اس نے بھی ہدکیا اور میں کہا تھی کہ اور میں تھی اس صورت میں طاہر ہے کہ جب اس نے فلال شخص کے واسطے ہونے کا اقر ارزبان سے نکالا پھرا پی ملکیت نہ ہونے کی نفی کی کیونکہ اقر ارکی صحت طاہری کے بعد وہ بطلان کا مدی ہے اور فلال شخص نے اس کے بطلان اقر ارکی ہا تک تکذیب کی تو اس کا اقر ارباطل نہ ہوگا اور اس صورت میں مدعا علیہ کو دار کی قیمت دے دے دیا کیونکہ اس کے قیمت اداکر ہے جیسا کہ دار کے تھیر اگر بسبب پہلے اقر ارفلال شخص کے واسطے کر لینے کے اس کے سپر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت اداکر ہے جیسا کہ دار کے تھیرا گر بسبب پہلے اقر ارفلال شخص کے واسطے کر لینے کے اس کے سپر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت اداکر ہے جیسا کہ دار کے تھیرا گر بسبب پہلے اقر ارفلال شخص کے واسطے کر لینے کے اس کے سپر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت اداکر ہے جیسا کہ دار کے

ہونا جائے ت

منہدم ہوجانے کی صورت میں قیمت وین پر تی ہے گردوسری صورت میں مشکل ہے کہ جب اس نے پہلے اپنی ملکیت نے کی اور اس صورت میں چاہئے کہ اس کا قرار ورست نہ ہو کیونکہ جب اس نے پہلے فی کی تو اپنے گواہوں کو جٹلایا کہ انہوں نے اقرار وگواہی دی مقی کہ دار تی الاصل اس کا ہے اور بہی اس نے تھم قضا کے باطل ہونے کا اقرار کیا اور یہ کہ دار مدعا علیہ کی ملک ہے پھر جب اس نے دوسرے کی ملکیت کا اقرار کیا تو اس کے ملائے ہے کہ یہ بوجہ تقدیم و تا خیر کے دوسرے کی ملکیت کا اقرار کیا تو اس سے کہ یہ بوجہ تقدیم و تا خیر کے ہوا ور تقذیم اور تقدیم و تا خیر شائع (۱) ہے البذا ہم نے اس کے کلام کی صحت کے واسطے اقرار کو مقدم رکھا کہ صحت کلام اصلے ہے کہ ناس کے کلام کی تقدیم و تا خیر شائع (۱) ہے لام سابق سے موصول ہونا چاہئے کیونکہ کلام کی تقدیم و تا خیر میں بعض کو بعض سے ملاہونا چاہئے کیونکہ کلام کی تقدیم و تا خیر میں بعض کو بعض سے ملاہونا چاہئے۔

> مريان تسم مرياط مريان تسم مرياط

عددی اور تبحیم اور جوم علی الخصوم کے بیان میں

قال المحرجم برایک لفظ کے معن آ گے اپنے موقع پر معلوم ہوجا کیں گے اگر قاضی کے پاس ایک شخص آ یا اور کسی شخص پر اپنے حق کا دعویٰ کیا اور قاضی کونیس معلوم کہ بیت کہتا ہے یا باطل ہے پھر اس نے عدویٰ چا با بینی قاضی سے طلب کیا کہ اس کے خصم کو حاضر کرائے پس اس کی دوصور تیں ہیں اول بید کہ مدعا علیہ مرد ہوتئد رست یا عورت ہوتند رست ایک کہ جو با ہر تکلتی ہے اور لوگوں ہے گئی ہے تو اس صورت میں قیاس بیچا ہتا ہے کہ عدویٰ ندو ہے اور استحسا ناعدویٰ دیے اور دوسری بید کی دوست میں قیاس بیچا ہتا ہے کہ عدویٰ ندو ہے اور استحسا ناعدویٰ دیے دونوں صورتوں ہیں آیک بید کہ قاصی خود جائے اور دوسری بید کہ ایسے خواس کو حاضر کر ہے اور رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورت بیہ ہے کہ مدعا علیہ شہر میں علیہ وسلم نے دونوں صورتوں پر خود عمل فر بایا ہے مگر ہمارے زبانہ میں قاضی خود نہ جائے گا اور دوسری صورت بیہ ہے کہ مدعا علیہ شہر میں بیار ہو یا عورت پر دونشین ہو کہ جس کا نگلنا معہود نہیں ہے تو قاضی ان کے حاضر کرانے میں اس کی التماس کو قبول نہ کرے گا اور مشائح کا بیارہ ویا عورت پر دونشین ہو کہ جس کا نگلنا معہود نہیں ہے تو قاضی ان کے حاضر کرانے میں اس کی التماس کو قبول نہ کرے گا اور مشائح کا

ا عددی حاکم کا جانایا بیابی بھیجناتسمیر اس کی رو پوشی پراس کے دروازہ کوکیلوں سے بڑو یتا جوم و ورلے جا کر گھیرلیں۔ (۱) شائع ہے بعنی عرف و محاورات میں بیمورت خوب رائج ہے۔

باہم اختلاف ہے کئرس قدر مرض میں قاضی اس کوعدوی نہ دے گا بعضوں نے کہا کہ ایسا ہو کہ خود بنفسہ حاضر نہ ہوسکتا ہواگر چہواری یا لوگوں کے اٹھالانے سے بدوں مرض کے زیادتی ہے آ سکتا ہواور یہی قول ارفق اور اصح ہے پھر جب ان کو حاضر نہ کرایا تو کیا کرنا جاہے تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر قاضی کوخلیفہ کرنے کی اجازیت ہوتو خلیفہ کر کے دونوں کی طرف بھیج دیے کہ وہاں مدمی و مدعا علیہ میں فیصله کرد ہےاوراگراس کوخلیفه کرنے کی اجازت نه ہوتو اپناایک امین جوفقیہ ہومع دو گوا ہوں عادل کے بھیج و ہے تا کہ جو پچھوا تع ہواس کی شہادت قاضی کے سامنے گز رہے کذا فی الذخیرہ اورایسے دو گواہ بھیجے جواس مریض کو پاعورت کو پہچانتے ہوں کذا فی المحیط اور قاضی کو چاہئے کہ جس وفت امین کو بھیجے تو اس کوشم لینے کی صورت اور کیفیت بتلائے تا کہ جب مدعا علیہ انکار کرے تو موافق رائے قاضی کے اس سے تتم لے اور تتم لینے کی کیفیت میں لوگ مختلف ہیں ای واسطے بیان کر دینا اور بتلا دینا اس کو جا ہے پھر جب بیلوگ مدعاعلیہ کے باس گئے اورامین نے اس کودعویٰ کی خبر دی پس اگر اس نے اقر ارکیا تو اس پر دو گواہ کر کے اس سے کیے کہ اپنا وکیل ساتھ کرے کہ قاضی کی مجلس میں اس کے سامنے کواہ اس اقرار پر کواہی دیں اور قاضی اس کے وکیل کی حاضری پر فیصلہ کرے اور اگرید عاعلیہ نے ا تکار کیا تو مدعی ہے یوں کیے کہ تیرے یا س گواہ ہیں اگر اس نے کہا کہ ہاں تو مدعا علیہ ہے کہ اپنا وکیل ساتھ کرے کہ اس کے ساہنے گواہ گواہی ویں اوراگراس نے کہا کہ انہیں تو امین مدعا علیہ ہے حلف لے گا اگرا ہے نے حلف کرلیا تو دونوں گواہ قاضی کوخبر دیں گے اور قاضی مدعی کومنع کرے گا کہ دعویٰ نہ کرے جب تک کہاس کے پاس کواہ نہ ہوں اور اگر اس نے متم کھانے سے تین مرحبہ انکار کیا تو امین اس ہے وکیل طلب کرے گا کہ اس کے سامنے گواہ قاضی کے سامنے گواہی دیں کہ اس نے قتم ہے انکار کیا تو قاضی اس کے انکار بر بحق مدعی فیصلہ کرے ایہ ابی خصاف نے ادب القاضی میں لکھا ہے۔

اگر قاضی نے کسی کومد عاعلیہ کے حاضر لانے کو بھیجا 🏠

بیاس صورت میں تھا کہ مدعی علیہ اس شہر میں موجود ہے اور اگرشہرے باہر ہوتو اس کی بھی دوصور تیں ہیں اول بیر کہشہرے قریب ہواور بیصورت اورشہر میں ہونے کی صورت ہے مکساں ہے کہ مجرد دعویٰ ہے استحسا ناعدوی دے گا اور اگر بعید ہوتو عدوی نہ دے گا اور قریب اس کو کہتے ہیں کہ اگر اسپنے اہل میں منج کوموجود ہو پھر اس کو میمکن ہو کہ مجلس حکم میں حاضر ہو کرا پیخصم کی جواب دہی کر کے اپنے اہل میں رات گزار سکے اور اگر اس کورات راہ میں گزرے تو بعید ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے پھرا گر مسافت بعید ہوتو اس وفت قاضی کیا کرے گااس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مدی کواپنے دعویٰ کے موافق کواہ گزارنے کا حکم دے گا اور بیگواہی تھم قضا کے واسطے نہ ہوگی بلکہ عاضر کرانے کے واسطے کہ مدعی کا دعویٰ مع کواہ اور ایس کواہی میں ایسے کواہ کانی ہیں جن کا حال مستور الهو پھر جب اے گواہ پیش کئے تو قاضی کسی آ دی کو تھم کرے گا کہ مدعا علیہ کو حاضر کرے اور جب حاضر ہوا تو مدعی ہے دوبار ہ محواہی طلب کرے گا اور جب گواہوں کی عدالت طاہر ہوئی تو اس کےموافق فیصلہ کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ مدعی ہے تھم لے گا اوراگراس نے انکارکیا تو اپنے اجلاس سے اٹھادے گا اور اگرفتم کھا گیا تو کسی کواس کے خصم کے حاضر کرنے کا تھم دیے گا اور اول اصح ہاور یمی اکثر قاضیوں کا نمر جب ہے بیشرح اوب القاضی میں لکھا ہے اگر قاضی نے کسی کومد عاعلیہ کے حاضر لانے کو بھیجا اور اس نے نہ یایا اور مدعی نے کہا کہ وہ رو پوش ہو گیا اور اس نے ورخواست کی کہاس کے دروازے پرسمیر اورختم لگادی جائے بعنی میخوں سے بند كر كے مبركى جائے تو قاضى اس سے گواہ طلب كرے گا كەمد عاعليدا ہے گھر ميں ہے پس اگر اس نے دو گواہ پیش كئے كه انہوں نے مواہی دی کہوہ اپنے گھر میں ہے تو قاضی دریا دنت کرے گا کہتم نے کہاں ہے معلوم کیا لیس اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے آج یا کل یا

لے مستورجن کا حال مخفی ہےاورعدالت یافسق اعلان نہیں ہے۔

تین روز ہوئے جب دیکھا تھا تو قاضی ان کی گواہی قبول کرے گا اور اس کے دوراز ہرمیخیں جڑ کرختم کر دے گا کذانی الحیط اور اس کا گھر اس کے حق میں قید خانہ بنادے گا اوراعلیٰ واسفل ہے راہ روک دے گا تا کہ تنگ ہوکر باہر نکلے بیظہیر رید میں لکھا ہے۔

اگرگواہوں نے گواہی زیادہ دنوں کے ویکھنے کی دی تو تیول نہ کرے گا اور تین روز سے بڑھ کرزیادہ دنوں ہیں شار ہے اور
میٹس الائم حلوائی نے کہا کہ بھے کہ بیقاضی کی رائے پر ہے اور اگر گواہوں کی گواہی زیادہ دنوں کی نگل گر تقادم اس وجہ ہے ہوا کہ
می دموئی نہ کر سکا کیونکہ اس کا قرعہ بیتھے نکا اتحا مثلاً قاضی نے نصوم ہیں قرعہ ڈلا تھا تا کہ برا بیک کو بیشی کا روز معلوم ہوجائے اور اس کا
قرعہ بھے نکا تو قاضی گواہی کو قبول کرے گا ہو اگر چندروز گر رگئے اور تسمیر پر بھی مدعا عایہ نے برآ نہ ہواور مدی نے کہا کہ وہ نکلے گا تو
اس کی طرف ہے وکیل قائم کرد ہے کہ ہیں اس کے سامنے گواہ بیشی کروں تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ قاضی ایک اپنی دو گواہوں کے
ساتھ اس کی طرف ہے وکیل قائم کرد ہے کہ ہیں اس کے سامنے گواہ بیشی کروں تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ قاضی ایک اپنی دو گواہوں کے
ساتھ اس کے متعامل میں نکل اور کچبری میں حاضر ہوور نہ ہیں تیری طرف سے ایک وکیل قائم کر کے اس کے مواجبہ میں گواہی تبول کر
ساتھ اس کی مقاملہ میں نکل اور کچبری میں حاضر ہوور نہ ہیں تیری طرف سے ایک وکیل قائم کر کے اس کے مقابلہ میں گواہی تبول کر
ہواری کرد ہے گا خصاف نے فرکر کیا کہ موائے ابی بھوٹ مشار نے نم مایا کہ اس کے مقابلہ میں گواہی سام ابو بوسف کے موائی ہو سے بھی موائی ہوا ہو سے بھی موائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو ہوں نے موائی ہوائی ہوسٹ کے موائی ہوائی ہو کہ کی موافی ہو کہ کہ موافی ہوگی کے موائی ہو کہ کہ موافی ہوگی سے موائی ہوگی کے معاملہ میں خواکھ اور اس کے کا موائی ہوگی کے معاملہ میں خواکھ اور اس کے خاص ہو تا تھا کہ ہو کہ کیاں جو تھا کہ ہوئی کو کہ کے محاملہ میں خواکھ کا اس کے مقابلہ میں خواکھ کی کہ موافی ہوگی کے معاملہ میں خواکھ اور خواضی کو کر سے بات کہ اس کی موافی کو کہ کی کہ موافی کو کہ کی کہ موائی کو کہ کہ کہ کا موائی ہوئی کو کہ کے موائی ہوئی کو کہ کے موائی کو کہ کیاں کو کہ کیاں کو کہ کیاں کو کہ ک

ع می ہے تا ہم دورہ پایا وہ من کرت ہے ہوئیں کرد رہے تا ہیں تہ ہے بیان بیان بارتا ہے۔ اگر کسی مفسد سے بیمعلوم ہو کہ وہ اَمرمعروف یا نہی منگر میں فساد کرتا ہے تو بلاا جازت اُس کے گھر ہجوم کے عاد مدار ایس سے معمد جا ماہ ماری سے

کرنااور بلایکاراُس کے گھر میں چلے جانا جائز ہے 🌣

نوادر بشام میں ہے کہ میں نے امام میں ہے کہ امام میں نے امام میں ہے ہو چھا کہ سلطان پر کسی محض کا پھری آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ قاضی کے پاس نہیں آتا ہے انہوں نے جھے خردی کہ امام ابو یوسف عددی دیتے تیے اور یہ تول اہل بھرہ کا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قاضی ایک پھرا گروہ حاضر ہوتا قبول کر ہے ای طرح چندروز پکار دے بھرا گروہ حاضر ہوگیا تو خیر ورنہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے اس کے روبرو فیصلہ کرد ہے پھر میں نے پوچھا کہ تم بھی پھرا گروہ حاضر ہوگیا تو خیر ورنہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے اس کے روبرو فیصلہ کرد ہے پھر میں نے پوچھا کہ تم بھی ایسانی کرتے ہوانہوں نے فرمایا کہ بال پھر میں نے کہا کہ یہ تضاعلی الغیب نہ ہوگی فرمایا کہ بیاں ابوصنیفہ عددی پڑتی نہیں کرتے میان کھھا ہے واضح ہو کہ جموم علی الخصوم لینی جو یہ عاعلیہ مثلاً روپیش ہوجائے اس پر بچوم کر کے اندر مکان سے گرفتار کر لینا قال فی الکتاب اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً زید کے عمرو پر پچھرو پیر فرض بیں اور قرض دارا سے مکان میں جھپ گیا اور یہ قاضی کو معلوم ہوا تو اپنے دوامینوں کومع اپنی ایک جماعت پیادوں کے اور پچھوٹوں کے اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دے کہ وہ اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دے کہ وہ اس کے مکان کی جو میں اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دیں اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دیر تیں اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دیر تیں اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دیر تیں اس کے مکان کی طرف نا گاہ بھیج دیر تیں اس کے مکان کی جو میں ک

ا تقادم زماندوراز گزر کیااور صدساعت عارض ہوئی تسمیر ورواز و پرکیلیس جڑویتا قاضی کوشر عاًا فقیار ہے بلکدند عاعلیہ کی طرف ہے وکیل کراس پر بعد میں کے ذکری کروے۔

کے گھر میں داخل ہوں اور اس کے گھر کی عورتوں ہے کہیں کہتم ایک گوشہ میں ہوجا ؤپھر قاضی کے بیادے گھر میں داخل ہو کرسب تلاش کریں حتیٰ کہ جب بیا نمیں تو اس کو نکالیں اور اگر ان کو نہ ملا تو عور توں ہے کہیں کہتم تلاش کرو کیونکہ اکثر او قات عور توں کے جمیس میں جھیب جاتا ہے ہیں میصورت جوم علی الحصوم کی ہا گرمدی نے قاضی سے میطلب کیا تو خصاف نے فرمایا کہ اس کے عمل میں لانے کی گنجائش جارے اصحاب کی طرف سے ہے اور بعضوں نے کہا کہ مراداس سے ابو پوسٹ قاضی ہیں کہ وہ اپنے زمانہ میں ایہا ہی کرتے تھےاور ہشام نے امام محمدؓ ہے بھی ایبا ہی روایت کیا ہےاوراصل اس مسئلہ کی بیہے کہ حصرت عمرؓ نے دو ہخصوں کے گھروں پر بجوم کیا تھا کہایک قریشی تھااور دوسرا ثقفی تھااور وجہ رہتھی کہ حضرت عمر محوضی کہان دونوں کے گھروں میں شراب ہے پھر فقط ایک کے گھر میں نے لگی بہیں ہے ہمارے اصحاب نے نکالا ہے کہ اگر کسی مفید ہے بیمعلوم ہو کہ وہ امر معروف یا نہی منکر میں فسا دکرتا ہے تو بلا اجاز ت اس کے گھر ججوم کرنا اور بلا پکارےاس کے گھر میں چلے جانا جائز ہے کچھڈ رنہیں ہےاور تنس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ ظاہر ند ہب ہمارے نز دیک ریہ ہے کہ جوم قاضی کو جائز نہیں ہے کذانی المحیط۔اگر قاضی نے مدعاعلیہ کے حاضر کرنے کے واسطے مدعی کوطین <sup>ا</sup> یا خاتم یا قرطاس کا نکڑا عنایت کیا تو جائز ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور بیٹھم با ہرشہر کے واسطے ہے اورشہر میں لوگوں کو بھیجے اور خصاف ؒ نے اس کے برعکس بیان کیا پیخلاصہ میں لکھا ہے اور قاضی لوگ باہم مختلف ہیں کہ بعضوں نے طین کو دینا اختیار کیا ہے اور بعضوں نے خاتم کواوربعضوں نے قرطاس کے کلڑے کواورا گر قاضی نے اس کوطین یا خانم دے دی اوراس کو مدعا علیہ کے بیاس لے گیا اوراس کو دکھلائی تو جائے کہاس وقت یہ کے کہ یہ انگوشی فلاں قاضی کی ہے کہ وہ جھے کو بلاتا ہے آیا تو اسے پہچانتا ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں لکین نہیں حاضر ہوتا تو مدعی اس پر دو گواہ کر ہے کہ وہ قاضی کے سامنے اس کی سرکشی کی گواہی دے دیں اور جب انہوں نے گواہی دی تو قاضی ایسے خص کو بھیجے جواس کو حاضر لائے یا والی شہر ہے اس باب میں استعانت طلب کرے اور اس مخص کی اجرت میں مشائخ نے اختلاف کیابعضوں نے کہا کہ بیت المال میں ہے دی جائے اور بعضوں نے کہا کہ مدعاعلیہ متمرد کے ذمہ ہوگی کذا فی الذخیر ہ اور یہی صحیح ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھاہے۔

اس محض کا خرج جس کو قاضی نے مدعا علیہ کے نکا لئے کے واسطے اس کے پیچے لگا دیا ہے تو قاضی صدرالاسلام نے ذکر کیا کہ مدعا علیہ پر ہے اور ای کو بعض قاضوں نے اختیار کیا اور بعض مشائ نے کہا کہ مدی کے ذمہ ہے اور بی اس ح ہے پھر جب مدعا علیہ پل حکم میں حاضر ہوا تو اس کی سرکتی کے گواہ پھر اس کے سامنے سنے گا اور اس کی سرکتی اور بے اوبی کی سزا دے گا اور اس طلبہ نے ابتداء یہ کہا کہ میں حاضر ہوں گا اور پھر نہ آیا تو بھی سزا دے گا گر پہلی صورت سے کم پھراس گواہی میں عاول ہونا شرطنہیں ہے علیہ نے ابتداء یہ کہا کہ میں اظہار عدالت شرطنہیں ہے صرف متورالحال ہونا کا فی ہا ور بی خصاف گا تول ہے اور امام اعظم سے دوایت ہی کہ تعدیلی شرط ہوا ور ایسا ہی امام محمد سے مروی ہے کہ ان الذخیرہ اور خانیہ میں ہے کہ اس طرح آگر مدی کے دیکھنے کے بعد مدعا علیہ خامون ہو گوا اور بی قاضی کی رائے پر اس کے حسب حال ہے اور اگر قاضی ہے کہ جب حاضر ہو تو اس کہ مار نے یا قید کرنے کی سزا دے گا اور بی قاضی کی رائے پر اس کے حسب حال ہے اور اگر قاضی نے ابتداء مدی سے کہ جب حاضر ہو تو اس کہ مسلمین کے پاس سے لئر مدعا علیہ کو حاضر کرنے کی تدبیر کرنے تو جائز ہے اور فراوئ میں لکھا ہے اور اگر کی نے امیر کے درواز سے ابنا مال حق لین چاہا اور قاضی کی پیجری میں نہ حاضر ہوا تو اس پر شرعا کوئی قید نہیں ہو وہ مطلق چھوڑ اگیا ہے لیکن اس پر فتو گائیں ہے اور بینے قاضی کے پاس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق ہے اور بینے قاضی کے پاس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق ہے اور بینے قاضی کے پاس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق

ا مین سیلی می بینی مثلاً جھا پدلگادیا اوراس آسانی ہے غرض یہ کہ فصول خرچ نہ ہو جیسے طلبانہ میں زیر ہاری ہوتی ہے۔

قاضی کے ذریعہ سے حاصل نہ کرسکا ہواورا گر پہلے ہے اس نے سلطان کے ذریعہ سے حاصل کرنا چاہا اور قاضی کے پاس نہ گیا تو اس کو ای طرح مطلق نہ چھوڑ اجائے گا اوراسی پرفتو کی ہے۔

قرض دارکرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے اور بوجوہ عدالت قاضی میں حاضری سے لیت ولعل سے کام لے تو اُس کوکس طرح مجبور کیا جائے گا ﷺ

اگریڈھی یا وشاہی درباریں حاضر ہوا اور چو بدار ہے خواہش کی کہ اس کے معاعلیہ کو حاضر لائے اور چو بدار نے معاعلیہ ہے۔ سے رہم سے زیادہ لیا تو اس زیادتی کو معاعلیہ مدی سے لیسکتا ہے یا نہیں اس کی دوصور تیں ہیں اگر مدی ہملے قاضی کے پاس گیا اور اس کے ذریعے سے بنا تق نہ لے سکا تو مدعا علیہ مدی سے بدزیادتی نہیں لے سکتا ہے اور اگر پہلے قاضی کی پچبری ہیں جلے اور اس نے انکار کیا تو اگر قرض دار کسی مکان ہیں اجرت پر رہتا ہے اور قرض خواہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ قاضی کی پچبری ہیں جلے اور اس نے انکار کیا تو ایسے مکان کی تسمیر ہیں مشائ نے اختلاف کیا ہے اور شیخ ہیہ کہ مسمیر کرے گا اور جموع النواز ل ہیں ہے کہ اگر کوئی مخض زوجہ کے ایسے مکان کی تسمیر ہیں مثائ نے اختلاف کیا ہے اور شیخ ہیں ہوئے ہے انکار کیا تو دروازہ ہی نہ کہ کہ ویا جائے گا کیونکہ اس باب ہیں سکونت کا اعتبار ہے جتی کہ اگر معلوم ہوجائے کہ اس نے اپنا اسباب وہاں سے نتقل کر لیا تو تسمیر نہ کرے گا اور جامع صغیر ہیں ہے کہ ایک مکان چند شرکی کو اور ہی ہی استفاظ کیا بہاں تک کہ سلطان نے اس کے دار کے چند شرکی کی سرکر کردی تو ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر باتی شرکیہ استفاظ کریں کہ دروازے سے سمار دور کردی جا تیں کے دار کے دروازہ و کی تسمیر کردی تو ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر باتی شرکیہ استفاظ کریں کہ دروازے سے سمار دور کردی جا تیں گردی کے گواہ نہ ہوں تو قاضی اس کو حاضر نہ کرائے گا گذائی الگا تا رہا ہے۔ بدید ہے اور خاند یہ سی کھا ہے کہ تو گرا ایسے لائے گا گذائی الگا تا رہا ہے۔

ب<sup>ا</sup>ب: 🕦

کن صور توں میں قاضی اپنے علم پر فیصلہ کر دیے گا اور کن صورت میں اپنی دانستگی پر فیصلہ نہ کر ہے گا اور کن صورت میں اپنی دانستگی پر فیصلہ نہ کر ہے گا اور دوگوا ہوں کی گواہی ہے کم پر فیصلہ کر دینے کا بیان دوگوا ہوں کی گواہی ہے کم پر فیصلہ کر دینے کا بیان

ا منخ بندیعن گل منخ ہے مسدود کردے تا کہ وہ مجبور ہوا گرچہ زوجہ کا مکان ہے۔ ع حقوق العباد خواہ مال ہوں یا دیگر مانند نکاح وطلاق وغیرہ کے۔

کہ مال کا تھم دے اور ہاتھ کا شنے کا تھم نددے بیتا تارخانیہ ٹیں لکھا ہے اور قصاص اور حدالقذف میں اپنے علم پر فیصلہ کرے کذائی الخلاصہ اگر کوئی مست اس کے پاس لا یا گیا تو اس کوتعزیر دیے کیونکہ اس میں آٹارنشہ کے پائے جانے سے تہمت ہے اور اس سزا سے حدید ہوگی اور اگر اس کوکسی حادثہ کا علم ہوا اور وہ اس وقت تک قاضی نہ تھا پھر قاضی ہواور قاضی ہونے کی حالت میں وہی حادثہ اس کی پاس پیش ہواتو امام اعظم کے قول پر اس علم پر فیصلہ نہ کرے گا اور امام ابو یوسف کے قول پر اس علم پر فیصلہ کرے گا اور امام ابو یوسف کے قول پر اس علم پر فیصلہ کرے گا۔

امام محمد عِمْة اللّه كا قول امام اعظم الوحنيفه عِنْه الله كي طرف رجوع كرنا اورمثنائخ كا حضرت امام اعظم الوحنيفه عِنْه لَيْ يَحْدُول سِيماختلاف ۞

ا مام محمد رحمة الله عليه ہے مروی ہے کہ انہوں نے اِ مام ابوحنیفہ ّے قول کی طرف رجوع کر لیا اور اگر و وکسی حادثہ ہے واقف ہوا اور اس کے سامنے پیش ہوا تو اپنے علم پر فیصلہ کرنے میں اس میں بھی وہی اختلاف گزشتہ ہے اور اگر کسی حادثہ ہے واقف ہوااور قاضی بھی تھالیکن بیرجاد شداس شہر کے سواد ( یعنی پر گنہ وریہات ) میں واقع ہوا جس میں بیرقاضی ہےاوراس کے پاس پھروہ عادثہ آ کرشہر میں بیش ہوا تو صاحبین کے قول کے موافق اپنے علم پر فیصلہ کرد ہے گالیکن امام اعظم کے قول پر مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہا گروہ قاضی فقط شہر کا ہے تو اس علم پرتھم اس حادثہ کا سواد شہر میں نہیں دیے سکتا ہے اور اگر شہر اورسود دونوں کا قاضی ہے تو فیصلہ کرسکتا ہے اور بیاس نمر ہب پر ہوسکتا ہے کہ شرط نفاذ قضا میں سے شہر نہیں ہے اور بیا مام ابو یوسف سے مروی ہے اوربعض مشائخ نے کہا کہ اگر چہوہ قاضی سواد بھی ہوتا ہم اس علم پر فیصلہ نہیں کرسکتا ہے اور مرجع اس قول کا اس پر ہے کہ نفاذ قضا کے واسطے شہر شرط ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے اور منتقی میں ہے کہ قاضی اگر کسی وجہ ہے یا ہرشہر کے نکلا تھا اورای حال میں اس نے کسی حادثہ کوسنا اور جانا تو اس بنا پر تھم نہ دے گا مگر جبکہ و ہعیدین کے واسطے نکلا ہوتو تھم دے سکتا ہے گویا اس نے مجکس قضامیں سنا ہےاور بیامام اعظم و زفر کے قیاس پر ہےا گراس نے قاضی ہونے کی حالت میں کسی حادثہ ہے وقو ف یا یا بھرو ہ قضا ہے معزول ، دگیا بھراس کے بعد قاضی ہو گیا تو اس علم سابق پر فیصلہ کر ہے گا یانہیں پس صاحبین ؓ کے نز دیک فیصلہ کرے گا اورا مام اعظمؓ کے نز ویک نہیں اور نوا دِر ابن ساعہ میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہا یک حاتم کوخبر ملی کہ فلا ں مخص نے اپنا غلام آزاد کردیایا فلال مخص نے اپنی عورت کوتین مرتبه طلاق دی پس اگر بیخبراس کودو عادل مخبروں نے دی ہے تو جا ہے کہ اس امر میں کمال کوشش کرےاور مرادیہ ہے کہ اس خبر کی تغییش کرے کہ فلاں شخص نے آزاد کیا مگر غلام سے خدمت غلامی لیتا ہے یا اس نے عورت کوطلاق دی مگر تین طلاق کے بعد بھی جدانہیں ہوتا ہے اور اگر خبر دینے والا ایک چخص عا دل ہواور اس کی رائے میں غالبًا وہ سیا ہے تو بھی اس کوطلب کرنا افضل ہے اور اگر اس نے تفتیش وطلب نہ کی تو مجھے امید ہے کہ اس کے لئے مخبائش ہے۔ کذافی المحیط ۔

 $\mathbf{e}$ :  $\mathcal{C}_{i}$ 

اُن چیز وں کے احکام میں کہ قاضی نے اپنی کچہری کے دفتر میں کچھالیں تحریریائی کہ اُسے یا دہیں ہے یا اپنے فیصلہ کو بھول گیا یا گواہ اپنی گواہی کولکھاد بھتا ہے مگر اِس کو یا ذہیں ہے

فدكوره مسئله مين امام محمد جمينالله كاامام اعظم جمينالله وامام ابويوسف جمينالله سياختلاف كم

جامع الفتاوی میں ہے کہ بالا جماع گوائی دے سکتا ہے اور ولوالجیہ میں ہے کہ بچے یہ ہام ابو بوسٹ اس سکلہ میں امام
اعظم کے ساتھ جیں اور امام جھ تخالف جیں اور نو ادر میں ہے کہ ایک شخص کی فخص کے اقر ار پر گواہ تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنا خط بہچا نتا ہوں
اور اس شخص کو پہچا نتا ہوں فقط مجھے وقت اور مکان یا ذہیں ہے تو ابوالقاسم نے فر مایا کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میں اس پر گواہ ہوں اور
مقر کو پہچا نتا ہوں فقط مجھے وقت اور مکان یا ذہیں ہے کہ اگر وہ شخص بے پڑھا ہوا ہواور اس کولکھ کر دے ویا گیا تو جب تک یا ونہ
مقر کو پہچا نتا ہے تو وہ گوائی دے اور جامع الفتاوی میں ہے کہ اگر وہ شخص بے پڑھا ہوا ہواور اس کولکھ کر دے ویا گیا تو جب تک یا ونہ
کرے گوائی و بیتا جائز نہیں ہے اور اس جنس ہے اخبار رسول اللہ مائے تیکھ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے اپنا ساع شیخ ہے لکھا ہوا
پایا مگر اس کو یا ونہیں ہے تو امام اعظم کے نز دیک اس کو حلال نہیں ہے کہ دوایت کرے اور صاحبین کے نز دیک اس کو روایت کرنا جائز
ہے لیں امام اعظم کے نز دیک روایت کی شرط یہ ہے کہ سفنے کے وقت سے اداکر نے کے وقت تک اس کو صدیت یا وہواور صاحبین کے ک

نزدیک یاد ہوناشر طنبیں ہے تا تارخانیہ میں لکھاہے۔

 $\overline{\mathbb{G}}: \dot{C}_{\gamma}$ 

اِس بیان میں کہ قاضی نے کسی مقدمہ میں تھم دیا پھراس کواس تھم سے رجوع کرلینا ظاہر ہواور ناحق قضا واقع ہونے کے بیان میں

اگر قاضی نے کی مقدمہ میں پھرتھ دیا پھراس کو معلوم ہوا کہ اس سے رجوع کرنا چاہئے ہیں اگر اس سے تھم میں ایسی خطا
واقع ہوئی کہ جس تھم میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کے زویک خطا ہے تو اس تھم کو لا محالہ رو کر و سے اور اگر اس میں فقہا کا
اختلاف ہے تو اس کو لامحالہ جاری کر و سے اور اس رائے کو آئندہ مقد بات میں نا فذکر سے پرملتظ میں ہے واضح ہو کہ ایک رائے سے
پھر کر دوسری اختیار کرنا ایسی صورتوں میں جن میں اجتہاد کیا گیا ہے جائز ہے اگر قضائے قاضی خلاف واقع جاری ہوئی تو دو حال سے
پھر کر دوسری اختیار کرنا ایسی صورتوں میں جن میں اجتہاد کیا گیا ہے جائز ہے اگر قضائے قاضی خلاف واقع ہوئی ہیں اگر اس نے خطا
فالی نیس ہے یا تو اس سے تھم قضامیں خطاوا تع ہوئی اور یا اس نے عمد اظلم کی راہ سے خطا کی اور اس کا اقر ارکر دیا ہیں اگر اس نے خطا
کی اور اس کی دوصور تیں ہیں ایک میں دخطا حقوق اللہ تعالی میں واقع ہوئی ہیں اگر اس نے حقوق
کی اور اس کی دوصور تیں بیا کھارہ ہیں یا محدود القذف ہیں تو اس صورت میں قضایا طل ہوجائے گی اور لینے والے سے مال واپس
کہ یہ معلوم ہوا کہ گواہ غلام ہیں یا کھارہ ہیں یا محدود القذف ہیں تو اس صورت میں قضایا طل ہوجائے گی اور لینے والے مال واپس
دلا یا جائے گا اور کورت اس کے شوہر کو واپس ملے گی اور غلام ہو جائے گا اور آگر اس کا قدار کے مکن نہ ہو مال کیا جائے گا اور وہ ہورا ہو گیا تو اس کے کو مقصی لہ یعنی جس کے واسطے فیصلہ دیا مجائے تھی نہ مجائی نہ مجائے تو اس کے کو مسطے فیصلہ دیا مجائے تھی تھی جو گا گر چہ پالیقین معلوم ہو کیا

کہ وہ ناحل قتل ہوا ہے اور یہی قضائے صوری ایک شہر <sup>ا</sup>ہے جو وجوب قصاص سے مانع ہے لیکن دیت واجب ہوگی کہ قضی لہ ہے ولائی جائے گی اور بیسب تھم اس وقت ہے کہ جب قاضی کی خطا تجی گواہی پامقھی لہ کے اقر ارسے ثابت ہواور اگرخو د قاضی کے اقر ار ے ثابت ہوتومقصی لہکے تن میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوگا اور نہ اس کے تن میں قضا باطل ہوگی جیسے شاہد میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی سوابی ہے رجوع کیا تومقعی لدے حق میں معزنبیں ہے جی کہ تضاباطل نہ ہوگی لیکن خود گواہ ضامن ہوگا اس طرح بیہاں بھی بہی تھم ہو گا اور اگر قاضی کی خطاحقوق الله تعالی میں واقع ہوئی مثلاً حدزنا یا چوری یا شراب خواری کا تھم دے دیا اور رجم کرنا یا ہاتھ کا ثنا یا حد مارنے كاتكم بورا ہوگيا پرمعلوم ہوا كركواہ غلام تھے يا كفاريا محدود القذف تھے واس كى ضانت بيت المال سے ہوكى اورا كر قاضى نے عمد أظلم کی راہ ہے خلاف کیااور اقرار کیا تو ان سب صورتوں میں جو مذکور ہوئی ہیں اس کے مال سے صانت دلائی جائے گی اور چونکہ اس نے جرم عظیم کیا ہے اس واسطے اس کوتعزیر دی جائے گی اور عہدہ تضا ہے معزول مجل کیا جائے گا کذا فی الحیط۔

بلاب: ١٠ قاضى كے اقوال میں اور ان افعال میں جو قاضی كوكرنا جاہئے ہیں اور ا جونه كرناجا ہتے ہيں

ابن ساعد نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ قاضی کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص نے میر ہے سامنے ایساا قرار کیا ہے مثلاً ۔ قُلْ نَفْس یا مال یا طلا ق<sup>ن</sup> کا کہ قامنی اس افتر ار ہے اس برتھم جاری کرے جب تک کہ قامنی کے ساتھ کوئی گواہ عا دل نہ ہواہ ربھی امام ً نے فرمایا کہ میں قاضی کے اس کہنے سے کہ زید نے میر سے سامنے ایسا اقرار کیا ہے زیدیریا کوئی ہوحد جاری نہ کروں گاجب تک کہ اس کے ساتھ ایک گواہ عادل نہ ہو پھر جب قاضی میرے نز دیک عادل ہواور اس کے ساتھ کا گواہ بھی عادل ہوتو مجھے صدقائم کرنی جا ہے اور اگر و ہ دونوں مج غیر عادل ہوں تو ان کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر ای تھم دینے والے نے خود ہی اس کے ہاتھ کا شنے کا بھی تولیہ اختیار کیا بسبب اس اقرار کے جواس کے زعم میں تھم کا سزاوار ہے تو قیاس یہ جا ہتا ہے کہ میں بھی اس کے ہاتھ کا بٹنے کے قصاص کا تھم دوں کیکن میں اس ہے اس شبہہ پر دفع کرتا ہوں کہ فقہا کا اس باب میں اختلاف ہے کہ قاضی کا بیقول کہ فلاں مخض نے میرے سا شنے اقر ارکیا آیا اس پر نافذ ہے پانہیں اور بھی امام محمدؓ نے فرمایا کہ اس کی دیت میں قاضی کے مال ہے دلواؤں گا ہکذاذ کر ابن ساعہ عن محر جا ننا جا ہے کہ قاضی کا کسی مخص کے بچھا قرار ہے خبر دینا اس ہے خالی نہیں کہ یا ایس چیز ہے اقرار کی خبر ہے کہ جس ہے رجوع د ست ہے مثلاً حدز نا وسرقیہ وشراب خواری میں اورالیی وجو ں میں بالا جماع قاضی کا قول مقبول نہ ہو**گا** اوریا ایسی چیز ہے اقر ار کی خبر ہے کہ جس سے رجوع نہیں سیم ہوتا ہے جیسے قصاص اور حدقذ ف اور باتی حقوق عباداور الیم صورتوں میں ظاہرر دایات میں اس کا قول مقبول ہوگا اور ابن ساعد نے امام محمدٌ ہے روایت کیا کہ نہیں مقبول ہوگا اور شمس الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ خلا ہر روایات میں امام اعظم ٌ اورامام ابو یوسف اور پہلاقول امام محد کا ندکور ہے اور ابن ساعہ کی روایت میں امام محد کا پچھلاقول ہے اور ابن ساعہ کے بعض شخوں میں ہے کہاس کا قول مقبول نہ ہوگا اور بیتھم مطلقاً ہے اور بعض شخوں میں قید کے ساتھ ہے بعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا تا وقتیکہ اس کے

لے شہر بعن شہر کی وجہ سے بالا تفاق حد ساقط کی جاتی ہے تو بہی تھم قضا ہا بیا شہر ضروری ہے جس سے حد ساقط ہوگئی بعنی مدی سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ کتاب میں فریایا کداس میں اشارہ ہے کہ فائق ہو جانے ہے خود معزول نہیں ہوتا جب تک معزول ند کیا جائے۔ بیسئل شعر ہے کہ عاول ہوتا قاضی کی شرطہیں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی انتقاضی

ساتھ دوسرا گواہ عادل نہ ہواور بھی نسخی ہے اور ہمارے زمانہ ہیں بہت ہے مشاک نے اسی روایت کوا ختیار کیا ہے اور بعضے مشاکخ نے امام محمد کا اس سے رجوع کرنا ذکر کیا ہے۔

مسئله مذکوره کی بابت مروی چندصورتوں کا بیان 🖈

امام ایومنصور ماتریدی نے اس مسئلہ کی چند صورتیں کی ہیں کہ اگر قاضی عالم و عادل ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر عادل غیرعالم ہوتو اس سے استفسار کیا جائے گا اگر اس نے اچھی طرح اس کو بیان کیا ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر فاسق جابل ہویا فاسق غیرجالل موتواس کا قول مقبول نه ہوگا مگراس صورت میں مقبول ہوگا کہ معائن نسب بھی مواور بعضے مشامخ نے اس سے اتکار کیا اور کہا کہ باوجود جمل یافتق کے اس کا قول بالکل مقبول نہ ہوگا بیسب جو ندکور ہوا وہ صورت پیر ہے کہ قاضی اقرار ہے ثبوت حق کے ساتھ خبر دے اور اگر گواہی اور دلیل ہے ثبوت حق کی خبر دی مثلاً یوں کہا کہ میرے پاس اس کے گوا ہ قائم ہوئے اور ان کی تعدیل ہوئی اور میں نے ان کی گواہی قبول کی توبیقول اس کامقبول ہوگا اوروہ اس کےموافق علم کرسکتا ہے اور بیسب صور تیں اس وقت ہیں کہ جب قاضی نے اپنے قاضی ہونے کی حالت میں خبر دی ہواوراگر اس نے اپنے معزول ہوجانے کے بعد خبر دی مثلاً بیصورت واقع ہوئی کہ ایک مخص آیا اوراس نے فی الحال جو قاضی ہواس کے پاس نالش کی کہ فلاں قاضی معزول نے میرااس قدر مال فلاں مختص کو لے کرناحق دلا دیاہے بید عولی کیا کہ اس نے سنے نضا کے زمانہ میں فلاں مخص کولل کیا اور بلاحق قصاص تھا اور قاضی معزول نے کہا کہ میں نے کیا ہے اور میں نے اس کے اقرار یا گواہی پر ایساتھم دیا ہے تو روایۃ ابن ساعہ کے موافق جب اس کا قول قاضی ہونے کی حالت میں مقبول نه تعاتو معزولی کی حالت میں بدرجه اولی مقبول نه ہو گالیکن روایات ظاہر ہ کے موافق مسئلہ کی دوصور تیں ہیں کہ اگروہ مال معین جس میں دعویٰ ہے قائم ہو یا تلف ہوگیا ہوا دران دونو ں صورتوں میں قاضی پرضان نہیں ہےاد راسی طرح اگر قاضی معزول نے کہا کہ تھھ پر میں نے فلال مخض کے ہزار درہم کا تھم دیا اور تھے ہے لے کراس کودے دیئے اور پیرجب میں قاصی تھا واقع ہوا اوراس مخض نے کہا کہ نہیں بلكه بعدمعزولى كے تو نے ظلم كى را ہ سے لئے تو روايات ظاہرہ كے موافق قاضى كا تول معتبر ہوگا اور اس ميں تفصيل ہے كه آيا بيہ چيز معين ال مخض ہے جس کے قبضہ میں ہے لی جائے گی یانہیں پس اگروہ چیز بعینہ قائم ہےاورصا حب قبضہ کہتا ہے کہ یہ چیز اصل میں میری ہے میں نے اس محض سے نہیں لی ہے اور نہ قاضی معزول نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے قبضہ سے نہ لی جائے گی اورا گروہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری اس لئے ہے کہ قاضی معزول نے میرے تق میں اس کو لیے لینے کا اس مخف سے تھم دیا ہے جب قاضی تھا تو وہ شے اس سے لے لی جائین اور مقصی علیہ کودے دی جائیں گی اوب القاضی میں لکھاہے کہ قاضی کو جائز ہے کہ بیمیوں کا مال قرض دے اور یہ ہمارا نمرہب ہے کذا فی انمحیط اور واجب ہے کہ ثقة لوگوں کو قرض دے اور ثقابت کے داسطے دو چیزیں شرط ہیں ایک تو تو انگری اور لوگوں کے معاملہ سے اچھی طرح صاف ہوجانا اور بیا کہ جھکڑ الونہ ہوا وربعضے مشائخ نے ایک تیسری شرط لگائی کہ وہ شہر کا رہنے والا ہواور اس کے رہنے کا مکان ہواور مسافر نہ ہو کہ جمرہ میں رہتا ہواگر چہاس کے پاس مال بہت ہواور کتاب الاقضیہ میں ندکور ہے کہ قاضی اس و قت قرض دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ جب الیم چیزیں دستیاب نہ ہوں جس سے بنتیم کے حق میں کمائی حاصل ہواوراگرالی چیزیں دستیاب ہوئیں اوران کی خریداری ممکن ہوئی تو قرض نہیں دیے سکتا ہے بلکہ خریداری متعین ہوگی اوراییا ہی امام محمد ہے مروی ہے اور ای طرح اگر کوئی ایسا محض ملا کہ جس کے پاس اس کا مال مضار بت کے طور پر دیا جائے تب بھی قرض نہ دے اور ہشام نے ذکر کیا ہے كہم لوگوں نے امام محد كے ياس بيذكركيا كدا كرقاضى كے ياس بہت سامال بيبوں كا جمع ہو كيا تو قاضى كوضانت ميں وينا افضل ہے يا

ور بعت رکھنا افضل ہے قانہوں نے ہم کو فہر دی کہ اہام ابو صنیفہ اور این ابی کیلی اور ابو یوسف کی بیرائے تھی کہ صانت میں بہر دکر ہے اور ایسابی اہام محکم کا قول ہے کہ جب اس نے صانت میں دیا تو زندگی اور موت دونوں میں ادا ہوسکتا ہے کذائی الذخیرہ ۔ قاضی کو جائز نہیں ہے کہ اپنے واسطے قرض لے اور فاوئی علی بہتری ہوتو ہے کہ اپنے واسطے قرض کے اور فاوئی علی بہتری ہوتو ہے کہ اپنے اس کے دو سرا مقرر ہوا اور اس کے سامنے چندلوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے پہلے قاضی کو بہتری ہوتو ہے سامنے چندلوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے پہلے قاضی کو کہتے ساکہ میں نے فال بیتیم کا مال فلال شخص کے پاس ود بعت رکھایا فلال شخص کے ہاتھ اسے کو فرو خت کیا ہے اور وہ فلال شخص اس کے اس کے دوسرا مقرر ہوا اور اس کے باتھ اسے کو فرو خت کیا ہے اور وہ فلال شخص اس کے اس کے مقبول کر ہے گا اور مشتری یا مستودع کو ماخوذ کر ہے گا اگر چہ پہلے قاضی نے اس تھم پر ان کو گواہ نہ کر ہو مختے مرفوا ہر زاوہ میں ہے کہ اگر قاضی نے بیتیم کا مال کسی تا جم کو ویا اور اس نے انکار کیا تو قضا اس پر جاری کر دے اور قضا اس پر جاری کر دے اور قاضی کی اس پر تصدیق کی جاسے نے گا اور اس طرح آگر مال میت کسی کے ہاتھ فرو خت کیا اور اس نے انکار کیا تو قضا اس پر جاری کر دے اور قاضی کی اس پر تصدیق کی جاسے گی اور اس طرح آگر مال میت کسی کے ہاتھ فرو خت کیا اور اس نے انکار کیا تو قضا اس پر بھی پوری

شیخ الاسلام عیشانی نے ذکر کیا کہ مال غائب کے قرض دینے کا قاضی ولی ہے 🌣

ا مام محمدٌ نے فرمایا کہ قاضی مفقو د کا غلام اور مال منقول فُروخت کرے اوراس کا عقار فروخت کرتا نہ جا ہے اور اگر فروخت کیا تو جائز ہے اور قاضی مفقو د کا غلام اور مال منقول فُروخت کیا اور وارتوں نے بڑے ہوکر دوسرمے قاضی اور جائز ہے اور قاضی نے بڑے ہوکر دوسرمے قاضی اسلام حقوق بین ہے معلامات ہے بخلاف قاضی وامین کے۔ ع مسرف فسول فرچ۔ سے لقط وہ مال جو کس نے بڑا پایا ہے بس جب کوئی لینے والانہ آیا تواس کو محفوظ رکھے لیکن اس سے بہتر ہے کہ جس نے پایا ہاں کو قرض وے دے تاکہ وہ ضامن دے۔

کے سانے مقد مہیتی کیا اور دلیل و گواہ قائم کے تو تیج فتح کردے گا اور اگر اس نے فتح کردی اور پہلے قاضی نے لکھا کہ فروخت کے دن اس کی قیمت ایک بزار تھی تو بعد فتح کے معتبر نہیں ہے اور اگر فتح ہے پہلے ہواور و و بھی قاضی ہوتو یہ تو برمتبول اور پھر بیہوں کے گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور ناصری میں ہے کہ اگر ایک شخص مر گیا اور اس کا کوئی وار شنہیں معلوم ہوتا ہے اور قاضی نے اس کا گھر فرو دخت کر دیا تو جائز ہے پھر اگر کوئی وارث بدا ہوا تو تیج پوری رہے گی بیتا تار خاند میں لکھا ہے اگر کی دار کے فروخت کر نے کہ واسطے قاضی نے کی کووکیل کیا تو اس کے بااس کے باپ یا داوا کی تو کیل کا تھم نددے گا اور اس طرح ہر شخص کی جس کی گواہی اس کے واسطے قاضی نے کی کووکیل کیا تو اس کے بااس کے باپ یا داوا کی تو کیل کا تھم نددے گا اور اس طرح ہر شخص کی جس کی گواہی اس کے داسطے قاضی نے در کیا کہ اگر خیس ہے یہ خوا میں کھوا ہے اور قائمی میں ہے کہ قاضی کا طریقت ہوتا ہو تو تھی میں ہے کہ قاضی کا طریقت ہوتا ہو تو تھی الاسم نے ذکر کیا کہ اگر صلح کی طبح ہوا ورجہ قضا بھی واضح ہوتا ہم واضح ہوتا ہم واضح ہوتا ہم کی طرف پھیر دے اور تھی ہوتو کی طرف پھیر دے اور آخر اور القاضی میں ہے کہ اگر قاضی کو صلح کی طرف پھیر کے ان کو صلح کی طرف پھیر دے اور تھی ہوتو کی طرف پھیر دے اور تربیس کہ ان کو میں گئے کہ دو مرتبہ سے یا دو تو تفانان پر تا فذکر سے اگر یو تو تیس کی افران نہ کی امر کی گھر نے اس کو اجرت کیا کہ اور آخر اور اسلام کی اور تربی کیا کہ اگر خال ہے اور کی اور تو تھیا تان کو تھی تھی خالی ہوتو تھی میں ہوتو تھی تھی تا بالغ تھی میں ہوتو تھی تھی تا بالغ تھی میں ہوتو تھی میں اور تربی کیا گھر تربی کیا تھر تھی تا بالغ تھی میں ہوتو تھی میں اور تربی کیا گھر تربی کیا تھی تو اس کو اجرت لیا جائم تھی تھی تھی تا بالغ تھی میں یالؤ کیوں کا تو اس کی اجرت لیتا اس پر صلال تہیں ہوتو اس کو اجرت لینا خلال ہے اور کی میں کیا جرت لینا جائم تھی تھی تو اس کی اجرت لینا جائم کیا تھی تو اس کی اجرت لینا جائم کیا تھی تھی اس کی اجرت لینا جائم کیا تھی تھی اس کی اجرت لینا جائم کیا تھی تھی اس کی تو اس کی تو اس کی اجرت لینا جائم کیا تھی تھی کیا تھی کیا تھی تھی تو اس کی تو تو تھی تھی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو تو تو تھی تھی تو تو تھی تھی تو تو تھی تو تو تھی تھی تو تو تھی تھی تو تو تھی ت

مئله مذکوره کی بابت اُجرت میں اختلاف اور حصوں کا بیان 🌣

مسئلہ فہ کورہ میں اُجرت میں اختیاف ہے اور فتو کی کے واسطے پیٹنار ہے کہ اگر بکر کا نکاح کر بے تو ایک دینار اور اگر شیبہ ہوتو

آ دھا دینار لے اور بیاس کو طال ہے ایسا ہی مشان نے فہ کر کیا ہے یہ برجندی میں ہے اگراس نے بیم کی مسلحت کے واسطے اس کی اجرت لے اور آگراس نے اجرت کی مال فروخت کرنے گئے تھم کی مصلحت کے واسطے اس کی اجرت لے اور آگراس نے اجرت کی اور بیغ کی اجازت دی تو بچ ٹی افذ نہ ہوگی ایک مسافر کی شہر میں مرگیا اور اس نے بہت سامال چھوڑا تو قاضی کو جائے کہ استے دنوں تک اور بیغ کی اجازت دی تو بچ ٹی افذ نہ ہوگی ایک مسافر کی شہر میں مرگیا اور اس نے بہت سامال چھوڑا تو قاضی کو جائے کہ استے دنوں تک انظار کرے کہ اس کے دل میں یہ وارث میں اور اگر اس کے بہت سامال چھوڑا تو قاضی کو جائے کہ استے دنوں تک احتفار کیا اور اس کا کوئی وارث میں اور کہ بیت المال میں رکھ دے اور نفقہ بیمبوں وغیرہ میں صرف کرے اور اگر ایسے مضارف میں مرف کرے اور اگر ایسے مضارف میں مرف کرے اور آگرا ایسے مضارف میں گھا اور یہ بھوڑ ہوں کو اور بین کہ ان میں انہوں نے گوا ہوں کی طرف کے بیمبوں کی جہت ہیں کہ اس کو جدا کیا اور اس میں انہوں نے کہاں تھا یا وہ کہ جس سے بھر جب اس کو جدا کیا اور اس میں انہوں نے بیکہ ان تھا اور کہ بھی دریا کہ تو اور این سامے بھی اور ایس کی جو بھیں کہ ان کا باس کیا تھا یا ان کے ساتھ میں انہوں نے بھی جہتے کی دارہ فیرہ کے اور آگران کا باس کیا تھا یا ان کے ساتھ میں وہ روس کے بھی کہ ان کا باس کیا تھا یا ان کے ساتھ میں وہ روس کیا جورت کی بابت اس کا تھا معتبر نہیں ہے۔ جو ایک کی درو فیرہ کی درو بھی کے درو بھی کے دروں کیا گوروں کو تھی تھی تھی اگر ٹھکا نا بٹلانے میں کو اور ایس کیا تھا کی دروہ ہوگی۔

میں ہے کون کون تھا اور جگہ کے اختلاف میں بھی ایسا ہی ہے بشرطیکہ بیشہادت تولی ہواور اگر بیگوا ہی فعلی ہوتو جگہ کا اختلاف کوا ہی میں معتبر ہوگا امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر گوا ہوں کی طرف ہے میرے دل میں شک ہواور جھے گمان ہو کہ بیجھوٹے گواہ ہیں تو میں ان کو الگ الگ کر کے ان سے جگہ اور لباس اور ان کے ساتھ کون کون تھا سٹ دریا دنت کروں گا اگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو میرے نز دیک گوا ہی میں اختلاف کیا تو میرے نز دیک گوا ہی میں اختلاف کیا تو

 $oldsymbol{\Theta}: igtriangleq ackslash i$ 

# قاضی معزول کی میچہری ہے محضروں پر قبضہ کرنے کے بیان میں

قدی سے جدید سوال کرے بعنی جو مخص قضا پر مقرر ہواوراؤل اوّل میکام کرے کہ قاضی معزول ہے دیوان طلب کرے اور قیدیوں کے حال کودیکھے اور قید خانہ میں کئی کو تھیج کر قیدیوں کے نام و تعدا دا خبار المنگوائے میدفتح القدیر میں لکھا ہے نیا قاضی دو ثقنہ آ دمیوں کواور ایک کافی ہے بھیج کرقامنی معزول کے دیوان پر قبضہ کرے بیمچیط سرحسی میں لکھاہے اور دیوان قامنی ہے وہ خریط مراد ہے کہ جس میں دست آویز اور محضراور دمیوں کی تقر ری اور قیام ع کی تقر ری اور نفقات کی مقدار وغیرہ ہوتی ہیں بیمحیط میں لکھا ہے بھر جب دونوں ثقنہ نے قبضہ کیا تو قبالہ و چک ومحضرو فر مان تقرری وعیساء وقوام وغیرہ ہرایک تشم کے کاغذات ح**یما** نٹ کرعلیحد ہلیحد ہ خریطوں میں رکھیں اور تھوڑ ا تر کے قاضی معزول ہے دریا فت کرلیں تا کہ جواشکال ہوو ہ منکسف ہوجائے اور بیکھی کہ کب اس کا ۔ فیصلہ کیا تا کہ کمی وبیشی ہے تحفوظ رہےاورا گر قاضی معز ول حاضر نہ ہوا تو اس پر جبر نہ ہوگائیکن اینے دوامیں اس واسطے بھیجے دے کہ قاضی جدید کے دوامینوں کو دیوان سپر دکر دیں اور جدید قاضی کے امین معزول کے امینوں سے سب مشکلات حل کرلیں سے بیمحیط سرحسی میں کھا ہے اور دایون پر قبضہ کرنے کے ساتھ دولتین اور تیبوں کا مال بھی قبضہ میں لا دیں اور پیجدید قاضی کے پاس رہے گا اور قیدیوں کے نام بھی سمجھ لیں اور جب قاضی نے کسی کوکسی حق میں قید کیا تو جا ہے کہ اس کا نام اور اس کے باپ داد اکا نام فیرست میں لکھ لے اور وجد قید بھی لکھے اور تاریخ قید بھی لکھے اور قاضی کو جا ہے کہ اسپے تذکرہ میں وہ تاریخ ککھے کہ جس وقت سے قاضی معزول نے اس کوقید کیا ہےندا بی تقرری کے وفت ہے اور یہی دونوں مخفس قاضی معزول ہے قیدیوں اور اسباب قید کو دریافت کریں گے اور قیدیوں ہے بھی قید کا سبب دریافت کریں گے اور ان کے خصوم کوان کے ساتھ جمع کریں گے اور اگر قید یوں میں ایک جماعت الی ہو کہ جن کا کوئی خصم نه آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ناحق قید ہوئے ہیں قاضی مقررشدہ ان کور ہانہ کرے گا بلکہ منا دی کراد ہے گا کہ فلال فلال مختص مقید پائے گئے پس جس کا پچھوٹ ان پر ہووہ حاضر ہو پس اگر کوئی حاضر ہوا تو بطور فیصلہ سے فیصلہ ہوگا ور ندانِ کوفیل لے کرر ہا کر ہے گا اور اس کی مدت کدمناوی کتنے ون میں اورر ہائی کتنے ون میں قاضی کی رائے پرموقوف ہے بعضوں نے کہا گفیل لے کرر ہائی صاحبین کی رائے پر ہےاورا مام اعظم کے نز دیک کفیل نہیں ہےاور شمس الائمہ سرحسی نے کہا کہاس جگٹیل لیناسب کا قول ہے کذا فی المحیط اور سیجے یہ ہے کہ یہاں تفیل کے کرچھوڑ نابالا تفاق ہے بیعتا ہیہ میں لکھا ہے۔

قيد كى چندا قسام بشم اوّل و دوم كابيان 🖈

جاننا جائے کہ قید کی چند فقسیں ہیں ایک جس بالدین لینی قرضہ کے عوض قید ہونا اور اس کی چند صور تنس ہیں اگر قیدی نے کہا

ا اخبار معنی کیا حال ہاور ہر مخص کیوں قید ہے۔ ع قیام جمع قیم وہ لوگ جووقف پر متولی مقرر ہوتے ہیں۔

کہ میں قرضہ کے عوض قید ہوں کہ میں نے قاضی معزول کے سامنے فلاں مخص کے قرضہ کا اقرار کیا تھا تو قاضی جدید اس کوادرس کے خصم کوجع کرے گاپس اگراس نے تصدیق کی تو اس کے خصم کی درخواست سے پھراس کوقید کردے گا اور اگر قیدی نے قرضہ ہے انکار کیا کہ پیخص ناحق مجھ پر دعویٰ کرتا ہے اور میں ظلم ہے قید ہوا ہوں اور اس کا خصم کہتا ہے کہ اس پر میر احق ہے اور انصاف ہے قید ہوا ہے تو قاضی اس کے مخاصم سے دوبارہ کو ابی طلب کرے گا ہیں اگر قاضی نے کو ابوں کو عادل جانا تو اس کو قیدر کھے گا اور اگر عادل نہ جانا تواس کے نفس کا گفیل لے کرر ہاکرے گا اور اگر کسی قیدی نے کہا کہ میں فلال مخص کے قرضہ میں قید ہوں تو انہ س کو حکم دے کہ جھے ے کفیل لے کرر ہا کریے تو قاضی اس کے خصم کو حاضر کرے گا اگر اس نے حاضر ہو کرمحبوس کے اقر ارکی تقیدیت کی اور قاضی اس مقرلہ کونام ونسب سے پہچانتا ہے یانبیں اور گوا ہوں نے اس کی گوا ہی دی یانبیں سب صورتوں میں قاضی قیدی کو تھم دیے گا کہ مال ادا کرے اورر بانه کرے گا اور آبک منادی کو تھم دے گا کہ وہ بطور ند کورندا کرے پس اگراس کا دوسرا مدی کوئی شخص حاضر نہ ہوتو سب صورتو یہ میں ر ہا کرے گا اور خصاف ؒنے کفیل لیما پہلی اور دوسری صورت میں ذکر نہیں کیا اور تیسری صورت میں ذکر کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کفیل سب صورتوں میں ذکر کیا ہے اور اگر محبوس مال ندلا یا لیکن مقرلہ نے کہا کہ میں مہلت ویتا ہوں تو اس کور ہا کر دیوتو قاضی اس کو بدوں احتیاط کرنے منادی کے اور کفیل لینے کے رہانہ کرے گااور اگر اس نے کہا کہ میر اکفیل نہیں ہے یا مجھ پر کفیل دیناوا جب نہیں ہے اس واسطے کہ میراکوئی مدی نہیں ہے کہ جو گفیل طلب کرتا ہوتو قاضی چھوڑنے میں جلدی نہ کرے بلکہ آ ہشتگی کے ساتھ اس کی منا دی کرائے مچراگر کوئی مدی نہ پیدا ہوا تو رہا کر دے دوسری قتم قید کی یہ ہے کہ خالص حق العباد کی عقوبت میں قید ہومثلاً قصاص۔اگر قیدی نے کہا کہ میں اس وجہ سے قید ہوں کہ میں نے فلال مخف کے لئے قصاص کا اقرار کیا ہے اور قاضی نے اس کواور اس کے مدعی کوجمع کیا اور اس نے اس اقرار کی تصدیق کی تو اس کی دوصور تیں ہیں یا قصاص تفس ہوگا یا قصاص عضو۔ پس اگر قصاص تفس ہوتو قاضی بلاتا خیر اس کوقید خانے ہے باہر نکا لے اور اس کے مدعی کو اپنا بدلا لے لینے کا تھم دے اور اگر قصاص عضو ہوتو بھی نکال کربدلا دلوا دے لیکن اس کی رہائی مں جلدی نہ کرے کیونکہ شاید کسی دوسرے کا اس برحق نفس ہو کہ اس نے اس مری کے واسطے قصاص عضو کا اقرار کر کے اپنی جان بحائی ہو۔

كتأب ادب القاضي

نیسری قسم <u>☆</u>

تیسری تم کی قید جو فالص عقوب الی جی قید ہوجیے زنایا چوری یا شراب خواری کی وجہ ہے اگر قیدی نے کہا کہ جی اس واسطے قید ہوں کہ جی نے قاضی معزول کے سامنے چار بارچار مجلسوں جی زنا کا اقر ارکیا ہیں مجھ کو صد بار نے کے واسطے قید کیا ہے ہیں جد بدقاضی اس اقر ار پراس کو صد نہ بارے گا اورا گرچار مجلسوں جی چار مرتباس نے اس کے سامنے بھی اقر ارکیا تو صد بارے گا خواہ ویر گرزگی ہویا نہ گر رکی ہو پانہ گر گھس تھا تو اس کور جم کر ہے گا ور در وہ لگائے گا اوراس کی رہائی جی جلدی نہ کرے گا تا ید کوئی اس کے نفس کا دی آئے اوراگر اس نے اپنے اقرار سے رجوع کرلیا تو رجوع سے جیسے قاضی اول کے سامنے تھے تھا لیکن قاضی اس کے دہا کہ میر سے اور پر زنا کرنے کے گواہ قائم ہوئے تھا اس فضی اور اسلے قاضی معزول کے سامنے قائم ہوئے تھا اس قاضی کے لئے معتبر نہوں کے ہیں صد نہ مارے گا اوراس کی رہائی جی جس جلدی نہ وہ اوراس کی رہائی جی جس جلدی نہ وہ کے تھا اس قاضی کے سامنے بھی اس کے زنا کے گواہ قائم ہوئے تھا اس قاضی کے لئے معتبر نہوں گے ہیں صد نہ مارے گا اوراس کی رہائی جی جس جلدی نہ کر ہائی جی اوراگر اس قاضی کے سامنے بھی اس کے زنا کے گواہ قائم ہوئے تو بھی اگر دیرگر دی تو صد نہ مارے گا اوراس کی رہائی جی جس جلای نہ کر سے گا اور ایس کے گھیل کے کررہا کر ہے گا اوراگر بعض قید یوں نے کہا کہ جی نے شراب پینے کا اقرار کیا تھا یا جھی پرشراب خواری

کے گواہ قائم ہوئے تھے اور مجھے حد مار نے کے واسطے قاضی معزول نے قید کیا ہے تو امام اعظم اور ابو یوسف کے نز دیک بیرقاضی اس پر حدنہ مارے گا گرفیدی نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے مال کی چوری کا اقرار کیایا گواہ قائم ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو بیرقاضی اس اقرار یا گواہ ی پر ہاتھ کا شخے کا تھم نہ دے گا اور اس کو اس کے خصم کو جمع کرے گالیکن اگر اس قاضی کے سامنے بھی اس نے اقرار کیا تو اس کے ہاتھ کا شخے کا تھم نہ دے گا اور اس معاطے کو دیرگزری ہویا نہ گزری ہواور اس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اور اگر دو ہارہ اس پر گواہ قائم ہوئے تو ہاتھ کا شخص نہ دے گا بشر طیکہ دیرگزرگی ہو پس صدز نا اور صدقسر قد اس تھم میں بیساں ہیں۔

چوران ارت و مدار الدست و الدرسان حوصی مشم نیم

چوتھی قتم کی قید بسبب الیی عقوبت کے جس میں حق اللہ تعالیٰ وحق العباد ہے اور وہ صدقذ ف ہے اگ قیدی نے کہا کہ میں اس وجہ سے قید ہوں کہ میں نے اس مخص کوزنا کی تہمت لگائی تھی اور اس مخص نے اس کے اقر ارکی تقید بیت کی توبیۃ قاضی اس کوحد قذ ف کی پوری سزادے گا اوراس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اورا گراس نے اقرار سے رجوع کیا توضیح نہیں ہے بخلاف ان صدود کے جن میں خالص اللہ تعالیٰ کاحق متلعق ہے کہان میں اقرار ہے رجوع سیجے ہے اگر قاضی معزول نے کہا کہ فلاں شخص کے قیضہ میں بنے اس قدر مال فلاں بن فلاں کا دے دیاہے پس اگر قابض مال نے اس سب کی تقسدیت کی تو تھم دیا جائے گا کہ مقرلہ کو دے دے اور سے ظاہر ہے اور اگر اس نے کہا کہ مجھے فلاں قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے گر میں نہیں جانتا ہوں کہ س کا ہے تو اس صورت میں تبھی مقرلہ کو دلایا جائے گا اوراگر مال کے قابض نے قاضی معزول کی سب باتوں میں تکذیب کی تو اس کا قول معتبر ہوگا اور بیجھی ظاہر ہے اور اگر مال کے قابض نے کہا کہ مجھے قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے اور وہ فلاں مخض کا ہے سوائے اس مخفس کے جس کا قاضی نے نام لیا تھا اقر ارکیا تو اس کی دوصورتیں ہیں ایک تو یہی جو ندکور ہوئی اور اس میں اس مخص کو دلایا جائے گا جس کا قاضی نے ا قرار کیا ہے اور دوسری صورت رہے کہ یون کہا کہ جو مال میرے قبضہ میں ہے وہ فلاں مخض کا ہے سوائے اس کے ایک مخض نے دوسرے کا نام لیا جس کا قاضی نے اقرار کیا تھا تو قاضی معزول کودے دے اور وہ اس مخض کودے جس کے لئے قابض نے اقرار کیا ہے ہیں اگر پہلے محص کو بدوں تھم قضاد ہے دیا تو دوسرے کے لئے ضامن ہوگا اور اگر بھکم قضاد ہے دیا تو بھی امام محمد ّ کے نز دیک ایسا ہی ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک ضامن نہ ہوگا اگر قاضی معزول نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس ہزار درہم فلاں پنتیم کے ہیں کہاس کو اس کے باپ کے ترکہ میں ہے پہنچے تھے اور اس قابض نے اس کی تصدیق کی پس اگر کسی شخص نے وارثان میت ہے اس میں دعویٰ نہ کیا تو یہ درہم یتیم کے ہوں گے اور اگر باقی وارثوں نے کہا کہ ہم میں ہے کسی نے تر کہ میں سے اپنا حق نہیں پایا ہے تو یہ مال تمام وارثوں میں مشترک ہوگا اور مجملہ ان کے بیتیم بھی ہوگائیکن جدید قاضی کو چاہئے کہ بنظریتیم باقی وارثوں ہے تتم لے کہواللہ تم نے اپنے والدفلال شخص كتركه سے اپناحق نہيں بإيا ہے اور اگر قاضى معزول نے كہاكہ بيہ ہزار در ہم فلاں ينتيم كے ہيں اور بينه بيان كيا كه اس کے باب کے ترکہ میں سے پہنچے بین اور باقی وارثوں نے دعویٰ کیا کہ بیان کے باپ کے ترکہ میں بین اور ہم لوگوں نے اپناحی نہیں یا یا ہے تو یہ مال بیتیم کا ہوگا کیونکہ قاضی معزول نے ملک بیتیم کا اقرار کیا ہے اور میراث کا اقرار نہیں کیا ہے تا کہ وارثوں کاحق ثابت ہو نیں بلا ججت و دلیل ان وارثوں کاحق ٹابت نہ ہوگا اگر موافق ایک تحریر کے بیہ مال کسی مخص پرتھا اور قاضی نے نوشتہ میں سبب اس کا لکھ دیا تھااور گواہی کرادی تھی کہ بیفلاں بیتیم کا ہےاوراس کواس کے فلاں والد کے ترکہ میں پہنچاہے اور باقی وارثوں نے اپناحق لے نیا ہے پس واضح ہوکہ مجر دتحریر جحت نہیں ہے اور اسی طرح قاضی کا قول کہ باتی وارثوں نے اپناحق لے لیا ہے جحت نہیں ہے اور جحت یہاں

كتأب ادب القاضي

صرف اس طرح ہے کہ کچھ کواہ کواہی ویں کہ قاضی نے ان وارثوں کے اپناتمام حق لے بعنی برگواہ کیا تھا یا اس امر کے کواہ ہوں کہ ان لوگوں نے اپناتمام حق یا لینے پر اقرار کیا ہے بس ایسے کواہ ہیں اورانہوں نے گواہی دی تو مال پنتیم کا ہوگا ور نہوہ بھی مثل باقی وارثوں کے ہوگا اگر قاضی معزول نے بیان کیا کہ میرے نز دیک ہے بات گواہوں کی گواہی ہے ٹابت ہوگئی تھی کہ فلاں مخض نے اپنی اس قدر ز مین اس طور پر وقف کی ہےاور میں نے اس کا تھکم وے دیا اور فلا استخف کے قبضہ میں رکھی اور اس کوتھکم دے دیا کہ اس کامحصول و آمدنی وقف کی شرطوں کے موافق صرف کرے اور قابض نے اس کی تقیدیق کی پس اگر وقف کرنے والے کے وارثوں نے اس کا ا قرار کیا تو قاضی مقررشدہ اس کونا فذکر ہے گا اور اگر وارثوں نے وقف ہے انکار کیا اور ان پر گواہ قائم نہ ہوئے تو وارثوں کے درمیان میراث ہو گی کیکن وارثوں ہےان کے علم پرفتم لی جائے گی کہان کے مورث کا وقف کرنا ان کوئبیں معلوم ہے پس اگرانہوں نے قتم کھا لی تو میراث ہے اور اگرا نکار کیا تو قاضی اس کے دقف ہونے کا حکم دے دے گا اور اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے کا چنا نچہ وقف کرنے والے کی زندگی میں بھی یہی تھم تھا۔

ماحصل اور مالِ وقف کی آمدنی میں کس کا قولِ قبول کیا جائے گا؟

اگر قاضی معزول نے بیند کہا کہ اس نے فلاں مخص پر وقف کیا ہے بلکہ کہا کہ ارباب لیریامسجد پریاکسی اور وجہ خیر کا نام لیا کہ اس پروقف کیا ہے تو مقررشدہ قاضی اس کونا فذکر دے گا اوراسی کی تفصیل در یا فٹ نہ کرے گا اور ہر جگہ جہاں استفسار کرنامصر ہو قاضی مقرر شدہ اجمال پر کفایت کرے گا اور تفصیل دریافت نہ کرے گا اور قاضی کو جاہنے کہ امینوں سے ہرششاہی یا سال میں تیموں کی آمدنی اور مال کا حساب لیا کرے تا کہ معلوم ہو کہ امین نے امانت کو ادا کیا ہے یا خیانت کی ہے اگر اس نے امانت داری کی تو مقرر ر کھے اور اگر خیانت کی تو موقو ف کر ہے اس جگہ دوسرام تمرر کر ہے اور اس طرح وقف املاک کے قوام جمہے بھی حساب کرے اور ماحصل اور مال وقف کی آمدنی میں انہیں کا قول قبول کرے اور وصی اور قیم اس باب میں بکساں ہیں اور اصل یہ ہے کہ شرع میں ہے مقبوضہ کی مقدار بیان کرنے میں یا بنتیم کے نفقہ کی مقدار یاز مین وقف کے مصرف اور مونت کی مقدار بیان کرنے میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے کیکن اگروسی ہوتو محتمل میں اس کا قول مقبول ہے اور غیرمحتمل میں مقبول نہیں ہے بکذا ذکر الخصاف ّاوروسی اور قیم میں فرق ہےوسی وہ ہے جس کی طرف حفظ اورتصرف سپر دیے اور قیم وہ ہے جس کو حفاظت سپر دیے اورتصرف سپر دنہیں ہے اور جب بیفرق معلوم ہو گیا تو جاننا جا ہے کہ اگروسی نے انفاق کا دعویٰ کیا تو اپنے ماتحت چیز کے تصرف کا دعویٰ کیا تو اس کا قول محتمل میں قبول ہوگا اور اگر قیم نے ایسا ہی دعویٰ کیا تو اس نے الی چیز کا دعویٰ کیا جواس کے تحت ولا بت نہیں ہے پس اس کا قول مقبول نہ ہوگا اورا کثر مشائخ نے الی چیز وں میں جن سے زمین کے واسطے جار ہنبیں ہے اور ضروری میں وصی اور قیم کو بکساں شار کیا ہے اور کہا کہ ایسی چیز وں میں قیم کا قول مثل وصی کے قبول ہوگا اور اس مسئلہ پر قیاس کیا کہ اگر قیم مجدیا ایک محص نے اہل مسجد سے مسجد کے واسطے ضروری چیز خریدی مثلا بوریدیا تیل یا چٹائی وغیرہ یا کچھمبحد کی آمدنی اس کے خادم کودے دی تو ضامن نہ ہوگا کیونکدان چیزوں کے نہ کرنے سے مسجد میں نقصان تھا پس کویا اس کودلالۃ اجازت حاصل تھی ہیں اس قیاس پر یہاں بھی انہوں نے بہی تھم دیا ہے اور ہمارے زمانہ کے مشائخ نے فرمایا کہ وصی اور قیم میں پچھ فرق نہیں ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں قیم بھی وہ ہے جس کوحفاظت اورتصرف دونوں کا اختیار ہو۔

اگر قاضی نے کسی وصی کومہتم جانا اور جواس نے بیٹیم کے نفقہ میںصر ف کرنے کا دعویٰ کیا ہے یا وقف کےصرف میں دعویٰ کیا

ل ارباب بعنی ایل وقف وستحقین ۔ ع قوام جومتونی و قائم و کار پر داز ہے بعنی جو مخص کار پر داز ہے اس سے وقف کا حساب سمجھے ادر مصرف کا خرچہ جہاں وقف آ مدنی خرج ہوتی ہاورمونت جوخر چہخود وقف پر کیا جاتا ہے مثلاً زمین کی اصلاح منروری میں خرج کیا ہے۔

۔ ہےاں میں اس کوشک ہوا تو قاضی اس سے تتم لے گا اگر چہوہ امین ہوجیبا کہ اس مخص کا تھم ہے جس کے پاس ود بعت ہے اور اس نے ود بعت کے تلف ہو جانے یا واپس کر دینے کا دعویٰ کیا تو اس سے حلف لے گا اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ حلف کے واسطے کی قد رمقد ارمعلوم کا دعویٰ ہونا جا ہے کیونکہ شم دعویٰ سیج پر ہوتی ہے اور مقد ارمجبول کا دعویٰ سیجے نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہر حال میں فتم لی جائے گی کیونکہ قاضی بیتیم کی نظر ہے تتم لیتا ہے اور الی احتیاط میں ہر طرح تتم لی جائے گی اگر انہوں نے پی خبر دی کہ ہم نے ز مین کے صرف میں یا چیم کے نفقہ میں زمین کی آمدنی اور مال میں ہے اس قدرصرف کیا ہے اور اس قدر ہمارے یاس یاقی ہے پس ان میں سے جو مخص امانت داری میں مشہور ہوتو قاضی اس ہے اجمال کو قبول کر ہے گا اور تفصیل کے واسطے جبر نہ کر ہے گا اور جو مخص مہتم ہواس سے اجمال قبول نہ کرے گا اور تفصیل کے واسطے جر کرے گا اور اس مقام پر جرکے معنی قید کرنے کے نہیں جیں صرف یہ جیں کہ قاضى مقررشده اس كودوتين دن بلاكردهمكادے كه اس كى تفصيل بيان كرے اور بيتيم كے قل مس احتياط ہے پس اگر بايس بمه اس نے تفصیل نہ بیان کی تو قاضی اس کی قشم دینے یافشم ہے باز رہنے پر اکتفا کرے گا اگر وصی نے قاضی مقررشد ہ ہے کہا کہ قاضی معزول نے مجھ سے حساب لےلیا ہے تو بدوں گواہی کے اس کو نہ چھوڑے اگر وصی یا قیم نے کہا کہ میں نے اپنا اس قدر ذاقی مال پنتیم یا وقف کے صرف میں صرف کیا ہے اور قصد کیا کہ واپس لے تو بلا حجت اس کا قول مقبول نہ ہوگا بخلاف اس کے کہ اس نے مال وقف یا مال بتیم میں سے صرف کرنے کا دعویٰ کیا تو محمل میں اس کا قول مغبول ہوگا اگروسی یا قیم نے دعویٰ کیا کہ قاضی معزول نے میرے واسطے اس قدر ماہواری یا اس قدرسالانہ مقرر کیا تھااور قاضی معزول نے اس کی تصدیق کی یا نہ کی تو مقررشد و قاضی اس کونا فذنہ کرے گااور اگر اس پر کواہی گزری تو قبول کر کے نافذ کرے گا پھر اگر قاضی کی رائے میں بیاجرت اس کے کام کے برابر یا ہم ہے تو سب کے نافذ ہونے کا حکم دے گا اور اگر اس کے کام سے زیادہ ہوتو بقدراس کے کام کے دے گا اور باقی کوجوزیادہ ہے باطل کردے گا اور اگر قیم نے زیادتی کو لےلیا ہوتو تھم دے گا کہ پیٹیم کوواپس کرے اور اصل میں لکھا ہے کہ مقرر شدہ نے قاضی معزول کے دیوان میں جس قدر مواہیاں یا قضاوا قرار پائے سب برکار ہیں اوران پرعمل نہ کرے گالیکن اگر کسی تھم قضا کے گواہ گزرے کہاس نے اس کا فیصلہ کر کے نا فظ کیا تھا اور و ہاس ونت تک قاضی تھا تو اس کوقبول کر ہے اورعمل کرے کذا فی المحیط۔

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{p}$ 

بیصورت عقد اور فتح میں واقع ہو سکتی ہے اور اس میں امام اعظم اور ابو یوسٹ کے اول قول کے موافق اختلاف ہے قاضی کی تضاعقد وفتح میں جھوٹے گوا ہوں کی وجہ سے ظاہر آ و باطنا نافذ ہوتی ہے اور امام محد اور امام ابو یوسٹ کے دوسر بے قول کے موافق ظاہر آ فنا ہوتی ہے باطن میں نافذ نہیں ہوتی ہے عقو دمیں اس مسئلہ کی بہت می صور تیس ہیں از انجملہ ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ نافذ ہوتی ہے باطن میں نافذ نہیں ہوتی ہے عقو دمیں اس مسئلہ کی بہت می صور تیس ہیں از انجملہ ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت انکار کرتی ہے اور اس شخص نے دوجھو نے گواہ پیش کئے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو امام اعظم اور امام ابو یوسف کے پہلے قول کے موافق اس مرد کواس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس کوا ہے او پر قابود ہے دے اور امام محد کے نزدیک

ل فابرالینی جیسے ظاہر میں قاضی و کوابوں سے اس کی بیوی تغیری ای طرح باطن میں ہمی عورت کواس مرد سے اور مردکو عورت ہے وطی حلال ہے۔

فتاويٰ عالمگيري..... طِد ﴿ كَتَابِ ادبِ القَاضَى

اورامام ابو یوسف ؓ کے دوسر مے قول آخر کے موافق دونوں کو یہ بات حلال نہیں ہے اور ہمار مے بعض مشاکح نے فر مایا کہ ابتدائی نکاح اس صورت میں ثابت ہو جائے گا اگر تھم قضا گواہوں کے حضور میں ہواور بعضے مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں تھم قضا کے وقت گواہوں کی حاضری شرطنبیں ہے میرذ خیرہ میں تکھاہے اور اس پراجماع ہے کہ اگر کسی کی معتدہ یا منکوحہ کے حق میں حکم قاضی بسبب جھوٹے گواہوں کے نکاح کا جاری ہوتو نافذ نہ ہوگا بینہا بیمی*ں لکھا ہے* اور فتنح میں بھی مسئلہ کی بہت صور تیں ہیں از انجملہ ایک عورت نے اپنے شو ہر پر تین طلاق کا دعویٰ کیا اور اس پر جھوٹے گواہ قائم کئے اور قاضی نے دونوں میں جدائی کا تھم دے دیا پھرعدت گز رنے کے بعداس عورت نے دوسر مے خص سے نکاح کیا تو امام ابو صنیفہ اور پہلے قول امام ابو بوسف کے موافق پہلے شو ہر کواس کے ساتھ وطی كرنا ظاہرا و باطنا حلال نبيس ہے اور دوسرے شوہر كوفلا ہر و باطن اس ہے وطی كرنا حلال ہے خوا واس كوبير حال معلوم ہوكہ يہلے شوہرنے اس کوطلاق نہیں دی مثلا دوسراشو ہرا یک گواہ میں ہے ہو یااس کو بیہ بات ندمعلوم ہومثلاً بیشو ہردوسرااجنبی محض ہواورا مام ابو یوسف ؒ کے د دسرے قول کے موافق اور یہی امام محمد کا قول ہے کہ دوسرا شوہرا گراس حال ہے واقف ہے تو اس کو وطی کرنا حلال نہیں ہے اورا گرنہیں جانتا ہے تو حلال ہے مکذاذ کرشنے الاسلام فی کتاب الرجوع اورامام ابو یوسٹ کے دوسرے قول میں پہلے شو ہر کواس ہے وطی حلال نہیں باوجود بکہ باطناً جدائی نہیں ہوئی اور چیخ الاسلام نے کہا کہ امام ٹانی کے دوسرے قول میں باطناً اس سے دطی کرنا پہلے شو ہر کوحلال ہے اور ا مام محمدٌ کے نز دیک جب تک دوسرے شو ہرنے اس ہے جماع نہیں کیا تب تک حلال ہے اور جب اس نے جماع کرلیا تو بھرحلال نہیں ہے خواہ دوسرے کو حقیقت حال معلوم ہو یا نہ معلوم ہواور بیتھم امام مجمد گااس صورت ہے کہ دوسرے مخض کوحقیقت حال معلوم نہیں ہے ظا ہر ہے کیونکہ ٹانی صحص نے اس ہے ایسی حالت میں نکاح کیا ہے کہ وہ دوسرے کی عورت ہے کیکن دوسرے کونہیں معلوم ہے تو اس کا نکاح امام محد کے نز دیک فاسد تھہرالیں جب دوسرے نے اس سے جماع کیا تو اس پرعدت واجب ہے پس اول شو ہر کو وطی نہیں حلال اگر چہوہ پہلے شو ہر کی بیوی ہے جب تک کہ عدت نہ گز رے مگر اس صورت میں مشکل ہے کہ جب دوسر مے مخص کو حقیقت حال معلوم ہوئے کیونکہاس کومعلوم ہوگا کہ دوسرے کی بیوی ہے تو اس کا نکاح باطل ہوگا پس بیہ وطی زنا ہے واقع ہوگی اور کسی کی منکوحہ اگر زنا كرے تواس پرعدت نبيں واجب ہوتی ہاور نہ شوہر پراس ہولی كرناحرام ہوتی ہاور منجملہ فنخ كى صورتوں كے ايك يہ ہے كہ ا یک لڑکی اورا یک لڑکا مقید کر کے دارالحرب ہے آئے پھر جب بالغ ہوئے تو آزاد کر دیئے گئے پھر دونوں نے باہم نکاح کیا پھرا یک حرب مسلمان ہوکر آیا اور اس نے گواہ چیش کئے کہ بید دونوں اس کی اولا د ہیں اور قاضی نے تھم دے کر دونوں کوجد اکر دیا پھراگر دونوں گواہ اپنی گواہی ہے پھر جا کمیں اورمعلوم ہو جائے کہ بید دونوں گواہ جھوٹے تنھے تو شو ہر کواس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قاضی نے اس پرحرام ہونے کا تھم دیا اور قضا ظاہر و باطن تافذ ہوئی اور بیامام اعظم کے نزد کیا ہے اور امام محر کے نزد کیا بھی وطی حلال نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں گوا ہوں کے جھوٹے ہونے کا حال اس کومعلوم نہیں ہوسکتا ہے۔

مسئله مذکوره کی مزید دوصورتون کابیان 🖈

منجملہ صورت عقد کے بیہ ہے کہ جب قاضی نے جھوٹے گواہوں پر بڑج ہوجانے کا تھم وے دیا اوراس کی دوصور تیں ہیں ایک بیک کہ دوسور تیں ہیں ایک بیک مشتری کی طرف ہے ہومثلا ایک شخص نے دوسرے پر بیدوئی کیا کہ تو نے میرے ہاتھ یہ باندی اسٹے کو بیچی تھی اور اس پر جھوٹے گواہ قائم کئے اور قاضی نے وہ باندی مشتری کو دینے کا تھم دے دیا تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس کی قضا باطن میں نافذ ہو اور کہ کی معتدہ لینی مثل ہندہ اپنے فاوند عمروکی طلاق یا وفات کی عدت میں ہے یا تکار میں ہے اور زیدنے دوجھوٹے گواہ الاکراس پر اپنی بیوی ہونا علی برتھم دیا تو نافذ نہوگا۔

و ابت کیا اور قاضی نے انسلی برتھم دیا تو نافذ نہوگا۔

ے وطی طال ہے۔ ع الماک مرسلدا پیا لماک جن کی ملکیت کا دعویٰ کمی سب معین کے ذریعہ سے نبعو۔ سے بعنی زیدنے اقرار کیا کہ میں نے اپی اس

یوی کوتین طلاق دیں پر انکار کر سے متم کھالی اور تھم ہوگیا کہ اس کی بیوی ہے تو زید کواس سے وطی کرنا اور ہندہ کو قابودینا علال نہیں ہے۔

کہ اس نے اپنا غلام رمضان میں آزاد کیا ہے اور غلام کی قیت گواہی کے دن دو ہزار درہم تھی اور رمضان میں اس کی قیت ایک ہزار درہم تھی پھران گواہوں کی ہنوز تعدیل نہ ہوئی بیاں تک کہ اس کی قیت تین ہزار درہم ہوگئی پھران کی عدالت تا ہت ہوکران کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا پھران دونوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کوجس روز قاضی نے آزاد کیا اس روز کی قیمت یعنی تین ہزار درہم کے وہ لوگ ضامن ہوں کے کذافی الذخیر واور فآوئ عماہیہ میں ہے آگر قاضی نے ایک باندی کو آزاد کیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو باندی آزاد ہوگئی اور گواہوں میں ہرایک کو افقیار ہے کہ ایک اس سے نکاح کر لے اور منتی میں موافق قول صاحبین کے بیشر طولگائی ہے کہ یہ امراس کے بعد ہوگا کہ جب دونوں گواہوں سے قاضی قیمت باندی کی دلواد سے بیتا تار خانیہ میں ہے آگر گورت نے اپنے شوہر پر دعوئی امراس کے بعد ہوگا کہ جب دونوں گواہوں سے قاضی قیمت باندی کی دلواد سے بیتا تار خانیہ میں ہے آگر گورت نے اس کوشم دلائی اور اس نے ساتھ بسر کرنا جا تزنییں ہے اور نہ وہمرواس کی میراث میں گھائی ہیں آگر گورت کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا کہنا درست ہے تو اس کواس کے ساتھ بسر کرنا جا تزنییں ہے اور نہ وہمرواس کی میراث

نىرن: 🐠

محکم قاضی برخلاف اعتقاد محکوم له یا محکوم علیه کے واقع ہونے کے بیان میں

ل مبتلا بالحادث يعنى اس واقعه من جوفض مبتلا مواسبوه عالم ندمو بلكه عامي مو\_

طرف ہے اور مقصی لہ کی طرف نہیں ہے اس واسطے بدوں اس کی طلب کے قاضی تھم نہیں دیتا ہے اور قاضی اس کے نز دیک اس تھم مخطی ہے تو اس کی اتباع نہ کرے گا کذا فی المحیط۔

نوا در ہشام میں امام محد ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کیا پھراس کوجنون مطبق ہو گیا اور اس مخص کا والدموجود ہے پھرعورت نے دعویٰ کیا کہاں مخض نے نکاح ہے پہلے تتم کھائی تھی کہا گرکوئی عورت نکاح میں لائے تو اس پر تین طلاق جیں تو امام محد نے فرمایا کہ قاضی اس کے باپ کو مخاصم بنائے اور اگر اس نے بتایا اور دیکھا کہ بیتمام قول کی جینیس ہے اور اس کو باطل کیا اور نکاح کو باتی رکھا پھراس کا شو ہرا جھا ہو گیا اور اس کے نز ویک اس قول سے طلاق واقع ہوتی ہے تو بھی اس عورت کے ساتھ رہنا اس کوجائز ہےاورامام ابو پوسف کے قول پر جائز نہیں ہے اور حاوی میں لکھا ہے کہ اگر شو ہر عالم تھا اور اس نے اس قول سے طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور بیا مام ابو یوسف کا قول ہے اور امام اعظم اور امام محد کے نز دیک عالم اور جابل اس باب میں ہراہر ہیں ہرایک کوقاضی کی رائے کی انباع کرنا جا ہے اور خانیہ میں ہے کہ اس کے والد کو مخاصم بنانے کے واسطے امام محد " کے نز دیک میشرط ہے کہاس کا جنون مطبق ہواور جنون مطبق میں روایات مخلف ہیں اور ناطقی اوشیخ الاسلام خواہرزا دونے ذکر کیا کہ جنون مطبق امام اعظمتم کے نز دیک ایک مہینہ کا ہے ای پرفتو کی ہے اور روایات ظاہرہ اس بات میں تمفق پس کہ اگر جنون ایک روزیا دو روز کا ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے اور غیر محف اس کی طرف ہے خصم نہیں ہوسکتا ہے اور مثل اغماء کے اس کے تصرفات حالت افاقہ میں نا فذ ہوتے ہیں بیتا تارخانیم میں لکھا ہے اگر ایک فقیہ نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو البته طالق ہے یعنی تھے کو البته طلاق ہے اور بیاس کے نزد یک تین طلاق میں اور اس رائے کواس نے جاری کیا اورعزم کیا کہورت اس کے لئے حرام ہے پھراس کے بعد اس کی رائے اس پر قرار پائی کہ بیافظ ایک طلاق رجعی ہے تو اس رائے کو جو جاری کر چکا ہے باتی رکھے اور جورائے بعد کی پیدا ہوئی اس کے موافق اپنی زوجہ نہ گردانے بخلاف تھم قاضی کے کہا گراس نے برخلاف رائے تھم دیا تو اس کی رائے پڑعمل درآمہ ہوگا اور اس طرح اگر ابتداءٰ اس کی رائے میں ایک طلاق رجعی تھی اور اس کے موافق اس نے عزم کیا کہ وہ اس کی عورت ہے پھر اس کے بعد اس کی رائے قرار پائی کہ بیلفظ تمین طلاق ہےتو وہ عورت اس پرحرام نہ ہوگی اور اگر ابتدا میں ایک طلاق رجعی زعم کر کے اس کے موافق اس نے عزم کیا یہاں تک کداس کی رائے میں بیلفظ تمین طلاق معلوم ہو کمیں تو اس کوجا رُنہیں ہے کداس کے ساتھ رہے اور اگر ابتدا میں اس کے زویک تین طلاق تھیں مگراس نے اس پرعزم نہ کیا اور ندائی رائے پرعمل کیا یہاں تک کہاس کی رائے میں آیا کہ ایک طلاق رجعی ہے اور اس کے موافق اس نے عمل کیا تو اس کواس کے ساتھ قیام کرنا جائز ہے اور آئندہ کسی رائے ہے حرام نہ ہوگی اور اول منتفی میں ند کور ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی عورت سے کہا کہ تو طالق ہے البتہ یعنی تھے کوالبتہ طلاق ہے اور بیاس کی رائے میں ایک رجعی ہے اور بیعز م کر کے کہ بياس كى عورت باقى باس سے مراجعت كرلى بھركى دوسرى عورت سے كہاكة والبته طالق بى يعنى تجھ پرطلاق بالبته اوراس روز کہ جس دن کہ دوسری کوطلاق دی اس کی رائے میں پیلفظ تین طلاق تھیں تو اس کہنے ہے دوسری عورت اس پرحرام ہوگئی۔

پی ایک لفظ کے کہنے سے ایک ہی حادثہ میں ایک عورت اس پر حلال ہے اور دوسری حرام ہوگئی اگر و وضح حوحادثہ میں مبتلا ہوا ہے فقیہ صاحب رائے ہواور اس نے دوسرے مفتی سے فتو کی لیا اور اس نے اس کی رائے کے برخلاف فتو کی دیا تو اس کو چاہئے کہ اپی بڑی رائے پڑھمل کرے اور اگر وہ مخص جاہل ہوتو اس کو چاہئے کہ افضل عالم کی رائے پڑھمل کرے اور یہ عامہ فقہا کے نز دیک ہے اور یہ اس کے حق میں بمنولہ اجتباد کے شار ہوگا لیں اگر وہ صفح جائل ہے اور اس کو کسی مفتی نے اس حادثہ میں فتو کی دیا اور وہ حادثہ ایسا کہ جس میں اجتباد جاری ہوتا ہے لیں اگر حکم قضا اس کے ضرر پر ہوا تو جائے ہوا تو جائے کہ قضا کی رائے برعمل کرے اور مفتی کے فتو کی کی طرف النفات نہ کرے اگر چہاس حادثہ میں مفتی قاضی سے زیادہ جائے ہوا ور جائے کہ قاضی کی رائے برعمل کرے اور مفتی کے فتو کی کی طرف النفات نہ کرے اگر چہاس حادثہ میں مفتی قاضی سے زیادہ وجائے ہوا ور اگر قضا اس کے نقط کے طور پر ہوتو اس میں وہی اختلاف نہ کور جاری ہوتو ارابن رشید میں امام محمد سے دوایت ہے کہ ایک شخص غیر فقیہ اپنی عورت کے حادثہ میں جنالا ہوا پھر ایک فقیہ سے مسئلہ پوچھا اس نے مشلا حلال یا حرام ہونے کا حکم دیا ہے اور اس نے اس پرعمل کیا کہ پر خلاف دیا اور کا تھیہ نے یا دوسرے فقیہ نے اس کی دوسری مورت کے حادثہ میں اجینہ ایسے بی حادثہ میں اس کو دوسر احکم پہلے کے بر خلاف دیا اور اس نے اس پرعمل کیا تو دونوں حکم اس کے لئے جائز ہیں۔

اگر کسی شخص نے ہرعورت کی طلاق برقتم کھالی اور کسی مفتی سے فتویٰ طلب کیا اور اس نے قتم باطل ہونے کافتویٰ دیا ہی

اگرایک تخص نے اپنی عورت کے حادثہ میں کی فقیہ ہے کوئی تھم دریافت کیا اس نے مثلا حلت یا حرمت کا تھم دیا پھراس نے

اس تھم بڑل نہ کیا اور دوسر ہے فقیہ ہے دریافت کیا اس نے پہلے مفتی کے بر ظاف دوسرا تھم دیا اور اس پر اس نے عمل کیا اور پہلا تھم

پہلے مفتی کا ترک کیا تو جا تر ہے اورا گراس نے پہلے مفتی کے قول پرعز م کر کے مل کیا ہواور پھر دوسر ہے مفتی نے اس کو بر ظاف پہلے تھم

کے تھم دیا ہوتو اس کو جا تر نہیں ہے کہ پہلا تھم کہ جس پڑھل کیا ہے چھوڑ کر دوسر ہے مفتی کے فتو کی پڑھل کر ہے اورا ما امحیہ نے کہا کہ یہ

بالا جماع امام ابو حنیفہ والوراس نے حرام یا حلال کے فتو کی دیا اوراس پر اس نے عزم نہ کیا یہاں تک کہ دوسر سے نے اس کے بر ظاف فتو کی حادثہ میں کسی اور اس نے دوسر سے نے اس کے بر ظاف فتو کی دیا اوراس نے دوسر سے کے قول پڑھل کر کا اس کو جا تر نہیں ہے کہ افر ان الذخیرہ اگر کسی شخص نے دیا اور اس نے دوسر سے کے قول پڑھل کر کا اس کو جا تر نہیں ہے کہ والی الذخیرہ اگر کسی شخص نے دیا اور اس نے دوسر سے کہ ان الذخیرہ اگر کسی شخص نے دیا اور اس نے دوسر سے کہ اگر اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق قسم باطل کر کے اس عور ہے دیا چھر دوسر کی عورت کور ہے دیا جو دوسر کے مسلم کی مسئلہ پو چھا اس نے تھم کو درست کہ اتو دوسر کے وہدا کر اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق قسم باطل کر کے اس عورت کور ہے دیا چھر دوسر کے مورت کور سے دیا کہ دوسر کے میا کہ کہ اس کہ باتو دوسر کے مورت کور سے دیا ال تار خانیا۔

کیا اور دوسر مے مفتی سے قسم کا مسئلہ پو چھا اس نے تھم کو درست کہ اتو دوسر کو عدا کر دے کذا فی ال تارہ خانے۔

مسائل اجتہادی میں حکم قضاوا قع ہونے کے بیان میں

قاضی اول کا تھم یا تو الی صورت میں واقع ہوا ہے کہ جس میں کوئی نص مفسر کتاب یا سنت متواتر ہے یا جماع ہے موجود ہے یا اس صورت میں واقع ہوا کہ جس میں اجتہاد واقع ہوا ہے نصوص ظاہرہ یا قیاس ہے پس اگر پہلی صورت ہواور و موافق کتاب و سنت متواتر اوراجماع کے ہوتو دوسرے قاضی کو چاہئے کہ اس کونا فذکر ہاوراس کا تو ڑنا اس کوطال نہیں ہے اورا گرمخالف ہوتو روکر دے اوراگر دوسری صورت ہوئی نے مسئلہ جہتد فیہ میں تھم قاضی واقع ہواتو یا وہ صورت الی ہوگ جس کے جہتد فیہ ہونے پراجماع ہے یا اس کے جہتد فیہ ہونے مسئلہ جہتد فیہ ہوئے اور وہ دوسرے قاضی واقع ہواتو یا وہ سے بھی اختلاف ندہو پس میں میں ہے ہوئے اور وہ دوسرے قاضی کے سامنے چین ہوئے وہ دوسرا قاضی اس کور دندکرے بلکہ نافذکرے یا نفس قضاء ہے پس اگر مقصی ہہ ہوئے اور وہ دوسرے قاضی کے سامنے چین ہوئے وہ دوسرا قاضی اس کور دندکرے بلکہ نافذکرے

اے تولیسم کھائی بینی اس طرح کے ہرمورت جس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے۔ ع مقصی بدوہ تھم جوقاضی نے دیا قضاءخود تھم دیتا۔

اوراگر دوسرے قاضی نے اس کورد کیا اور وہ تیسرے کے سامنے پیٹی ہوئی تو تیسرا قاضی پہلے کے حکم کونا فذکر ہے اور دوسرے کے حکم کو باطل کرے اوراگر نفس تضاء میں اجتہاد جاری ہے بینی اس طور پر مثلا قضاء جا رئے ہے بائیس جا رئے ہے مثلاً جمرالحر یعنی آزاد پر منح تصرف کا حکم یا خائب پر حکم تضا جا رئے ہے بائیس ہے تو اسک صورت میں اگر دوسرے قاضی کے اجتہاد میں پہلے قاضی سے خالفت ہوتو اس کو جا رئے ہے کہ پہلے ہے حکم کورد کرد ہے اوراگر قضا الیک صورت میں واقع ہوکہ جس کے کل اجتہاد ہونے میں اختلاف ہے جیسے ام ولدگی تیج پس ایک صورت میں اور امام ابو یوسف کے نز دیک اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکدام ولدگی تیج میں صحابہ مختلف تھے کہ جا رئے ہے انہیں اور امام محد کے نز دیک تافذ تھے کہ جا رئے ہے تو کل اجتہاد ہونے ہے نکل گئی پس ایک صورت میں اگر دوسرے قاضی کی رائے میں وہ صورت مجتمد فیہ ہوتو پہلے کی قضا کو نافذ کرے گا اور اگر اس کی رائے میں وہ صورت مجتمد فیہ ہوتو پہلے کی قضا کو نافذ کرے گا اور اگر اس کی رائے میں اختلاف ہے اور حد نافذ ہونے کی دور دنہ کرے گا اور اگر اس کی رائے میں تفق علیہ ہوتی ہوتو اس کی قضا کو نافذ نہ کرے گا جا کہ اس میں اختلاف ہے اور حد نافذ ہونے کی تقا میں اختلاف ہے اور حد نافذ ہونے کی دور ایت میں جادر حدی میں ہے۔ اور حد نافذ ہونے کی دور ایت میں جو چنانچہ قاضی نے مثلاً غائب پر یا غائب کے لئے پچھے تھم دے دیا تو اس میں اختلاف ہے اور حد نافذ ہونے کی دور ایت میں جو جنانچہ قاضی نے مثلاً غائب پر یا غائب کے لئے پچھے تھم دے دیا تو اس میں اختلاف ہے اور حد نافذ ہونے کی دور ایت سے جو جنانچہ قاضی ہے۔

شخ علی السغدی نے ایک مسئلہ میں اختلاف شافعی کا اعتبار کیا ہے جوآ خرسیر کبیر میں ہاورصورت اس کی یہ ہے کہ اگر کس امام نے مشرکین عرب کو پاکر پکڑلیا اور مسلمانوں میں تقلیم کردیا تو جائز ہے اوراس کے بعد دوسرے امام کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ موضع اجتہاد ہے کیونکہ شافعی کے نزویک مشرکین عرب کا استرقاق یعنی لونڈی غلام بنانا جائز ہے اورای طرح مش الائمہ سرخسی نے قضا جامع میں ایک مسئلہ میں شافعی کا اختلاف معتبر رکھا ہے واضح ہوکہ ضلع کے بارہ میر، فاضی کا تھم دینا کہ وہ وہے "دکاح

<sup>۔</sup> تھم نگایا بعیٰ حمل بھی کیااور دو تھم سب نے بیں لیا بلکہ بعض نے لیااور بعض نے نہایا تو اختلاف ہواغر منیکہ اختلاف ہواور قامل اختلاف بھی۔ ع۔ تولہ ننخ نکاح بیا مام شافعی کا قول ہے وہ طلاق بیا تمہ صنیفہ کا تول ہے۔

فتاوی عالمگیری..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی کاب ادب القاضی

ہے یا طلاق ہے یہ می مش اور مسائل اجتہادیہ ہے ہے کونکہ اس میں بھی صحابہ میں اختلاف تھا اور متھی میں ہے کہ یہاں اشارہ ہے کہ اختلاف کے بارہ میں اشتہاہ ولیل کا اعتبار ہے اور حقیقت لیمیں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے اور ایسا ہی امام محد نے جامع میں اور سر کیر میں ذکر کیا ہے اور سر کیر میں ذکر کیا ہے اور سر کیر کے مسئلہ کی بیصورت ہے کہ اگر کسی مسلمان امام نے بیا عقاد کیا کہ مشرکین عرب ہے جزید لیا جا سکتا ہے اور اس نے اس اعتقاد پر جزید تیول کیا تو جائز ہوئے گر چہ بیسب کے زود کی خطا ہے اور اس طبح از ہم کہ مشکل ہے اور اس نے اس اعتقاد پر جزید تیول کیا تو جائز ہوئے اگر چہ بیسب کے زود کی خطا ہے اور اس طبح از ہم کہ مشکل اجتہاد ہے جہد فیہ ہوجاتا ہے ای اس واسطے جائز ہوئے اس کے حش میں اختلاف ہوئے ہے جہد فیہ ہوجاتا ہے ای طرح اس کے مشل میں اختلاف ہوئے ہے جہد فیہ ہوجاتا ہے بیز از یہ میں کھا ہے اور مسائل اجتہاد میں تھم قاضی نافذ ہوجاتا ہے گر اس کے مشل میں اختلاف ہوئے اس کے حتم تضاء کے نافذ ہوئے ایڈن اور اپنی رائے پڑھم دیا کہ ججے علاء کے زویک کے واور اس کے میں مقاء کے نافذ ہوگا بیز زائیت کے اور مسائل اجتہاد کو جائیا ہوئے اس کے حتم تضاء کے نافذ ہوئی کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ ججے دیا واجہ بیس آتا ہے کیونکہ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ ججے دیا واجہ بیس آتا ہوئی سے کہا کہ اور وہ فاسد ہے اور سے تھی اور وہ فاسد ہے اور سے تھی اور وہ فاسد ہے اور کی این افر کی کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ ججے دیا واجہ بیس آتا ہوئی ہے کہا کہ واحد سے کہا کہا تھاتی روایا تھاتی روایا ہے اس کی تھا تا فذہوئی ہے تھاتی دور کیا ہے۔

اگر قاضی خو دنو مجہدنہ ہواور کسی کے اجتہا دیر بنی فیصلہ صادر کرے 🖈

ے قور حقیقت یعنی بین روری نہیں کواس مسلم میں نجید نے اختلاف کیا ہو بلکہ اگر وہ اختلاف کے لائق ہوتو بھی بجید فیہ ہے آگر چہ سب بجید شغق ہوں اور لائق ہوتے ہے بیم اور ہے کہ اس مسلم کی کیل خود مشتبہ ہوتی کہ بھیات نکالی ہے اس کے سواد وسرے مخی کو بھی مختل ہو۔ سے اس میں لیعنی مجید فیہ ہونے کے لیے بیغروری نہیں کہ اس مسلم میں اختلاف ہو بلکہ اگر اس مسلم کا ذکر بھی نہوں ان کے شل مسلم میں اختلاف ہو چکا تو مشل کے ساتھ بید مسلم بھی ہونے کے لئے بیغروری نہیں کہ اس مسلم مسلم میں انکار کے اور کی میں ہونے کے لئے بیغروری نہیں کہ اور کھی ہوں کہ مسلم مسلم میں انکار کے لئے بیغروری کے دی ہونے کہ انکار کے اور کہتا ہے بھولائیں ہے۔

میں ای درائے لیعنی اینے اجتہاد کو یا در کھتا ہے بھولائیں ہے۔

کی قضا اس قول سے باطل نہ ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے صاحب الاقضیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی عورت کی ماں سے زنا کیا اور ہنوزاس نے اس عورت سے دخول نہیں کیا ہے پھر قاضی نے اس کودے مارے اور اس کی رائے میں وہ عورت اس پرحرام نہ ہوئی اور اس نے دونوں کو ساتھ رکھا تو اس کی قضا نا فذہوگی اور قدوری نے شرح میں ذکر کیا کہ اگر کسی نے ایس عورت سے نکاح کیا کہ جس کے ساتھ اس کے ذنا کیا تھا اور قاضی نے اس نکاح کے نافذہو نے کا فتو کی دیا اس کے نفاذ میں اختلاف ہا ما ابو یوسٹ کے زنا کیا تھا اور قاضی نے اس نکاح کے نافذہو نے کا فتو کی دیا اس کے نفاذ میں اختلاف ہا ما ابو یوسٹ کے زند دیک نافذہو گی دیا اس کے نفاذ میں اختلاف ہا ما ابو یوسٹ کے زندہو گی اور امام محمد کے خزد کے کا فتو کی دیا اس کے نفاذ میں اختلاف ہا ما ابو یوسٹ کے زندہوگی اور امام محمد کے زنا کہ وگی ہے محیط میں لکھا ہے۔

اجماع متاخرے اختلاف متقدم أخرجانے میں اتفاق ہے 🌣

قاضی نے اگرالیی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہونے کا تھم دیا کہ جس کی ماں یا جس کی بیٹی کے ساتھ اس شخص نے زنا کیا ہے توامام محد کے نزدیک نافذ ہوگا یہ فصول عمادیہ میں لکھا ہے اگر کسی قاضی نے ام ولد کی بیچ جائز ہوئے کا حکم دیا تو نافذنہ ہوگا واضح ہو کہام ولد کی تنج جائز ہونے میں صحابہ میں اختلاف تھا حضرت عمرٌ وعلیؓ دونوں اس کی تنج جائز نہیں سیجھتے تتے اور ایسا ہی حضرت عا کشہ ہے مروی ہے پھر آخر میں حضرت علی نے کہا کہ اس کی بڑج جائز ہے پھر متاخرین نے اجماع کیا کہ بڑج جائز نہیں ہے اور قول علی کوتر ک کیا تشمس الائمه حلوائی نے کہا کہ بیتھم نافذ نہ ہونا امام محمدٌ کے نز ویک ہے اور امام ابو حضیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک نافذ ہو جانا جا ہے اور توجیداس کی بیہے کہ اختلاف متعقد مین کے بعد متاخرین نے اگر دونوں تولوں سے ایک پر اجماع کیا تو امام محمد کے نزویک اختلاف متقدم اٹھ جاتا ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف کے نز دیک نہیں اٹھتا ہے اس لئے امام محمد کے نز دیک میکل مجتمد فیہ ندر ہا اور ان دونوں کے نزدیک باتی رہاتو قضانا فذہونی جائے اور تمس الائمہ سرحسی نے ذکر کیا ہے کہ اجماع متاخر سے اختلاف متقدم اٹھ جانے میں اتفاق ہے تو عدم نفاذ کا تھم سب کے نز ویک ہوگا اور خصاف ؒنے ذکر کیا کہ قضانا فذینہ ہوگی اور پچھا ختلاف ذکر نہیں کیا ہے اور باب اول اقضية الجامع ميں ہے كدام ولدكى ربيع جائز ہونے ميں قاضى كائكم دوسرے قاضى كے جارى كرنے يرمتوقف رہتا ہے اور يهى اصح ہےاوراگر دوسرے قاضی نے اس کو جاری کیا تو پھر کسی کو باطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اورا گر دوسرے نے باطل کر دیا تو پھر کسی کواس ك نافذكر في كا اختيار نه موكا اورايها بي حكم براس حادث ميس به جس كے باب ميں لوگوں ميں اختلاف ہے كه بي مختلف فيد ہے يانہيں ہے زیا دات میں ہے کہ اگر اہل حرب کومسلمانوں نے قید کر کے دار الاسلام میں رکھا بھران پرمشرکوں نے غلبہ کر کے قیدی چھین لئے مگر دارالحرب میں محفوظ نہ کئے پھران پر دوسرا قرقہ مسلمانوں کا غالب ہوااوران کے ہاتھ سے دارالسلام میں چھین لئے تو قیدی پہلے فرقہ مسلمانوں کودیے ویے جائیں مےخواہ فریق ٹانی نے ان کو باہم تقلیم کرلیا ہو یانہ کیا ہواور اگر فریق ٹانی کے امام کی رائے میں یقعل مشرکوں کا احر 'ڈی<sup>ع</sup> اور قبضہ و ملک تا م ہوئے تو البیتہ فریق ثانی اس کے حق دار ہوں گے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

سیر کبیر بین ندکو ہے کہ اگر مشرکین مسلمانوں کے اسباب پر غالب ہوئے اور چھین کراپے نشکر میں اس کا احراز کیا اور یہ
دارالاسلام میں ہے پھر دارالحرب میں لے جانے ہے پہلے ایک جماعت مسلمانوں کی ان پر غالب ہوئی اور وہ مال چھین لیا تو یہ مال
اپنے اپنے مالکوں کا ہے اوراگر امام کواس کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے اہل غنیمت کو یہ مال تقسیم کر دیا تو قسمت باطل ہوگی اور مال
اس کے مالک کو ویا جائے گا بس اگر امام نے مشرکوں کوچھین کراپے لشکر میں رکھنا احراز تا م اعتقاد کیا ہے اور اس بنا پر اس نے غنیمت
کے ساتھ ملا کر اہل غنیمت کوتقسیم کیا بھر یہ مقد مہ کسی دوسرے قاضی کے سامنے چیش ہوا اور وہ ایسے قبضہ کومشرکوں کے داسطے احراز نہیں

ل نہوگاباوجود یکے سلف میں اختلاف تھالیعض نے کہا بچھلے اجماع ہے پہلا اختلاف دور ہوجا تا ہے اور لیعض نے کہا کئییں۔ ع احراز اپنے حفظ میں محفوظ کرلیما۔

سجستا ہے تو جو پھوا ما نے تھم دیا جائز ہے اور دوسرا قاضی اس کو بدل نہیں سکتا ہے اور اس کی نظیر بید سکتہ ہے کہ آگر کسی نے فاستوں کی گواہی ہے بین سکتا ہے اور اس کی نظیر بید سکتہ ہے کہ آگر کسی نے فاستوں کی گواہی ہے ہے کہ نکاح جس مورتوں کی گواہی ہوتی ہے اور نہ فاست کی بالکل گواہی جائز ہے کیا گرچہ جو تفیل النائب کا قائل ہے وہ یہ بہتا ہے کہ نکاح جس مورتوں کی گواہ ورجو سر کبیر جس نہ کور ہے اس باب جس صرح کے کافر دونوں صورتیں جہتد فیہ بین اس واسطے قاضی کا اجتہا و دونوں جس جاری ہوگا اور جو سر کبیر جس نہ کور ہے اس باب جس صرح کے کافر کے مالکہ ہونے کا تک ہونے کا تھم صرف غلب سے بدوں اس کے کہ وہ وار الحرب جس کس مال سلمان کو لیے جائے اگر قاضی نے و دے دیا تو قضا نافذ ہو اور بعضوں نے کہا کہ شرح جامع صغیر جس نہ کور ہے کہ نافذ نہ ہوگا ہے ذرج بیک قاور تھی ہوگا اور کہ جام وہ والا صح اور نیا نیا نہ نہ ہوگا اور کا بالم ابو یوسٹ کے نزد کیک نافذ نہ ہوگا اور کا بالم ابو یوسٹ کے نزد کیک نافذ نہ ہوگا اور کے جس کے حالے کو اواور تم پر فیصلہ متوقف رہتا ہے اگر دوسرے قاضی نے نافذ کہ ہوگا تو نافذ ہوگا اگر دوسرے قاضی نے نافذ دیا تو نواور جس کہ کہ ایک گواہ واور تم پر فیصلہ متوقف رہتا ہے اگر دوسرے قاضی نے نافذ دیا تو نواور جس کہ ذرج کے باف کہ دوسرے قاضی کے نافذ نہ ہوگا اور دوسورتوں کی گواہ کی خواہ کی دوسرے قاضی کے مارے بیش ہوا کہ جواس کی دائے کے خالف تھا تو وہ اس کے تھم کونا فذکر ہے مرداور دوسورتوں کی گواہ بی گواہ بی پر حصر کے قاضی کے مارے بیش ہوا کہ جواس کی دائے کے خالف تھا تو وہ اس کے تھم کونا فذکر ہے مرداور دوسورتوں کی گواہ بی پر حصر کے قاضی کے مارے بیش ہوا کہ جواس کی دائے کے خالف تھا تو وہ اس کے تھم کونا فذکر ہے۔ اور باطل نہ کرے۔

ایک شخص مرگیااوراس نے ایک غلام چھوڑ ااوراس پر بہت قرضہ ہے .....

سركبير من لكعاب كدايك مخف ن اليك محوز اخريد ااوراس پرسوار بهوكر جهادكيا پمردر الاحرب مين اس مين كوئي حيب پايالهن اگر بالكافتكر ميں اس كے ساتھ ہوتو اس سے مقدمه كر لے اور اگر موجود نه ہوتو جائے كداس پر سوار نه ہوليكن اپنے ہاتھ ہا تك لائے یہاں تک کداس کودارالاسلام میں لے آئے اوراگروہ اپنی حاجت ذاتی کے واسطے سوار ہوایا اپنا اسباب اس پرلا داتو والیسی کاحق ساقط ہوجائے گاخواہ اس کودوسر انکموڑ ادستیاب ہوا ہو یا نہ ہوا ہواور اگروہ مخض امام کے پاس آیا اور اس کوآگاہ کیا اور اس نے تھم دیا کہ سوار ہوتو واپسی کاحق باطل ہو گیا اور اگرا مام نے اس کوز بردئی سوار کیا اس جہت سے کہ اس کے جان کا خوف تھا اور اس سواری سے محموث ہے میں کچھنتصان بھی نبیں آیا تو اس کووا پس کرنے کاحق حاصل ہےاوراگرامام نے زبردی نہ کی لیکن بیرکہا کہ تو سوار ہو لےاور تیراحق واپسی برقرار ہےاور و وسوار ہو گیا تو حق واپسی جاتا رہے گا بھراگراس کے بعد دونوں نے کسی قاضی کے پاس چیش کیا اور قاضی نے بطریق اجتباد کے امیر نشکر کے کہنے کی وجہ ہے اس کو بسب عیب کے واپس کیا مجربید دوسر ہے قاضی کے سامنے پیش ہوا جس کی رائے میں پہلے قاضی کافعل خطاہے تو وہ پہلے کا تھم جاری کرے گا اگر کسی قاضی نے رہے تھم دیا کہ جس محفس پرطلاق دینے کے واسطے زیروی کی جائے اس کی طلاق باطل ہوتو قاضی کا تھم نافذ ہوگا اگر قاضی نے کسی مختلف فیرصورت میں تھم دیا اور اس کو بینیس معلوم تھا کہ الیک صورت ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس کی قضانا فذہوجائے گی اور اس کی طرف امام محمد نے کتاب الاكراه ميں اشاره كيا ہے اور ايسا ہى حسن نے امام اعظم سے روايت كيا ہے اور عامد مشائخ نے كہا كہ جائز نہيں ہے اوراى كى طرف سير کبیر میں اشارہ ہے چنانچہ ابواب الفد اء میں ندکور ہے کہ ایک مخص مرکبیا اور اس نے ایک غلام چھوڑ ااور اس پر بہت قرضہ ہے پھر قاضی نے اس کے غلام کوفرو خت کیااور اس کا قرضہ اوا کیا پھر گواہ قائم ہوئے کہ اس کے مالک نے اس کومدیر کیا تھا تو قاضی کی تھے باطل ہوگی اور اگر قاضی اس کے مد ہر کرنے ہے واقف تھا مجراس نے اس کا مدہر کرنا تو ڑ دیا اور اجتہاد کیا اور چھ کراس کا قر منداوا کیا مجر دوسرا قاضی ہوا کہاس نے اس تعل کو خطائصور کیا تو پہلے قاضی کی قضانا فذہو گی۔

ا بیا ہی کتاب الرجوع عن الشہادات میں ندکور ہے کہ اگر محدود القذف گواہوں نے گواہی دی اور قاضی ان کی کیفیت ہے واقف نہ ہوااوراس نے ان کی گواہی پر فیصلہ کیا پھر واقف ہوا پس اگر اس کی بیرائے تھی کہ محد و دالقذ ف کی گواہی توبہ کرنے کے بعد مقبول ہوتی ہےتو قضا نافذ ہوگی اوراس کےاعقاد میں بہ بات ندتھی تو اپنی قضا کور د کرےاورا گراس کوابتدائے شہادت میں شاہد کا محدودالقذف ہونامعلوم ہوا پس اگررائے اجتہادی بیہ ہے کہ ایسے گواہ کی گواہی ججت ہے تو قضا نا فذکرے ورنہ نبیں پس بیر کلام صریح ہے کہ اگر قاضی کو وہ صورت مجتبد فیدمعلوم ہے تو اس کی قضانا فذہوگی ورنہبیں اور اسی کی طرف جامع میں بھی اشارہ ہے اور ایسا ہی خصاف ؒنے ذکر کیا ہے کذافی المحیط صورت مجتز فیہ میں اگر قاضی نے تھم کیا اور اس کواس کاعلم نہیں ہے تو اصح بیہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور صرف اس صورت میں نافذ ہوگی کہ جب اس کومجہزد فیہ ہونامعلوم ہواور شمس الائمہ نے فرمایا کہ یہی ظاہرالمذ ہب ہے بیخز اینة المقتمین من لکھا ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ قاضی کو اس صورت کا مختلف فیہ ہو نامعلوم ہونے کی جوشرط ہے آگر چہ ظاہر المذ ہب ہے لیکن فتو ک اس کے برخلاف ہے رید بحرالرائق میں لکھا ہے اور یہاں ایک شرط مجہندات میں نفاذ قضاکے لئے اور بھی ہے رید کہ تھم حادثہ ایسا ہوجائے کہ جس میں قاضی کے سامنے ایک خصم کی ووسرے خصم کی طرف خصومت صیحہ کیجاری ہو بیدؤ خیرہ میں لکھا ہے اگر محدود القد ف کی شہادت پر توبہ کے بعد قاضی نے فیصلہ کیا اور اس کی رائے میں اس کی گواہی جست ہے تو اس کی قضا اس واسطے نافذ ہوگی کہ بیصورت مجہد فیداورا قضیدالجامع میں میں نے امام عبداللہ کی روایت سے تعلیقاً نقل کیا ہے کدا گرمحدودالقذف کی شہادت پر بعد توب کے قاضی نے فیصلہ کیا پھر دوسرے قاضی کے بیا ہنے پیش ہوا تو دوسرا قاضی اس قضا کواس وقت باطل نہ کرے گا کہ جب اول قاضی کے نز دیک یہ شہادت حق ہواور دوسرے قاضی کومعلوم ہو کہ محدودالقذف کی گواہی پہلے قاضی کاحق جاننا یا نہ جاننا کچھمعلوم نہ ہواوراگر دوسرے قاضی کومعلوم ہوکہ محدود القذف کی گوا ہی پہلے قاضی کے زویک ورست نہیں ہے مثلاً پہلے قاضی نے اس کے سامنے کہا کہ بی تول ابن عباس کا کہ محدودالقذف کی کواہی اگر چہووتو بہر لے مقبول نہیں سیجے ہے تو دوسرے قاضی کواختیار ہے کہ پہلے قاضی کے عظم کو باطل کر دے کذانی الحیط ۔

اگرمحدودالقذف قاضی نے تو بہ کے بعد فیصلہ کیا تو احناف کے نز دیک نا فذنہ ہوگا 🌣

اگرگوئی قاضی خودمحدودالقذف ہاوراس نے تو بہ کرنے سے پہلے کوئی تھم جاری کیا تو دوسرا قاضی لا محالہ اس کوباطل کرے گائی کہ اگر اس نے نافذ کیا اور تیسر ہے سامنے پیش ہوا تو تیسر ہے قاضی کوباطل کرنا چاہئے کیونکہ وہ قاضی بالا جماع صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو دوسر ہے کا تھم بھی مخالف اجماع و باطل ہوگالیکن اگر محدود القذف قاضی نے تو بہ کے بعد فیصلہ کیا تو بھی ہمار ہے نزدیک نافذ نہ ہوگالیکن دوسرا قاضی اس کونا فذکر سکتا ہے اور اگر اس نے نافذکیا اور تیسر سے قاضی کے سامنے پیش ہوا تو وہ باطل نہیں کر سکتا ہے یہ خصاف کے ادب القاضی بیں نہ کور ہے اور قاضی فاس نے اگر تھم دیا اور دوسر سے قاضی نے اس کو باطل کیا تو تیسرا قاضی اس کونا فذ نظر کے پر موقوف کی تعدل کیا تو اس کو باطل کیا تو تیسرا قاضی اس کو باطل نہیں کر سکتا ہے اور اگر ٹانی نے اس کو باطل کیا اور اس کی رائے بیں بھی باطل ہوجائے گا اگر قاضی نے اصدالز وجین تاور دوسر ہے قوباطل ہوجائے گا اگر قاضی نے احدالز وجین تاور دوسر ہے قضی کی گواہی پر دوسری زوج کے واسطے فیصلہ کیا یا والدگی گواہی پر اس

ا خصومت صحیح بعنی شرع ایسے تھم اجتہادی میں مدعی کا دعویٰ تسلیم کرے اگر چہقاضی اپنے اجتہادے دعویٰ پر بنام مدعی فیصلہ نہ کرے کیکٹ تمل ہو۔ ع موقوف ہے بعنی یہ فیصلہ متوقف رہے کا کیونکہ باطل نہیں بلکہ خارجی شرط بعنی بینا کی نہیں ہے تو دوسرے تھم کے نافذ کرنے سے نافذ ہوسکتا ہے۔ ع بینی بیوی ومرد میں ہے ایک نے دوسرے کے واسطے کواہی دی۔

كتاب ادب القاضي

کے بیٹے کا فیصلہ کیا یا بیٹے کی گواہی پر باپ کا فیصلہ کیا تو نا فذہ ہوگا یہاں تک کددوسرے قاضی کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر چہاس کی رائے ہیں یہ باطل ہو بیتا تارخانیہ بی کھا ہے اگر ایک عورت نے میاں اور بی بی دونوں ہیں رضاعت واقع ہونے کی گواہی دی کہ ہیں نے دونوں کو مثلاً دودھ بلایا ہے اور قاضی نے تفریق کردی تو اس کی قضارد کردی جائے گی بیضول عمادیہ میں کھا ہے قال المحر جم ھناالحکم () فی ھندہ المسئلہ مسکلہ فانہ لو لھ یعتبر فیھا مخالفہ النص فلا اقل من بان تکون مجتھ افیھا فیھا فیھا فیلتا مل اور قاضی مطلق نے اگر ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی پر حدوداور قصاص میں فیصلہ کیا اور اس کی رائے میں بیجائز ہوتونا فاف فاف ہو گا کیونکہ اختا فی بین بیتا تارخانیہ میں کھا ہے فناوی قاضی ہوگا کیونکہ اختلاف صحت تضامی ہو اور بیضے لوگ اس کو جائز رکھتے ہیں اوروہ شریخ تا بعی ہیں بیتا تارخانیہ میں کھا ہے فناوی قاضی ظمیر اللہ بن میں ہے کہ اگر عورتوں کی گواہی پر حدیا قصاص میں فیصلہ کیا تو اس کی قضا نافذ ہوگی اور غیر کواختیار نہیں ہے کہ اس کو باطل کر دے جبکہ اس سے بیخوا ہش کی جائے کیونکہ ایسا فیصلہ جائز ہونا شریخ اور ایک جماعہ تابعین سے مردی ہے بیضول عمارہ میں کھا ہے۔

غلام بالڑے یا نصرانی سے قضاطلب کی گئی اور اس نے کسی مقدمہ میں تھم قضادیا 🏠

اگر قاضی نے دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا پھرمعلوم ہوا کہ دونوں کا فریضے قو فیصلہ ردکر دیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہوا کہ حکم اس کا خلاف اجماع ہے اور اگر ظاہر ہوا کہ دونوں غلام تضاتو بھی یہی تھم ہے اور اگر واضح ہوا کہ دونوں اندھے تضاتو مش الائمہ سرحسی نے کہا کہ اس کا تھم محدودالقذف کا ہے اور پینے الاسلام نے کہا کہ غلاموں کی مانند ہے اور جو کچھنے تعریب ندکور ہے ظاہرااس پر دلالت کرتا ہے غلام یالڑ کے یا نصرانی ہے قضا طلب کی گئی اور اس نے کسی مقدمہ میں تھم قضا دیا پھر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا اور اس نے جائز رکھا اور جاری کیا تو جائز نہیں ہے اور بیتھم طفل اور نصر انی کے حق میں طاہر ہے اور غلام کے حق میں مشکل ہے کیونکہ امام مالک و شری کے بزویک غلام گواہی کی صلاحیت رکھتا ہے ہیں قاضی ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ہیں جب دوسرے قاضی کا نا فذ کرنا اس کے ساتھ ملایا گیا تو اس کی قضانا فذہونی جا ہے جیسا محدودالقذف کا تھم ہا گرکوئی عورت کسی مقدمہ میں قاضی بنائی گئی تو اس کا فیصلہ سوائے حدو دوقصاص کے سب میں درست ہے اور اگر اس نے حدو دقصاص میں تھم دیا پھر دوسر بے قاضی کے پاس اس کا مرا فعہ کیا گیا اوراس نے جاری کیا تو نافذ ہوجائے گااور خانیہ میں ہے کہ غیر کواس کا باطل کرنائبیں پہنچتا ہے اور پینخ الاسلام علی بز دوگ نے ذکر کیا کہ نا فذ نه ہوگا بیتا تارخانید میں تکھا ہے اگر کسی قاضی نے قسامت میں قتل کا تھم کیا تو نا فذ نه ہوگا اور صورت اس کی بیر ہے کہ ایک مقتول کسی محلّہ میں پایا تمیااوراولیاً ءمتنول نے کسی مخص پڑتل کا دعویٰ کیا تو بعض علاء نے فر مایا اور یہی قول امام مالک کا اور قدیم قول شافعی کا ہے کہ اگر مدعا علیہ اور مقتول میں تھلی عداوت بھی اور سوائے مدعا علیہ کے سی کے ساتھ اس کی عداوت ظاہر نہ تھی اور اس کے محلّم میں آنے اور مقتول کے بائے جانے ہیں تھوڑی مدت ہے تو قاضی مقتول کے ولی سے اس کے دعویٰ پرفشم لے گاپس اگر اس نے قشم کھالی تو قصاص کا تھم وے گا اور ہمارے نز دیک اس مقدمہ میں دیت اور قسامة ہے کذافی الحیط اور اگر قاضی نے قصاص کا تھم دے دیا اور وہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا تو وہ اس کو باطل کر دے کیونکہ رہیم اجماع کے مخالف ہے کیونکہ امام مالک صحابہ میں موجود نہ تھے بس ان کا قول معتبر کنے ہوگا بیخصاف کے ادب القاضی میں ہے ذخیرہ میں ہے کہ شیخ الاسلام ابواکس السغدی ہے بوجھا گیا کہ ایک تشخص اپنی عورت کوچھوڑ کرغایب ہو گیا اورغیبت عظمہ ہے اورعورت کے نفقہ کے واسطے کچھنبیں جھوڑ گیا اور بیمقد مہ قاضی کے سامنے بیش کیا گیا بھراس قاضی نے ایسے عالم کولکھا کرجس کے نز دیک نفقہ سے عاجز ہونے کے باعث سے جدائی کرا دینا جائز ہے

اوراس نےعورت کوالگ کر دیا تو کیا بیجدایہ واقع ہو جائے گی انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر نفقہ سے بجز محقق ہوتو جدائی ہو جائے گی پھر دریا ونت کیا گیا کہ اگر شوہر کی زمین اور املاک بہاں موجو دہوتو نفقہ سے بجز محقق ہوگا انہوں نے فہرمایا کہ ہاں اگر جنس نفقہ ہے نہیں ہے تو محقق ہوگا کیونکہ ان چیزوں کا نفقہ میں فروخت کرتا جائز ہے کیونکہ یہ بمنز لہ قضاء علی الغائب کے ہے۔

مینخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے مسئلہ مذکورہ کی بابت روایت 🖈

صاحب ذخیرہ نے فرمایا کہ اس جواب میں اعتراض ہے اور سیجے میہ ہے کہ بیقضا سیجے نہیں ہے اور اگر دوسرے قاضی کے ساہنے بیش ہوااوراس نے اجازت دے دی توضیح ہیہے کہ قضا نافذ نہ ہو گی مجمع النوازل میں مذکورے کہ بیخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے دریافت کیا گیا کہ نابالغاری کے باب نے نابالغ لڑ کے اے اس کا نکاح کر دیا اور باب نے قبول کیا پھروہ دونوں بڑے ہوئے اور دونوں میں غیبت منقطعہ تھی اور زکاح میں گواہ فاسق تھے تو کیا قاضی کو جائز ہے کہ ثنافعی نمرہب کے قاضی کے پاس جھیج وے کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دے اس سبب ہے کہ اس کے گواہ فاسق تھے تو انہوں نے فر مایا کہ ہاں جائز ہے اور قاضی حنفی کو جائز ہے کہ خو دایسا کرےاورشافعی کا ندہب لے لے اگر چہ خوداس کا ندہب بیہ نہ ہواوراس طرح نکاح بغیر ولی میں اگراس کو تبین طلاق وی پھر دوسرے ز وج محلل (1) کے دخول سے پہلے اس نے نکاح کرلیا اگر اس صورت میں امام محد کا غدیب لے کراس نکاح کی صحت اور عدم وقوع طلاق کا تھم دیا تو جائز ہے اور بھم الدینؓ فرماتے ہیں کہ میرے استاد اس کوروانہیں رکھتے لیکن اگر شافعی المذہب کے یاس بھیج وے تاکہ دونوں میں عقد کر دے اور صحت کا تھم دے دی تو جائز ہے بشرطیکہ کا تب اور مکتوب الیہ اس میں رشوت نہ لیں اور اس قضا ہے بیرظا ہر نہیں ہوتا کہ پہلا نکاح حرام یااس میں شبہہ تھااییا ہی فقاد ک<sup>انسف</sup>ی میں ندکور ہےاور ذخیرہ میں لکھا ہے کہا گر بلا گواہ <sup>ا</sup>کے نکاح جائز ہونے کا تھم دیا تو اس کی قضانا فذہوجائے گی اور ایہا ہی جامع الفتاویٰ میں لکھا ہے اور ملتقط میں ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک محفل میں کہا کہ بیمیرا شوہر ہے اور مرد نے کہا کہ بیمیری عورت ہے تو اس نکاح کے انعقاد میں اختلاف ہے اور اگر قاضی نے اس کا تھم دے دیا بالا تفاق نکاح ہو گیا اگر کسی عورت نے دس دن کے واسطے نکاح کیا اور اس کو کسی قاضی نے جائز رکھا تو جائز ہے کیونکہ امام زفر کے نز دیک اگر کسی عورت ہے ایک مہینہ کے واسطے نکاح کیا توضیح ہے اور مدت کا ذکر کرنا لغو ہوگا پس اگر اس نکاح کے جواز کا تھکم دیا تو نافذ ہوگا اور اگر عور توں کے متعہ جائز ہونے کا تھم کیا تو جائز نہ ہوگا اور اس کی صورت رہے کہ کسی عورت ہے کہا کہ میں تجھ سے اتنی مدت بعوض اس مال کے متعہ کرتا ہوں بخلاف اس کے کہ اگر لفظ تزویج و نکاح ذکر کیا مثلا کہا کہ میں نے تیرے ساتھوا یک مہینہ تک یاوس دن تک نکاح کیاتو یہ نکاح جائز ہے اگر قاضی اس کے جواز کا تھم دے دے اور اگر رد نکاح عمورت کا تھم بسب نابینائی یا جنون یا مثل اس کے دے دیا تو اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکہ حضرت عرففر ماتے تھے کہ یانچ عیوب سے رد کرناعورت کا درست ہے اور اگر ان میں ہے ا یک عیب کی وجہ ہے رو نکاح کا تھم کیا تو نافذ ہو گا کیونکہ ہمارےاصحاب میں اس میں اختلاف ہےامام محمدٌ رو کا تھم ویتے ہیں اگر بلا گواہی کے مہر باطل ہونے کا تھم دیا یا بدوں اقرار کے بطلان مہر کا تھم کیا اور بعض لوگوں کا ند ہب اختیار کیا کہ نکاح کے قدیم ہونے ے مہر ساقط ہوتا ہے تو باطل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مہریا اداکرنے سے ساقط ہوگایا بری کرنے ہے۔

اگر کسی عنین کے بارہ میں ریحکم دیا کہ اس کے لئے مدت نہ دی جائے گی تو قضا باطل ہے اور صغریٰ میں ہے کہ خلع کے باب

ے بینی ایسا نکاح ہوا کہ جس میں گواہ نہ نتھ صرف ایجاب وقبول تعااور قاضی نے اس نکاح کے جواز کا تھم دے دیا تو جائز ہوجائے گا۔ ع لینی عورت نے نکاح کورد کیا ہسبب شوہر کے اندھے یا مجنون وغیر ہ کے اور قاضی نے بیٹھم دے دیا کہ عورت کارد کرنا تھے ہوا تو قاضا منافذ ہوگی۔ (۱) محلل جس کے ذریعہ سے شوہراول کے لئے حلالہ ہوجائے۔

میں قاضی کا تھم کہ وہ وقتے ہے شل اور مسائل جمتدات کے ہے کیونکہ تی الاسلام خواہرزادہ نے اس میں اختداف صحابیق کیا ہے ہیں اگر وقتی ہو نے کا تھم دیا تو تفنا نافذہ ہوگی نکاح ہے ہیں اگر طاق باطل ہونے کا تھم کیا یا جو ان میں تھے سلم کا تھم دیا تو ہائز ہے ہیں ہوا کہ جس کے عاد سے میں لکھا ہے اگر کی تخص نے بدوں عورت کی رضامندی کے رجعت کر لی اور ایسے قاضی کے سامنے بد مقد مہ چی ہوا کہ جس کے نزدیک عورت کی رضامندی رجعت میں موافق ند ہب شافعی کے شرطتی پھراس نے رجعت کو باطل کر دیا تو ہے تفنا بعض کے زدیک بافذ ند ہوتا ہوئی کہ اس استحاب میں بلور منح کے چیش کرتے ہیں اور فقلا اس قدر ہے جمہتد فیہ نہیں ہوسکتا ہے اور جارے اسحاب اجماع کا دعویٰ کرے شافعی سوالات میں بلور منح کے چیش کرتے ہیں اور فقلا اس قدر ہے جمہتد فیہ نہیں ہوسکتا ہے اور جارے اسحاب اجماع کا دعویٰ کرے میں کہ بالا جماع صحت رجعت کے واسطے مورت کی رضامندی شرط نہیں ہے لیں اس کا تھم نافذ ند ہوگا گذافی الذخیر و۔ اگرا پی مورت کو صالت جیش پالی میں ملک ہونے کا موافق ند ہب بھر تین طلاق دیں پھر کی قضا نافذ ند ہوگا گذافی الذخیر و۔ اگرا پی مورت کو اور آگر ہا کہ موافق ند ہب بھر کی قضا نافذ ند ہوگا اور اگر و کرے گا تھوں کی طلاق ایک کی طلاق ایک کی طلاق اور قام کی اور اگر دوسرے تھم کیا تو اس کی تفنا باغن ہوگا کیونکہ ہا ہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال کی طلاق میں کے مام کیا تو اس کی تفنا باغن ہوگا کیونکہ ہا ہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال کی اور اور دوسرے تو ہونے کو باطل کیا تو اس کی طلاق ند ہوگا کیونکہ ہا ہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال کیا تھا اور تھی کہر بی ورث کو بارہ اس محابہ میں اس مسئلہ میں اختمال کیا تو اس کی طلاق ند ہوگا کیونکہ ہا ہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال کیا تھا اور وہ عدت میں کی اور کی کھراس سے پہلے شوہر نے نکاح کیا ورزوز عدت نگر دی گھراس سے پہلے شوہر نے نکاح کیا ورزوز کا کہ ہب ہے۔ کا کہ طلاق ند ہوگا کیونک احتمال کو اور اس صورت میں بھرائن کی بھور نے کا تھم دیاتو اس کی تفنا نافذہ ہوگا کیونکہ ہو تو ہو اور اس کو اور کی کھراس سے پہلے شوہر نے نکاح کیا ورزوز کا ند ہب ہے۔

ا گرکسی شخص نے اپنی عورت کوقبول دخول کے طلاق دی اور قاضی نے 'آ دیصے سامان جہیز دینے کا اس

کے لئے حکم کیا ☆

ا بین کی نے اگرتتم کھائی کہ اگر ایک بورت ہے نکاح کروں آووہ طالقہ ہے ہی قاضی نے تھم کیا کہ یہ باطل ہے۔ علی محمدہ الطبر وہ بورت جو معمولی طبر میں بورتوں کے نسبت زیادہ دونوں تک بدوں چین کے ظاہر رہتی ہے۔ غلام آزاد کیا یا غلام دو مخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے آزاد کیا وہ مخفی تنگدست ہے اور قاضی نے دوسرے کو تھم کیا کہ اپنا حصہ فروخت کر لیا خار اس نے فروخت کرلیا پھر دونوں نے کسی اور قاضی کے پاس مخاصمہ کیا کہ جس کی بیرائے نہ تھی تو خصاف نے ذکر کیا کہ دوسرا قاضی بچے اور قضا کو باطل کردے اور شس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ بیقول خصاف کا ہے اور اس مسئلہ میں کوئی روایت ہمارے اصحاب سے نہیں ہے اور اگر خصاف کا تول موجود نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکہ اس نے مجتمد فیہ میں تھم دیا ہے یہ ظہیر رید میں لکھا ہے۔

اگر قاضی شافعی مذہب کواس واسطے سپر دکیا کہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق تھم شرع کے فیصلہ کرے تو ریتفویض سب کے نز دیک نا فذہوگی ☆

اگرمسَلة خمسه <sup>(۱)</sup> میں قاضی نے تھم دیا تو اس کی تضانا فذہوگی کیونکہ بیرمختلف فیہ ہے شروط ابونصر و بوی میں ہے کہ اگر رہن غیر منقسم (۴) واقع ہوتو جائے کہ کس حاکم کا تھم کے لے تا کہ سیح ہواگر پانی کی تاج جائز ہونے کا تھم کیاتو دوسرے کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو باطل کرےادراگراس نے باطل کیا تو دوسرے کو جائز کرنے کا اختیار نہیں ہے جامع الفتاویٰ اورسیر کبیر میں ہے کہا گریمی الیمی تیج ہے· جائز ہونے کا تھم کیا جومدت مجہول کی شرط کی وجہ سے فاسد تھی تو اس کی قضانا فذہو تی جبکداس باب میں اس کے باس مخاصمہ ہوا ہواور مشتری کوچیج اپنے پاس رکھنا جائز ہے اگر کس مد ہر کی تیج جائز ہونے کا تھم ویا تو اس کی قضانا فذ ہوگی اور مکا تب کی تیج اس کی رضامندی ے جائز ہےاور یہی روایت اظہر ہے اگر ایک نوع کی تجارت کے ماذون غلام میں حکم دیا کہ اس کوکل نوع کی اجازت نہیں ہے تو نافذ ہوگا پیضول عمادیہ میں ہےاور قاضی لوگ جو بیغل کرتے ہیں کہ بمین کمضاف کو سنخ کرتے یا تئے مد بروغیرہ میں شافعی ندہب کے سپر د کرتے ہیں تو یفنل صرف اس وفت جائز ہے کہ سپر دکرنے والے کی بھی بیرائے ہومثلاً اس کے بز دیک بیرائے اجتہادی طاہر ہواور اگراس کی بیرائے نہ ہوتو سپر دکر تاضیح نہیں ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ سپر دکرنا درست ہے اگر چداس کی خود بیرائے نہ ہوادر یمی مخارے بیزنانہ المفتین میں لکھاہاوراگر قاضی شافعی ند ہب کواس واسطے سپر دکیا کہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق تھم شرع کے فیصلہ کرے تو یہ تفویض سب کے نز دیک نافذ ہوگی بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک وار کے خلاص کرنے کا جومشتری ہے استحقاق میں لےلیاجائے اوراس کے مثل دار کے ضامن ہونے کا کسی قاضی نے تھم دیا کہ جائز ہے پھروہ دوسرے کے سامنے پیش ہوا تو دوسرااس کو باطل کرے کا صورت مسئلہ کی بیرے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک دار فروخت کیا اور بائع یا کوئی اجنبی مشتری کے واسطے خلاص کا ضامن ہواور خلاص کے بیمعنی ہیں کہ ضامن نے مشتری ہے کہا کہ اگر بیدوار تیرے ہاتھ سے استحقاق میں لے لیا گیا پس میں ضامن ہوں کہ اس دارکو بہتے یا ہبہ ہے خلاص کر کے تیرے سپر دکروں گا اورا گر اس کے سپر دکرنے ہے عاجز ہو گیا اور خلاص نہ کر سکا تو اس کے مثل دوسرا دارخر بدکر کے تیرے سپر د کروں گا بس الی منانت ہمارے نز دیک باطل ہے اور بعضول کے نز دیک میہ ضانت سیح ہاور یتنیر صان خلاص کی جو ندکور ہوئی امام اعظم کے نز دیک ہاورای کوصاحب الاقضیہ نے اختیار کیا ہاور صاحبین " کے نز دیک صان اخلاص اور عہدہ اور درک ایک ہی ہے بعنی وفت استحقاق کے تمن واپس دلانے کی صانت کرنا ہے اور امام عظم کے نز دیک رتفسیر ضان درک کے ہے اور ضان خلاص کی و ہقسیر ہے جو سابق ندکور ہوئی اور ضان عہدہ کے بیمعنی ہیں کہ اس قدیمی نوشتہ کی طرف ہے جو باکع کے پاس ہے ضامن ہونا ہی صاحبین ؓ کے نز دیک جب منان خلاص کے معنی منان درک ہیں تو ان کے نز دیک

ے بینی ایسی موآئندہ کی فعل کی طرف مضاف ہو مثلاً کسی مورت ہے کہا کہ جب میں تھے ہے نکاح کروں تو تھے کو طلاق ہے چنانچے شافعی کے زویک بیشم باطل ہے۔ (۱) مخمسہ اس میں پانچے قول اجتہادی ہیں اور آئندہ آئے گا۔ (۲) جوفظ امامؓ کے زویک جائز نہیں ہے۔

ا گرمیج مشتری کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئی تو وہ ضامن ہے قیمت لے گا پس ہر گاہ کہ قاضی نے اس صان کے صحت كا حكم كيا اورمشترى كے لئے تفيل كے ساتھ حق خصومت ثابت كيا توبي قضانا فذہوجائے گی اور جب دوسری قاضی كے سامنے پيش ہوئی تو اس کو باطل نہ کرے گا اور اگر اس نے دار سپر د کرنے کے لئے منانت کی تو منانت صحیح نہیں پس قضا سیحے نہ ہوگی اور اگر کسی مخض کی عورت نے یا اس کی بیٹی نے عمد آخون کرنے سے قاتل کومعاف کیا اور قاضی نے اس معاف کرنے کو باطل جانا کیونکہ اس کی رائے میں عورتوں کی طرف سے عفونہیں اور ندان کا قصاص میں کچھ ت ہے جیںا کہ بعض علما کا غد بہب ہے اور اس نے اس مخض کے قصاص میں عمل کئے جانے کا تھکم دے دیااور قمل ہونے ہے پہلے بیہ مقدمہا ہے قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا جومورتوں کے مفوکرنے کو سیجے جانتا ہے تو دوسرا قاضی قصاص کے تھم کو باطل کرد ہے گا اور اس عغو کو نا فذکر ہے گا اور اگر اس محف کے قبل ہونے کے بعد پیش ہوا تو اس کا تھم جاری ہوگیا ہے ہی دوسرا قاضی اس امریس کھے تعرض نہ کرے گا ایسائی خصاف اور صاحب الاقضیانے ذکر کیا ہے اور بعض مشاکخ نے فرمایا کہ بوں کہنا جا ہے کہ جس مخفل کے لئے قصاص لینے کا تھم ہے اگروہ عالم تھا تو اس سے قصاص لیا جائے اور اگر جاہل تھا تو اس سے دیت لی جائے بیمجیط میں لکھا ہے خلاصہ میں ہے کہ اگر شے مرہون یا مستاجر (۱) کی بیچ کی اجازت دے دی تو نا فذہو جائے گی اور جامع الفتاويٰ میں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے جمو نے گواہ پیش ہوئے کہ سی مخص کی باندی اس کی بیٹی ہے اور اس نے اس کا تھم دے دیا تو وہ تھم میں اس کی بیٹی ہے کہ اس ہے وطی کرنا حلال نہیں ہے اور اس کی میراث ہے کچھ مال اس کو کھانا حلال نہیں ہے اور بیا مام ابو پوسف ّ کے نز دیک ہےاورامام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ مال میراث کھانے میں کچھڈ رنہیں ہے اگر ایک گوا ہی پراہنے پسر کے خطالہونے کا تھم دے دیا تو قضانا فذینہ ہوگی اور اگر کواہوں کی کواہی پر ایک مہری وصیت پرتھم کیا بدوں اس کے کہ وہ وصیت کواہوں کے سامنے پڑھی گئی ہوتو دوسرا قاضی اس تھم کونافذ کردے گا اور اس طرح اگراپنے دیوان کے کسی چیز پر فیصلہ کیا اور وہ خود اس کو بھولا ہوا ہے یا گواہوں کی گواہی پرایک نوشتہ کا فیصلہ کیا کہ گواہوں کونہیں یاد ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن وہ لوگ اپنا خط اورمہر پہچانتے ہیں تو دوسرا قاضی بھی اس کونا فندر کھے گا مگراول قاضی کو میکرنا نہ جا ہے تھا اور بیسب امام اعظم اور زفر کے قیاس پر ہے خانیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے طلاق بیاعتاق واقع ہونے کی مشم کھائی کہ اگر و ہخص گوشت کھائے تو اس کی عورت پر طلاق یا اس کا غلام آزاد ہے پھراس نے مچھلی کھائی پھرعورت نے قاضی کے سامنے چیش کیا کہ وہ مچھلی کو گوشت میں شامل جانتا تھااس نے دونوں میں جدائی کر دی پھر دوسرے قاضی کے سامنے چیش ہوا کہ اس کے نز دیک مچھلی کوشت میں شامل نہیں ہے تو دوسرا قاضی پہلے کے تھم کونا فذکر ہے گا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر قرض دار نے طالب ہے کہا کہ اگر میں تیرا قرض آج نہ ادا کروں تو میری عورت پر تین طلاق ہیں اور قرض خواہ رو پوش ہو گیا اور قرض دار کوخوف ہوا کہ اگروہ آج نہ ظاہر ہوا تو میں اپن شم میں جموٹا ہوں گا لینی عورت پر طلاق ہوجائے کی اور اس نے قاضی کو اطلاع دی پھرقاضی نے غائب کی طرف سے ایک وکیل مقرر کیا اور وکیل کو تھم دیا کہ مطلوب سے مال لے تاکہ وہ تم میں جھوٹا نہ ہواور اس يردوسرے حاكم نے بھى تھم دياتوا مام ابويوسف ئے فرمايا كہ جائز نہيں ہے كذا فى الاقضيداور بيسب كا قول ہے اگر چه بالخصوص امام ابو یوسٹ کوذکر کیا ہے اور ناطقی نے ذکر کیا کہ وکیل مقرر کرے اور اس کے قبضہ کر لینے ہے اس کی قشم جھوٹی نہ ہوگی اور ناطقی نے کہا کہ ای برفتویٰ ہے بیفسول عمادیہ میں ہےاگرامام اسلیمین کسی ملک پر غالب آیا اور اہل حرب کے ساتھ جان و مال کا احسان کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار ہےاوران کے جانوں برحر بیہ مقرر کرےاور زمین برخراج مقرر کرے لیکن زمین کی زیادہ پیداوار کے لحاظ ہے حضرت

عراکی مقدار مقرر سے زیادہ خراج نہ مقرر کر سے اور میدا مام ابو یوسف کے نزد میک ہے اورا مام محکد کا اس میں اختلاف ہے اوراس پر اجماع ہے کہ کی پیداوار کی وجہ سے کم کر د سے پھرا گرخراج مقررہ سے کم با ندھنے کے بعدوہ وزمین ایس ہوگئی کہ جس میں زیادہ پیداوار ہے تو اس پر وہی وظیفہ مقررہ حضرت عراکر سکتا ہے اورا گرامام نے اس زمین پر حضرت عراکا مقررہ خراج کی اجازت نہیں ہے کی اجازت نہیں ہے گی اجازت نہیں ہے اگر چدزمین میں اس سے زیادہ خراج اٹھا لینے کی طاقت ہواور اس طرح اس وتو یل خراج کی اجازت نہیں ہے مثلاً پہلاخراج درہم تھا تو اب اس کو بٹائی کر لیمنا جائز نہیں ہے یا اس کا عکس کیا تو بھی روانہیں ہے پھر اگر اس نے اس وظیفہ مقررہ حضرت عراق کی میاخراج درم اور الی اس کو جاری رکھی اور اس کی میرا ہے اور اگر محاروں کی میرا ہے اور اگر میں اس کے دوسرا دائی ملک ہوا اور اس کی دورات کی خوشی خاطر سے تھا تو دوسرا والی اس کو جاری رکھے اور اگر بدوں ان کی خوشی خاطر سے تھا تو دوسرا والی اس کو جاری رکھے اور اگر بدوں ان کی خوشی خاطر سے تھا تو دوسور تیں جی اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھرا مام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا یا تحویل کی تو دوسرا دائی بیلے کے فعل کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھرا مام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا یا تحویل کی تو دوسرا دائی بھر کراج مقررہ میں بڑھایا یا تحویل کی تو دوسرا دائی بھیلے کے فعل کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھرا مام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا یا تحویل کی تو دوسرا دائی بھیلے کے فعل کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھرا مام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا یا تحویل کی تو دوسرا دائی بھیا کے فیا کہ خوش میں کھا ہے۔

ىلىب: كەر

## جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں نہیں جائز ہے اُن صور توں کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ انسان کوا پے تفس کم کا قاضی ہونائیں جائز ہے پی اگر قاضی نے اپنے واسطے کی وجہ ہے کا کی وجہ ہے تھم کیا تو اس کی تقضا نافذ نہ ہوگی ہاں اس قد رفر ت ہے کہ اگر کل وجہ ہے اس نے اپنے واسطے تھم کیا تو دوسرے قاضی کے نافذ کرنے ہے بھی نافذ ہوگا اور اگر ایک وجہ ہے تھم کیا ہیں اگر قاضی بالیقین تقضا ء کی صلاحیت نہیں اگر قاضی بالیقین تقضا ء کی صلاحیت نہیں افتہا فذ نہ ہوگی اگر چدو مرے قاضی نے نافذ کی ہوا ور اگر اس کی صلاحیت میں اختلاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی ہوا ور اگر اس کی صلاحیت میں اختلاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی ہوا ور اگر اس کی صلاحیت میں اختلاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی اور اگر قضا نے قاضی میں اختلاف ہوا کہ کل وجہ ہے تیر کے واسطے تھم دے دیا ہے یا کی وجہ ہے فیر کے واسطے اور کی وجہ ہے اپنی وجہ ہے اپنی قرو دوسرے کی طرف آتا ہے نافش کرنے کے واسطے یا اپنی اگر قاضی نے دوسرے کی طرف آتا ہے نافش کرنے کے واسطے یا اپنی اگر تاضی کے دوسرے کی طرف آتا ہے نافش کرنے کے واسطے یا وہ کی لیا تو کیا گو جائز ہے گر قاض کو جائز نہیں ہے کہ اپنی واسطے کی لیا و کیل الوکل کے واسطے یا جائے اپ و اسطے تھم نہیں ہے تا ہوں کہ دوسرے کی خاسے والے برز رگوں کے واسطے یا بیٹے یا پو تے یا پرو تے وغیرہ السے جردوں کے ویکل کے واسطے تا ہے دائر میں گو تا ہوں کہ دیا ہے دائر کے داسطے جس کی گوائی اس کے دی میں مقبول نہیں ہے تھم نہیں دے سکتا ہے اور اس طرح را اپنے شریک کے واسطے جس کی گوائی اس کے دی میں مقبول نہیں ہے تھم نہیں دے سکتا ہے اور اس طرح را اپنے شریک کے واسطے جس کی گوائی اس کے دی میں مقبول نہیں ہے جسم نہیں ہو سے میں مقبول نہیں ہے جسم نہیں ہو سے میں کھورے میں کھورے میں کو میں کھورے کے دور میں کھورے میں کھورے کھورے کے دور میں کھورے کے دور میں کھورے کی کھورے کے دور میں کھورے کھورے کے دور میں کھورے کھورے کے دور میں کھورے کھورے کھورے کھورے کھورے کی کھورے کے دور میں کھورے کھورے کھورے کھورے کھورے کھورے کھورے کے دور میں کھورے کھورے کورے کھورے کھورے

ا تحویل بعنی ایک زمین مے محول کر کے دوسری زمین پر ڈالے۔ یا اپنس بعنی اپنا ذاتی مقدمہ ہوتو اس میں حاکم نہیں ہوسکتا بھرا گراس نے حکم کیا تو دو صورتیں ہیں اول یہ کہ فیصلہ اپنے مقابل کے لئے ہے لیکن بعض وجہ ہاں کا نفع قاضی کو بھی پہنچتا ہے تو دوسرے حاکم کے نافذ کرنے ہے نفاذ ہو جائے گا اور اگر ہروجہ ہے قاضی نے اپنے واسطے فیصلہ کیا تو باطل ہے۔ سے لیمنی اس کے نام ڈگری کرے ادرا شارہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ڈگری کرے تو روا ہے۔

اگراییا مخض وکیل ہوا ہوجس کے حق میں قاضی کی گوا ہی مقبول نہیں ہے تو قاضی کواس کے واسطے علم دینا درست نہیں ہے جیسے والدین یا اولا دیا زوجہ یا زوج ہمار ہے نز دیک بیشرح طحاوی میں ہے اگر ایک مخص مرگیا اور اس نے قاضی کے لئے تہائی مال کی وصیت کی اور وصی کسی اور مخض کو کیا تو قاضی کواس میت کے واسطے کسی شے کی قضا درست نہیں ہے اور اس طرح اگر قاضی میت کے وارثوں میں ہے ہوتو میت کے واسطے پچھ تھمنہیں دے سکتا ہے اور اسی طرح اگر موصی لہ قاضی کا بیٹا یا اس کی عورت وغیرہ ایسے مخصوں میں ہے ہوجن کے حق میں قاضی کی گوا ہی مقبول نہیں یا ان لوگوں کا غلام ہوتو بھی یہی تھم ہےاورای طرح اگر قاضی وکیل ہووسی کی طرف ہے میراث میت کے باب میں تو بھی ہی تھم ہے کیونکہ ظاہر میں قضا خود قاضی کے لئے ہوگی ای طرح اگر قاضی کا قرضہ میت پر آتا ہے تو میت کے لئے پچھ تھم دینا درست نہیں ہے اگر دونوں مخاصموں میں ہے ایک نے قاضی کے غلام یا مکاتب یا ایسے تحض کوجس کے حق میں قاضی کی گوا ہی مقبول ہیں ہے وکیل کیا تو قاضی کو جائز نہیں ہے کہ وکیل کے لئے اس کے قاصم پر پچھ تھم کرے کیونکہ ظاہر میں قضاوکیل کے واسطے ہوگی اگر کسی مخص کوخصومت کے واسطے وکیل کیا پھروکیل قاضی ہو گیا تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ اپنی و کالت کے مقدمہ میں پچھ تھم کرے کیونکہ قضامن حیث الظاہرای کے واسطے واقع ہوگی اور اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اینے موکل کی طرف ہے وکیل قائم کرے کیونکہ اگراس نے بھکم قضا وکیل کیا تو قضاءعلی الغائب ہے اور اگر بھکم وکالت وکیل کیا تو بیہ وکیل ایسا ہوا کہ موکل نے اس ہے پنہیں کہاتھا کہ جو پچھتو کر ہے تو وہ جائز ہے پھراس نے وکیل مقرر کیا تو جائز ہے گر قاضی کو بیا ختیا رہیں ہے کہاں وکیل کے واسط فيصله كرے قال المحر جم اعلم ان في المسائل كلها انه لا يقضي له وليس في شيء منها انه لا يقضي عليه قال وهذا على الخلاف الذي قد مرقذ كر والله اعلم جامع كبير مين لكهاب كه ايك فخص مركبا اوراس كي مختلف قرضي لوكون يربي بجه قاضي يرب اور کچھ قاضی کی بیوی یا ہینے وغیرہ پر جن کی گواہی قاضی کے حق میں قبول نہیں ہے پھرا کیکھخص نے اس قاضی کے یاس دعویٰ کیا کہ میت نے مجھے وصی کیا ہے ہی واضح ہو کہ یہاں تین مسائل ہیں ایک یہی جو مذکور ہوا اور اس مسئلہ میں بیٹھم ہے کہ اگر قاضی نے اس کی وصایت کا تھم دیا تو استحسا نا درست ہے تی کہ اگر کسی نے ان قرض داروں میں سے ای وصی کو قر ضدا دا کیا تو ہری ہوجائے گا اور اگریہ فیصلہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا تو جاری رکھے گا اور باطل نہ کرے گا اور اگر قاضی نے اس کی وصایت کا تھم نہ کیاحتیٰ کہ قاضی نے پاکسی دوسرے قرض دار نے قرضہ اوا کیا پھراس کے وصی ہونے کا تھم کیا تو اس کا فیصلہ پھیجے نہیں ہے حتیٰ کہ وارثوں کواختیار ہے کہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کریں اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو وہ تھم باطل کرد ہے گا اور اگر اس نے جاری کیا تو باطل ہوگا اورا مام محمدؓ نے اس صورت میں قاضی اوراس کی بیوی اور بیٹے کا ایک تھم رکھا ہے۔

ہ میں ہورہ ہوت کا دعویٰ نہ کیا حتیٰ کہ قاضی نے اس کو وصی مقرر کیا ہے۔ اگر کسی نے وصی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حتیٰ کہ قاضی نے اس کو وصی مقرر کیا ہے

بعض مشائے نے کہا کہ جو جواب اس کے ذاتی حق میں ہے ہوی اور بیٹے کے حق میں اس کے برخلاف ہوتا جا ہے اور بعض مشائے نے کہا کہ جو جواب اس کے داتی حق میں نہ کور ہوا وہ امام محریہ کے قول پر درست ہا اور بیوی ہے جق میں جو جواب ہو ہوا ہم مریہ کے تول پر درست ہا اور بیوی ہے جق میں جو جواب ہو ہم مشائح نے کہا کہ جو جواب اس کے بیٹے کے حق میں نہ کور ہوا وہ امام محریہ کے واسطے دوسرے قاضی کے نفاذ پر متوقف ہے اگر کسی نے وسی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حتی کہ قاضی نے اس کووسی مقرر کیا پھر قاضی نے یا بعض قرض داروں نے قرضہ اس کودے دیا تو وصی کرنا اور مقرر کرنا جا کڑا ور قرضہ دینا جا کڑے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نا جا کڑا ور قرضہ دینا جا کڑے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے۔

ا سیعن مترجم کہتا ہے کہ جمیع مسائل میں لا یقظی لہ بی آیا یعنی اس کے نام ڈگری نہ ہوگی اور کسی میں لا یقظی علینہیں ہے یعنی اس پر ڈگری نہ ہوگی اور سابق میں اختلاف گزرااس کو یا وکرنا جا ہے۔

کراگراس صورت میں بجائے وصیت کے کسی نے نسب کا دعویٰ کیا کروہ فتض میت کا بیٹا اور دارث ہے اور اس پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کوتر ضدادا کردینے کے بعداس کے نسب کا حمل دریا تو قضا نافذ ہوگی اور اگر ادائے قرضہ ہے پہلے تھم دیا تو نافذ ہوگی تعبرا مسلہ یہ ہے کہ اگر بجائے وصیت یا نسب کے دعویٰ کے وکالت کا دعویٰ ہو شلا قرض خواہ غائب ہوگیا اور ایک فتض نے آکر وکالت کا دعویٰ ہو شلا قرض خواہ غائب ہوگیا اور ایک فتض نے آکر وکالت کا دعویٰ ہو شلا قرض خواہ غائب ہوگیا اور ایک فتض نے آکر وکالت کا حکم دردیا تو جائز نہیں ہے خواہ قرضہ اداکر نے سے پہلے تھم دیا ہویا اس کے بعداگر اس نے وکالت کا حکم دیا چھر ہورے قاضی کے سائے پیش ہوا بہا آگر قرضہ اداکر نے سے پہلے تھم دیا ہویا اس کے بعداگر اس نے وکالت کا حکم دیا چھر مورے قاضی کے سائے پیش ہوا کہ اس کو تا تھر ہوگا گرقاضی نے فائب کی طرف سے مخرمقر دکیا تو جائز نہیں ہے اور محرز اس کو کہتے ہیں جس کوقاضی فی ساعت نہ کر کے گا ہو ہوگیا کہ الحقیۃ فصے نہیں ہوا کہ ساعت نہ کر کے گا ہو ہوگیا ہوا کہ الحقیۃ فصے نہیں ہوتو قاضی خصومت کی ساعت نہ کر کے گا ہو پیملے میں کھا ہے امام مجرز فی الحقیۃ فصے نہیں ہوتو قاضی خصومت کی ساعت نہ کر کیا پی خالد زید کا قرض دار ہوا ور نہیں ہوا دار ہوگیا کہ دی محرز بیا کہ کہ محرز بیا کہ محرز بیا کہ موس کی اور ذکر کیا ہو خال کا می محرز بیا کہ بیاس کا قرض دار ہوگی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوا کہ بیاس کہ دی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوا کہ بیاس کی دکھی ہوا سے کہ محرز بیا کہ اس کا قرض دار تھا کہ ان الذخیرہ۔

اس کی دلیل ہے کہ محرز بیا کہ قرض دارتھا کہ ای کہ دی نے ایک خفس پر دعویٰ کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دارتھا کہ ای الذخیرہ۔

امام ظہیرالدین مِیٹ کے کرزویک قضاعلی الغائب میں ناجائز ہونے پرفتوی ہے کہ

خلفاءراشدین شکانتیم بیان تحریری لیتے تھے اور ان کے بعد کے امیر وخلیفہ بھی لیتے تھے 🏠

اگرکی نے ایک غائب پر بزارورہم کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس خص نے غائب کی طرف سے ان برزارورہم کی جواس پرآتے ہیں اس کے تھم سے میر سے واسطے کفائٹ کی ہے تو یہ صورت اور صورت سابقہ ساوی ہے اس کی کفائٹ کر لیا در بینہ کا کہ ہیر سے واسطے اس کی طرف سے جوہرااس پر چاہے ہے اس کی کفائٹ کر لیا در بینہ کہا کہ اس کے تھم بزار درہم ہی نظارت کر لیا در بین کہا کہ اس کے تھا الا غائب نہ ہوگی بی فاو کی تاقار کہا اور بی تھا علی سے اور مدعا علیہ نے انکار کیا اور مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کے تو قاضی اس محض صاضر پر بزار درہم کا تھم دے گا اور بی تھا علی الا غائب نہ ہوگی بی فاو کی تقامی مان میں الک کو سے انتقاف کی ہا کہ جس وقت فیصلہ کے واسطے بیٹھے اس وقت نہ لے گا اور اگر اپنے مکان یا اس کے فناء میں اس کو نہ لے اور اس کو پر چھے اور بین مان پر ہو تھے کہا کہ جس وقت فیصلہ کے واسطے بیان تجریری لیتے تھے اور ان کے بعد کے امیر وظیفہ بھی لیتے اور بیاس واسطے ہے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی خاص المجمع المجمع کے دیا میں کو نہ جات ہو تھی کہ اس کو نہ بیاں کہ ہاں بجر ہو جھے کہ اسے تو نے کھا ہے اس نے کہا کہ ہاں بجر ہو جھے کہ اسے تو نے کھا ہم اس کو بر پر وہتے کہ بہ سے در یافت کرے کہ ہا کہ ہاں تجرابی کو بر ھے لیں اگر اس میں اقر اربوتو اس اقر ار پر فیصلہ کردے واراس میں اقر اربوتو اس اقر ار پر فیصلہ کردے واراس میں اگر اس میں اقر اربوتو اس اقر ار پر فیصلہ کردے واراس میں اگر اس میں اقر اربوتو اس اقر اربوتو اس اگر اس میں اگر اربوتو اس اقر اربوتو اس اور نوفس میں سے ایک میں میا تر اربوتو اس کے اقر اربوتو اس اور اس میں اگر اس نے نوفر میں اگر اس نے نوفر رہاں کیا کہ ہاں ایسا ہی ہو اس کے اقر اربر فیصلوں کرد کے کہ میں اگر اس میں اگر اس میں اگر اس میں کرد کیک کے اس کے کہ اگر دونوں میں سے ایک میں میں میں اگر اس میں اگر اس میں کی کیا کیا ہیں کو تک کے کہ کہ کہ کو تک کے کہ کو تک کی کیا گیا گور کے کہ کو تک کی کی کے کہ کو تک کی کیا گور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کہ کرک کے کہ کور کے کور کے

متہم ہے تو اس سے وکالت تبول نہ کرے اور اگر جانے کہ وہ خود بیان کرنے سے عاجز ہے تو قبول کرے بیخزائہ اسمنتین میں لکھا ہے منہم ہے الائکہ اوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ کی ساعت کی اور نائب نے گواہی کی ساعت کی تو نائب بدوں اعاد ہ دعویٰ کی شہادت پر عظم دے سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر جبکہ قاضی اس کوظم دے کہ اس گواہی پر فیصلہ کر دے اور دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ اور گواہی دونوں کی ساعت کی اور اپنے نائب کوظم دینے کے واسطے کہااور قاضی کو خلیفہ کرنے کی اجازت بھی ہے تو رہے مدائبوں نے فرمایا کہ ہاں درست ہے بیٹا تار خانہ میں لکھا ہے۔

ابواب الشہا دات میں ہے کہ ایک شہر کے قاضی ہے کہ فلال بن فلال قاضی پر دیا اور نوشتہ لکھ دیا پھر میہ قاضی مرگیا اور مدی نے کھوم علیہ کو دوسرے قاضی کے پاس حاضر کیا اور گواہ پیش کئے کہ فلال بن فلال قاضی نے اس شخص پر اس قدر مال کا تھم کیا تھا جو اس نوشتہ میں موجود ہے تو دوسرا قاضی اس پر ادائے مال کے واسطے جبر کر سکتا ہے بعنی قید کر سکتا ہے بشر طیکہ پہلا تھم تھے واقع ہوا ہوا ور اگر گواہوں نے دوسرے قاضی کے سامنے یہ بیان کیا کہ کی قاضی نے ہم کو گواہ کیا تھا کہ اس شخص پر مال چاہے ہے تو دوسرا قاضی اس پر قامن ور برنے کہ اگر وہ فعل ذکر کیا اور اس کے فاعل کے نام ونسب سے آگاہ نہ کیا تو گواہی قبول نہ ہو گی کہ ذاتی الخلاصہ۔

**(** : Ċ√/i

#### جرح وتعدیل کے بیان میں

لے ۔ تولہ ظاہری واضح ہو کہ امام کے نز دیک اگر ظاہر میں کوئی امر ظاف عدالت نہ موتو بظاہر عادل قرار دیا جائے گالبندامستورالحال کو عادل نہیں کہتے ہیں۔ کے بنابریں کہ مزکی میں عدالت شرط نہیں ہے۔

# فتاوی عالمگیری ..... طِد 🕥 کی کی کی کی ایمان کی کتاب ادب القاضی

ا گرید عاعلیہ فاسق پامستورالحال ہوتو اس کی تعدیل سیج نہیں ہے اور قاضی تھم نہ دیے گا اور بیا قرار خصم کا کہ بیلوگ عدول ہیں اپنی ذات پرحق ثابت ہونے کا اقرار نہ گر دانا جائے گا اور جب کہ اس کی تعدیل سیحے نہ ہوگی کیونکہ و ہ فاسق مستورا **لمال تھا تو قاعثی** دریافت کرے گا کہ گواہوں نے سی کہایا جھوٹ کہالیں اگراس نے جواب دیا کہ سی کہاتو بیا قرار ہوجائے گاتو قاضی اس کے اقرار پر فیصلہ کرے گا اور اگراس نے کہا کہ جھوٹ کہاتو فیصلہ نہ کرے گامشہو دعلیہ نے اگر گواہی دینے سے پہلے گواہوں کی تعدیل کی کہ بیلوگ عدول میں اور جب انہوں نے اس پر گواہی دی تو اس سے انکار کیا اور قاضی سے طلب کیا کہ گواہوں کی حالت دریا فت کرے تو قاضی ان کی حالت دریا دنت کرے گا اور اس کا گواہی دینے سے پہلے ریکہنا کہ بیلوگ عدول ہیں اس درخواست کومفرنہیں ہے کیونکہ وہ کہ سکتا ہے کہ گواہی دینے سے پہلے عادل تھے اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے مجروح ہو گئے ایک مخص پر دو شخصوں نے کسی حق کی گواہی دی پس ایک کی تعدیل کی اور کہا کہ وہ عدول ہے مگراس نے خطا کی یا اے وہم ہو گیا تو قاضی دوسرے گواہ کواس سے دریا فٹ کرے پس اگر اس نے دوسرے کواہ کی تعدیل کی تو قاضی دونوں کی کواہی پر فیصلہ کر دے اس واسطے کہ یہ کہنا کہاس نے خطا کی یاا ہے وہم ہو گیا جرح نہیں ہے اور چونکہ دوسرے کی تھی اس نے تعدیل کی تو دونوں عادل تھہرے پس دونوں کی گواہی پر فیصلہ جائز ہے اگر کسی مخص پر گواہوں نے کسی حق کی مجواہی دی پھرمشہو دعلیہ نے گواہی کے بعد کہا کہ جس چیز کی فلاں مخص نے مجھے پر گواہی دی ہے حق ہے یا کہا کہ جس کی گواہی مجھ پر فلال مخص نے دی ہے وہی حق ہے تو قاضی اسی پر فیصلہ کردے گا اور دوسرے گواہ کو دریا فنت نہ کرے گا کیونکہ اس نے اپنی ذات پرخن کا اقر ارکرلیا تو اس کے اقر ارپر فیصلہ کر دے گا اوراگر گواہی دینے سے پہلے اس نے بیہ کہا کہ جو پچھ فلاں گواہ مجھ پر بیان کرے گاوہ حق ہے یا کہا کہ جو کچھ میتخص مجھ پر بیان کرے گاوہ حق ہے چھر جب دونوں نے گواہی بیان کی تو اس نے قاضی ہے درخواست کی کدان کے حال کودریافت کرے کیونکدانہوں نے میرے قل میں جھوٹ بیان کیا ہے اور مجھے بیگان نہ تھا کدایا بیان · کریں گے تو قاضی دونوں کو دریافت کرے گاپس اگر دونوں کی تعدیل کی گئی تو ان کی گواہی پر تھم دیے گا اورا گر تعدیل نہ کی گئی تو فیصلہ نہ کرے گانمور دریافت حال ہے پہلے حکم دینا جائز نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

تزكيدكي اقسام ☆

تزکیری دو تسمیں ہیں ایک خفیداور ایک ظاہر۔ پس ظاہر تکیدو تعدیل ہیہ کہ معدل قاضی کے دربار میں حاضر ہواور قاضی گواہوں کے سامنے ان کا حال اس ہے دریافت کرے پس تعدیل کرنے والا سامنے کے کہ بیعدول ہیں اور خفید تعدیل ہیں ہے کہ قاضی تعدیل کرنے والا سامنے کے کہ بیعدول ہیں اور خفید تعدیل ہیں ہے کہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور تعدیل کرے یہ فلاں گواہ کیسا ہے اور وہ بیا اس کی تعدیل کرے یا اس میں جرح بیان کرے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور تعدیل کرنے والے کو یہ کہنا ضرور ہے کہ یہ گواہ عادل اور اس کی گواہی جائز ہے کیونکہ عادل غلام بھی ہوتا ہے اور اس کی گواہی جائز ہے کہ دیکہ کا کہ میرے کم میں عدل ہے یا میں اس کوعدل جانیا ہوں تعدیل ہے اوب علم کی صورت میں وہ عادل ہے اور یہ کہنا کہ میرے علم میں عدل ہے یا میں اس کوعدل جانیا ہوں تعدیل ہے اوب القاضی میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ تعدیل ہے اور اگر تعدیل کرنے والے نے کہا کہ یہ کوگ تقدیل ہے اور اگر تعدیل ہے اور اگر میں ہو تعدیل ہے اور الیما بی اور الیما بی کا مام ابو بوسف ہے بائیقیں نہیں ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ جن میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے نہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے کہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے کہا کہ میں اس محض ہے اور الیما بی امام ابو بوسف ہے کہا کہ میں اس محض ہے دور الیما بی اور الیما بی می کھور ہے اس میں اس محض ہے دور الیما بی اس میں اس محض ہے دور الیما بیمان کی میں کھور ہے کہا کہ میں کھور ہے دور کو بیمان کی مور کور کی بیمان کور کور کور کی بیمان کور کور کی کھور کی کھور کے دور کی بیمان کی میں کھور کی کور کی بیمان کور کی کھور کے کہ کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور ک

ا تولانه کرے کا کیونکہ مدعاعلیہ کا قول سابق بعد گواہی اداہونے کے اقر ارہو گااور چوفکہ مطلق بشرط ہے لبذاباطل کا لعدم ہوا۔ ع تولہ میرے علم آہ ہوتو تولہ ہوعدل نیمااعلم یعنی درانچیمن میدانم و محتمل المصدریة کہذاوقولہ نے علمی سواء فرامل ۔

ونتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تاب ادب القاضی

مروی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ تعدیل نہیں ہے اور اصح رہے کہ یہ تعدیل ہے اور امام محکہ ہے روایت ہے کہ اگر مزکی عالم ہوشیار ہوتو اس ہے اس لفظ پر اکتفا کیا جائے گا اور اگر عالم نہ ہوتو کفایت نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ بیس اس محف سے سوائے ایک خصلت کے انواع خیر سے اور پچھ نہیں جانتا ہوں تو بیقے علاء نے کہا کہ یہ تعدیل ہے تو بعضے علاء نے کہا کہ یہ تعدیل ہے۔

ہارے زمانے میں اعلانی تعدیل سے گریز کرنا جا ہے ہ

اگر قاضی نے تعدیل خفیہ اور تعدیل فاہر دونوں کوجع کیا تو بہتر ہے اور مرادیہ ہے کہ جب تعدیل کرنے والے نے خفیہ کواہوں کی تعدیل کی تو قاضی کواہوں اور تعدیل کرنے والے کواپئی مجلس میں جع کرے اور تعدیل کرنے والے ۔۔دریافت کرے کہ انہیں لوگوں کی تو نے تعدیل بیان کی ہے اور کتاب الا تضیہ میں ہے کہ جومعدل خفیہ طور پر تھا وہی علانیہ ہوتا چاہئے اور یہ ہارے اصحاب کا قول ہے یہ چیط میں لکھا ہے اگر قاضی نے احتیاط کی اور علاوہ پہلے مزکی کے دوسرے ۔۔دریافت کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی بیتا وکرے جواس نے پہلے کے ساتھ کیا ہے اور اس کوآگا ہونہ کرے کہ میں نے بذریعہ دوسرے کے ان کا حال دریافت کیا ہے ہیں اگر پہلے نے ان کی جرح کی اور دوسرے نے ان کی تعدیل کی تو تعارض ہے دونوں ساقط ہوگئے ہیں تیسرے نے اگر ان کی تعدیل کی تو عدال درست ہیں یہ عدالت اولی ہوگی اور تعریف مثل تعدیل کے ہاور عورت کی طرف ہے بھی دونوں درست ہیں یہ خزائۃ استین میں لکھا ہے تعدیل علائے ایسے خص کے لئے تھی نہیں جس کے لئے گوائی جائز ہے اور تعدیل فلا ہرے غلام اور مکا بت

<sup>۔</sup> اِ قولہ شہادت بعنی اس طرح کہتے ہوں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ گواہ عادل ہیں قولہ عدد شرط ہے بعنی دو سے کم نہ ہوں جوشہادت کے لئے ضروری ہیں۔ ع قولہ اس واسطے بعنی مشہور نہ موکہ بیاوگ معدل بعنی کوا ہوں کی تعدیل کرنے کے لئے قاضی کی طرف سے منتخب ہیں کیونکہ۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی کی کی سراندان کی کی کتاب ادب العاضی

اورعورت اورمحدودالقذ ف کی سیحے نہیں ہے اور تعدیل والدین اور مولودین کی بھی سیحے نہیں ہے اور خفیہ تعدیل ان لوگوں کی سیحے ہے اور علانیہ تعدیل کے واسطے وہی شرطیں ہیں جوشہادت کی شرطیں ہیں یہ قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

خفيه تعديل ميں عددشرطنہيں 🌣

 ای کوامام ابوطی سفی نے اختیار کیا ہے اور اس کوامام محمد ہے روایت کیا ہے اور مجملہ ان لوگوں کے جن سے دریافت کرے ایک گواہ کے رفتی اور اس کے قرابت وار بیں اور اگر اس کے پڑوسیوں اور بازاریوں میں سے سے کوئی ایساشخص نہ ملے جس سے تعدیل ہو سکے تو اس کے اہل محلہ سے دریافت کرے اور اگر سے اور اگر سبوں اور محلہ کے سواغیر اس کے اہل محلہ سے دریافت کرے اور اگر سبوں اور محلہ کے سواغیر لوگوں سے دریافت کیا اور بیسب فیر ثقتہ بیں پھر بیسب اس کی تعدیل یا جرح متفق ہوئے اور اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ بچ کہتے ہیں تو یہ براہوگا۔

اگرایک مسافرایک قوم میں آ کر گھبر ااور کسی مقدمہ میں اس گواہ نے گواہی دی 🏠

اگر بعضوں نے اس کی تعدیل کی اور بعضوں نے جرح کی تو اس کا حکم مثل مزکی کے اختلاف کے ہے کہ باہم دومز کی جرح و تعدیل میں مختلف ہوئے اور اگر مواہ مسافر ہو کہ خفیہ اس کا حال دریافت کرنے سے کوئی اس کو نہ پہچانے تو قاضی اس سے دریافت كرے كه تيرى شناسائى كہاں كہاں ہے اور جب اس نے ان كا نام ليا تو اس كے شناساؤں كا خفيد حال وريافت كرے بھر جب وریافت ہوجائے کہاس کے شنا سالوگ لاکق تعدیل ہیں تو ان ہے گواہ کا حال دریافت کرے اور ان کی خبر پر جرح و تعدیل میں اعتاد كرے ورنداس مي تو قف كرے اوراس معدل سے جواس كے شہركا يهاں موجود ہودريا دنت كرے اورا كرموجود ند ہوتو اس كا حال وریافت کرنے کے واسطے اس کے شہر کے قاضی کو لکھے ہشام نے فرمایا کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ ایک محض نے گواہی دی اوروہ پچاس فرنخ کار ہنےوالا ہے پھر قاضی نے اپنا ایک امین اجرت پرروانہ کیا کہ وہاں کےمعدل سے دریافت کر کے لائے توبیہ ا جرت کس پر ہوگی تو امام محمدٌ نے فر مایا کہ مدعی پر ہوگی میرمحیط میں لکھا ہے نوا در ابن ساعہ میں امام محمدٌ ہے دوایت ہے کہ قاضی کو نہ جا ہے کہ کواہ کا حال ایسے خص سے یو چھے جس کامشہو دلہ پر پچھ مال آتا ہے جبکہ مشہو دلہ قاضی کے تھم سے مفلس قرار پایا ہویا میت ہو کہ اس کے وصلی نے دوسرے پر کواہ قائم کیے ہوں اورنظیراس کی بیہ ہے کہ اگر گواہ کامشہودلہ پر پچھ مال آتا ہواور وہ قاضی کے حکم ہے مفلس قرار یا یا ہوتو اس کی گواہی اس کے حق میں اس تہمت کی وجہ سے مقبول نہ ہوگی اور اگر مفلس نہ قرار پایا ہوتو اس کی گواہی مقبول ہوگی اگر ایک منافرایک قوم میں آکر مخبر ااور کسی مقدمہ میں اس گواہ نے گواہی دی پھراس قوم سے قاضی یا معدل نے اس کا حال دریا فت کیا اور انہوں نے اس کی صلاحیت دریافت کی اور الیمی کوئی چیز نہ پائی جس ہے اس کی عدالت ساقط ہوتو امام ابو یوسٹ پہلے فرماتے تھے کہ اگر جیدمہینے تھہرااوراس کی صلاحیت کے سوا بچھ ظاہر نہ ہواتو ان کو جائز ہے کہ اس کی تعدیل کریں اور اگر اس سے کم ہوتو اس کی تعدیل کی لٹھنجائش نہیں ہے پھرامام ابو یوسف نے اس ہے رجوع کیااور کہا کہا گرایک سال تک قیام کیااوران کوسوائے صلاحیت کے پچھ ظاہر نہ ہوا تو اس کی تعدیل کریں ورنہیں اور فرآوی صغریٰ میں ہے کہ اس پر فتویٰ ہے اور ہشام نے امام محمدؓ ہے روایت کیا کہ اس کی تقذر جمتی مت تک ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس کی عد الت ساجائے اور ابراہیم نے امام محرد سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے عدالت کے واسطے مدت مقرر کی اس نے خطا کی اور اس کی میعادیہ ہے کہ جب تک ان کے ول میں عدالت کا گمان آ جائے کداکٹر ایساہوتا ہے کدایک مخص کی عدالت وومہینہ میں معلوم ہوجاتی ہے اور کسی کی عدالت ایک سال میں معلوم نہیں ہوتی ہے اور یہ قول فقہ سے مشابہ ہے اور امام اعظم کے قیاس پر بھی ایسا ہی ہونا جا ہے بیرتا تار خانیہ میں لکھا ہے امام محمدؓ نے فر مایا کہ میں اس کے واسطے کوئی وقت نہیں مقرر کرتا ہوں اور اس کی میعاد بھی ہے کہ جب دل میں اس کے عدالت آجائے اور اس پرفتو کی ہے بی قاوی قاضی خان میں کھاہے۔

اگر کوئی کڑکا بالغ ہوااوراس نے گواہی دی تو اس کا تھم بھی مثل اس مسافر کے ہے کہ ایک قوم میں آ کر تھبرا کہ وہ اوگ اس کی یا تو اتر اخبار لیمنی الی خبر جومتو اتر بکثر ہے گوں ہے اس کے حق میں تن جاتی ہواس پراعماد کرے۔ یا تولہ نقذ پریعنی اس کا اندازہ۔

ہاور سیجے بیہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرتغدیل کرنے والے نے گواہوں کی عدالت معلوم کی گراس کو بیمعلوم ہوا کہدی کا دعویٰ باطل تھااور کواہوں کو وہم ہواتو اس کو جا ہے کہ قاضی کے سامنے بیان کرے کہ مجھے ٹابت ہوا ہے کہ گواہ عادل ہیں مگر انہوں نے گواہی ہیں وہم کیا اور مدعی کا دعویٰ باطل تعانو قاضی تعدیل کرنے والے کی خبر کی نہایت تفتیش کرے گا پس اگر اس کو پیخبر حق معلوم ہوتو گواہوں کی گواہی رد کر دے گا اور اگراس کو پینجرراست ند ثابت ہوئی تو گواہی قبول کرے گا اگر معدل کے نز دیک گواہوں بیں کوئی جرح ثابت ہوئی تو اس کوصراحة ذکر نہ کرے بلکہ تعریض یا کنا ہے سے بیان کرے مثلا کہے کہ واللہ اعلم یا مثل اس کے تا کہ بفتر را مکان پر و ومسلمان کا باتی رہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ جرح اور اس کا سبب ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ قاضی اس میں غور کرے پس اگر وہ واقع میں جرح ہوتو ان کی گواہی رد کرے ورنہیں بیمحیط میں لکھاہے قال المتر جم: دونوں قولوں میں اس طرح تو فیق ممکن ہے کہ اگر معدل عالم ہوتو کنا بیاورتعریض کا فی ہے اگر جابل ہوتو جرح اورسبب بیان کرے کہ قاضی اس میں غور کرے کہ بیدوا قع میں حرج ہے یائبیں ہے واللہ اعلم اگر معدل کوا و کوئبیں بہیا ت ہے اور اسکے سامنے دوعا دلوں نے اس کی تعدیل کی تو اس کو تعدیل کرنا جائز ہے کہ اس صورت میں معدل بمز لہ قاضی کے ہوجائے گا یے فقاوی قاضی خان میں ہے فقاوی ابواللیت میں ہے کہ دو گواہوں نے قاضی کے باس گواہی دی اور وہ ایک کے عاول ہونے سے واقف ہےاور دوسرے کوئیس جانتا ہے پھر عادل نے دوسرے کی تعدیل کی تو نصیر نے فر مایا کہ اس کی تعدیل مقبول نہ ہوگی اور ابن سلمہ ﷺ دوروایتیں ہیں اورفقیہ ابو بکر بھی سے روایت ہے کہ تین گواہوں نے گواہی دی اور قاضی دو گواہوں کی عدالت ہے واقف ہے انہوں نے تیسرے کی تعدیل کی تو تعدیل درست ہے مراس گواہی میں مقبول نہ ہوگی دوسری کواہی میں مقبول ہوگی اور بی تول نصیر کے موافق ہےاورای برفتویٰ ہےنوازل میں ہے کہا گرتعدیل کرنے والے ہے گواہ کا حال دریافت کیا گیا اور وہ خاموش رہاتو پیجرح ہے اور بھی اس میں لکھا ہے کہ اگر گواہ خفیہ نسق کرتا تھا اور ظاہر میں عاول تھا اور قاضی نے جایا کہ گواہی پر فیصلہ کرے بھراس نے اپنے حال ہے خود خبر کر دی کہ میں عاول نہیں ہوں تو اس کا اقرار سیجے ہے مگر اس کوا یسے وقت میں میکلام روانہیں ہے کیونکہ اس میں مدعی کاحق باطل ہوتا ہے اور اپنا بردہ فاش ہوتا ہے بیمیط میں تکھا ہے۔

شہادات اصل میں ہے کہ اگر قاضی نے صرف آزاد کی خبر دینے پر اکتفا کیا تو اچھا ہے اور اگر گواہی طلب کی تو بہت اچھا ہے ﷺ

اگر گواہوں نے حدیا قصاص میں گوائی دی تو قاضی ان کے حال سے خوب شانی بحث کرے کہ اچھی طرح معلوم ہو کیونکہ
اکٹر الی بحث میں کوئی الی بات خلا ہر ہوتی ہے جس سے حد ساقط ہوجائے کیونکہ حدود دوقوع شبہا ت سے ساقط ہوجائے ہیں ہدگی کو
معلوم ہوا کہ معذل نے اس کے گواہوں پر جرح کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ میں اہل ثقد واہل امانت ایسے لا تا ہوں جوان گواہوں
کی تعدیل کریں یا قاضی ہے کہا کہ میں ایسے لوگ تم کو بتلا تا ہوں کہ ثقد ہیں اور وہ لوگ ان گواہوں کی تعدیل کریں گے تم ان سے
دریافت کرواور اس نے ایسے لوگوں کے نام لئے جواس لائق تھے کہ ان سے دریافت کیا جائے تو قاضی اس کے قول کی ساعت کرے گا
مجروہ ایک قوم کو لایا کہ جو عادل تھے اور جب ان سے گواہوں کی کیفیت دریافت ہوئی تو انہوں نے تعید ل کی تو طعن کرنے والوں
سے دریافت کرے کہ تم نے کس چیز سے جرح کی ہے کیونکہ مکن ہے کہ بعض چیزیں ان کے زویک جرح ہوں اور قاضی کے زویک جرح شہوں پس آگرانہوں نے ایسی وجہ بیان کی جوسب کے زدیک جرح ہوتی جرح مقدم ہوگی ورنہ النفات نہ کرے گا اور تعدیل

فتاوی عالمگیری ..... جلد ١٤٥ کی کی کی کی کی کا کی کی کاب ادب القاضی

نىرب: 📵

### قاضی کوکب عادل کے ہاتھ سپر دکرنا جا ہے اور کب نہ جا ہے؟

ا گرعورت نے اپے شو ہر مردعویٰ کیا کہ اس نے طلاق وی ہے اور قاضی سے درخواست کی کہ جھے عادل کے ہاتھ میں سپرد کرے تاکہ میں گوا ولا وَں تو تقاضی فقط دعویٰ پر عاول کے سپر دنہ کرے گا اور اگر گوا ولا کرید درخواست کی کہ عاول کے سپر وکرے تاکہ دوسرا کواولا وَل تولیا خائے کا کدا کر طلاق رجعی ہے تو عورت اور شوہر کے درمیان میں روک ندی جائے گی کیونکہ طلاق رجعی ہے نکاح نہیں زائل ہوتا ہےاورا گرطلاق بائن ہے ہیں اگرعورت نے کہا کہ میرادوسرا گواہ غائب ہےاورشہر میں نہیں ہےتو بھی ہی جواب ہے کہ دونوں میں روک نہ کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ دوسرا کواہ شہر میں ہے ہیں اگر گرید گواہ جو حاضر ہے فاسق ہوتو بھی بہی تھم ہے کیونکہ فاسق کی کواہی حق اللہ تعالی اورحق العباد کسی میں مغبول نہیں ہے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا کیساں ہے اور اگر بیا کواہ عاول ہوتو قاضی اس کو تین روز کی مہلت دے گا اور اگر اس کے اور شوہر کے درمیان میں روک کر دی تو بہتر ہے بیام مل میں نہ کور ہے اور جامع میں اس کے برخلاف فذکور ہے کہ اگر ایک عاول نے گواہی دی تو قاضی اس کے شوہرکواس کے پاس جانے ہے منع کرے گا اور بیہ استحسانا ہے اور اگر اس نے وو کواہ قائم کے کہ ایک نے طلاق بائن یا تمن طلاق پر کواہی دی تو بیصورت اصل میں ندکورنیس ہے اور جامع میں ہے کہ قااضی اس کے شو ہر کواس کے پاس جانے اور اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے سے منع کرے گا جب تک کہ کوا ہوں کی عدالت دریافت کرنے میں مشغول ہے اور میکم استحسان ہے اور قاضی اس کواس کے شوہر کے مکان میں سے نہ نکا لے گالیکن اس کے ساتھ ایک امانت دارعورت مقرر کرے گا کہ شو ہرکوای کے پاس آنے سے منع کرے گا اگر چہاس کا شوہر عاول ہواوراس امانت دار عورت کاخرج بیت المال سے ملے کا پھراگر کواہ عادل قرار یائے تو دونوں میں تغریق کروں گاورنہ عورت اس کے شوہر کوواپس ملے کی اور اگریدت دراز ہو گئی اور عورت نے قاضی سے نفقہ طلب کیا یا ماہواری اس کا کچھٹر چے مقرر تھا تو قاضی اس کا نفقہ مقرر کر کے شو ہر سے دلائے گالیکن صرف بفتدر مدت عدت کے نفقہ دلائے گا پس اگر گواہ عاول قرار یائے تو جس قدراس نے لیاہے وہ اس کا ہےاوراگر سمواہی مردو د ہوئی اور عورت شو ہر کوواپس ملی تو جس قدراس نے لیا ہے وہ شو ہرواپس لے گابیذ خیر ہ میں لکھا ہے۔

ا کفیل بالنفس و وقت ما مرکر وینے کی ضانت دے جس کو ما مرضامنی کہتے ہیں۔

نے یہ باندی اس کے ہاتھ بطور بیج فاسد کے فروخت کی ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور قابض کہتا ہے کہ بی نے بیچ طور پرخریدی ہے یا کہا کہ بیں نے اس سے خرید بی نہیں کی ہے تو قاضی اس کوجد اکر نے گار پر چیط سرحسی میں لکھا ہے۔

ایک غلام زید کے پاس ہے اس کا عمر و نے دعویٰ کیا کہ میراغلام ہے اور اس دعویٰ پر ایسے دو گواہ پیش کئے کہ جن کو قاضی نہیں بهج نتا بتومدعا عليه سے غلام ند لے كاليكن ايك تغيل بالنفس مدعا عليه اور غلام كا في كا اور مدعا عليه كوتكم د مے كاكه اسپيخ تغيل بالنفس كو وكل بالخفومة كردے تاكداكرو وغائب موجائے اور كفيل اس كوحاضر ندكر كيكے تو مدى كفيل كو خاصم بنائے اور قاضى اس بر وگرى كرے لیکن اگر مدعا علیہ نے وکیل بالخصومة و بے سے انکار کیا تو قاضی اس پر جرنہ کرے گا بخلاف اس کے اگر کفیل و بے سے انکار کیا تو جر كرے كا اگرىد عاعليہ نے كوئى كفيل نديايا تو قاضى مدى سے كہے كا كماس كے اور غلام كے ساتھ رہے بس اگر مدى سے بيان ہوسكا اور مدعا عليه في بيخوف ولايا كه غلام كوتلف كرو ع كاتو قاضى مدى كاحق فكاه ركع كي غرض عي غلام كسي عاول كيسير وكرو ع ااوراى طرح اگرید عاعلیہ فاسق ہوکہلونٹروں کے ساتھ غلام کرنے میں مشہور ہوتو بھی قاضی اس کوچھین کرعا دل کے سپر دکر د ہے گالیکن بیدامر الی صورت میں کچے دعوی و کوائی پرموتوف نہیں ہے بلکہ جب کوئی غلام کا مالک اس حرکت اغلام میں مشہور ہوتو قاضی بطور امر بالمعروف اورنبی عن المنكر اس سے غلام چیمین كر عاول كے سپر دكر دے كا چعرعاول كے پاس اس غلام كوتكم دے كا كه خود كمائے اور خود کھائے بشرطیکہ و پیچے کمائی کرسکتا ہواور بین تھم با ندی کے واسطے نہیں غدکور ہے اور وجہ بیہ ہے کہ مورت اس سے عاجز ہوتی ہے تی کہا گر عاجز ندہومثلاً باندی مبلانے یاروٹی ایکانے میں مشہور ہوتو اس کو علم کیا جائے گا کدان کاموں سے کما کھائے اگر غلام چھوٹے پن یامرض ے کمائی نہ کر سکے تو مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو نفقہ دیا دراس صورت میں غلام اور بائدی میں کچھ فرق نہیں ہے ایہا ہی فقیہ ابو مرجعی اور ابواکی ہے منقول ہے نوادر ابن ساعد میں امام محد ہے روایت ہے کہ زید کے پاس ایک باندی ہے کہ اس کاعمرونے دعویٰ کیا کے میری ہے اور دعویٰ پر کواہ چیش کئے اور و ولوگ عاول قرار پائے اور قاضی نے وہ باندی مدعا علیہ سے لے کر کسی عاول کے باس رکھی تمتی اور مدعاً علیہ بھاگ میمیا تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ عادل کو تھم دوں گا کہ اس سے مزدوری کرا دے اور اس کو کھلائے اور اگر ایسی باندی مزدوری کے لائق نہیں ہے تو تھم دوں کا کہ قرض اس کے فظہ میں لگائے پھر جب ٹا امیدی ہوجائے کہ اس کا مالک نہ آئے گاتو باندی فرو خت کرادوں گااور پہلے قرضه ادا کروں گا پھر باتی وقف کروں گا پھر جب اس کا قابض آیا تو اس پر باندی کی قیمت دیے کا تھم دوں گااوراگرمقصی علیہ برقرض ہوتو باندی کامستحق اس تمن کا زیادہ جق دار ہے کیونکہ وہ بمنز لدر بمن کے عاول کے پاس ہےا یک محموز ایا کپڑا تحتی تخص کے باس ہے کہاس کا دوسرے نے دِمویٰ کیا اور گواہ چیش کئے اور مدعی نے قاضی سے درخواست کی کہاس کوعاول کے باس ر کھے تو قاضی بیدرخواست نامنظور کرے کالیکن کفیل بالنفس مدعاعلیہ سے اور اس چیز کی طرف ہے جس میں دعویٰ ہے لے لے کا اور کفیل بالنفس کووکیل بالخصومت بنادے گابشر طبیکه مدعا علیه راضی موااور بهار سے نز دیک نفقه دینے کے واسطے قابض پر جرنه کیا جائے گا یعنی اس صورت میں بخلاف مملوک کے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میری طرف سے کوئی کفیل نہیں ہوتا ہے تو مدعی سے کہا جائے گا کہ رات ودن اس کے ساتھ رہا کرے تا کہ اس کاحل محفوظ رہے ہیں اگر مدعا علیہ فاحق ہوکہ اس چیز کے تلف کر دینے کاخوف دلاتا ہواور کفیل دینے ہے اس نے انکار کیا ہواور مدی اس کے ساتھ ندرہ سکتا ہوتو قاضی مدی سے کیے گا کہ میں مدعا علیہ بر محوزے کا نفقہ ولانے کے لئے جرنبیں کرسکتا ہوں اگر تو جا ہتا ہے کہ میں کسی عاول کے باس رکھوں تو اس کا نفقہ تیرے اوپر ہے ورنہ میں ندر کھوں گا كذاني الذخيره به

ہشام نے امام محد سے روایت کی کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ ایک محف کے اپس تر چھورا سے یا تازہ مجھلی یامثل اس کے کوئی چیز ہے کہ اس کا دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میری ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ اگر رکھی جائے تو بگڑ جائے اور مدمی نے کہا کہ میرے گواہ شہر میں ہیں میں ان کو حاضر کروں گا تو امام محمدٌ نے فرمایا کہ اتنا وقفہ نبیں دوں گالیکن مدعی ہے کہوں گا کہ اگر تو جا ہے تو اس سے تتم لی جائے ہیں اگر اس نے تتم کھالی تو مدعی کواس کا چیچھا کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں آج ہی گواہ حاضر کروں گا تو میں اس کو قاضی کے قیام تک مہلت دوں گا اور مدعا علیہ ہے کہوں گا کہ قاضی کے اٹھنے تک یہاں ہے نہ ثلنا پھراگرا نے وفت میں یہ چیز بگڑ گئی تو مدعی ضامن نہ ہوگا عمر وابن ابی عمر و نے امام محد سے روایت کی ہے کہ کسی نے دوسرے سے مجھلی یا گوشت تاز ہ تریا فوا کہ وغیرہ ایسی چیزیں جن میں جلد فساد آ جاتا ہے خریدں پھر ہائع نے انکار کیا پھرمشتری نے دو گواہ یا ایک گواہ ایسا قائم کیا کہ جس کے دریافت حال کی ضرورت ہے پھر ہا کع نے کہا کہ اگر گوا ہوں کے حال دریافت ہونے تک بیچیز ای طرح چھوڑی جائے تو مجڑ جائے کی تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر مدعی نے ایک مواہ پیش کیا اور کہا کہ دوسرا کواہ حاضر ہے تو جب تک بھڑنے کا خوف نہ ہو دوسری کواہی کی مہلت دی جائے گی ہیں اگر دوسرا کواہ حاضر ہوتو خیرور نہاس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اورمشتری کومنع کیا جائے گا کہاس ہے تعرض نہ كرے اور اگراس نے دوكوا وقائم كئو جب چيز كے فساداور بكر جانے كا خوف ہوتو بائع كوتكم ديا جائے گا كەمشترى كے حوالے كرے پس جب مشتری نے قبضہ کرلیا تو قامنی اس کو لے کراہے امین کودے گا کہ اس کو چ کراس کے دام عادل کے پاس رکھے ہیں اگر مواہوں کی تعدیل کی گئی تو وہ ثمن مشتری کا ہےاورا گر تعدیل نہ ہوئی تو وہ ثمن بائع کو دیا جائے گا شیخ الاسلام خواہرزاد ہے نے ذکر کیا کہ اگر دعویٰ کسی مال منقول میں ہواا ور مدعی نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کوعا دل کے باس رکھے اور اس برا کتفانہ کیا کہ مدعا علیہ اور مال کے واسطے دونوں کی طرف ہے کفیل بالنفس لےلیا جائے پس اگر مدعا علیہ عادل ہوتو بیدرخواست منظور نہ ہوگی اور اگر فاسق ہوتو منظور ہوگی میر محیط میں لکھا ہے۔

اگرایک عورت نے قاضی سے کہا کہ مجھےا بیے شوہر سے خوف ہے کہ وہ حالت حیض میں میرے یاس سوئے (جماع کرے) اِس واسطےتم مجھے کسی عادل کے سپر دکر دوتو اُسکی طرف التفات نہ کرے گا ☆ ا گرعقار کا جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کئے تو عادل کے سپر دکرنے یا نفیل لینے کا قاضی تھم وے گا تگر جبکہ دعویٰ کسی زمین کی بابت ہواوراس میں درخت ہوں اور درختوں پر پھل ہوں تو کسی عاول کے قبضہ میں دی جائے گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے ادب القاضی میں ہے کہ اگر ایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ مجھے اپنے شو ہر سے خوف ہے کہ وہ حالت حیض میں میرے یاس سوئے اس واسطےتم مجھے کسی عادل کے سپر دکر دوتو اس طرف النفات نہ کرے گا ایک با ندی دو مخصوں میں مشترک تھی اوراس کی ہا بت ہرایک کو دوسرے سے بدگمانی تھی پھرایک نے تجویز کیا کہ ایک دن تیرے پاس اور ایک دن میرے پاس رہے اور دوسرے نے کہا کہ بیں بلکہ ہم کسی عاول کے سپر دکر دیں تو امام محمد نے فرمایا کہ میں ہرائیک کے پاس ایک ایک روز رہنے کی اجازت دوں گا اور عادل کے باس ندر کھوں گا مشائخ نے قرمایا کہ فرج کے معاملہ میں سوائے اس مقام کے ہر جگہ احتیاط کی جاتی ہے مثلاً باندیوں کی ج زادی میں یا عورتوں کی طلاق میں خواہ گواہی ہویا نہ ہوا حتیا ط کی جاتی ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔

نهرت: كل

## ایک قاضی کا دوسرے قاضی کوخط لکھنے کے بیان میں

تکاح کے گواہ اگرمدی کے کہنے پر نہ حاضر ہوں تو قاضی طلب کرے گا کے

اگرایک محق نے دعویٰ کیا کہ زینب بن زید بن عمر و نے جوفلاں شہر عمل ہے میر ساتھ تکان کیا اوراب میر سے نکان سے انکار کرتی ہے اور نکاح کے گواہ بہال موجود ہیں ہیں اس کواور گواہوں کوجع کرنا بھے ہے مکن نہیں ہوتا ہے تو قاضی ہے کہا کہ تم اس بارہ عمل مجھے ایک خطا کھ دو ہیں قاضی اس کے گواہوں کی گواہوں کر خطا کھ دو کیا اورای طرح آگر کی جورت نے کی عائب تحق کی جورت مورے کو اور کیا یا تو بھی بہی تھم ہا ورای طرح آگر نسب کا دعویٰ کیا مثلاً زید نے کہا کہ عمر و بن خالد میر اباب ہے اور وہ میر نے نب سے انکار کرتا ہے اور میرے گواہ بہاں اس بات کے موجود ہیں کہ عمر و بن خالد نے افرار کیا تھا کہ زیداس کا بیٹا ہے یا اس بات کے کہاں نے زید کی ماں سے نکاح کیا اور شرح اس کے بستر نسے پیدا، واہوں اورای کی طرف منسوب ہوں اور اس پر زید نے گواہ قائق بھی قاضی اس کو خطا کھ دے گا اور اگر کی نے دعویٰ کیا کہ مدی فلاں شخص طرف منسوب ہوں اور اس پر زید نے گواہ قائق کی میں اس کے گا اور اگر کی نے دعویٰ کیا کہ مدی فلاں شخص عائب ہے ہوائی یا بچا ہونے کا دعویٰ کیا اور خط طلب کیا تو قاضی نہ کھیے گا گراس صورت میں کہ میراث یا نفتہ کا دعویٰ ہو یا لقیط میں پرورش کا دعویٰ ہو اور بیا ہو نے گا کہ وی کا مودیٰ کیا ہو کہ سے باپ یا بیٹے یا لقیط کی پرورش کی ہو تو گوائی تبول کر لے گا خواہ اس کی زندگی میں ہویا بعد مون کے آگرا کی ہو کہ وی تورٹ کے باپ یا بیٹے یا لقیط کی پرورش کی ہو تو گوائی تبول کر لے گا خواہ اس کی زندگی میں ہویا بعد مونت کے آگرا کی ہو کہ وی کورت نے اس کے باپ یا بیٹے یالقیط کی پرورش کی ہو تو گوائی تبول کر لے گا خواہ اس کی زندگی میں ہویا بعد مونت کے آگرا کی مورث کی ہو کہ ویا تو کورٹ نے کا دور کی کا مورٹ کیا گورٹ کے دورٹ کی باپ یا بیٹے یا لئیل کی ہو کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی ہو کہ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کے کورٹ کورٹ کیا کی کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی کیورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کور

ل قول بستر سے بعن اس کے جماع کرنے ہے۔

کسی لڑکے یالڑکی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کا نسب ہم دونوں ہے مشہور ہے اور وہ بالفعل فلاں شہر میں فلاں بن فلال غائب کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو غلام جانتا ہے اور اس پر دونوں نے گواہ پیش کئے اور اس باب میں قاضی کا خط طلب کیا تو اہام ابو بوسف کے بزد کیسے قاضی اس کو کلھ دے گا اور اہام اعظم اور محمد کے نزد کیسے مسائل نسب میں آگی قاضی خط کلھتا ہے گر اس مسئلہ میں نہ کھے گا اور ماس کو کلاں مسئلہ میں نہ کھے گا اور اہام اعظم اور محمد کے نزد کیسے مسائل نسب میں آگی قاضی خط کلھتا ہے گر اس مسئلہ میں نہ کھے گا اور ماس کو فلاں ماس کی دعویٰ کے ساتھ غلام بنانے کا دعویٰ ہوتو نہ کیسے گا گر جبکہ بید دعویٰ کرے کہ وہ میر ابیٹا ہے اور اس کو فلاں مختص نے خصب کرایا ہے تو بالا تفاق لکھ دےگا۔

قاضی کا خط دوسر نے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے واسطے یانچ چیزوں کا جاننا شرط ہے 🌣

مكان اورعقار كے دعوى من بالاتفاق سب كے نزديك كھے كاخواہ وہ دار مدعا عليد كے شہر من ہوياكس اور شهر ميں ہوجس میں قاضی خط لکھنے والا ہےا گرخط کے گواہ راستہ میں بھار ہو گئے یاان کی رائے واپس آنے کی ہوئی یاکسی دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ کیا ہی انہوں نے ایک قوم کوا پی مواہی پر کواہ کرلیا تو جائز ہے اور ان کے کواہ کرنے کی بیصورت ہے کہ یوں کیے کہ بیخط فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف سے فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کے نام اس مخص مرعی کے دعویٰ کے باب میں جو فلاں بن فلاں پراس نے کیا ہے لکھا ہے اور ہمیں پڑھ کر سنایا ہے اور ہمارے سامنے مہر کی ہے اور ہم کواس پر گواہ کیا ہے تو تم لوگ ہماری اس کواہی پر گواہ رہواور میجی جائز ہے کہ بدلوگ اور تیسر ہے لوگوں کو گواہ کریں یا چوتھے یا پانچویں اگر چہ دور تک بردھ جائیں بہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے واسطے پانچے چیزوں کا جانٹا شرط ہے ایک یہ کہ قاضی کا تب معلوم ہود وسرے بیکہ قاضی مکتوب الیہ معلوم ہوتیسرے دعویٰ معلوم ہو بعنی جس چیز میں دعویٰ ہے و ومعلوم ہو چو تھے مدعی معلوم ہو پانچویں مدعاعلیہ معلوم ہواب جاننا جا ہے کہ قاضی کا تب کے معلوم ہونے کی میصورت ہے کہاس کا نام اوراس کے باپ کا نام اور اس كردادا يا قبيله كانام تكماجائ اوراكر باب اور داداكانام تكما توبالا تفاق بيجان معتبر ندموكي اوراكر باب كانام تكمااور دادا يا قبيله كا نام ندلکھاتو امام اعظمؓ کے نز دیک معرفت حاصل نہ ہوگی اور اگرمشہور ہوتو جس نام کے ساتھ مشہور ہے اس پر اکتفا کیا جائے اور ای طرح اگرانکھا کہ یہ خط ابوفلاں کی طرف ہے ہتو کافی ہے بشرطیکہ وہ اس کنیت کے ساتھ مشہور ہوجیہے ابوحنیفہ اورای طرح کانی ہے اگر لکھا کہ ابن فلاں کی طرف ہے ہے بشرطیکہ و واس کنیت ہے مشہور ہوابن ابی لیلی ۔ قاضی کے نام اورنسب بر کواہوں کی کواہی کے مقبول ہونے کی صورت نہیں ہے جب تک کہ خط میں نہ لکھا ہواورات طرح قاضی مکتوب الیہ کے معلوم ہونے کی بھی یہی صورت ہے کہ اس کا نام اورنسب اس طرح ذکر کرے کہ اس کی پہچان ہوجائے اور اگر لکھانہ ہوتو اس کے نام ونسب پرصرف کواہی کفایت نہ كرے كى اور مدعا عليه كامعلوم ہونا شرط ہاورا مام اعظم كنزديك اس كنام اور باپ ك نام سے پہچان ندہوكى جب تك اس كداداكانام فدكورنه بواورامام ابو يوسف كزد يك داداكانام ذكركرناشرطنيس باورامام محركا قول مضطرب باورقاضي ابوعلى سغدی ابتدائے عمر میں دادا کا نام ذکر کرنا مدعا علیہ کے دا سطے شرط نبیں کرتے تھے پھر آخر عمر میں اس سے رجوع کیا اور کہا کہ دا دا کا نام بھی ذکر کرنا شرط ہے اور بھی اصح ہے اور اس پرفتوی ہے اور اگر داد اکا نام نہ ذکر کیا بلکہ اس کواس کے قبیلہ کی طرف نسب کر دیا ہیں اگر اس کا قبیلہ چھوٹا ہے اورادنی فخذ کیے کہ اس سے وہ پہچانا جاتا ہے تو بلاخلاف کا فی ہے کیونکہ چھوٹے قبیلہ میں اکثر ووقحص ایسے کم ہوتے ہیں جن کے تام اوران کے باپ کے نام ایک ہول ہیں ذکر قبیلہ بجائے دادا کے نام کے ہوجائے گا اور اگر بڑ اقبیلہ ہے یا اعلیٰ فخذ ہے تو صرف قبیلہ کی طرف منسوب کرنا کانی نہیں ہے جیسے بی تمیم ایک بڑا قبیلہ ہے اس میں ایسے لوگ تکلیں گے جن کے نام اوران کے باپ

ا قوله فخذ قبيلے يهو ئے كوفئذ بولتے بين قبيلماس سے برا موتا ہے۔

کے نام ایک ہوں۔

ا گراس کوئسی شہر کی طرف منسوب کیا مثلاً کہا کونی ہے یا بغدادی ہے تو ہدوں دا داکے نام ذکر کرنے کے کافی نہیں ہے اور اگر اس کے پیشداورکاری گری کی طرف نبست کی اور دادا اور قبیلہ کا نام ذکرنہ کیا تو امام اعظم کے نزد کیک کافی نہیں ہے اور صاحبین کے نز دیک اگر صناعت اس کی الیمی ہو کہ جس ہے وہ لامحالہ پہچانا جائے تو جائز ہے اور اگر اس کے باپ کا نام اور اس کا لقب ذکر کیا اور اس لقب سے لامحالہ پہچانا جاتا ہے تو کافی ہے اور اگر ایسانہ ہوتو کافی نہیں ہے اور اگر اس کا اور اس کے داوا کا نام ذکر کیا اور اس کے باپ کا نام نہ ذکر کیا تو کافی نہیں ہے اور اگر یوں تحریر کیا فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف ہے فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کو میرخط ہے تو بعض مشائخ کے نز دیک بلا خلاف ایس تحریری کا فی ہے کیونکہ قاضی ہونا بھی پہیانے کا سبب ہے کہ اس کے ذکر ہے دادا کا نام ذکر کرنے کی ضرورت ندر ہی اور اگر اس طرح تحریر کیا کہ فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف سے ہراس قاضی یا حاکم اسلام کی طرف جس کویی خط پنچے تو امام اعظمؓ کے نز دیکے نہیں جائز ہے اورا مام ابویوسف ّ اور زفر کے نز دیک جائز ہے اورا مام محرّ کا ہرا ا مام اعظم کے ساتھ ہیں اور امام ابو بوسف جب قاضی ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا تو بہت ہے مسائل میں استحسانا وسعت دی از انجملہ بیمسکہ ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اس پر آج کل لوگوں کاعمل ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے اگر یوں کہا کہ فلال صحف کا فلال سندھی پر جوغلام فلال بن فلال ہاشمی کا ہے اس قدر قرض ہے تو جائز ہے کیونکہ مملوک مالک کی طرف نسبت کرنے سے پہچانا جاتا ہے اس جب اس کواس کے مشہور مالک کی طرف نسبت کیا بااس کا نام اور اس کے باب اور دادایا قبیلہ کا نام لکھ دبیا تو غلام کی شناخت بوری ہوگئی اگر غلام کانام ذکر کیااوراس کے مالک کانام اور باپ کانام ذکر کیااوراس کے داوایا قبیلہ کوذکرنہ کیا توسمس الائمہ سرحس نے لکھا ہے کہ کافی نہیں ہے اور شخ الاسلام نے کہا کہ کافی ہے کیونکہ شناخت تین چیزوں کے ذکر ہے ہوتی ہے اور وہ پائی گئیں ایک غلام کا نام اور ایک ما لک کا امام اور ایک اس کے باپ کا نام اگر غلام کا نام اور ما لک کا نام ذکر کیا اور ما لک کواس کے خاص قبیلہ کی طرف نسبت نہ کیا تو کافی نہیں ہے اور اگرنسبت کیا توسمس الائمہ کے قیاس مسئلہ متقدمہ پر کافی نہیں ہے اور موافق سے الاسلام کے کافی ہے اگر یوں ایکھا کہ فلاں مخص کا فلاں مخص پر کہ جوسندھی غلام جولا ہا کہ فلا اس بن فلا سے ہاتھ میں ہاس قدر قرض ہے پس اس صورت میں ہاتھ میں ہونے ے اگر بیمرِاد ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہتا ہے تو کافی نہیں ہے کیونکہ نسبت میں امر لا زمی جا ہے اور وہ ملکبت ہوتی ہے اور صرف ہاتھ میں ہونا بھی بلا ملکیت کے ناحق ہوتا ہے بید فرخرہ میں لکھا ہے۔

خط پر حکم دینے کی شرا لط 🖈

آگرگواہوں کے سامنے تعطیر چھران کوسنا دیناواجب ہے تا کہ اس کے صفون ہوجا کیں یا آگر نہ پڑھے تو ان کو اس کے سامنے کر کے ان کو سروکر دیے تا کہ تقیر کا وہم نہ ہواور بیا مام اعظم اور امام محکہ کے نکہ بدول جائے ہوئے گوائی نہیں ہوتی ہے گھران کے سامنے کر کے ان کو سروکر دیے تا کہ تغیر کا وہم نہ ہواور بیا مام اعظم اور امام محکہ کے نکہ خطر محمل کے واسطے بیٹر طاکتے ہیں کہ وہ خط کے مضمون سے واقف ہوں اور مہر ان کے سام ہوئی ہواور اس طرح ان دونوں اماموں کے زوی کے خط کے مضمون سننے ہواوا کرنے کے وقت تک یا در کھنا شرط ہواور آخر میں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس میں سے پچھ بھی شرط نہیں ہے بال بیشرط ہے کہ ان کو اس پر گواہ کرلے کہ بیمیرا خط اور مہر ہے اور ایک روایت میں امام ابو یوسف نے قاضی ہوکر کردی کہ لیس الخمر روایت میں امام ابو یوسف ہے کہ مہر بھی شرط نہیں ہے لیس اس طرح کی آسانی امام ابو یوسف نے قاضی ہوکر کردی کہ لیس الخمر کی کا معائداور شمس الائمد مرحدی نے امام ابو یوسف کا قول اور بھی فتوئی کے لئے بنا برقول میں الائمہ کے متار ہے کہ ان کو ل اور بھی فتوئی کے لئے بنا برقول میں الائمہ کے متار ہے کہ ان کو ل اور بھی فتوئی کے لئے بنا برقول میں الائمہ کے متار ہے کہ ان کو ل اور بھی فتوئی کے لئے بنا برقول میں الائمہ کے متار ہے کہ ان کو ل اور بھی فتوئی کے لئے بنا برقول میں الائمہ کے متار ہے کہ ان کو ل

مندرجه بالامسكاري تجهيمز يدتفصيل 🖈

دونوں کے نام ونسب دونوں عنوانوں میں تحریر کرے اوراگر اندر کے عنوان میں اس کوچھوڑ دیا تو سیحے نہیں ہے اور باہر کے عنوان کی صورت ہمارے زمانہ میں بیہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی طرف سے سم اللہ لکھنے سے پہلے میہ لکھے کداز جانب فلا ال بن فلا ال قاضی شهرفلاں وفلاں اور دائمیں ہاتھ کی طرف ہے بھم اللہ ہے اوپر لکھے بسعہ الله العلث الحق العبین بجانب فلاں بن فلاں قاضی شہر فلال يا بر محض كى طرف جس كويدخط قاضيول اور حاكمول سے بيني ادامر الله توفيقه و نوفيقهم - اگراس في لكها كه فلال شهرك قاضى کو پہنچے اور اس شہر میں ایک ہی قاضی تھا تو امام علی بن محمہ برز دوی نے فر مایا کہ سچھے ہے اوعر اگر اس شہر میں دو قاضی ہوں تو جا ئر نہیں ہے مجر با ہرخط کے لکھے بائیں طرف سے فلاں بن فلاں قاضی فلاں شہرونواح کے طرف سے پھردائی طرف سے بسع الله العلات الحق المبين بجانب فلال بن فلال قاضى شهرفلال يا برخض كوقاضيول اور حاكمول ميس عي جس كورية خط بينيج امامه الله توفيقه و توفيقهم-بھر بہم اللہ لکھنے کے بعد یوں لکھے کہ خط میر ااطال اللہ تعالیٰ بقاء فلاں قاضی کوجیسا کہ رسم ہے پھر لکھے امابعد پھراگر قاضی مدعی کوشکل اور نام ونسب ہے پہچانیا ہوتو کھے فلاں مدعی میری مجلس قضامیں فلاں شہرمیں حاضر ہوا اور میں اس میں مقیم ہوں اور فلاں بن فلاں کی طرف سے نافذ تضا ہوں جیسے رسم ہے اور مدعی کا قبیلہ اور حلیہ بیان کردے مینہا ریس لکھا ہے اور سیحے رہے کہ میری مجلس قضا میں لکھتا شرطنبیں ہے صرف بیلکھنا کے مجلس تھم میں فلاں شہر میں حاضر ہوا کا فی ہے گلمہ اس صورت میں کہ جب اس شہر میں دو قاضی ہوں ہرایک ا کیے طرف کا علیحدہ ہو بیملتفط میں نکھا ہے اوراگر قاضی اس کونہ بچانتا ہواوراس نے کہا کہ میں فلال بن فلال ہوں تو گواہوں ہے وریافت کر کے خط میں تکھے کہ مدعی حاضر ہوا کہ فلاں بن فلاں نام بتلاتا تھااور میں نے اس کونہ پہچانااور گوا ہوں سے دریافت کرلیااور سمواہوں کے نام ونسب وحلیہ ومسکن اگر ذکر کر دیتو بہتر ہے اور اگر نہ ذکر یاصرف اس پر اکتفا کیا کہ محواہ عاول تھے کہ جھے ان کی عدالت معلوم ہوئی تھی یا میں نے دریافت کرلیااوران کی تعدیل کی گئی تو جائز ہے پھر لکھے کہ ان گواہوں نے گواہی دی کہ پیخض فلاں بن فلاں ہےاوراس کی شناخت خوب بیان کر ہےاوراگراس کے قبیلہ کوذکر کرے تو بہتر ہے ور نہ مفزنیں ہے پھر لکھے بدوں کس مدعا علیہ کے یا نائب مدعا علیہ کے حاضر ہوکر ایک دار کا کیا دعویٰ کیا جوفلاں شہر میں فلاں محلّہ میں واقع ہے اور اس کے حدود بیہ ہیں اور وہ فلال مخص کے قبضہ میں ہے کہ اس کوفلال بن فلال کہتے ہیں اور مدعا علیہ کی اچھی طرح پہیان بیان کردے اور اگر مدعا علیہ مشہور آ دمی ہوتو اس کی ضرورت نہیں جوصرف بیلکھ دے کہ اس نے فلال بن فلال پر دعویٰ کیا مگر بیضر در لکھے کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ بقذر مسافت سفر کے اس شہرے دور ہے اور غائب ہے اس واسطے کہ بہت سے مشائخ مسافت سفر سے کم میں قاضی کا خط جا تزنہیں کہتے ہیں

جیا کہ گوائی پر گوائی میں کہتے ہیں بہنہا یہ میں لکھا ہے۔

مسافت سفر سے تم میں قاضی کا خط قاضی کے نام ظاہر روایت میں جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر اس قدر دور ہوکہ اگروہ صبح کوقاضی کے در دولت پر حاضر ہوتو ای روز پھرا پینے کمروا پس نہ جاسکےتو خط قاصی مقبول ہوگا اور ای پرفتو کی ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے پھر لکھے کہ مدعاعلیہ کا غائب ہونا عادل گوا ہوں کی گواہی ہے میرے نز دیک ثابت ہوگیا تا کہ قاضی مکتوب الیہ کومعلوم ہوکہ پوری شرطوں کے ساتھ خط لکھا ہے چرتح ریکرے کہ آج کل وہ فلال شہر میں متیم ہے بیملتقط میں لکھا ہے چر لکھے کہ وہ دعا علیداس مدعی کے اس دعویٰ سے انکار کرتا ہے اور صحت دعویٰ کے گواہ یہاں موجود ہیں مدعی کواس کا اور گواہوں کا جمع کرنا مشکل پڑا ہے لی اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں گوا ہوں کی گوا ہی من لوں تا کہ جس قدر میر سے نز دیک صحت کو پہنچے اس کوفلاں قاضی کونکھوں پس میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اس نے گواہ پیش کئے اور و وفلاں وفلاں ہیں پھر ہرایک کا نام ونسب وقبیلہ وتجارت ومسکن و مخلدتمام کیھے پس ہرایک گواہ نے مدعی کے دعویٰ پر گواہی دی و گواہی کے الفاظ ومعنی متنق بیں ایساہی امام محر سے روایت ہے اور مشائخ نے کہا کہ صرف اس قدر پر اکتفا کرنا نہ جا ہے بلکہ ہرا یک کی گوائی تفصیل دار بیان کرے اور اس کی تھیج کرے اور اگر مدعا بہ یعنی جس چیز میں دعویٰ کیا گیا ہے عقار ہوتو اس کی جگداور صدوار بعد لکھے اور اگر غلام ہوتو اس کا نام اور حلیہ اور صفت اور پیشہ اور اس کے مالک کا نام اور اس کے باپ اور دا دا کا نام لکھے اور قرضہ میں اس کی جنس اور مقد ار اور صفت جیسا معروف ہے تحریر کرے پس اس طرح تحریر کرے کہ گواہوں نے بے گواہی دی کہ اس مدعی کا فلال بن فلال بن فلال پر کہ جس نام ونسب اس خط میں تحریر ہو چکا ہے بید عویٰ ہے ادراس کی جنس وصفت دنوع تحریر کردے اور مدعاعلیہ پرادا کرنا اس مال کا واجب ہےاور متاخرین نے اختلاف کیا ہےاور سیح بیہے کہ قرض کا سبب بیان کرنا شرط میں ہے تا کہ گواہی دعویٰ مدعی کے موافق ہو پھر تکھے کہ باقیوں نے بھی ایسی بی گواہی وی اور بین تکھے کہ اس کے مثل کواہی دی پھرتح ریکر نے کہ کواہوں نے کواہی علی جوجہ الشہاوة اوا کیا اور کواہی کے طریقہ سے بیان کیا اور میں نے اس کوسنا اور اپنے و بوان دفتر کے میں لکھ لیا اس کے بعد اگر قاضی کواہوں کو پہچانا ہے تو خط میں لکھ دے کہ میرے نز دیک کواہ عدالت میں معروف ہیں اوراگر نہ بیجانتا ہوتو ایک مزکی ہے دریا فت کرنا کا فی اور دو ہے احتیاط ہے۔

اگر خط میں تاریخ نه لکھے تو مقبول نه ہو گی 🏠

اگرمزی نے تعدیل کی تو تھے کہ گواہوں کے حال دریا دنت کرنے میں میں نے اہل تزکید و تعدیل ہے رہوع کی اور معدل ومزکی فلاں و فلاں ہیں کہ ہمار ہے نزویک ان کی تعدیل مقبول ہے اور انہوں نے تعدیل کی پھر قاضی کا تب بعد گواہوں کی گوائی اور عدالت فلام ہونے کے مدی سے بیس لیا اور نہ میں جا نتا ہوں کہ میرے وکیل یا اپنی نے اس سے لے کہ واللہ میں سے محرر نے اس خط کو اس طرح جس طرح بیان ہواتح پر کیا تو آخر خط میں قاضی یوں تھے کہ فلاں شہر کا قاضی فلاں بن فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ بید خط میرے محرد نے میرے تھے میں اور جو ہا جرااس میں ہے وہ میر سے سامنے واقع ہوا اور ایسانی ہو ہو اور اس میں میری مہر کی سامنے واقع ہوا اور ایسانی ہے جیسا اس میں تکھا ہے اور اس خط میں دوعنوان ہیں ایک فلا ہری اور دوسرا باطنی اور اس میں میری مہر کی ہو اور میر کا میں ایسانی ہے اور سے خط میں خط میں فلاں بین فلاں ہیں ہرا تھے کہ اس طرح کہ میں اور وہ فلاں بن فلاں بین میں ہرا یک کے تا م ونسب و حلیہ فکھے اور خط میں کاملی ہوراس پر کواہ کر لئے ہیں اور وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بین فلاں ہیں ہرایک کے تا م ونسب و حلیہ فکھے اور خط میں کاملی ہور کی میں کھی ہوا۔ اس میں میں اور فلاں بن فلاں بیں ہرایک کے تا م ونسب و حلیہ فکھے اور خط میں کاملی کا میں فلاں بیں فلاں بیں میں ہرایک کے تا م ونسب و حلیہ فکھے اور خط میں کو میں کاملی کے تا م ونسب و حلیہ فکھے اور خط میں کاملی کو کاملی کی تا م ونسب و حلیہ فکھے اور خط میں کہ میں کی کہ کیا میں فلاں بیں جاور اس پر گواہ کر لئے ہیں اور وہ فلاں بین فلاں بین فلاں بیں میں ہوا کے خوال کیں فلاں بیں فلاں بیں ہوا کے خوال کیں فلاں بین فلاں بیں ہوا کیا کہ کہ بین فلاں بیں فلاں بیں فلاں بیں ہوا کیا کہ کو اس کی کی تا م ونسب و اس کے کام کو خوال کی کیا کہ کو بین فلاں بیں فلاں بین فلاں بیں فلاں بیں فلاں بین میں بیاں بین فلاں بین بین میں

ا توله گوای دی جهان جهان اشاره کاموقع ہےاشاره کرے یعنی اس مدگ کهنام اس کافلان بن قلان ہےادر ماننداس کے بع توله علی وجہ الشہادة ...... معنی یوری ان اثر انکا کے ساتھ کہ جس طرح گواہی اوا کرنا جا ہے۔ نے ان کو پڑھ کر شادیا اور اس کے مضمون سے ان کوآگا و کردیا اور ان کے سامنے آئی مہر لگا دی اور اس سب پر ان کو گوا و کرلیا اور یہ چند سطریں ایسے خط سے فلال تاریخ میں اس کے آخر میں لکھ دیں اور آخر خط میں انشاء اللہ تعالیٰ نہ لکھے اور دونسند لکھے ایک مہر کر کے بلازیادتی ونقصان مدی کودے دے اور دوسرا گوا ہوں کو دے دے کہ وہ اس کو موافق شرط اہام اعظم اور امام محد کے ادا کریں کذا فی فقاوی قاضی خان ۔ اور اس شرط کی مراد بھی ہے کذا فی النہ ایہ۔ اگر خط میں تاریخ نہ لکھے تو مقبول نہ ہوگی اور اگر لکھے تو لحا کرنا چاہئے کہ وہ اس وقت قاضی تعایا نہ تعا اور اگر نہ لکھے تو گوا ہوں کی گوا تی پراکھا نہ کیا جائے اور ایسا تی جب لکھا نہ ہوتو صرف گوا ہوں کی گوا تی پراکھا نہ کیا جائے اور ایسا تی جب لکھا نہ ہوتو صرف گوا ہوں کی گوا تی میں اور ترین بیس ہوتو اس پر عمل درآ مدنہ ہوگا بہ خلا صدی کہ اس تھا تھی کہ اور اگر اصل حادث پرانہوں نے گوا تی دی اور تحریری نہیں ہوتو اس پر عمل درآ مدنہ ہوگا بہ خلا صدی کھھا ہے۔

اگر خط قبول کیاا ورمد عاعلیه موجو دنبیس ہے تو جائز ہے 🏠

جب بینط کمتوب الید کے یاس پہنچ تو اس کو جا ہے کہ مرق اور اس کے مدعا علیہ کو جمع کرے اور قاضی کا خط ہونے پر گواہی ای وقت قبول کرنا جا ہے کہ جب مدعا علیہ موجود ہو پھر جب دونوں جمع ہوئے اور مدعی نے دعویٰ کیا تو قاضی مدعاعلیہ ہے اس دعویٰ کی بابت دریافت کرے گاپس اگراس نے اقر ارکرلیا تو اس اقر ارپر فیصلہ ہوا اور خط کی پچیضرورت ندری اور اگراس نے انکار کیا تو مدی جت قاضی قائم کرنے کے واسطے قاضی کا خط چیش کرے اور جب چیش کیا تو قاضی دریافت کرے گا کہ یہ کیا ہے تو جواب دے گا کہ فلاں قاضی کا خط ہے تو بیقاضی کے گا کہ اس پر کوا ہ چیش کر کہ بیاس قاضی کا خط ہے بیمیط میں ہے اور اگر بدوں مدعاعلیہ کی حاضری کے خطقبول کرلیاتو جائز ہے اور اگر اس کی ناموجودگی میں قاضی کا خط ہونے کے کواوٹن لئے تو جائز نہیں ہے پس مدعاعلیہ کی حاضری خط کی موای تبول کرنے کے واسطے شرط ہے صرف خط کے تبول کرنے کے واسطے شرط نہیں ہے ہیں امام محد نے جو ذکر کیا ہے کہ اگر خط تبول كيااورمدعاعليهموجودنبيل بوقوجائز باس مصرادقبول خطب نخطى كوابى كذافي الملتقط جب كوابول في كهاكه يفلال قاضى کا خطاتمہارے نام ہے اوراس پراس کی مہر گئی ہے تو خط کو تبول کرے گا اور دریافت کرے گا کہتم کو پڑھ کرسنایا اور تبہارے سامنے مہر لكائى ہے پس اگر انہوں نے كہا كرميں يا جارے سائے ير ها ہے اور ميرميس لكائى يااس كا الناكباتو تيول نه كرے كا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو پڑھ کرستایا اور ہمارے سامنے مہرلگائی اور ہم کو گواہ کیا ہے تو کتاب یعنی خط کو کھو لے گا اور بہ کہنا کانی نہیں کہ ہمارے نزدیک یا ہماری حضوری میں مہرلگائی ہے کذائی النہاہی۔اگر گواہوں نے کہا کہ بیقاضی کا خط اور اس کی مہر ہے اور خط کے مضمون کی موابی نددی تو طرفین کے نز دیک قبول ندکرے گا اورامام ابو پوسف کے نز دیک قبول کرے گار پیچیط سرحسی میں لکھا ہے اور جب قاضی نے خطاکو کھولاتو دیکھے کہان کواہوں کی کواہی مضمون خط سے موافق ہے یا مخالف اگر مخالف ہوتو روکر دے اور اگر موافق ہو ہی اگر قاضی کا تب نے اس میں گواہوں کی عدالت لکھدی ہے یا قاضی مكتوب اليدان كو پہيانا ہے تو مدعا عليد برحق كا فيعلد جارى كرد ے گااور اگرایبانه ہوتو قاضی گواہوں کی عدالت دریادنت کر ہے گا ہیں اگران کی تعدیل کی گئی تو ان کی گواہی پر فیصلہ کر د ہے گا کذانی النہا ہے اور اولی بیہ ہے کہ خط کو مدعا علیہ کے سامنے کھو لے اور اگر بدوں اس کی حاضری کے کھولاتو جائز ہے کذافی المحیط اور امام محمد نے کتاب میں خط کھولنے کے واسطے کواہوں کی عدالت طاہر ہونے کی شرطنہیں لگائی ہے کیونکہ اس طرح فرمایا کہ جب کواہوں نے کواہی دی کہ بیہ فلاں قامنی کا خط ہے کہ اس نے اپنی مجہری میں جمیں سپر دکیا ہے یہاں تک کہ فر مایا کہ پھر قامنی نے اس کو کھولا اور قبول نہ کیا پھر جیب موا ہوں نے کوائی دی اوران کی تعدیل کی گئی پس اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ کھو لنے کے داسطے کواہوں کی عدالت شرط نہیں ہے اور سیج یہ ہے کہ گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے کے بعد خط کھو لے اور بیروایت صدرالشہید کی شرح ادب القاضی کے موافق ہے اور جو معنی میں

مختار ہےاں کے مخالف ہے کیونکہ مغنی میں لکھا ہے کہ خصاف ؓ نے ادب القاضی میں ذکر کیا کہ قاضی گوا ہوں کی عدالت ظاہر ہونے سے پہلے خط نہ کھو لے پھر کہا کہ جوامام محمدؓ نے فر مایا ہے وہ اسح ہے یعنی مطلق گواہی پر کہ بیہ قاضی کا خط اور اس کی مہر ہے خط کھولنا جائز ہے بدوں اس کے کہ گوا ہوں کی عدالت ہے تعرض کرے بیزہا ہے میں لکھا ہے۔

ابن ساعد نے امام محر مصروایت کی کہ قیاس قول الی حنیفہ پر جب قاضی کا خط لے کر آیا تو قاضی کو جا ہے کہ مدعا علیہ کو حاضر کرے پھر جب وہ حاضر ہوا تو خط لانے والے ہے دریا فت کرے کہ یمی وہ مخص ہے جس پر تو دعویٰ کرتا ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو چردر یافت کرے کو خط لانے کاوکیل ہے یا تو بی خط لایا ہے پس اگراس نے کہا کہ میں خود خط لانے والا ہوں تو اس سے گواہ طلب كرے كه بيقاضى كا خط ہے اور اگراس نے كہا كه يس مدى كاوكيل ہوں اور مير افلاں بن فلاں نام ہے تو كواہوں ہے دريا فت كرے کہ بیفلاں بن فلاں ہے اور فلال مختص نے اس کووکیل کیا ہے اس اگر و کا لت کے گواہ قائم ہو کر تھم ہونے سے پہلے اگر اس نے خط کے گواہ چیش کئے تو قیاس جا ہتا ہے کہ مغبول نہ ہوں اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور استحسانا مغبول ہوں گے اور بیقول امام محمد کا ہے اور امام ابو یوسف سے دوروایتی ہیں ابن ساعد نے امام محر سے روایت کہ کداگر وکالت اور خط پر قاضی نے گواہ سنے اور گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے سے پہلے قاضی کا تب معزول ہو گیا پھر گوا ہوں کی عدالت ظاہر ہوئی تو قاضی و کالت اور خط دونوں کا تکم دے گااور اگر و کالت کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور خط کے گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی یہاں تک کہ قاضی کا تب معزول ہو گیا بھر دکیل نے جا ہا کہ خط اور مہر کے گواہ دوسرے پیش کرے تو مقبول نہ ہو گئے اور اگر خط کے گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور و کالت کی نہ ہوتی حتیٰ کہ قاضی معزول ہوا اوروکیل نے گواہ دوسرے پیش کرنا جا ہے اور ان کی تعدیل ہوئی تو گواہی مقبول ہوگی اور و کالت کا تھم دے دے گا اور ہیر تفریع امام محمد کے قول پر درست ہے اور امام اعظم کے قول پر درست نہیں ہے پھر جب قاضی نے خط قبول کرلیا اور اس کو کھولا اور پورے شرائط اس کے اوا کر لئے تو موافق تحریر خط کے فیصلہ کرنے کی بیصورت ہے کہا گر قاضی کوخودمعلوم ہوا کہ خط لانے والا فلاں بن فلال فلال قبیلہ کا ہے یا خصم نے اقر ارکیا اور گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ یہی خط لایا ہے تو تھم دے گا اورا گر اس میں سے کوئی بات نہ ہوتو گواہوں سے دریافت کرے کہ بیخض فلال بن فلال ہے اور اگر گواہوں سے اس سے پہلے بی دریافت کرلے تو بہت اچھاہے بیمیط من لكعاب فانيه من لكعاب\_

اگرمدعاعلیہ نے کہا کہ میرے باس اس کا دفعیہ ہے تو قاضی مکتوب الیہ اس کی ساعت کرے گا 🖈

جب مدی قاضی کا خط مکتوب الیہ قاضی کے پاس لایا اور اس نے مدعاعلیہ کو بلایا اور اس کے سامنے کو اہوں نے قاضی کے خط
اور مہر ہونے کی گوائل دی اور قاضی نے خط کھولا اور خصم کو سنایا اور جو شرطیں خط کی جی سب بجالایا لیکن ہنوز تھم نہ دیا تھا کہ مدعاعلیہ که
دوسرے شہر میں غائب ہو گیا اور مدی نے اس قاضی سے درخواست کی کہ وہاں کے قاضی کے نام لکھ دی تو امام ابو یوسف کے نزویک
وہ نہ لکھے گا اور امام محمد اور امام اعظم کے نزویک لکھ دے گا اور اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ میر بے پاس اس کا وفعیہ ہوتو قاضی مکتوب الیہ اس
کی ساعت کرے گا اور بجائے خط کے اپنی بھی بیم بی جا گرچہ پورے شرائط پائے جا کیں اور قاضی کو اس شہر کے امیر سے جس
نے اس کو قاضی کیا ہے خط یا اپنی کی مدو ما تکنا جس کے ساتھ اپنا امین روا نہ کرے بدوں خط کی شرطوں کے جائز ہے اور اگر وہ امیر
دوسرے شہر میں ہوتو اس کے مدد ما تکتے کے واسطے خط کے سرائط مثل مہر اور گواہ کے کہ قاضی کا خط ہے معتبر ہوں گے بیتا تارخانیہ میں لکھا
دوسرے شہر میں ہوتو اس کی مدد ما تکتے کے واسطے خط کے سرائط مثل مہر اور گواہ کے کہ قاضی کا خط ہے معتبر ہوں گے بیتا تارخانیہ میں مہر می تھی تو

دونوں مسلوں کے بعد ذکر کیا تو بی تول امام ابو بوسف کا ہے اور امام ابوطنیقہ اور امام محر کے نزویک جب خط پر مہر نہ ہوگی تو قاضی مکتوب الیہ اس کو تیول نہ کرے گالیکن ابو بوسف الیک صورت میں کہ خط پر مہر نہ ہوفر ماتے ہیں کہ خط پر گوائی درست نہیں ہے جب تک کہ خط کے مضمون پر گوائی نہ اوا کریں اور فقیہ ابو بکر رازی اور امام میں الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ خط کو باوجود مہر منکسر ہونے کے تبول کرنا سب کا قول ہے کیونکہ اس میں لوگ جتالا ہوتے ہیں کذافی الذخیرہ اور سی ہے کہ بیسب کا قول ہے کبری میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک غائب پر جود وسر سے شہر میں ہے وکیل کیا اور اس پر گواہ کے اور گواہوں نے قاضی شہر کے سامنے گوائی اوا کی تا کہ بیقاضی وکیل کے عاشی کے میں کھا ہے۔

گواہی دی کہ فلاں بن فلاں بن فلاں مرااوراس نے آخر تک موافق ہمارے ذکر کے لکھے ہ<sup>ی</sup>

اگر مدى بسبب ميراث كے كى داركا دعوىٰ كرتا ہے تو قاضى كاتب اينے خط ميں لكھے كا كه بيدذ كركيا كدفلال بن فلال بن فلال مرحمیااوراس نے ایک دارکوفہ میں بی فلاں بن فلاں میں چھوڑ اتا خرتک مثل ہماری تحریر سابق کے لکھے پھر لکھے اور بیددار ملک اور حق فلاں بن فلاں کا تھا اور اس کے قبصنہ و تحت تصرف میں رہا یہاں تک کہو ہ مرگیا اور فلاں مخص کوچپوڑ ا کہ سوائے اس کے اس کا کوئی وارث میں ہے اور بیوار محدود اس کے لئے میراث جھوڑ ااور بیا ہے کہ مدعی کے ذکر پر کہ میں سوائے اسینے اس کا کوئی وارث نہیں جانتا ہوں اکتفا کرے پھریوں ذکر کرے کہ فلاں مدعی میرے یاس فلاں وفلاں کولا یا کہ انہوں نے گواہی دی کہ فلاں بن فلاں بن فلان مرااوراس نے آخرتک موافق ہارے ذکر کے لکھے اگر دعویٰ کسی عقار میں واقع ہوااور مدی نے قاضی سے درخواست کی کہاس کی بابت اس کوخط لکھ دیے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا و وعقار مدعی کے شہر میں ہوگا اور مدعا علیہ دوسر ہے شہر میں ہوگا یا عقار مدعی کے شہر کے سوا دوسرے شہر میں ہوگا اور کی دومور تیں ہیں یا ایسے شہر میں ہوگا جس میں مدعا علیہ موجود ہے یا دوسرے شہر میں ہوگا اور ان صورتوں میں قاضی اس کو خط لکھ دے گا اس واسطے کہ اس باب میں اعتبار مرعاعلیہ کے عائب ہونے کا ہے پھر اگر عقار اس شہر میں ہوجس میں ید عاعلیہ ہےاور خط پہنچا اور مکتوب الیہ نے اس بڑمل کیا اور مدعی ہے وا سطے اس کے دینے کا تھم کیا اور مدعا علیہ ہے کہا کہ اس کے سپر دکر دے پھراگراس نے سیرد کرنے سے انکار کیا تو قاضی خود سیر دکروے کا کیونکہ عقاراس کی ولایت میں ہے اور اگر عقاراس شہر میں ہو جس میں مری ہے تو قاضی کمتوب الیہ کواختیار ہے کہ جا ہے ماعلیہ یا اس کے دکیل کومری کے ساتھ قاضی کا تب کے یاس بھیج وے کہ وہ فیصلہ کر کے عقار مدعی کوسپر دکردے اور اگر جا ہے تو تھم خوددے وے اور اس کے لئے ایک تحریر لکھ دے اور اس میں عقار کا فیصلہ مدعی کے نام ہواوروہ اس کے باس رہے گرعقار سپر دنہیں کرسکتا ہے کیونکہ میاس کی ولا بت میں نہیں ہے پھر جب مدعی اس فیصلہ کو قاضی کا تب کے باس لایا اور اس کے فیصلہ بر کواہ پیش کے تو قاضی کا تب اس کوتبول نہ کرے گا کیونکہ بیٹم نافذ کرنے کے واسطے ہے اور قضا کا نافد می کرنا بمنز لد قضاء کے ہے ہی غائب ہر درست نہیں ہے لیکن قاضی کمتوب الید کو جاہتے کہ جب اس نے مدعی کے واسطے فیصلہ کیا اوراس کوتح ریرد ہے دی تو مدعا علیہ کوتھم دے کہ مدعی کے ساتھ اپنا کوئی امین روانہ کرے کدو وعقار کو مدعی کے سپر دکرے مجرا گر مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی مکتوب الیہ کا تب کو ایک خط لکھے اور اس میں تمام کیفیت خط کی اور بوار ماجرا جومدی اور مدعا علیہ میں گزرا اور مدی کے واسطے عقار کا تھم دینا اور مدعا کا علیہ کا سپر دکرنے کے واسطے ایک امین دینے ہے انکار کرنا سب تحریر کرے پھر لکھے کہ مجھ ے مرقی نے ایک خط کی ورخواست کی کہ میں اپنے تھم ہے جو میں نے اس کے واسطے فلاں مخص پردیا ہے بھے آگاہ کروں تا کہ توبیہ عِقاراس کے سپر دکر دے بیں تو اس برعمل کر برجمک اللہ وایا نا اوراس عقار کو جواس خط میں مع حدو دخر بر ہے اس مدعی فلا س بن فلا ل کو جو

ا عائب یعن معاعلید کے غائب ہونے پر خط مکھے گا اور عقار وغیرہ کا لحاظ ہیں ہے۔ ج نافذ جاری کرنا۔

میرا خط تیرے پاس لاتا ہے سپر دکردے ہیں جب بیہ خط قامنی کا تب کو پنچے گا تو وہ عقار کومہ عاعلیہ کے ہاتھ ہے نکال کریدی کے سپر دکر دے کا اور اگر عقار اس شہر کے سواجش میں مدعا علیہ ہے دوسرے شہر میں ہوتو قاضی مکتوب الیہ کوا ختیارہے جا ہے مدعا علیہ یا اس کے وکیل کو برق کے ساتھ کر کے اس شہر کے قاضی کے پاس روانہ کر ہے جس میں عقار ہے اور اس کوایک خط لکھ دے تا کہ وہاں کا قاضی مدعا علیہ کے سامنے مدمی کے لئے اس عقار کا تھم دے دے اور اگر جا ہے تو خود فیصلہ کر کے مدمی کو بجل دے دے لیکن عقار اس کے سپر دنہیں كرسكتا ہے اور اگر قاضى نے كسى بھا مے ہوئے غلام كے باب ميں لكستا جا باتو امام ابو يوسف كرد يك اس كى صورت يہ ہے كه مثلاً مستحض بخاری کا ایک غلام سرفند کی طرف بھا گا اور سس سرفندی نے اس کو پکڑلیا اور اس کے مالک کو خبر کمی اور اس کے کواہ تمرفند میں نہ تھے بخارامی تھے اس نے قامنی بخارا ہے درخواست کی کہموافق گوائی کے خطاکھ دیے قواس کومنظور کرے اور قامنی تمر قند کولکھ دے جیاہم نے قرض میں بیان کیا ہے۔

خط ا گرغلام کی بابت لکھا گیاتو اِن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے 🖈

کیکن فرق بہ ہے کہ غلام میں اس کا حلیہ اور قد بیان کر دے کذا فی انحیط اور اس کا سن اور مقدار قیمت تحریر کر دے کذا فی النهار اورتحريركرے كدو وفلال مدى كى ملك باورسم قندكو بھاك كيا اور آج كل و وفلال مخص كے تبضه ميں بلاحق سم قند مي ب اور اہے خط پردد گواہ کرے کہ قاضی سم قند کے سامنے گوائی دیں اور مضمون خط پر ان کوآ گاہ کرے کہ مضمون کی قاضی سم قند کے سامنے موانی دے پھر جب بی خطان کو بھیجنو قامنی سرقند غلام کومع اس محض کے جس کے ہاتھ میں غلام ہے حاضر کرے اور کواواس خط پرمع مضمون کواہی ادا کریں تا کہ بالا جماع دونوں کی کواہی مقبول کر ہے پھر جب اس نے کواہی قبول کی اور دونوں کی عدالت اس کے نزد یک ثابت ہوئی تو خط کو کھولے ہیں اگر غلام کا حلیداس کے موافق نہ یایا جیسا کواہوں نے قاضی کا تب کے سامنے بیان کیا ہے تو خط واپس کردے کیونکہ ظاہر ہوا کہ بیرو وغلام نبیں ہے جس کی گوائی دی ہے اور ایگر اس کے موافق بایا تو خط کو قبول کرے اور بدوں اس کے كة تضاكاتكم وعدوه غلام مدى كي سردكرد عاور مرى سے غلام كنفس كالفيل في اور غلام كى كردن مى ايك رائك كى الكوشى ڈ ال دے تا کہ راہ میں چوری کیے احتمال ہے کوئی اس مخص ہے تعرض نہ کرے ادرایک خط قاضی بخارا کواس مضمون کا لکھے اورا بے خط اورمهراورمضمون خط پر دو گواه کر لے پھر جب قاضی بخارا کو پہنچاور گواہ گواہی دیں کدیہ خط اورمہر قاضی سرفند کی ہے تو قاضی مدگی کو تھم دے کہاہے ان کواہوں کوجنہوں نے پہلی مرتبہ کواہی دی تھی حاضر کرے اور و الوگ غلام کے سامنے کواہی دیں کہ بیغلام اس مدعی کی ملک ہے چرجب کواہوں نے بیر کواہی دی تو چھر قاضی بخارا کو جو پچھ کرنا جا ہے اس کے باب میں امام ابو یوسف ہے مختلف روایتیں ہیں بعض روا نتوں میں ہے کہ قاضی بخار امدی کے واسطے غلام کے دینے کا تھم نہ کرے گا بلکہ ایک دوسرا خط قاضی سمر قند کو لکھے گا اوراس میں یہ ماجراتح ریکردے گااورائے خط پراورمہراورمضمون خط پر گواہ کرتے مدعی کوغلام کے ساتھ سمر فندکوروانہ کرے گا تا کہ قاضی سمر فند مدعا عليه كے سامنے مدعى كوغلام كے دينے كا تھم دے مجر جب بيدخط قاضى سمر فندكو بہنچ اور كوا و خط پر اور مهر اور مضمون بر كوابى اداكري اوران کی عدالت ظاہر موجائے تو قامنی مدعا علیہ کے سامنے مرق کے واسطے غلام کے دینے کا تھم جاری کرے گا اور مدقی کالفیل بری مو جائے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ قاضی بخارا خود غلام کے دینے کا تھم دے گا اور قاضی سم قندکو لکھے گا کہ وہ مدعی کے فیل کو ہری کر دے وہنا ہراس روایت کے کہ امام ابو بوسف نے خط لکھنا باندیوں کی بات بھی تبویز کیا ہے اس کی صورت مثل غلام کے خط کے ہے صرف بیفرق ہے کہ اگر مدعی ثقتہ ماموں نہ ہوتو قاضی مکتوب الیہ با ندی اس کے سپر دنہ کرے کا بلکہ مدعی کو تھم دے کا کہ ایک مخص ثقتہ

ا جوری معنی شاید کمان ہو کہ بیخص اس غلام کو چرا کر لئے جاتا ہے۔

فتأوى عالمگيرى ..... بىد ( ) كتاب ادب الغاضى

ماموں لائے کہاس کے ساتھ باندی کوروانہ کرے گا کیونکہ فروج کے باب میں احتیاط واجب ہے بیمحیط میں لکھاہے اگر مکتوب الیہ کے پاس خط چینچنے سے پہلے قاضی کا تب مرگیا تو ہمارے نز دیک وہ اس خط پڑھمل نہ کرے گا اور امام ابو یوسف ہے امالی میں ہے کہ مل کرے گا اور پہی قول امام شافعی کا ہے اور ہمارے نز دیک اگر باایں ہمداس نے قبول کرلیا اور اس کے موافق فیصلہ کیا بھر دوسرے قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا اور اس نے جاری کیا تو جاری ہوجائے گا کیونکہ اس کا تھم جمہتد فیہ میں واقع ہوا ہے اور ای طرح اگر خط پہنچنے کے بعد پڑھنے سے پہلے مرکبیا تب بھی بہی تھم ہے اور اگر خط کہنچنے اور پڑھ لینے کے بعد مرکبیا تو ظاہرالروایہ میں آیا ہے کیمل کرے گا اور بہی سیجے ہاوراگر قاضی کا تب معزول کیا گیا تو اس کی بھی بہی صورتیں ہیں جومرجانے میں بیان ہوئی ہیں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر خط پہنچنے سے پہلے قاضی کا تب قاضی ہونے کے لائق ندر ہاتو مکتوب الیہ اس کو قبول ندکرے کا کذا فی الکافی اگر مکتوب الیہ مرگیا یا معزول ہوگیا اور بجائے اس کے دوسرا قاضی مقرر ہوا اور اس کوخط پہنچا تو اس کے ممل کرنے کے داسطے پیلیا ظارے کہ اگراس خط میں به لفظ لکھا کہ اور جس قاضی کو قضاۃ مسلمین ہے بہ خط پہنچے (ھ) توعمل کرے گا اور اگر بدلفظ نہیں ہیں تو ہمارے نز دیکے عمل نہ کرے گا کتاب الحوالہ میں امام محمدٌ نے فرمایا کہ اگر ایک محض قاضی کا خط لے کر دوسرے کے پاس آیا اور وہاں اپنے خصم کونہ پایا اور قاضی ہے ورخواست کی کہ جو پچھ میں پہلے قاضی کے پاس سے تکھوالا یا ہوں تو مجھے اور عن دوسرے کے واسطے لکھے دیے تو وہ اس کا کہنا کرے گا بشرطیکہ بیاس کے زور یک ثابت ہوجائے اور شوت کی شرطیں وہی ہیں جوہم نے بیان کردی ہیں کیونکہ جب پہلے کے پاس کواہوں نے کواہی دی اور اس نے وہ تمام مقدمہ اس قاضی کولکھ دیا تو وہ کواہی حکماً منتقل ہوکر اس کے باس آئی پس کو یاحقیقت میں اس کے سامنے مواہی اداہوئی۔

اگرخط لکھے تو جا ہے صرف اِسی قدر لکھے جس قدر ثابت ہوا ہے 🖈

پس کواہی چیش ہوتی تو اس کوضر ورلکھنا جا ہے تھا ایساہی اس صورت میں ہے کہ کویا اس کے سامنے چیش ہوئی ہے پس لکھنا عا ہے کیکن صرف ای قدر لکھے گا کہ جس قدراس کو تابت ہوااور و ہیہ ہے کہ ایک غائب مخف پر حق کے واسطے قاضی کا خط ہے نہ یہ کہ خود حَن بھی اس کے نز ویک ثابت ہو گیا ہیں وہ اپنے خط میں قاضی کا خط نقل کر دے گایا اگر جا ہے تو اس کوبطور حکایت بیان کر دے اور اس طرح اگر مرق نے قاضی اول کے سامنے بیان کیا کہ مجھے ایسے گواہ نہیں ملتے ہیں جومیرے ساتھ مدعا علیہ کے شہر کو جائیں پس تو ایک خط فلاں شہر کے قاضی کولکھ دے تا کہ وہ اس شہر کے قاضی کو فکھے کہ جس میں مدعا علیہ موجود ہے تو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گا اوراگر مدعی نے قاضی اول سے درخواست کی کہ قاضی مرداور نمیٹا پورکو خطالکھ دے کہ میں مرد جاتا ہوں اگر وہاں مدعا علیہ ل گیا تو خبر ورند نیشا بور جاؤں گا تو امام ابو بوسف یے تول کے موافق قاضی بیدرخواست منظور کرے گا اور امام ابوحنیفه وامام محمر کے نز دیک اس طرح نہیں تکھے گا اورا گرمدی خط لے کر قاضی اول کے پاس لوٹ آیا اور کہا کہ مدعا علیہ اس شہر میں نہ ملا اور تو مجھے فلا ں شہر کولکھ دیو قاضی جب وہ خط اس سے واپس لے لے تب دوسراخط اس کولکھ دے گا اور اگر بدوں واپس کرنے کے لکھنا جا ہا حالا نکہ بینین جا ہے ہے تواس کولازم ہے کہ خط میں بیحوالہ لکھ وے کہ ایک مرتبد میں نے میں خط فلاں شہر کے قاضی کولکھا تھا اور مدعی کومد عا علیہ وہاں نہ ملا اور بیاس غرض سے کہ التباس عنجا تارہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگرا یہ محض کے واسطے جو غائب پر قرضہ کا دعویٰ کرتا تھا قاضی نے خط

ل فروج بعن مورتوں کے شرمگاہ کو فحش ہے محفوظ رکھنا شرع نے اپنے اہتمام میں لیا ہے اس میں خود مورت کا بھی اختیار نہیں ہے۔

ج قولداوردوسر يعنى اول قاضى نے جيسے آب كے نام لكھ ديا تھا آپ جھے تيسرے قاضى كے نام لكھ ديجتے ... سي النتباس اشتباه اور قوله روستا تجمعنی گاؤں قربی<sup>عقبی</sup> شہروقصیہ **وگا**ؤں۔

لکھااورمبرکردی پھرمدی آیااورکہا کہ خط میر ہے یاس ہے کم ہو گیااور دوسر مے خط کی درخواست کی پس اگر قامنی کے نز دیک وہتم ہو و دوسرا خط نہ دے اور اگرمہتم نہ ہوتو دے دے مگر دوسرے خط میں قاضی کمتوب الیہ کولکھ دے کہ میں نے سختے فلاں تاریخ ای معاملہ س ایک خط لکھاتھا کدری نے آ کر بیان کیا کہ م ہوگیا اور دوسرا خط طلب کیا اور میں نے بیخط لکھا اور اس میں تاریخ کلیدی تا کہ دی وخطوں کے ذریعہ سے دومر تبدیق وصول نہ کر سکے اگر خط لکھنے کے بعد مدعی نے کہا کہ مدعا علیہ اس شہر سے دوسر سے شہر میں جلا گیا اور ہاں کے قامنی کو خط لکھ دھے تو قامنی لکھ دے گا اور اس خط میں تحریر کرے گا کہ میں نے اس معاملہ میں ایک خط فلاں شہر کے قامنی کولکھا ما مجرری نے آکر بیان کیا کہ معاعلیہ اس شہر سے فلاں شہر میں چلا گیا بھر بیہ خط طلب کیااور میتجریرا حتیا طابی **قان قامنی خان میں لکھا** ہے اگر کسی مخص کے واسطے جودوسرے برحق کا دعویٰ کرتا ہے ایک خط لکھا اور ہنوز خط اس کونیس دیا تھا کہ اس کا مدعا علیہ جس کے واسطے ں نے خط لیا تھا حاضر ہو گیا اور اس نے قاضی کے سامنے پیش کیا تو قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا بلکہ دو ہارہ اعادہ کرائے گا اگر ناضی نے اس امیرکوجس نے اس کوقاضی کیا ہے خط لکھا اور و واس کے ساتھ شہر میں موجود تھا اصلح الله الامير اور تمام قصد اور کو ابی بيان کردی ادر ایک تُقد کے ہاتھ رید تط بھیجا کہ جس کو امیر پہچانا ہے اس اگر امیر نے اس کے موافق تھم دے دیا تو جائز ہے اگر جہ اس پر غوان اورمبر نه ہواور نه اس پر دو گواه ہوں اور بیتکم استحسا نااور قیاس جاہتا ہے کہ ایسا خطامغبول نہ ہواور اصل میں ہے کہ روستا اور قربیہ كے قاضى اور عامل كا خدامتبول نه ہوگا صرف! يسي شهر كے قاضى كا خدامتبول ہوگا جہال منبر اور جمعه ہوا وريت تم بنا بر ظاہر الروايت كے ب ر بتابراس روابت کے کہجس میں نفاذ قضا کے واسطے شہر کی شرط زمین نہیں قامنی قربیہ وروستااوراس کے عامل کا خطر متبول ہوگا اور اگر یک با ندی ایک مخص کے قبصہ میں مجی اور اس کا کسی نے دعویٰ کیا اور اپنی ملکیت کے گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کے نام فیصلہ کر دیا ر قابض نے کہا کہ میں نے فلاں مخف سے خریدی تھی اور وہ فلاں شہر میں ہے اور میں اس کو قیمت دے چکا ہوں تو میرے گواہ س کر نص خط لکھ دیاتو قاضی اس کو خط لکھ دیگا۔

سکد فرکورہ بیں اگر تیم سے افکار کیا اور دعوی مشتری کا افر ارکیا تو اس پر لازم ہوگا کہ پورائمن واپس کردے ہیں۔

اگر ایک بائدی ایک مرد کے بعضہ ش ہے کہ اس نے مملو کیت افرار کے بعد اصلی خرہ ہونے کا دعوی کیا اور گواہ چیش کے اور اسکی نے اس کو فلاں غائب ہے اس قدر داموں کوخریدا اسکی نے اس کے فلاں غائب ہے اس قدر داموں کوخریدا ہوئی ناوا کردیا ہے اور وہ قرض ہے اور اگر بائدی نے اور تمن اوا کردیا ہے اور وہ قرض ہے اور اگر بائدی نے اپنی آزادی کے گوئی آزادی کا دعویٰ کیا اور اپنی مملوکیت کے افرار سے افکار کیا اور قابض کے پاس اس کے اقرار کو اپنی آزادی کے گواہ دیش کے گئین آزادی کے گوئی کیا اور اپنی مملوکیت کے افرار سے افکار کیا اور قابض کے پاس اس کے اقرار کوئیت کے گوئی کیا اور اپنی مملوکیت کے افرار کے اور اس محرار کیا ہوں کی ساعت کر لے کہ اس کے اور اس سے خمن واپس کروں تو درخواست منظور نہ کرے گا بخلاف پہلی صورت کے اور اس طرح آگر بائدی نے بعد مملوکیت کے اقرار کے اس کروں تو درخواست منظور نہ کرے گا بخلاف پہلی صورت کے اور اس طرح آگر بائدی نے بعد مملوکیت کے اقرار کے اس کروں تو درخواست منظور نہ کرے گا بخلاف پہلی صورت کے اور اس طرح آگر بائدی نے بعد مملوکیت کے اقرار کے اس کروں تو درخواست منظور نہ کرے گا بخلاف پہلی صورت کے اور اس طرح آگر بائدی نے بعد مملوکیت کے افرار کیا اور تو باس کر کوئی کیا دہ اس کی کے اس کا تو ل معتبر تقمیر اتو مشتری کو افتراز میں ہوگا اور اگر تم میں وائی کروں واس کی آزاد ہے اور اس سے مراد سے مراد سے مراد سے مراد سے مراد سے مراد سے میں وائی کروں واپس کر سے تو اس کوئی کیا کہ اس کو تو تیا کہ کوئی کیا گوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی

مشتری کا اقر ارکیاتو اس پرلازم ہوگا کہ پورائمن واپس کرد ہے اوراگر مشتری نے ان دونوں صورتوں میں بائع کوشم دلا ؛ نہ چا ہالیکن باندی کے آزاد ہونے پر گواہ پیش کرنے چا ہے تا کہ ہائع سے ثمن واپس کر ہے تو اس کے گواہوں کی ہاعت ہوگی میر چیط میں لکھا ہے اگر ایک شخص مثلاً کی شخص پراپنے تق کے واسطے قاضی کی طرف سے دوسر سے قاضی دکھ باس خط لا یا اور شہر میں بہنے گیا تھا کہ مطلوب مرگیا مجرطالب نے اس کے بعض وارثوں کو یا وصی کو حاضر کیا اور خط قاضی کو دیا اور وصی یا وارثوں کے سامنے خط کے گواہ پیش کئو تو قاضی خط کو تبول کر ہے گا اور اس کو نافذ کر ہے گا خواہ خط کی تاریخ مطلوب کی موت سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہوا گر قاضی کا خط دوسر سے قاضی کے باس المی صورت میں کھوالا یا کہ جو اس قاضی کی رائے میں درست نہیں ہوتو قاضی اس کو جاری اور نافذ ہوتو ہے تو یہ قاضی اس کو بازی اور خط میں کہ آگر بعینہ المی صورت میں بحل ہوتو قاضی اس کو جاری اور نافذ کر سے گا ہوستھ میں ہے۔

خط میں مدعاعلیہ کا نام اورنسب اورصناعت اورقبیلہ مذکور ہے کیکن قبیلہ میں ایسے دواشخاص ہیں تو؟

اگرایک مخص نے دوسرے قاضی کے سامنے قاضی کا خط ایک مختص پر دعویٰ حق میں پیش کیا اور خط میں مدعا علیہ کا نام اورنسب اور صناعت اور قبیلہ فرکور ہے اور اس صناعت یا اس فخد میں دواشخاص اس نام ونسب کے ہیں تو قاضی خط کو قبول نہ کرے گاحی کہ اس پر مواہ قائم کر لے کہ یہی وہ مخص ہے جس ہے حق میں خط لکھا گیا ہے اور اگر اس قبیلہ یا صناعت میں دواشخاص ایسے نہ ہوں تو قاضی تھم اس پر نا فذکرے کا پس اگرمطلوب نے کہا کہ اس قبیلہ یا اس صناعت میں دوسرا شخص اس نام دنسب کا ہے تو بلا گواہ بیقول مقبول نہ ہوگا اور نہ مقدمہ ہے اس کا چھٹکا را ہو گا اور اگرمطلوب نے کہا کہ میں دوسرا مخفل ہونے پر گوا ہ لاتا ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ که کها که میں گواہ قائم کرتا ہوں کہ اس فتبیلہ یا اس صناعت میں دوسرا هخص اس نام ونسب کا موجود ہےتو بیہ گواہی مقبول ہو گی اور وہ مقدمہ ہے چھوٹ جائے گا اورا گریہ کہا کہ میں گوا ولا تا ہوں کہ اس قبیلہ یا صناعت میں دوسرا مخف اس نام ونسب کا تھا اور و ہمر گیا تو یہ گواہی مقبول نہ ہوگی مگراس صورت میں مقبول ہوگی کہ خط کی تاریخ اور گواہوں کی گواہی جو خط میں ہے اس کی تاریخ کے بعد و چھض مر گیا ہوا گروہ خطکسی میت کے او پرختِ کا ہوتو قاضی اس کے بعض وارثوں کو حاضر کرے گا اور گواہ س کر خط کوقبول کرے گا نو ادرا بن ساعہ میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہ ایک مخض کا دوسرے غائب پر کچھ مال میعادی قرض ہے اور اس نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس بابت ایک خطاکھ دیتو وہ اس کوقبول اور موافق گواہوں کی گواہی کے اس میں میعاد مندرج کر دے گا اور امام محمدؓ نے فر مایا کہ اگر مطلوب نے دعویٰ کیا کہ طالب نے مجھے ہولیل وکثیر ہے بری کردیا ہے یا جو کچھاس کا مجھے پر آتا تھا میں نے ادا کر دیا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے اور قاضی ہے کہا کہ میں اسی شہر کو جانا جا ہتا ہوں جس میں طالب ہے اور خوف کرتا ہوں کہ طالب بچھے گرفتار کرے اور بری کر دینے یا وصول بانے سے انکار کر جائے اور میرے گواہ یہاں موجود بیں تو تو گواہ س لے اور وہاں کے قاضی کولکھ دے تو قاضی اس ورخواست کومنظورنه کرے گانه کواه سنے اور نه لکھے گا اور بیقول امام ابو پوسف کا ہے اور امام محد نے فرمایا کہ لکھ دے گا اور اس پر اجماع ہے کہ اگراس نے بیدوی کیا کہ اس نے ایک مرتبہ وصول پانے سے انکار کیا ہے اور میرے ساتھ جھڑ اکیا ہے اور اب مجھے خوف ہے کہ دوبارہ ایسا کر ہے بس تو میرے گواہ س کراس شہرے قاضی کولکھ دیتو قاضی اس کولکھ دے گا غائب شخص پر بری کر دینے کے دعویٰ کے مانند دواورمسئلے ہیں ایک شفعہ کا مسئلہ ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ میں نے ایک دارخر بدا اور اس کا فلاں غائب شفیع ہےاوراس نے شفعہ میرے سیر دکر دیا ہےاور مجھے خوف ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گاتو سیر دکرنے ہےا نکار کرے گااور شفعہ کا دعویٰ کرے گا اور درخواست کی کہ قاضی شفعہ سپر د کرنے کے گواہ سن لے اور وہاں کے قاضی کولکھ دیو اس میں بھی اختلاف

ند کور جاری ہےاور دوسرا مسلمطلاق کا ہے کہ ایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ میرے شوہرنے بچھے تین طلاقیں دیں اور وہ فلاں شہر میں آج كل موجود في أور مين بهي وبال جانا جا ميا مي مول اورخوف كرتى مول كهوه طلاق سے انكار كر جائے تو تو ميرے كواه من لے اور و ہاں کے قاضی کولکھ دینو اس میں بھی ویسا ہی امام ابو یوسٹ وا مام محمیر کا با ہم اختلا ف ہے جیسا بیان کیا گیا ہے۔

ایک صورت جس میں امام اعظم عمینیہ کے قول پر مشائخ نے خط لکھنے میں اختلاف کیا ہے 🖈

پس اگراس مخص نے جوعاضر ہے قاضی کوا بیک مرتبہ کے انکار اور جھکڑ ہے گی خبر دی تو قاضی اس کے **کوا ہ** بن کر اس کو خط لکھ دے گااوراس میں اختلاف نہیں ہے اگر طالب نے قاضی کے سامنے مطلوب کو ہری کر دیایا اس کے سامنے شفعہ سپر دکیا تو قاضی نے جو کچھسنا ہے لکھ دے گا اور بیا مام محکہ کے اصل پر ظاہر ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ امام ابو یوسف کے قیاس پر جا ہے کہ نہ لکھے واضح ہو کہ اگر قاضی نے اپنے علم پر خط لکھنا چاہاتو اس کا خط لکھنا بمنز لہ اپ علم پر قاضی تھم نضا جاری کرنے کے ہے پس جہاں جہاں اس کوایے علم پر تھم قضا دینا جائز ہے وہاں خط بھی لکھنا جائز ہے گرا یک صورت میں امام اعظم ؒ کے قول پرمشائخ نے خط لکھنے میں اختلا ف کیا ہے وہ بیہ ہے کہ حادثہ سے اپنے قاضی ہونے سے پہلے واقف ہوا پھر قاضی ہوا تو بعضوں نے کہا کہ اس علم پر خط نہ لکھے اور بعضوں نے کہا کہ لکسے امام محر ان کتاب الوکالة میں فرمایا کہ ایک محف نے ایک دار کے واسطے جواس شہر میں نہیں ہے کسی کواس کی خصومت یا قبضہ یا اجاره کا وکیل کیا اور قاضی کا خط طلب کیا تو قاضی اس کی بابت اس کولکھ دے گاپس اگر قاضی موکل کو بہجانتا ہے تو اس کی معردت تحریر کرے اور اگر نہیں پہیانتا ہے تو تکھے کہ میں نے گواہوں ہے دریافت کیا کہ بیفلاں بن فلاں ہے الی آخرہ جبیبا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس نے فلاں بن فلاں کوتح ریکیا اور وکیل کا نام اور نسب جیسا ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے پھر اگر قبضہ کے واسطے وکیل کیا ہے تو تحریر کرے کہ فلاں دار کے قبضہ کے واسطے جو کوفہ میں بی فلاں میں واقع ہے وکیل کیا اور اگرخصومت کے واسطے وکیل کیا ہے تو لکھے کہ فلاں دار کی خصومت کے واسطے جو کوفہ میں واقع ہے وکیل کیا اور حاصل بیہ ہے کہ جس کے واسطے وکیل کیا ہے وکالت کے ساتھ اس کوتح ریکرے اور اگر وکیل حاضر ہوتو زیادہ پہچان کے واسطے اس کا علیہ بھی تحریر کرے اور نہ کرے تو میچھ معز نہیں ہے اوراگر غائب ہوتو کھیے کہ ایک مخص کووکیل کیا اور بیان کیا کہ وہ فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے اوراس کلام امام محمد میں اشارہ ہے کہ غائب کووکیل کرنامیچے ہے اور یہی ہمارے علاء کا ندہب ہے لیکن قبول وکالت سے پہلے وکیل کو وکالت لازم نہ ہوگی جیسا حاضر کی صورت میں ہے تا کہ وہ ضرر ہے محفوظ رہے پھر جب خط مکتوب الیہ کو پہنچا تو وہ دار کے قابض کو حاضر کرے گا اور اس کے سامنے خط مہر کے گواہ سنے گا پھر بعد گواہی کے خط کو کھو لے گا اور گواہوں کے سامنے پڑھے گا تا کہ وہضمون پر گواہی ادا کریں اور بعد اس کے پھر وکیل ہے گواہ طلب کر لے کہ تو فلاں بن فلاں ہے پھراگراس نے گواہ بیش کئے تو جس کے قبضہ میں دار ہے اس ہے دریا فت کرے گا پس اگراس نے اقر ارکیا کہ بیفلاں بعنی موکل کا ہے تو تھم دے کہ اس کو وکیل سے سپر دکر دے اور امام محد کے نزویک خط کے گواہوں ے بہلے اگر وکیل سے گواہ اس بات کے مانگے کہوہ فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے تو بہتر ہے اور امام ابو حنیفہ کے قول پر جا ہے کہ یہلے دکیل سے گواہ طلب کرے پھراس سے خط کے گواہ مانگے اور چو پایوں اور علام اور اسباب اورود بعت اور قرضہ کی و کالت میں بھی یمی تھم ہےاور فرمایا کہ دار کی خصومت کے وکیل کو ہر مخص ہے جو دار میں جھکڑا کر نے خصومت کرنے کا اختیار ہے کیونکہ و کالت مطلقہ ہے اور اگر موکل نے کسی خاص محفص کے ساتھ خصومت کا اختیار دیا ہے تو دوسرے سے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور وکیل بالا جار ہ کو صرف میا ختیار ہے کہ دار کواجرت پر دے اور جس کواجرت پر دیا ہے اس کا مخاصم ہوسکتا ہے۔

تھم مقرر کرنے کے بیان میں

کن افعال میں تھم بنانا جائز ہے اور کن میں نا جائز؟

**.** ∴⁄⁄

ایسے افعال میں جن کولوگ خود کر سکتے ہیں بعنی حقوق العباد میں تھم بنالینا جائز ہے اور جس کوخود نہیں کر سکتے ہیں بعنی حقوق اللہ تعالیٰ میں تھم بنالینا سی نہیں ہے بین اموال اور طلاق اور عماق اور نکاح اور قصاص اور چوری کی صانت میں تھم بنانا درست ہے اور زنا اور چوری اور تہمت زنا کے حدود میں تھم بنالینا سی نہیں ہے اور خصاف نے ذکر کیا کہ تھم کا تھم کی حداور قصاص میں جائز نہیں ہے اوراصل بی ندگور ہے کہ قصاص بی عم مقرر کرنا سی ہے اور تمام اجتہادی مسئوں بی عم کا تھم نافذ ہوگا جیسے کنا یات اور طلاق اور عما ت اور ہی سی تی ہے ہے گئیں مشائ نے اس سے اہتا ہی گیا ہے تا کہ توام کو جرات نہ ہواور خط سے خون کر ڈالنے بی اس کا تھم جائز نہیں ہے کو نکہ عا قد قد دگار براوری اس پرراضی نہیں اور اس کا تھم آئیں بی سی تی ہے جواس سے راضی ہوں اور قابل پراس کا تھم مسلمان ہوگیا تو ہے گر جبکہ قابل نے اقرار کرلیا ہو کہ بیں نے خطا نے لگ کیا ہو جائز ہے دو ذمیوں نے ایک دی کو تھم دیا پھرا کیک تھم مسلمان ہوگیا تو ہائز نہیں ہے کہ دونوں نے ایک دی کو تھم دیا پھرا کیک تھم مسلمان ہوگیا تو جائز ہے دو ذمیوں نے ایک دی کو تھم دیا پھرا کیک تھم مسلمان ہوگیا تو جائز ہے دو نوں کے درمیان تھم در بااور مراد ہیہ ہو گئے تو جائز ہے اور رینگلم مبسوط میں چند جگہ صری کہ کور ہے مثلاً مبسوط میں ہے کہ ایک مسلمان اور ذمی کے لئے مسلمان اور ذمی کو تھم مسلمان ہوگیا تو جائز ہے اور ایک طرح آگر مسلمان اور ذمی کے تھے مسلمان اور ذمی کو تھم مسلمان ہوگیا ہو ہو کہ تو ایک مسلمان اور ذمی کو تھم میں ہوگیا تو جائز ہوں اس کو تھم جائز تھیں ہو گئے تو جائز نہ تھا دونوں نے ذمی کے لئے مسلمان پر حاضی ہو گئے تو جائز نہ تھا دونوں نے ایک دونوں اس کو تھم ہوگیا تو جائز نہ تھا دونوں نے ایک دونوں میں تھم انگا پھر دونوں اس پر راضی ہو گئے تو جائز نہ تھا دونوں نے ایک ذمی کو تھم بنایا پھر تھم فیصلہ کرنے ہے پہلے مسلمان ہوگیا تو امام اعظم کے دونوں میں تھم انگا پھر مرتد تی کیا گیا گیا یا دارا کھر بہ میا گئے میں بہ جائز نہ ہوگا اور اگر مرتد مسلمان ہوگیا تو امام اعظم کے دونوں میں تھم ان کیا گیا چرا مرتد تی کیا گیا گیا دونوں میں تھم ان کی کو تھر کہا تھا ہو کہ کہا تھا ہو کہ دونوں میں کھا تھی کے دونوں میں تھر دونوں میں تھر دونوں میں تھر دونوں میں کھر دونوں میں تھر دونوں میں کھر دونوں میں تھر دونوں میں کہر دونوں میں کے کہر دونوں میں کھر دونوں میں کہر دونوں میں کہر دونوں میں کہر دونوں میں کے کہر دونوں میں کہر دونوں کے کہر دونوں کھر کہر دونوں کھر کہر دونوں کی کے کہر دونوں کے کہر دونوں کھر کھر کی کھر کے کہر دونوں کھر کھر کھر

عورت كوكن معاملات مين حكم بنايا جاسكتا ہے

دومرداگراپ درمیان میں ایک مورت کو هم قرار دی ہو جائز ہاورمرادیہ ہے کہ موائے حدود قصاص کے جائز ہے کیونکہ ہوتا کوائی کی لیادت پر ہے اور مورت کی گوائی حدود اور قصاص میں جائز نہیں ہے اور امام تھر نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ عم مقرر کرنے کو معلق نجطر کرنایا آئدہ و قت کی طرف مضاف کرنا جائز نہیں ہا اور امام تھر نے فرمایا کہ جب جا ند نظر آئے تو تو تھم مقرر کرنے جائز اور ای برفتوی ہے ہے تا تار خانیہ میں تکھا ہے تیسی کی صورت یہ ہے کہ کی غلام ہے کہا کہ جب جا ند نظر آئے تو تو تھم ہونا اور اضافت کی صورت یہ ہے کہ کی خطر کے اور ان کہ تھر کی کہ جب جا ند نظر آئے تو تو تھم ہونا اور اضافت کی صورت یہ ہے کہ کی تھی ہونا گر کے تھر کی کہ تھی ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونے ہونا ہونا ہونا کہ تھر کے دریا فت کر کے تھم دی تو جائز ہواں کور ہونا گر پر تر ط کی کہ فقیہوں سے دریا فت کر سے اور دو ہر کی صورت میں اگر ایک فقیہ ہوں و تھم دی اور دو ہون کر سے اگر وہ وہ ن کر رہایا وہ بھل ہونا ہونا ہونا ہونا کہ ابواتو تھم باقی ندر ہا گر تھر کا کہ ان فیملہ قاضی کے سانے چین ہوا تو قاضی اس صورت میں اگر اس کی رائے کے موافق ہوتو نافذ کر بے در نہ باطل کر دے اگر چواس مسئلہ میں فقیہوں نے افتلاف کیا ہواگر دونوں میں جو نے اور وہ غائب آیا اور اس نے فیملہ کیا تو جائز ہے اگر اس کی دونوں رائے کی موافق کے فیملہ کر نے اگر دونوں رائے کے موافق کے موافق کے موافق کے موافق کی ہوئے اور اس کے جو کہ فلال شخص کے فیملہ کر نے بر موسیان میں تھم ہوئے دونوں میں ہو ہے کہ فلال شخص کے فیملہ کر اور خواس میں تھم ہے تو دونوں میں ہے جس نے تھم دیا تو جائز ہوگا اور اگر کری ایک کے سانے دونوں نے چیش کیا تو ای کو فیملہ میں ہوئے دونوں میں ہے جس نے تھم دیا تو جائز ہوگا اور اگر کری ایک کے سانے دونوں نے چیش کیا تو ای کو فیملہ کے سانے دونوں کے کہ فلال اور اس کے دونوں کے کہ فلال اور اس کے کہ فلال کو فیملہ کے کہ ایک کے سانے دونوں نے چیش کیا تو ای کو فیملہ کے کہ مور دونوں کیا تو ای کو فیملہ کے کہ ایک کر کے دونوں کے کہ فیملہ کر کے کہ کو کھر کے کہ کو کو کو کہ کو کو کھر کے کہ کو کو کو کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کور کے کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو ک

امتناع بعن فنوئ بيس ديا بيتا كدموام كوية جرات نه وكد حكام اسلام كے مقابلہ ميں بميشدائ قتم كے حيلے نكالاكريں اور تمام بحث عين الهدايه ميں ب

کے لئے معین کرلیا پھردوسرا مخص حکم ندر ہے گا پیملتقط میں لکھا ہے۔

مئلہ مذکورہ میں حکم نے کہا کہ میں نے حکم دے دیا تو جب تک وہ مجلس میں موجود ہے اس کی تصدیق کی

جائے گی اور بعد مجلس کے برخاست کے نہیں تفیدیق ہوگی 🏠

یمی گواہی دی پس اگروہ دار دونوں کے قبضے میں ہوتو دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور اگرایک کے قبضہ میں ہوتو ای کے داسطے تھم ہوگا اور اگر کسی ایسے اجنبی کے پاس ہو کہ وہ تھم کے تھم پر راضی نہیں ہوا ہے تو اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا یہ بحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

اگرایک بزار در ہموں میں جھر اہوااور مدعی نے گواہ پیش کئے کہ پنچر کے روز حکم نے میرے حق کی ڈگری کردی ہےاور مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ میں نے اس سے پہلے اس کومعزول کر دیا ہے تو یہ فیصلہ باطل ہوگا اور اگر مدعی نے گواہ پیش کئے کہ حکم نے مدعی کے واسطے جعہ کے دن مال کی ڈگری دی ہے اور مدعا علیہ نے پیش کئے کہ تھم نے سپنجر کے روز اس کو ہری کیا ہے یا مدعا علیہ نے کہا کہ مجھے جعہ کےروز بری کیا ہےاور مدعی نے کہا کہ مجھے پیچر کےروز و گری دی ہےتو پہلاظم نافذ ہوگا اور دوسراظم باطل ہوگا اور ظم کا خط قاضی کے نام جائز نہیں ہے اور اس طرح قاضی کا خط تھم کے نام جس کو دو مخصوب نے مقرر کرلیا ہے جائز نہیں ہے کذائی انحیط۔اگر ا یک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام ہوتو تھم اس پرتھم نہ کرے گا کیونکہ اس نے تھم کوئبیں لکھا ہے لیکن اگر دونو ں خصم با ہم اس کے تھم نا فذکرنے پر راضی ہو جائیں تو ابتداءً جائز ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تھم پر راضی ہو گئے بیمچیط سرحتی میں لکھا ہے اگر تھم نے کچھ حمواہوں کی کواہی بسبب تہمت کے رد کر دی پھرائہیں کواہوں نے قاضی یا دوسرے علم کے پاس کواہی دی تو و وان کے حال کو دریا فت کرے گاپس اگران کی تعدیل کی گئی تو گواہی جائز رکھے گا اور اگر جرح کی گئی تو رد کردے گاصرف تھم کے رد کرنے ہے گواہ ردنہ ہوں گے بخلاف اس کے کہ قاضی نے ان کی گواہی رد کر دی ہوا گر دونوں نے کسی کو تھم بنایا اور اس کے تھم دینے ہے پہلے قاضی نے اجازت دی تو بیقاضی کی اجازت لغوہے جی کہ اگر اس نے قاضی کے برخلاف رائے تھم دیا تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے اور تنس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ پیچکم اس صورت میں سیجے ہے کہ قاضی کوخلیفہ کرنے کی اجازت نہ ہواورا گراس کواجازت ہوتو بیہاں اس کی اجازت جائز ہو کی اور بمنز لہ خلیفہ کرنے کے ہوگی بس بعداس کے اس کے فیصلہ کور وٹبیس کر سکے گا کذائی انحیط حکم کو جائز نہیں ہے کہ حکومت دوسرے کے سپر دکر دے کیونکہ دونو ن خصم اس پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ غیر کو تھم بنائے پس اگر اس نے دوسرے کے سپر دکر دی اور اس نے علم دیا اور پہلے تھم نے اس تھم کی اجازت دی تو جا مُزنہیں ہے گر جبکہ دونوں تھم اس تھم پر راضی ہوجا نیں اورا جازت دیں تو جا مُزیب بعضے مشائخ نے فرمایا کہ پینول کہ پہلے تھم نے اس کی اجازت دی تو جائز قہیں ہے قریں صحت قہیں معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگریہلے وکیل نے دوسرے وکیل کی بیچ کی اجازت دی تو جائز ہوجاتی ہے اورا بیے ہی قاضی کوا گرخلیفہ بنانے کی اجازت نکھی پھراس نے اپنے خلیفہ کے حکم کی اجازت دی تو جائز ہوتا ہے۔

ل ازی .....یعنی سلمان فوج نے قلعہ کفار کا محاصرہ کیا آخرہ ہاؤگ راضی ہوئے کہ ہمارے حق میں جو پچھے فلاں محض تھم کرے ہم اس پر راضی ہونے کی شرط سے اپنے قلعہ سے انزیتے ہیں۔

ا مسله جمتد فيدين تخامين في البيد درميان ايك فض كوظم علم اياس في السيمسلد من جوجبتد فيدب كي حكم لكاياده علم قاضى كرما من وي موار

اگرانہیں گواہوں نے گواہی دی جنہوں نے تھم کے سامنے ان کے آزاد ہونے کی گواہی دی تھی اور قاضی نے فیصلہ کیا تو گواہی جائز ہے اور اگر غلاموں کے پاس آزاد ہونے کے گواہ نہیں ہیں اور قاضی نے ان کے مملوک ہونے کا تھم دیا تو تھم کا فیصلہ باطل کر دے گا اگر ایک فخص نے دوخصوں پر کسی کپڑے یا کیلی یاوزنی چیز کے فصب کر لینے کا دعویٰ کیا پھرایک دونوں میں سے قائب ہوگیا اور دوسر بے اور مدی نے ایک تھم مقرر کیا اور مدی نے اپنے دعویٰ کے گواہ پیش کئے تو اس مختص موجود کے ذمہ آ دھا مال لازم ہوگا اور اس تھم کے فیصلہ پر فائب کے ذمہ پھھ لازم نہ ہوگا اور اس طرح اگر کسی میت پر دعویٰ کیا اور اس کے تمام وارث فائب ہیں فقط ایک محتص موجود نے اور مدی نے تھم مقرر کیا تو مدی کی گواہ پر جس قدرت کا فیصلہ ہووہ فائبوں کے تن میں جاری نہ ہوگا صرف فرق یہ ہے کہ مسئلہ وراثت میں تھم پورے تر ضرکا تا ور مسئلہ فصب میں مسئلہ وراثت میں تھم پورے تر ضرکا تھم اس حاضر پر دے گا اور مسئلہ فصب میں حاس سے وصول کر لے گا اور مسئلہ فصب میں حاضر پر نصف مال کا تھم دے گا۔

اگرایک شخص نے دوسرے کے واسطے کوئی چیزاُس کے تھم سے خریدی اور وکیل نے اِس میں عیب لگایا 🏠

اگر دوسرے ہے ایک غلام خرید کر قبضہ کیا اور تمن ادا کر دیا پھراس میں عیب لگایا اور دونوں نے ایک حکم تھبرایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ غلام بائع کوواپس دیا جائے تو جائز ہے پس اگر بائع نے جا با کہ اپنے بائع ہے اس باب میں مخاصمہ کرے تو جائز نہیں ہے اوراگرمشتری اور پہلا بائع اور دوسرا بائع سب ایک تھم بنانے پر شفق ہوئے اور اس نے غلام دوسرے بائع کووا ہی کرنے کا تھم دیا اور دوسرے بائع نے پہلے بائع کوواپس کرنا جا باتو قیا سال کو بیاختیار نہیں ہے اور استحسانا ہے اور اگر دوسرے بائع کوغلام واپس دینے کے بعدیملے بائع نے قصد کیا کہ حکم کومعزول کر دیرتو تھیج ہےاور جب معزول ہو گیا تو اس کواختیار نہیں ہے کہاب وہ غلام پہلے بائع کو واپس کرے اوراگراس کے بعد دوسرے بائع نے پہلے ہائع کے ساتھ ای عیب کی وجہ ہے کسی قاضی کے سامنے جھکڑا کیا تو قیاس جاہتا ہے کہ قاضی پہلے بائع کوواپس نہ دے اور استحسانا واپس کردے گا اگر کسی مخض نے دوسرے کا اسباب اس کے تھم ہے فروخت کیا پھر مشتری نے اس میں عیب لگایا اور مؤکلم کے حکم سے دونوں نے اپنے درمیان ایک حاکم مقرر کیا اور حاکم نے بسبب اس عیب کے واپس کردینے کا تھم کیااس وجہ ہے کہ بالع نے اس عیب کا اقرار کیایاتھم کھانے ہے کہ میرے پاس کا عیب نہیں ہے انکار کیایا کوئی دلیل یعن کواہ قائم ہوئے بس اگر کواہی یافتم ہے انکار کرنے کی وجہ اس وکیل کوواپس کردیا گیا تو وکیل اینے موکل کوواپس کرسکتا ہے اور اگر اقرارعیب کی وجہ ہے واپس کیااور و وعیب ایسا ہے کہ اتنے عرصہ میں نہیں پیدا ہوسکتا ہے یااس کے مثل پیدائبیں ہوسکتا ہے تو بھی موکل کو واپس کرسکتا ہےاورا گرابیاعیب ہے کہ بیدا ہوسکتا ہے تو جب تک اس پر گواہ قائم نہ کرے کہ بیعیب موکل کے باس کا ہےواپس نہیں کر سکتا ہے اور اگر تھم مقرر کرنا بدوں موکل کی رضامندی کے تھا تو موکل پر اس میں ہے کوئی تھم لا زم نہ ہو گا سوائے اس کے کہ گواہ قائم ہوں یاو وعیب ایسا ہوکہ اس کے مثل پیدائبیں ہوسکتا ہے اور اگر ایک شخص نے دوسرے کے واسطے کوئی چیز اس کے حکم سے خرید اور وکیل نے اس میں عیب لگایا اور موکل کی اجازت سے باہم علم مقرر کیا اور علم نے گواہی یا اقرار یافتم سے انکار کی وجہے وہ چیز اس کے بائع کو واپس کر دی تو موکل کے واسطے بھی بیتھم لا زم ہوگا اور اگر موکل کی بلارضا مندی باہم تھم مقرر کیا اور اس نے کسی وجہ ہے جو نہ کور ہوئی ہیں واپس کرنے کا تھم دیا تو بھی ریچکم موکل پر لازم ہو گالیعنی موکل کوبھی مانٹا پڑے گا بیمجیط میں لکھا ہے تیمیہ میں ہے کہ علی بن احمدٌ ہے دریافت کیا گیا کہنابالغ کے وصی اور اس کے باپ کے قرض خواہ نے دونوں نے باہم ایک تھم مقرر کیا پھر قرض خواہ نے وصی پر گواہ پیش کے تو کیا تھم کوا ختیار ہے کہ اس کواہی پر نا بالغ پر تھم دے دے یا خاص قاضی کوبیا ختیار ہے تو نین نے فرمایا کہ اس کوابیا تھم دینے کا اختیار نہیں ہے کہ جس میں نابالغ کوضرر ہو ہیں اس جواب ہے ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتو تھم دینا جائز ہے اور پینخ ابو حامہ ہے بہی مسئلہ وریافت کیا گیاتو انہوں نے فرمایا کہ تھم کچھ تھم نہیں دے سکتا ہے اور پیخ حمیر الوہری سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تھم

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 💎 💮 کی کتاب ادب القاضی

کے حکم میں نابالغ کی بہتری ہوتو جائز ہونا جائے کیونکہ یہ بمز لہ وصی کے سلح کر لینے کے ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

**ᡂ** : Ç∕৸

## و کالت اور وراثت اور قرضہ ثابت کرنے کے بیان میں

ا گر کسی مخض نے دعویٰ کیا کہ مجھے ایک مخص نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ جو پچھاس کا حق کوفہ میں آتا ہے خواہ کسی مختص پر ہو اس کوطلب کروں اور اس پر قبضه کروں اور اگر نه دیے تو اس ہے مخاصمه کروں اور و کالت پراس نے گواہ بیش کئے اور موکل حاضر نہ تھا اور مدعی و کالت اینے ساتھ کسی ایسے مخص کوئبیں لایا کہ جن پرموکل کا کچھے ت آتا ہوصرف اپنی و کالت ثابت کرنا جاہی تو قاضی بدوں اس کے کہوہ اپنے ساتھ کسی خصم کو حاضر کرے اس کے کواہوں کی ساعت نہ کرے گا اگروہ اپنے ساتھ کوئی ایسا مخص لایا کہ جس برموکل کے حق کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ اس حق کا مقربے یا منکر ہے تو دونوں صورتوں میں قاضی اس کی وکالت کے گواہ س کر اس کی و کا لت کونا فذکر دے گا پھر اگر اس نے دوسرے قرض دار کو پیش کر کے اس پر دعویٰ کیا تو و کا لت کے ثابت کرنے کے واسطے دو بارہ کواہ پٹی کرنے کی حاجت نہیں ہے اس و کالت سے ہم مخص پر جس کی طرف موکل کا پچھٹ آتا ہو قاضی کے سامنے دعویٰ کرے گا اور قاضی ساعت کرے گا اور اگر کسی خاص محف کی طرف جوحق آتا ہے اس کے طلب کرنے کے واسطے وکیل کیا تو و کالت کی گواہی کو قاضی ای مخض کے سامنے بی سنے گا اگر اس کو کسی خاص مخض کی طرف جو پچنے حقوق ہیں ان سب کے طلب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے حاضر ہوکرکسی خاص شخص پر گواہ قائم کئے بھر حاضر ہو کرو کا لت پر گواہ پیش کئے پھر دوسر ہے مخص کولا یا کہاس پر بھی پچھی تا کا دعویٰ کرتا تھا تو اس وکیل کود کالت کے واسطے دوبارہ کواہ قائم کرنے جا ہے ہیں بخلاف پہلی صورت کے جو مذکور ہوئی ہے اگر موکل نے خود حاضر ہو كر قاضى كے سامنے بيان كيا كہ ميں نے اس مخص كواينے تمام حقوق كے طلب كرنے كے واسطے جو كوف ميں آتے ہيں اور اس ميں خصومت کرنے کے واسطے دکیل کیاا وران دونوں کے ساتھ کوئی تیسراا پیاشخص نہ تھا کہ جس پرموکل کا پچھے تی ہے پس اگر قاضی موکل کو بیجانتا ہےاور جانتا ہے کہ پیخص فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے تو قاضی و کالت کوقبول کر کے دکیل کے نام نا فذکر دے گا پھرا گروکیل نے کسی مخص کو حاضر کر کے اس برحق موکل کا دعویٰ کیا اور موکل غائب تھا تو وکیل اس کا مخاصم قراریائے گا اور اگر موکل کو قاضی نہیں پہیا تیا ہوتو اس کے کہنے ہے و کالت قبول نہ کرے گا کذا فی ادب القاضی کمنصا نے اور خصاف نے ادب القاضی میں لکھا ہے۔

لے کینی مدعاعلیہ برید مال قرضہ ہے اور اس میں قرض خواہ کانا م فرضی ہے بلکہ اصل قرض خواہ میں ہوں۔

کا اقرار کیااورا قرار کے موافق قاضی نے مال مدی کو دلا دیا تو پیچم اس مخص غایب پریا فذینہ ہوگا حتیٰ کہا گر و مخص جس کے نام ہے مال بیان کیا گیا ہے حاضر ہوکر مدعی کے وکیل کرنے ہے انکار کرنے واپنا مال مدعا علیہ سے لےسکتا ہے اور اگر مدعا علیہ نے تمام دعویٰ ے انکار کیا اور مدی نے قاضی سے درخواست کی کہ اس سے تم لی جائے تو قاضی اس مری سے دریا فت کرے گا کہ تیرے پاس اس دعویٰ کے کواہ میں کہ فلاِل مخف نے کہ جس کے نام سے مال ہے اس نے اقر ارکیا ہے کہ یہ مال تیرا ہے اور اس نے تجھے اس مال پر قبصة كرنے كواسطےوكيل كيا ہے جركتاب ميں اس دوئ مذكور ويركوا والا ناشرط كيا كيا ہے اور واضح ہوكہ خصومت نابت ہونے كے واسطے بیشر طنبیں ہے کے نفس مال ہونے کے واسطے بھی کوا ہ پیش کر ہے صرف بیشر طے کہ وکالت کے واسطے کوا ہ پیش کرے پس قاضی مرى سے دكالت كے كواہ طلب كرے كا مجراس كى دوصور تيں اگراس نے اپنے وكيل ہونے كے كواہ پیش كئے تو اس كاخصم ہونا درست ہو گیا پھر قاضی مال کے گواہ موافق دعویٰ کے طلب کرے کا بس اگر اس نے گواہ بیش کیا تو مال اس سے لے لے کا اور بیسم اس مخص غائب بربھی نافذ ہوگا حی کہ اگر وہ مخص غائب حاضر ہوا اور وکیل کرنے سے انکار کیا تو اپنا مال مدعا علیہ ہے نہیں لے سکتا ہے اور ا گرمری کے پاس مال ہونے کے گواہ نبیں تھے اور اس نے مرعاعلیہ سے شم طلب کی تو قاضی اس اسے اس طرح نشم لے گا کہ واللہ فالس بن فلا المخزوى كابيرمال كرجس كوفلال مرى بيان كرتا ہے مجھ برتبيل ہےنہ كھياس مال ميں سے ہواور نداس كے نام سے ہور بيتكم اس صورت میں کہ جب مری نے اپنی و کالت کے گواہ پیش کے ہوں اور اگر اس کے پاس و کالت کے گواہ نہ ہوں اور اس نے قاضی ے کہا کہ ماعلیہ جانا ہے کہ مجھے فلال بن فلال عائب نے اس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے اور مرعا علیہ کوشم دلائی جائے تو قاضی اس سے اس طرح فتم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانا ہوں کہ فلاں نے فلاں مخز ومی نے اس کو مال پر قبضہ کرنے کے واسطے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے ایسائی خصاف نے ادب القاضی میں امام محدوا مام ابو یوسف کے نام سے ذکر کیا ہے۔ مسكه مذكوره كى بابت مشائخ كاقول امام اعظم عمينات سے اختلاف اوراس كى وجه 🖈

ادراگر معاعلیہ نے مال کا اقرار کیا اور وکیل ہونے سے انکار کیا تو قاضی مدی سے دکالت کے گواہ طلب کر ہے گا پھراگراس نے پیش کے تو گواہی سے دکالت ثابت ہوگی اور اب اس کو ہر طرح اس سے خصوصت کا اختیار ہے لینی اگر معاعلیہ اقرار کر لیتو مال لے سکتا ہے اور اگران کا دکر ہے وکیل ہونے کی مدعاعلیہ ہے ہم ہے اور اگران کا دکر ہے وقت سے لینی چاہی کہ دید جانبا ہے تو اس سے تسم لے گا تحراس میں وہی اختیان ہے جو ہم نے سابق میں بیان کیا ہے ہیں اگر مدعاعلیہ نے تسم کھا اور اگراس نے انکار کیا تو وکالت ہا بت ہوگی لیکن مال یعنی کے تن میں نہ یہ کہ خاب مخص پڑھم ٹابت ہوجائے اور المام محد نے فرمایا گراس نے انکار کیا تو وکالت ہا بت ہوگی لیکن مال یعنی کے تن میں نہ یہ کہ خاب مخص پڑھم ٹابت ہوجائے اور المام محد نے فرمایا گرائیک مخص نے جھے وکیل کیا ہے کہ جواس کا قرض اس مخص پڑا تا ہے اس کو وصول کروں اور اس سے خصوصت کروں اور جواس کا مال معین اس کے پاس بطور و دیعت کے ہے اس کو لیاں اور مدعاعلیہ نے اس حسب کی تقعد بیتی کی تو اس کو تکم و یا جائے گا کہ قرضداس کے پر دکر ہے اور مال عین کے سپر دکر نے اس طحتم نہ دیا جائے گا یہ بچیا میں کھا ہے۔

ا کیستخص دوسر کے قاضی کے پاس لایا اوراس پر دعویٰ کیا کہ فلا اس بن فلا انتخر ومی کے اس پر ہزار درہم آتا ہے ہیں اوراس نے مجھے اس مال کے وصول کرنے اور اس میں خصومت کرنے کا اور جو پچھاس کاحق آتا ہے سب میں خصومت کا وکیل کیا ہے اور اس سب دعویٰ پر کواہ چیش کئے تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے وکیل ہونے کے کواہ پیش کرے کا میں اس کے مال کے کواہ نہ سنوں گا اورا کر د کالت اور مال دونوں کے ایک ساتھ کواہ دیتے تو و کالت کا تھم دوں گا اور مال کی کواہی دوبارہ پیش کر کے سنا دے اور ا مام محمدٌ نے فرمایا کہ دونوں کا لیعنی و کالت اور مال کا تھم دوں گا اور قرضہ پر دوبارہ کواہی کی ضرورت نہیں ہے اور امام ابو یوسف گا قول مصطرب ہے اور طاہر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک دونوں کو تھم دیا جائے گالیکن پہلے وکا لت کا تھم دیا جائے گا پھر بدوں دوبارہ کواہی کے مال کا تھم دیا جائے گا اور قاضی تھم دینے میں ترتیب کا لحاظ رکھے گانہ کوائی کے سنتے میں اور بداستحسان ہے اور امام اعظم سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ قیاس کی علبت ظاہر ہونے کی وجہ سے میں قیاس کو لیتا ہوں اور امام محد نے لوگوں کی حاجت کی وجہ ے استحسان کولیا ہے اور ای تو ل پر فتوی ہے اور ای طرح اگر وصی نے قر ضداور موصیٰ عبد دونوں کے ایک ساتھ کواہ پیش کئے یاوارث نے اپنے نسب اورمورث کے مرنے کے اور قرضہ کے ایک ہارگی گواہ پیش کئے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ فرآوی قاضی خان میں لکھا ہا گر قر ضہ کے وصول کرنے کا وکیل کیا اور اس میں خصومت کرنے سے پھوتعرض نہ کیا کہ خصومت کرے یا نہ کرے اور مدیون نے وكالت اور مال دونوں ہے انكاركيا تو امام اعظم كے نز ديك وكيل كے كواہ وكالت اور مال دونوں پر ہنے جائيں كے اور صاحبين كے نزد یک دکالت کے مقبول ہوں گے مال کے مقبول نہوں گے امام محمد نے زیادات میں فر مایا کہ ایک مخص نے دوسر مے مخص کوایے تمام حقوق میں خصومت کرنے کے واسلے جواس کے حقوق لوگوں پر ہیں وکیل کیا بھروکیل نے ایسے خص کوجس پرموکل کے حق تعماری ہے قاضی کے سامنے چیش کیا اور اس نے حق اقر ارکیا مکرو کا لت سے انکار کیا یا اس کے برنکس کیا اور وکیل نے اپنی و کا لت سے کواہ چیش کئے پھر ہنوز گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی کہ وہ مخض غائب ہو گیا تو جب تک وہ حاضر نہ ہو قاضی اس کی وکالت کا تھم باو جود تعدیل گواہوں کے نہ دے گا پس اگر مدی نے کسی دوسر مے فض کو حاضر کیا کہ اس پر بھی موکل کے قتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور و و بھی اس کی

لے مینی اگر غائب موکل آ کرمنکر ہوتو اس کاحق بحال رہے گا۔ مع سوہ چیز جس کے بابت وصیت ہے۔ میں حق کا مدی یعنی وکیل وٹوئی کرتا ہے کہاس پرمیرے موکل کاحق آتا ہے۔ وکالت سے انکارکرتا ہے اور پہلے گواہوں کی گواہی پر قاضی نے اس پڑھم دے دیا تو مدعاعلیہ پہلاتمام لوگوں کی طرف ہے اس پر گواہی کی ساعت ہونے میں خصم ہوگا اس لئے کہ دکالت کا مدی سب لوگوں پر دکالت ٹابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ وکالت ایک ہی ہے اور جو مخص حاضر کیا گیا وہ سب لوگوں پر قائم ہونا ہوگی اور کاش اگر سب لوگوں پر گواہ قائم کرتا اور اس میں سے ایک غائب ہوجا تا تو کیا جولوگ حاضر شخص نے دیاجا تا بلکہ دیاجا تا بس ایسا ہی اس صورت میں بھی بھی ویاجائے گااور بھی کرتا اور اس میں ہے کہ اگر کسی خص کے دیل پر گواہ قائم ہوئے اور وہ غائب ہوگیا اور موکل خود حاضر ہوایا اس کے برگس ہوایا مورث پر اس کی زندگی میں گواہ قائم ہوئے پھر وہ مرگیا اور اس کا وارث حاضر ہوایا وارث پر قائم ہوئے اور وہ غائب ہوگیا اور دوسرا وارث حاضر ہواتو ان سب صورتوں میں جو محض دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہے اس پر پہلے کے گواہوں کی گوائی پر تھم دے دیا ۔

مسئلہ مذکورہ کی نمس صورت میں مدعاعلیہ کوقر ضہاور مال معین سب کے سپر دکردینے کا حکم کیا جائے گا 🌣 اگرایک مخص نے دوسرے کو قاضی کے سامنے پیش کیا اور اس پر دعویٰ کیا کہ فلاں مخص جومیرا باپ تھا مر گیا اور اس نے سوائے میرے کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور میرے باپ کا اس مخض پراس قدر مال ہے تو اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ ہے کہ قرضہ کا دعویٰ کرے یاکسی مال معین کا کہ جومدعا علیہ کے پاس ہے دعویٰ کرے کہ بیمیرے باپ کا تھا اس نے اس سے غصب کرلیا تھا یا اس کے پاس اس نے ود بعت رکھا تھا اور دوسری یہ کہ کچھتعرض نہ کرے اور دعویٰ کرے کہ میزے باپ کا مال ہے اس نے میرے واسطے میراث حچوڑ اہےاوراس کا کوئی وارث سوائے میر نے بیس ہے تو قاضی مدعاً علیہ ہے اس کو دریا فنت کرے گا پس اگرتما م دعویٰ کا اس نے اقرار کیا توضیح ہے اور اس کو حکم کیا جائے گا کہ قرضہ اور مال معین سب اس کے سپر دکرے اور اگر اس نے انکار کیا اور مدعی نے اپنے دعویٰ پر موہ پیش کے تو مقبول ہوں کے مدعاعلیہ کو قرضہ اور مال معین سب کے سپر دکر دینے کا تھم کیا جائے گا اور واجب ہے کہ پہلے مدعی اپنے باپ کے مرنے اور اپنے نسب ٹابت کرنے کے گواہ چیش کرے تا کہ خصومت سیجے ہو پھر مال پر گواہ پیش کرے اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہوں اور اس نے مدعا علیہ سے اپنے دعویٰ پر قتم طلب کی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعضے اصحاب سے روایت ہے کہ قتم نہ فی جائے گی اور خصاف نے فرمایا کہ اس میں ایک روایت مسم لینے کی بھی آئی ہے اوریہ بیان ندکیا کہ س نے فرمایا ہے اور بعض مشاکخ نے فر مایا کہ بہلا**تو**ل امام اعظم اور دوسراا مام محمدٌ وامام ابو پوسف کا ہے اور شیخ علی رازی وشمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کوشم لینا سب کا قول ہے اور یمی بھی ہے ہواور دوسرے مقام پر ندکور ہے اور امام ابوحنیفہ پہلے اس کے قائل تنے کہتم ندلی جائے گی پھراس ہے رجوع کر کے قتم لینے کے قائل ہوئے پھرواضح ہو کہ جب اس سے تتم لی جائے گی تو حاصل دعویٰ پرفتم لی جائے گی کہ واللہ مجھ پر بیال کہ جس کا وعویٰ بھنص کرتا ہے جس وجہ سے دعویٰ کرتا ہے ہیں ہے اور یہی تھم ظاہر الروایت کا ہے اور اگر مدعی نے سوائے مال کے موت اور نسب ثابت کرنے کے داسطے گواہ قائم کئے تو بلااختلاف مدعاعلیہ ہے مال پرفتم لی جائے گی اوراگر مال پرسوائے موت ونسب کے گواہ قائم کئے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگرنسب پر سوائے موت اور مال کے گواہ پیش کئے تو بھی مقبول نہ ہوں گے اور واضح ہو کہ اگر مدعا علیہ نے ِ مدعی کے تمام دعویٰ کا اقرار کرلیا اور اس پرتھم جاری کیا گیا کہ قرضہ یا مال معین مدعی کے سپر دکر دیے تو بیٹھم مدعی کے باپ کے تق میں جاری نه ہوگاختیٰ کہا گراس کا باپ زندہ ظاہر ہوا تو وہ مدعا علیہ ہے اپنا مال لے سکتا ہے اور مدعا علیہ مدعی کا لیعنی بیٹے کا دامن گیر ہوگا اور اگر مدعاعلیہ نے مدعی کے باپ کے مرنے اور اس کے وارث ہونے کا اقر ارکیا اور مال سے انکار کیا توقتم نہ لی جائے گی اور بیقول امام

ابو حنیفہ گا ہے جیسا کہ شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا ہے یا امام اعظم کا پہلے ریول تھا جیسا کہ شمس الائمہ سرخسی نے دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے اور امام ابو یوسف وامام محمد کے نز دیک یا امام اعظم کے نز دیک موافق دوسرے قول کے جیسا کہ بعض مقام پر ذکر ندکور ہے اس سے قتم لی جائے گی کہ اپنے علم پرفتم کھائے ریجیط میں لکھا ہے۔

اگر کسی شخص نے میت کے ترکہ پرقر ضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی مدعی سے بدوں کسی وارث کے دعویٰ کرنے

کے تمام قرضہ وصول پانے کی شم نہ لے گا ﷺ

اگرایک مختص نے دوسر سے مختص کو قاضی کے پاس لایا اور کہا کہ اس مختص کا باپ مرکمیا اور میرے اس پر ہزار درہم قرض ہیں تو قاضی کوجا ہے کہ معاعلیہ سے اس کے باپ کے مرنے کودریا فت کرے اور پہلے اس کو مرعی کے جواب دعویٰ کا تھم نہ کرے چرا گراس نے اپنے باپ کے مرنے کا اقرار کیا تو مدعی کا جواب دعویٰ دریافت کرے گا پس اگر اس نے اقر ارکیا کہ میرے باپ **پر بیقر ض تعا تو** قاضی اس کے حصہ نے دلوائے گا اور اگر اس نے انکار کیا اور مدعی نے گواہ قائم کئے تو محواہ متبول ہوں گے اور قرضہ بورے ترکہ میں ے دلوایا جائے گا خاص اس دارث کے حصہ بی سے متعلق نہ ہوگالیکن قاضی اس کوابی پر قرضہ دلوانے کا تھم اس وقت کرے گا کہ جب مدى يهلِ فتم كما ك مي في يقرضه وصول بيس يايا اور ندي في اس كومعاف كرديا ب اكر جديد عاعليه وارث وصول يا معانى كا دعویٰ نہ کر ہے بخلاف زندہ مخص پر دعویٰ کے کہ اس میں بدوں دعویٰ کے قاضی مری سے شم نہ لے گا ایسا بی خصاف نے اوب القاضی میں لکھا ہے اور اجناس ناطقی میں ہے کہ اگر کسی مخص نے میت کے تر کہ پر قرضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی مدعی ہے بدوں کسی وارث کے وعویٰ کرنے کے تمام قرضہ وصول یانے کی متم نہ لے گااور بیامام اعظم سے نز دیک ہے ہیں جو خصاف نے ذکر کیا ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور ای کو خصاف یے اختیار کیا ہے پھر متم ولانے کی ریصورت ہے کہ واللہ علی نے نہ تمام مال وصول بایا اور نداس علی سے پچھ وصول پایا اور نداس کے عوض کوئی چیز رہن لی اور نداس میں ہے کسی قدر کے عوض کچھر بہن لیا اور ندتمام کواور ند کسی قدراس نے مجھے کسی یراتر ایا اور نہیں جانتا ہوں کہ میرے کسی ایکچی یا وکیل نے تمام مال یا اس میں سے پچھوصول کیا ہے اورا گران الفاظ کے ساتھ رہمی کہالیا جائے کہ مجھے کسی وجہ ہے نہیں پہنچا ہے تو زیادہ احتیاط ہے بھراگراس مدعی کے پاس کواہ نہوں اوراس نے اس وارث سے تسم لینا جا ہی تو ہمارے علما کے نزویک اس کی دانستگی کی تشم لی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے باپ پر مرعی کا اس قدر مال یعنی ہزار درہم یااس میں ہے کسی قدر قرض ہے ہیں اگروارث نے قتم کھالی تو جھکڑا ختم ہو کیا اور اگر اس نے قتم سے انکار کیا تو قرضہ ای کے حصہ میں ولا یا جائے گا۔

خانیہ میں ظاہر الروایت کے موافق لکھا ہے کہ اگر اس وارث مدعا علیہ نے اپ پر قرض ہونے کا اقر ارکیا یا جب اس سے جم بی گئی تو اس نے انکار کیا اور اس طرح اقر ار خابت ہولیکن بعد اس اقر ارکے اس نے کہا کہ جھے باپ کے ترکہ میں سے پھٹیس ملا ہے پس اگر مدی نے اس قول میں اس کی تقد بی کی تو مدی کو بھٹ ہے گا اور اگر تکذیب کی اور کہا کنیس بلکہ تھے ہزار درہم یا اس سے زیاد و ملے بیں اور حم طلب کی تو اس سے قطعی طور پر قتم لی جائے گی کہ واللہ جھے باپ کر کہ میں سے نہ ہزار درہم اور نہ اس میں سے کہ خرد میں اگر اس کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں اس کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں دیالازم ہوگا ہے جس کے تک میں اس کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تا کہ میں اس کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں اس کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں بی کے تک میں سے نہ بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں بیالانے میں اگر اس کے ذمہ و بنالازم ہوگا ہے جس کے تک میں سے نہ بنالانے میں اگر اس کے ذمہ و بنالانے میں میں بیالانے میں بیالانے میں میں بیالانے میں بیال

ا ۔ حصہ سے کیونکہ بیاقراری ہےاور دوسرے وارثوں پر جمت نہیں جب تک وہ اقرار نہ کریں بخلاف اس کے جب گواہوں سے ثبوت ہوتو سب پر ثبوت ہوگا۔ نہ کور ہوااس صورت بی ہے کہ مدگ نے پہلے قرضہ ہونے پر سم کی اور پھر وصول ہونے پر سم کی ہواورا گر بیصورت واقع ہوئی کہ جب
مدگ نے وارث ہے قرضہ پڑتم طلب کی آواس نے کہا کہ بچھے پر سم نہیں آتی ہے کیونکہ بچھے ترکہ بیس سے پھر نہیں وصول ہوا ہوا ہوا ور مدگی
نے اس کی سملہ میں یا تصدیق کی لیکن باو جود تصدیق کرنے کے قرضہ پر سم لین چا بی تو قاضی وارث کے کہنے پر لحاظ نہ کرے گا اور
اس ہے ہم لے گا اور کبری بھی تکھا ہے کہ فتیہ اپوجھ ٹر ایکی صورتوں میں مال ظاہر ہونے سے پہلے گوائی کو مسوع نہیں کرتے تھے اور نہ
وارث سے تم لے گا اور کبری بھی تکھا ہے کہ فتیہ اپوجھ ٹر ایکی صورتوں میں مال ظاہر ہونے سے پہلے گوائی کو مسوع نہیں کرتے تھے اور نہ
وصول ہونے سے انکار کیا اور مدگی نے اس سب میں اس کی سمح فی بیا ہواؤر کہ سے وصول ہونے پر دونوں پر سم طلب کی تو
ضوات نے بیصورت کا ب میں نہیں تھی ہے اور مشائ نے نہ اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ اگر اس سے ایک بی تی ہم اس
طرح کی جائے گی کہ واللہ بچھے ہرار دور ہم یا اس میں ہے گھرا ہے باپ کرتر کہ میں سے نہیں وصول ہونے اور نہ میں جان ہوں کہ
میرے باپ پر اس مدگی کا بیقر ضہ ہوافق اس کے دوئوں کے بس اس صورت تھی اور علی ورون اس میں ہوتے اور نہ میں ہے کہ وارث
میں سے کے مرجانے کا اقرار کیا ہواور اگر باپ کے مرنے اور ترکہ وصول ہونے کی یہ جونے کور ہوا اس صورت میں ہے کہ وارث
میں اس تھم کے ساتھ کا میں ہواور اگر باپ کے مرنے اور ترکہ وصول ہونے دونوں پر ایک تیم کی جائے گی کہ واللہ بھر نہوں اس مرکیا اور نہ بھر چھر کہ میں سے پھر علی ہو سے اور کی دونوں پر ایک تیم کی جائے گی ہوائے گی ہو اس کی کی واللہ بھر نہیں معلوم
میں اس تھم کے ساتھ کا میں اور در ہی ہوں ہو کے اور ترکہ وصول ہونے دونوں پر ایک تیم کی جائے گی دوائی اور اس کی ہونے میں میا ہوئے گی ہو اس مرکیا اور نہ بھر ترکہ میں سے پھر ملا ہے پس مورت کی تھر علی اور ورون کی اور اس کی مرفون اور اس کی مرفون کی اور کی اور اس کی مرفون کی اس مرکیا اور نہ بھر کی کی دور اس کی مرفون کی اور کی اور اس کی مرفون کی دور اس کی کی کی دور کی اور اس کی دور کی اور اس کی مرفون کی دور اس کر کی اس کی کی دور کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی دو

مشائ کے نزد کیے دوبارکر کے تم فی جائے گی ایک بارموت پراس کے علم کے موافق کدہ وہیں جانتا ہے ایک بارتعلی طور پر

ترکہ وصول ہونے میں پس اگر وارث نے اس طرح تم کھانے ہے اٹکار کیا اور مر کا اور آرکیا کی پہنچا اٹکار ہے ابت ہو گیا آو گوراس کے
علم کے موافق اس قرضہ کی تم فی جائے گی اوراگر اس نے ترض کا اور موت کا اور آرکیا کہ بیہ بڑار درہ ہم ترکہ ہیں پھر کہا کہ یہ
لایا اور کہا کہ یہ لوگ میرے بھائی ہیں تو اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے پہلے بیا قرار کیا کہ بیہ بڑار درہ ہم ترکہ ہیں پھر کہا کہ یہ
لوگ میرے بھائی ہیں تو اس صورت میں تھم دیا جائے گا کہ قرض خواہ کے بہر دکر و سے اور اگر اس نے ان لوگوں کے بھائی ہونے کا ہم الر اکیا اور کہر آرکیا ہیں ترکہ موافق حصر ہے تقسیم ہوگا اوراگر اس کے بعد
اقرار کیا اور پھر ترکہ اور قرض کا تو اس نے ان اور گول کو اپنا تربیک ہونے کا اقرار کیا ہیں ترکہ موافق حصر ہے تقسیم ہوگا اوراگر اس کے بعد
اس نے قرضہ کا اقرار کیا تو اس کے افرار کے موافق کہ میرے باپ کے اس پر بڑار درہ ہم قرض شے اور وہ جھے میراث میں پہنچ ہیں
کہ واللہ تیرے باب کے جھ پر تیرے دموئی کے موافق نہ بڑار درہ ہم ہیں اور وارث نے تم لیا جائی اس کے کہ ہم ان وار کہ اور وارث نے کہا کہ وارث نے گواہ تا کہ وارث نے قرضة وصول پایا ہے اوراگر ش دار نے قرضہ اور انگر ہم ان کہ داللہ تیر میں رہتا ہے اس باعث ہے کہ قرض اس کے وارث نے دوی کی ہم مواد نہ کی گر صفۃ ہوتا ہے اور پھر نہیں رہتا ہے اس باعث ہے کہ قرض وار نے جائے گی کہ واللہ عن نہیں جائی ہوں کہ میرے نہ وارک میرے وارٹ میں وارٹ سے اس کی جیز کا اقرار کر نہ بھر نہیں جائی ہوں کہ میرے ذمہ ان میں ہوائی ہوائی مواد نہ میں وارٹ سے اس کی کہ واللہ عیں نہیں جائی ہونی جائی کہ دواللہ عن نہیں جائی ہونی ہونی جائے کی دوارث سے تم کی وارٹ سے میں کی چیز کا اقرار کرتا بہتر نہیں جائی کہ وارٹ کے تو اس کہ میں جائی کہ دواللہ عن نہیں جائی ہونی ہوائی کہ وارٹ کے تو اس کہ وارٹ کے تو اس کہ وارٹ سے اس کی وارٹ کے اس کہ وارٹ کے تو اس کہ وارٹ کے تو اس کہ وارٹ کے تو اس کی وارٹ کے اس کی وارٹ کے اس کی وارٹ کے اس کی وارٹ کے تو کی ہو اس کی وارٹ کے اس کی کہ وارٹ کے تو اس کہ وارٹ کے تو کی مواد کے سے اس کی کی دوائی کی وارٹ کے تو کی میں وارٹ کے اس کو کی کی دوائی کے کہ وارٹ کے تو کی مواد کے اس کی کی دوائی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

ا قول قطعی تم ید کدواللہ رہے ہوں ہے اور علمی تم ید کہ میرے علم میں یہ بات ہوں ہے انہیں ہے۔

یہ رضوصول پایا ہے امام گر نے زیادات میں فرمایا کہ ایک فیض مر گیا اور دوسر نے آکر دعو کا کیا کہ میں اس میت کا وارث ہوں کہ میر سے وائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور فلال شہر کے قاضی نے میر سے وارث ہونے کا تھم دے دیا ہے اور دوگواہ پیش کئے کہ انہوں نے کوائی دی کہ فلال شہر کے قاضی نے ہم دونوں کواسے اس تھم پر کہ چھٹی فلال میت کا وارث ہے کہ اس کے سوا دوسرا اس کا وارث نہیں ہے گواہ کرلیا ہے اور ان گواہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کس دلیل سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے قو دوسرا قاضی بھی اس کو وارث قرار دے گا اور دوسر سے قاضی کو چا ہے کہ مدی سے دریا فت کرے کہ تیرااس میت سے کیار شتہ ہے اور بیدریا فت کرنا تھم موال اس احتیاط کی فرض سے ہے کہ اگر شاید دوسرا کوئی وارث پیدا ہوتو قاضی کو معلوم رہے کہ دونوں میں سے کون میراث کا زیادہ مستق ہے کہا گر شاید دوسرا کوئی وارث پیدا ہوتو قاضی کو معلوم رہے کہ دونوں میں سے کون میراث کا زیادہ مستق ہے کہا گر شرک کے ایکن اس دشتہ کا اس کورے دے گالیکن اس دشتہ کا مستق ہے کہا گر آگر کوئی فیض دوسرا آیا اور دو کوئی کہ جس سے وارث ہوسکتا ہے تو قاضی میراث اس کوئی وارث نہیں ہوسکتا ہوتو قاضی میراث کا کوئی وارث نہیں ہوسکتا ہے تو قاضی اس بات کا لحاظ کرے گا کہا گر پہلے مدی نے اپیا رشتہ بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے ہوئے وہ وہ دور میں ہوسکتا ہے تو قاضی تم باپ کے ہوتے ہوئے وہ وہ دیکی اور اگر ایسار شتہ بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے ہوئے وہ وہ دیکی اس نے تین میں ہوسکتا ہے تو قاضی تمام میراث دوسرے کو دلا دے گا اورا گر ایسار شتہ بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے ہوئے وارث ہوسکتا ہو میکا اس نے اسے تین بیا ہونا بیان کیا تو قاضی تمام کیا ہو کو دلا وہ سے گا اورا گر ایسار شتہ بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے ہوئے وارث ہوسکتا ہے دائل اس نے اسے تین بیا ہونا بیان کیا تو قاضی تمام کیا تو قاضی با ہو چھٹا حصد لوادے گا۔

اگرکسی ایک کے واسطے بسبب ولاء آزادی کے میراث کاجھم دیا گیاتو پھر دوسرے کی نسبت نہ دیا جائیگا 🖈 آگر پہلے نے اپنے تیس میت کاباب بیان کیااوردوسرے نے بیٹا ہونا ثابت کیاتو قاضی دوسرے کو یانچے چھٹا حصہ میراث دلوا دے گااور اگر پہلے نے اپنے تنین باپ ہونا بیان کیا اور دوسرے نے بھی اپنے باپ ہونے پر گواہ پیش کئے اور قاضی نے دوسرے مدعی کے لئے تھم دیا کہ بیمیت کا باپ ہے تو تمام میراث اس کا حصہ ہے کیونکہ پہلے تھی کا باپ ہونا صرف اس کے اقر ارہے ثابت ہوا اور دوسرے کا باب ہونا کوا ہوں سے ثابت ہے اور اگر ایک مخص آیا اور اس نے کسی میت کے باپ ہونے پر کواہ پیش کے اور قاضی نے حکم ویا کہ بیمیت کا باپ اورمیراث اس کو دلا دی مجردوسر مے خص نے میت کے باپ ہونے پر گواہ قائم کئے تو قاضی اس کے کواہ قبول نہ کرے گا اور نہ پہلے کے ساتھ شریک کرے گا اور کتاب میں نہ کورے کہ اگر قاضی نے دوسرے مخص کے باپ ہونے پر فیصلہ کیا اور اس کومیراث دلوا دی ای وقت پہلے مخص نے کہا کہ میں گوا ہلاتا ہوں کہ میت کا باپ ہوں تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا اورا گر پہلے مخطل نے اس پر کواہ پیش کئے کہ پہلے قاضی نے میرے باپ ہونے کا تھم دیے دیا ہے تو دوسرا قاضی تمام میراث اس کو دلوا دے گا اور اگر قاضی نے ہنوز ووسرے مخص کے باپ ہونے کا تھم نہیں ویا تھا کہ پہلے مخص نے اپنے گواہ قائم کئے کہ میں میت کا باپ ہوں تو قاضی میراث دونوں کو تعتیم کردے گا کیونکہ دونوں کا دعویٰ اور جحت برابر ہے اور مولیٰ العمّاقہ کا بھی دعویٰ شک باپ ہونے کے دعویٰ کے ہے مثلا ایک نے کسی غلام کی نبست دعویٰ کیا کہ اس غلام میت کاحق آزادی مجھے پنچا ہے کہ صرف میں نے اس کوآزاد کیا ہے اور قاضی نے اس کے واسطے تھم کیااور دوسرے نے بھی بید دعویٰ کیا تو طاہرہے کہ دو فض ایک غلام کوتمام و کمال آزاد نہیں کر سکتے ہیں ہی اس کی صورت بھی مثل نسب کے ہوگی یعنی اگر کسی ایک کے واسطے بسبب ولاء آزادی کے میراث کا تھم دیا گیا تو پھر دوسرے کی اسبت نددیا جائے گا اور اگر دونوں ایک ساتھ مجتمع ہوئے تو دونوں کو برابر تقلیم ہوگی جیسا کہ ہم نے نسب کی صورت میں بیان کر دیا ہے اگر پہلے مخص نے دعویٰ کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور قاضی اول نے اس کے واسطے میراث کا تھم دے دیا اور دوسر مے مختل نے بھی اس دعویٰ ریر کواہ پٹن کئے تو دونوں میراث میں شریک ہوں گے اگر چہ ایک کے واسطے پہلے تھم ہو چکا ہے اور اگر پہلے مدی نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور

بھرا یک عورت نے میت کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں میں میراث کے تین حصہ ہوں گے یعنی دوحصہ نبیٹے کواور! یک حصہاس عورت بیٹی کو ملے گااگر چہ پہلے مدمی کے واسطے پہلے تھم ہو چکا ہے۔

اگرایک تخف نے ایک میت کے وارثوں پر دعویٰ کیا کہ ان کے باپ پر میرااس قدر مال قرض تھا اور و مرگیا اور اپنی زندگی میں خوشی سے اس نے میر سے قرضہ کے باتھ میں میر سے رضہ میں ہے کے صناوا کیا اور ترکیا اور ترکیان وارثوں کے ہاتھ میں میر سے رضہ کے ادا کے قد راور زیادہ بھی آیا ہے گراس نے ترکہ کی چیزیں نہیان کیس تو فتو کی کے واسطے بیونتار ہے کہ ترکہ کی چیزیں بیان کرنا قرضہ کے نابت کرنے کے واسطے شرطنہیں ہے لیکن قاضی وارثوں کو قرضہ اوا کرنے کا تخکم جب دے گا کہ بیر ثابت ہوجائے کہ ان کو ترکہ وصول ہوا ہے اور اگرانہوں نے انکار کیا تو بدعی کو قرضہ لینے کے واسطے اس قدر بیان کرنا ترکہ کی چیزوں کا ضرور ہے کہ جس سے ترکہ وصول ہوا ہے اور وہ مرگیا اور ایک خض نے ایک دار پر جو دو سرے خض کے قبضہ میں ہے اس طرح دعویٰ کیا کہ بیدار میرے باپ فلال شخص کا ہے اور وہ مرگیا اور اس نے میر سے واسطے میراث چھوڑ ا ہے اور میری ایک بہن ہندہ ہے کہ ہم دونوں کے سوااس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اس دار کے ساتھ کیڑ سے اور چو پائے وغیرہ میراث میں چھوڑ سے تو خیر ہمراث میں جو ترکہ میں ناحق ہے لیکن بندہ ہے کہ میری میں میری ملکبت ہے اور اس میا تو تو ہی کے وقت میں ناحق ہے لیکن بیدوئوں اس کا صحیح ہے کہ تعلی میروئی اس کا صحیح ہے کہ میری بین نے میراث میں سے اپناتمام حصدوصول کرلیا ہے تاکہ مدی کوئی اس کا صحیح ہے کہا کہ کی کوئی اس کا صحیح ہے کہاں کرنا میری کہا میں کوئی اس کا صحیح ہے کہاں کرنا میں در کے حاصل کرنے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ کہ کہ کہ میری بین نے میراث میں سے اپناتمام حصدوصول کرلیا ہے تاکہ مدی کوئی اس کا صحیح حاصل کرنے کا

اے قولہ سب لے لے گا حاصل کلام ہیہ ہے کہ قاضی اول نے اگر مدی اول کے وارث ہونے کا تھم دیا اور سبب وراثت بیان نہ کیا پھر دوسرے مدی نے دوسرے قاضی کے سامنے میت ہے اپ رشتہ کے گواہ پیش کے تو دوسرا قاضی ہملے مدی ہے دشتہ دریافت کرے گاہیں اگراس نے ایسارشتہ بتلایا کہ دوسرے مدی ہوئے ہوئے ہوئے ایسارشتہ بتلایا کہ دوسر کے ہوئے ہوئے اس کومیراث نہیں پینچی تو تمام میراث مدی دوم کی ہوگی اوراگراییا رشتہ بتلایا کہ دوم وارث نہیں ہوسکتا تو دوم کو پھے نہ سے گا وراگراییا رشتہ بتلایا کہ دونوں وارث نہیں ہوسکتا تو دوم کو پھے نہ سے گا وراگر ایسا رشتہ بیان کیا کہ دونوں وارث ہوسکتے ہیں تو میراث میں دونوں شریک سے جا کیں گے۔

استحقاق سیح ہواورا گراس نے اپنے دعویٰ میں بیان کیا کہ میرا ہاپ مرگیا اور میرے اور میری بہن کے لئے میراث جھوڑ اپھریہ میری بہن نے تمام دار کامیرے لئے ہونے کا قرار کیا اور میں نے اس کے قول کی تقیدیتی کی توسیحے یہ ہے کہ قاضی ایک تہائی دار کے عوض کی ساعت نہ کرے گا کیونکہ تہائی دار کی ملیت کا دعویٰ اقرار پر ہے اور اقرار پر ملیت کا دعویٰ سیجے نہیں ہوتا ہے اوراس پر عامہ مشائخ کا فویٰ ہے بیملتقط میں لکھا ہے۔

ری ہے تعدادور نہ بیان کی مگرا پنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی شمس الائمہ نے فر مایا کہ بیددعویٰ صحیح ہے ☆ مدعی نے تعدادور نہ بیان کی مگرا پنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضیٰ شمس الائمہ نے فر مایا کہ بیددعویٰ صحیح ہے ☆

اگر کسی قرض خواہ کا قرضہ دوسر مے محض پر میعادی ہواور اس نے قرضہ ثابت کرنا چاہا تو اس کو ثابت کرنے کا اختیار ہے اگر چہ فی الحال ادا کر دینے کا مطالبہ نہیں کرسکتا ہے اور ای طرح اگر عورت نے جایا کہ اپنے باقی مہر کوشو ہر کے ذمہ ثابت کر لے تو اختیار ہے اگر چہ فی الحال مطالبہ ہیں کرسکتی ہے تمس الاسلام قاضی اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مال عین ایک مخض کے قبضہ میں ہےاس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیر مال میرے باپ کی ملک تھاوہ مرگیا اور اس نے میرے واسطے اور فلاں وفلاں وارثوں کے واسطے میراث چھوڑا۔ مدی نے تعداد ور شدبیان کی گرا پنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی تنس الائمہ نے فرمایا کہ بید عویٰ سیجے ہے اورا گراس نے ا پنے دعویٰ پر گواہ سنا ئے تو سنے جائیں گے لیکن جب سپر د کر دانے کا مطالبہ کرے تو حصہ کی مقدار بیان کرنی ضروری ہے اگر حصہ بیان کیانیکن دارتوں کی تعداد نہ بیان کی مثلاً کہا کہ یہ مال معین میرے باپ نے میرے داسطےاور چنداورلوگوں کے داسطے میراث چھوڑا ہے اور میراحصداب میں ہے اس قدر ہے وہ مجھے دلا یا جائے تو اور وارثوں کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ ممکن ہے کہاس کا حصداس کے دعویٰ ہے کم ہوا کیکشخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرے فلا استخص پر ہزار درہم قرض ہیں اور و ہمخص ادا کرنے ہے پہلے مرگیا اور تیرے پاس اس کے ہزار درہم ہیں اور اس میں ہے اپنا قرضہ دلانے کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور مدعا علیہ سے تشم بھی نہ لے گا اورا گر گواہ بیش کئے تو نہ سنے جا کیں گے بیرمحیط میں لکھا ہے آبک نصرانی مر گیا اوراس کی عورت مسلمان آئی اور دعویٰ کیا کہ میں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں اور مجھے میراث پہنچتی ہے اور وارثوں نے کہا کہ تو اس کے مرنے ہے پہلے مسلمان ہوگئی ہے پس تخصے میراث نہیں پہنچتی ہےتو تول وارثوں کالیا جائے گااوراگرا یک مسلمان مرگیااوراس کی عورت نصرانی تھی پھر اس کے مرنے کے بعد آئی اور و ہاس وفت مسلمان تھی اور دعویٰ کیا کہ میں اس کے مرنے ہے پہلے مسلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ تو بعدمرنے کے مسلمان ہوئی ہے تو بھی وارثوں کا قول لیا جائے گا یہ کا فی میں لکھا ہے اگر ایک محض مر گیا اور اس کے جار ہزار درہم دوسرے مخص کے پاس ود بیت تھے بھرجس کے پاس ود بیت تھاس نے اقر ارکیا کہ پیخص میت کا بیٹا ہےاورسوااس کے دوسرا وارث نہیں ہے تو مال اس کے سپر دکرنے کا تھم کیا جائے گا بخلاف اس کے کدا گراس نے کسی مخف کے واسطے بیدا قرار کیا کہ میخض و د بعت رکھنے والے کا وکیل قبض ہے یااس نے اس سے خریدا ہے تو اس کے و بے دینے کا تھم نہ کیا جائے گا بخلاف قرض دار کے اگر اس نے اقر ارکیا کہ پیخص قرضہ وصول کرنے کا قرض خواہ کی طرف ہے وکیل ہے تو تھم کیا جائے گا کہ اس کودے دے اور اگرو دبیت کے اپنے پاس رکھنے دالے نے کسی دوسرے کے واسطے بھی اقرار کیا کہ میخص میت کا بیٹا ہے اور پہلے مخص نے کہا کہ سوائے میرے اس کا بیٹائبیں ہےتو پہلے کو مال دلایا جائے گاریہ مداریہ میں لکھا ہے۔

ا۔ قولہ لیا جائے گالینی موجود حالت استحقاق میں کھی جست نہیں حالانکہ عورت کو جست ہی کی ضرورت ہے اور وارثوں کو واقع ہونے کی وجہ ہے جست کی ضرورت نہیں حالانکہ حدوث اسلام کاان کے لئے بھی شاہرموجود ہے ہیں اگرعورت کے لئے ظاہر حال ہے تو وارثوں کے لئے ظاہر حدوث ہے ہی ساقط ہو کر یہ باتی رہا کہ مورت مدعیہ جمت دیگر لائے۔

جرا کنظہیر بیدمیں فصل ودیعت میں لکھا ہے کہ اگر سپر دکر دینے کا تھم نہ کیا گیااور باایں ہمہاس نے سپر دکر دیا پھروا ہی لینا جا ہا تو شیخ الاسلام علا وَالدین نے فر مایا کہ واپس نہیں کرسکتا ہےاور میرے والداپنے استادیشنخ ظہیر الدین مرغینانی ہے حکایت کرتے تھے کہ وہ اس مسئلہ کے جواب میں مترود تھے اور بھی نصل ودیعت میں لکھا ہے کہ اگر سپر دکر دینے کا تھم ہوا اور اس نے سپر دنہ کیا یہاں تک کہ اس کے باس تلف ہو گیا تو بعضوں نے کہا کہ ضامن نہ ہوگا اور ضامن ہونا جا ہے تھا اور جب میراث وارثوں میں یا قرض خوا ہوں میں تقسیم ہوئی تو قرض خواہ یا دارٹ ہے کفیل نہ لے گا اور بعضے قاضیوں نے اس میں احتیاط کی ہے کذا فی النہا بیاور بیظلم ہے اور بیا ہام اعظمؓ کے بز دیک ہے کذا فی الہدایہاورصاحبینؓ نے قر مایا کہ جب تک ان سے کفیل نہ لے مال ان کو نہ دے گا اور مدعی وارث کو دے دیناای وقت سیحے ہے کہ جب وہ ایساوارث ہو کہ دوسرول کے ہوتے ہوئے مجو بنیس ہوتا ہےاوراگراییا ہو کہ مجوب ہوجا تا ہے تو اس کا تھم اس کے برخلاف ہے اور بیمسلہ صدرالشہید کی شرح ادب القاضی میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص آیا اور ایک وار پر جو دوسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیمیرے باپ کا ہے اور اس نے میرے واسطے میراث چھوڑا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے اور گواہوں نے وارثوں کی تعداد پر گواہی نہ دی اور بیان کو پہچانالیکن بیربیان کیا کہ میت نے اپنے وارثوں کے واسطے میراث چھوڑ اہتو بیگواہی تقبول نہ ہوگی اور نہ پچھاس کو دلایا جائے گاحتیٰ کہ وارثوں کی تعداد پر گواہ پیش کرے کیونکہ جب تک وارث نہ معلوم ہوں تب تک اس مرعی کا حصہ نہ معلوم ہو گااور نامعلوم پر فیصلہ ہیں ہوسکتا ہے اور اس مقام پر تمن صور تیں ایک یہی جو مذکور ہوئی اور دوسری یہ کہ گواہوں نے عوا ہی دی کہ پیخص میت کا بیٹا اور وارث ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم نہیں جانتے ہیں تو قاضی بلاتو قف تمام تر کہ کا تھم اس کے واسطے دے دے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ گوا ہوں نے کہا کہ میخص فلاں میت کا جواس دار کا مالک تھا بیٹا ہے اور وار ثوں کی تعداد کی گواہی نہ دی اور نہ بیکیا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوار شہیں جانتے ہیں تو قاضی چندروز تک تو قف کرے گا اگر کوئی دوسرا وارث حاضر ہوا تو قاضی میراث دونوں میں بانٹ دے گا در نہاس مدعی کودے دے گا اورا مام اعظم ؒ نے فر مایا کہاس ہے کفیل نہ لے گا اورصاحبینؓ نے فرمایا کہلے گااور تمام میراث اس وارث کواس وقت دے گا کہ جب بیدوارث دوسرے وارث کے ہونے ہے مجبوب<sup>ا</sup> نہ ہو جاتا ہواورا گراس کا حصہ مختلف ہوتا ہو جیسے شوہروز وجہ کوان کے حصہ فرزند کے موجود ہوئے اور نہ ہونے کی صورت میں مختلف ہیں تو کمتر حصہ اس کے سپر دکر دے گا اور امام محد نے فر مایا کہ زیادہ حصہ دے گا بعنی شو ہر کو آ دھا اور زوجہ اگر مدعی ہوتو اس کو چوتھائی دے گا اورا مام ابو پوسف ؓ نے قرمایا کہ کمتر حصہ اس کے سپر دکر دے گالیعنی شو ہر کو چوتھائی اور زوجہ کو آٹھواں حصہ اور امام اعظم کا قول اس مسئلہ میں مضطرب ہےاور بیا خیلاف بابت کفیل لینے کے اس صورت میں ہے کہ جب قر ضداور دارث گواہی ہے جابت ہوا ہواورا گرا قرار ے ثابت ہوا ہوتو بالا تفاق کفیل لے لے گا بینہا یہ میں لکھا ہے۔

مسکلہ مذکورہ میں کل مال کا استحقاق آیک وارث پراس وقت ثابت ہوگا کہ جب کل اس کے قبضہ میں ہو کہ اگرایک دارکی محف کے قبضہ میں ہواہ ہوں کا ہادراس اللہ کا ہادراس کے قبضہ میں ہواں کے اوراس نے میر نے کوئی کیا اور گواہ بیش کئے کہ بیدار میرے باپ کا ہادرا وہا نے میر نے میر نے بھوڑا ہے تو آد میے دارکا اس کے لئے تھم دیا جائے گا اور آدھا باتی اس کے قبضہ میں جھوڑا جائے گا جس کے پاس ہادراس سے کوئی کفیل نہ لیا جائے گا اور بیا مام اعظم کے نزو یک ہادرصاحبین نے فرمایا کہ جس کے قبضہ میں ہے بعنی فی الحال جو محف اس مکان موروث پر قابض ہے اس کود یکھا جائے کہ میراث کا مقر ہے یا منظر ہوتو اس سے منکر ہوتو اس سے لیکنی امانت دار کے بیر دکیا جائے گا اور اگر منکر نہ ہوتو تو آئی کے پاس دکھا جائے اور

ل مجوب منوع بعني مثلا ودوائے باپ کے ہوت ہو۔ ان بات ہے اور بیٹا بھی مجوب ہیں ہوتا۔

 $\Theta:\dot{C}_{/i}$ 

## قیداور پیچھا پکڑنے کے بیان میں

ل قولہ جائز نہیں اور بھی تھم ماں و بھائی و پچا کے مقرر کئے ہوئے وصی کاصغیر کے تن میں ہے۔ ع مال مثلاً ادھار ومتاع خریدی تھی اور بظاہر متاع اس کے پاس ہوگی۔ نے فر مایا کہ جوقر ضداس کے معاملہ عقد ہے واجب ہوا ہوا س میں اس کا قول کہ میں تنگدست ہوں معتبر نہ ہو گااگر چہ یہ مال کے عوض نہ ہو یہ فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جب معلوم ہوا کہ ایسے قرضہ کی وجہ سے قید کیا جائے گا جوکس مال کے عوض واجب ہوا ہے تو جا ننا جا ہے کہ مفتی برقول کے موافق مہراور کفالت کے عوض قید نہ ہوگا اور بیر برخلاف اس کے ہے کہ جومصنف نے صاحب ہدایہ کی اتباع ہے اور طرسوی نے انفع الرسائل میں لکھاہے کہ یہی مفتی بہہے بس جواس نے اسپنے عقد سے اپنے اوپر لا زم کیا اور عوض مال نہ تھا اس میں فتو کی مختلف ہے بس اس پر عمل ہوگا جومتون میں ہے کیونکہ جب متون اور فقاوی میں اختلاف واقع ہوتو متون پر عمل ہوتا ہے کذا فی البحر الرائق \_امام محدٌ نے کتاب الحواله میں فر مایا کہسب قرضوں کےعوض کوئی ہوتو قید ہو گا خواہ بھائی ہو یا چچا یا ماموں یا شو ہر یا زوجہ مورت ہومر دمسلمان ہو یا ذ می یا حربی جوامان سے داخل ہوا ہے خواہ تندرست ہو یا ایا جج یا لنجا خواہ کنگڑ اہو یا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا ہو یا ہاتھ کٹا ہوا ہو کیکن ماں و باب بنے کے قرصنہ کی بابت قیدنہیں ہوتے ہیں اور اس طرح دادی و داداوغیر ہ بزرگ رہنے کے قیدنہیں ہوتے ہیں اور امام ابو پوسف ّ ے ایک روایت ہے کہ قید ہوں گے اور امام محمد نے فر مایا کہ ہروہ مخص جس پر نفقہ دیناوا جب ہواوروہ انکار کریے تو قید ہوگا خواہ ہا پ ہو یا ماں یا دادی یا دادایا شو ہراور رہا مکاتب وغلام تاجراس کی قید کی وہی صورت ہے جوہم نے بیان کردی ہے اور غلام اسے مالک کے واسطے قید نہیں ہوتا ہے اور نہ مالک غلام کے واسطے جبکہ اس پر لقرض نہ ہوا ورا گرقرض ہوتو قید ہوگا بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے اور آزا دلا کے کی نسبت بعضے مشائخ کی رائے ہے کہ قید ہواور انہوں نے اس کو بمنز لہ بالغ کے تھبرایا ہے اور بعضوں نے قرمایا کہ اگر اس کا وصی موجود ہو تو تا دیباً قید ہوگا کہ پھرابیانہ کرے اوراپنے وصی کوجھڑ کے کہ جلد قرضہ اوا کیا کرے اورا گراس کا باپ یاوصی نہ ہوتو قیدنہ ہوگا اورا گرلڑ کا ایسا ہوکہ اس کوتصرفات ہے ممانعت ہوتو بعض مقام پر ندکور ہے کہ اگر اس کا باپ یاوصی ہےتو باپ یاوصی اس کے قرضہ کے عوض قید ہو گااورا گروسی یا باپ نه بوتو قاضی ایک شخص دانسته کومقر رکر کے بقدر قرضه کے اس کا مال فروخت کرا کے قرضه ادا کرے گا بیملتقط میں لکھاہےاور مکا تب اپنے مالک کوقید کراسکتا ہے مگرسوائے اس قرضہ کے جو مال کتابت کی جنس سے ہواور مالک اپنے مکا تب کوقید نہیں کرائے گا خواہ مال کتابت کے عوض ہو یا غیر مال کتابت کے اور ابن ساعہ نے روایت کی ہے کہ مال کتابت کے سوائے قید کراسکتا ہے اور پہلا ہی قول سی ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

کے نز دیک حد قند ف اور قصاص میں حوالات نه ہو گا ☆

مسلمان ذمی کے قرضہ کے قوض اور ذمی مسلمان کے قرضہ کے قوض قید ہوسکتا ہے اور یہی حال اس حربی کا ہے جوا مان لے کر
آیا ہے بیخلا صہ میں لکھا ہے اور صدو و و قصاص میں اگر گواہ قائم ہوں تو اس و قت تک حوالات میں رہے گا جب تک گواہوں کی تعدیل
ہواورا گر گواہ نہ قائم ہوں تو ان کے قیام ہے پہلے قید نہ ہوگا ہیں اگر ایک گواہ عاول نے گواہی دی تو امام اعظم کے نز دیک قید ہوگا اور
صاحبین کے نز دیک صدقد ف اور قصاص میں حوالات نہ ہوگا بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے دیت اور ارش کے عوض کی مددگار برادری قید
نہ ہوگی لیکن بیدیت ان کے عطیات کے صوبول کی جائے گی اور اگر ان کے پاس عطیات نہوں اور نہ ان کو جا گیروز مین عطیہ میں لمی
ہے اور اوا کرنے ہے بھی انہوں نے افکار کیا تو قید کئے جائیں گے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر قصاص میں مدی نے قسم طلب کی اور مدعا
ہے اور اوا کرنے ہے بھی انہوں نے افکار کیا تو قید کئے جائیں گے بیہ خلاصہ میں کھا ہے اگر قصاص میں مدی نے قسم طلب کی اور مدعا
ہے قول اس پر مینی غلام تا جرمقروض ہوکر قرض خواہوں کے حقق ق میں پھنسانہ ہو۔ تا عطیات مینی و فتر جہاد کی طرف سے سالا نہ جوعطیہ ان کے نام جاری

اگرایک مخص قرضہ کے معاملہ میں قید ہوا بھر دوسر المحف آیا اور و وبھی اس پر قرضہ کا دعویٰ کرتا ہے تو قاضی اس کوقید خانہ ہے نکال کر مدمی کے ساتھ حاضر کرے گا پس اگر اس نے اقر ار کرلیا یا مدمی نے عاول گواہ بیش کئے تو پھراس کوقید میں جھیج وے گا اور دفتر میں لکھے کا کہ اس مدی کے قرضہ کے عوض بھی قید ہے یہاں تک کہ اگر اس نے ایک محض کا قرضہ ادا کیا تو و دسرے کے قرضہ کے عوض بھی قیدر ہے گا بیمجیط میں لکھا ہے دو مخصوں کا ایک مخص پر اس طرح قرض ہے کہ ایک کا تھوڑ ا ہے اور دوسرے کا بہت ہے تو تھوڑ ہے والے کواس کے قید کرنے کا اختیار ہے اور اس کی بلارضامندی زیادہ مال والے کو قرض دار کے جھوڑ دینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر دونوں اس کے قید ہوجانے پر راضی ہوئے تو بھرا لیک کواس کی رہائی کا اختیار نہیں میں بیرز از پیٹیں لکھا ہے قاضی کو نہ جا ہے کہ کسی قیدی کو قرضه وغیرہ کے عوض مارے اور نداس کو جکڑے اور ندیری ڈالے اور ندطوق بہنائے اور نہمیلا کراس کے ہاتھ یاؤں باند معے اور نہ اس کو ہر ہند کر ہےاور ندآ فمآب میں کھڑا کر ہےاور اگر قرضہ کے قیدی پر قاضی کو بھاگ جانے کا خوف ہوتو اس کو چوروں کے قید خانہ میں قید کر دیے لیکن اگر اس کے اور چوروں کے درمیان میں عداوت ہے اور اس کی جان کا خوف ہواور معلوم ہو کہ اگر وہاں قید کیا جائے گاتو چوراس کی ایذ ا کا قصد کریں گےتو و ہاں نہ بھیجا جائے گا یہ بچیط سرھنی میں لکھا ہےاور قرض دار کواس کے قرض خواہ کے سامنے ا ہانت کرنے کے واسطے نہ کھڑا کرے کذا فی الخلاصہ اور اگر بیرقیدی ہمیشہ قید خانہ سے بھاگ جاتا ہوتو قاضی اس کو چند کوڑے مارکر اوب دے کا بیماتقط میں لکھا ہے اور جب قاضی نے کسی قیدی کوقید کیا تو اس کا نام ونسب وفتر میں لکھے اور مدی کا نام لکھے اور قرضہ کی تعداد لکھےاوراس طرح کیکھے کہ فلاں بن فلاں اس قدر درہموں کے عوض فلاں روز فلاں مہینہ میں فلاں سنہ میں مقید ہوا یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے امام محمدؓ نے کتاب الحوالہ والکفالہ میں فر مایا کہ اگر کوئی مختص قر ضدکے بابت دو تمین مہینہ قیدر ہاتو بھر قاضی اس کا حال خفیہ دریافت کرے اور اگر جا ہے تو قید ہوتے ہی خفید دریافت کرلے کذافی الحیط اور واضح ہو کداس مدت قید میں روایتیں مختلف آئی ہیں امام محر عدوایت ہے کہ انہوں نے دو سے تین مہینہ تک مدت مقرر کی اور انہیں سے بیرائے روایت ہے کہ جا رمہینہ ہے اورحس نے ا مام اعظمتم سے چومہدیند کی روایت کی اور طحاوی نے آیک مہدینہ کی روایت کی ہے اور بہت سے مشائخ نے طحاوی کی روایت کولیا ہے اور

ا حمار مقتح اول وتشد بدعین اور آخررائے مهمله سیندزوری سے دھمکا کر مال لیا۔

## فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کارگی کر ۲۱۳ کی کتاب ادب القاضی

بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر قاضی قیدی کو دیکھے کہ اس پر فقیروں کا سالباس ہے اور اس کے بال بیجے قاضی کے پاس اپنے فقرو فاقہ کی شکایت کرتے ہوں اور قرض وار مدمی کے جواب میں نرمی کرتا ہوتو ایک مہینہ قید کر کے پھر اس کا خفیہ حال دریا فت کرے اور اگر وہ شخص اپنے مدمی سے تئی کرتا ہواور سرکشی اس سے ظاہر ہوتی ہواور اس پر مالداری پائی جاتی ہوتو چارمہینہ سے چھم ہینہ تک قید کر کے پھر اس کا عال دریا فت کرے۔

مسکلہ مذکورہ میں اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنگدستی کی خبر دی تو دورواییتیں آئی ہیں ہی

اگران دونوںصورتوں ہے ﷺ کی راہ چلتا ہواور درمیانی آٹار طاہر ہوں تو دو سے تین مہینہ تک قید کر کے پھراس کا حال دریافت کرے اور اس پریٹنخ ظہیرالدین مرغینانی فتوی دیتے تھے اور ایسا ہی اپنے چھائٹم س الائمہ اوز جندی ہے روایت کرتے تھے اور بہت ہے مشائخ نے فرمایا کہ اس باب میں کوئی میعا دمقررہ لا زمنہیں ہے کذانی الذخیرہ اور سیحے یہ ہے کہ بیرقاضی کی رائے برموقو ف ہے اگر چیه مبینے گزر گئے اور پھر بھی اس کی سرکشی ظاہر ہوئی تو برابراس کو قیدر کھے گا اورا گرایک ہی مہینہ گز را اور اس کی عاجزی اور تنگدی تی ظاہر ہوگئی مثلاً اس کے مفلس ہونے پرلوگوں نے گواہی دی تو اس کور ہا کرد ہے گا پھر جب قاضی نے اس کا حال دریا فت کرتا جا ہاتو اس کے بڑوسیوں اورافل معاملہ سے جوخبر دارہوں دریا فت کرے کذا فی جوا ہرالا خلاطی اور بڑوسیوں اوراس کے دوستوں اور بازار بوں میں نے جولوگ تقدمیں ان سے دریافت کرے فاسقوں سے دریافت نہ کرے ہیں اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باس کچھ مال نہیں جانتے ہیں تو یہ کافی ہے بعنی اس ہے اس کی رہائی کر دی جائے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے شنخ امام نے اپنی شرح میں فر مایا کہ قید کرنے کے بعد قاضی کا بیدریافت کرنا بطورا حتیاط کے ہے واجب نہیں ہے بھر جب دریافت کیاا در گواہ قائم ہوئے کہ بیمفلس ہے تو قاضی اس کوقید خانه سے نکال دے گا اور اس گواہی میں لفظ شہادت یا گواہی کی ضرورت نہیں ہےصرف خبر دینا کفایت کرتا ہے اور اگر ا یک ثقنہ نے خبر دی تو کا فی ہےاور دو میں احتیاط ہے کذا فی جواہرالا خلاطی اورمشائخ نے فر مایا کہا گرجھکڑے کی حالت نہ ہومثلا قرض خواہ وقرض دار میں بیجھگڑانہ ہوا ہو کہ مطلوب نے تنگدست ہو جانے کا دعویٰ کیا ہواور طالب نے اسے فراخ دست بتلایا ہوتو ضروری ہے کہ گواہ قائم ہوں اورا گر گواہوں نے کہا کہ یہ تنگدست ہے تو اس کوچھوڑ دے گا اور بی گواہی نفی پرنہیں ہے کیونکہ بعد فراخی کے تنگدست پیدا ہوسکتی ہےتو گوا ہی امرحادث پر ہوئی ناتفی پر کندا فی الذخیرہ۔اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یادو عالوں نے اس کی تنگدی کی خبر دی تو دوروایتیں آئی ہیں ایک میں قبول کرے اور قیدنہ کرے اور خصاف کی روایت میں قبول نہ کرے اور قید کرے اور عامہ مشاگخ ای طرف گئے ہیں اور یہی تیجے ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور خانیہ میں ہے کہ جب وہ چھوڑ دیا گیا تو قرض خواہ کواس کا پیجیھا کیلڑنے میں اختلاف ہےاور بھیجے یہ ہے کہاں کو پیچھا بکڑنے کا اختیار ہےاور تنس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بیچھا بکڑنے کی صورت میں جتنے تول ہیں ان میں ہے بہتر ریقول ہے جوامام محدٌ نے فرمایا کہ آمدور فت میں اس کا پیچھا کیڑے اور اس کواپنے اہل وعیال میں جانے ہے منع نہ کرےاورمیج وشام آنے جانے اوروضوو پائخانے سے نہ رو کے اور فتا وئی عتابیہ میں ہے کہ اگر اس کے گھر کے دروازے پر جیٹھار ہے حتیٰ کہوہ نکلے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ قید کرے کہ بیتن اس کونہیں پہنچتا ہے اور ہشام نے امام محرؓ سے دریا فت کیا کہ اگر اس طرح پیجیها کپڑنا قرض دار کے آبل وعیال کومضر ہو حالا نکہ و چھنس پھیری میں یانی بلا کر کما تا تھا تو امام محمدٌ نے فر مایا کہ میں قرض خواہ کو

لے تولہ پیچیا۔۔۔۔اس طرح دامن گیرہونے ہے قرض خواہ کی بیغرض ہوتی ہے کہ جو پچھوہ مردزانہ کما تا ہےاس کے خرچہ ہونچ وہ اپنے قرضہ میں دصول کرےادراگر نددینو قاضی ہے کہہ کرتھم حاصل کرے۔

عظم دوں گا کہ ابناغلام اس کے ساتھ کرے اور اس کو یومیہ روزی کمانے ہے منع نہ کروں گا اور اہام مجر نے فر مایا کہ اگر قرض خواہ چاہتو اس کو چندروز چھوڑ دے پھر اس کا پیچھا کچڑے پھر میں نے دریافت کیا کہ اگر وہ فخض دستگار ہے تو امام محر نے فر مایا کہ اگر وہ ایسا کا م ہے کہ باوجود قرض خواہ کے ساتھ چھٹے دہنے کے اس کو انجام دے ساتھ رہے اور جہاں بیٹھے وہیں وہ ابنا کا م انجام دے اور اگر ایسا کا م کرتا ہو کہ جس میں دوا دوش ہے تو نکل کر طلب کرے بس اگر قرض خواہ کے ساتھ رہنے میں اس کے اہل وعیال کے رزق میں نقصان آتا ہے تو میں اس کے اہل وعیال کے رزق میں نقصان آتا ہے تو میں اس کے اہل وعیال کے رزق میں نقصان آتا ہے تو میں اس کے فیل بالنفس لے لوں گا اور کہوں گا کہ جاکر خدا تعالیٰ سے اپنی روزی ڈھونڈے۔

کا پیچھا کیڑے یا تا ب یا غلام کو تھم دے کہ اگر اس کی روزی پانی وغیرہ پکانے پر ہے تو قرض خواہ اس مے منے نہیں کرسکتا ہے ہیں اگر خود اس کا پیچھا کیڑے یا تا ب یا غلام کو تھم دے کی اگر اس کے عیال کی قد رروزی اپنے پاس سے اس کو دے دے تو اس کو تھے کہ رسکتا ہے اور کی گتا ہے اور اس کی تعالی کے مناز کر اس کو کھا تا و سے بھی منع نہیں کرسکتا ہے لیکن اگر اس کو کھا تا و سے اس کا حال ہوئے ہے بھی منع نہیں کرسکتا ہے اور فائے میں کھھا ہے کہ اگر قس خواہ کو اس تھے مشار کر نے نوام کہ اس تھے ہے کہ ماتھ دہنے میں تر سے غلام کے ساتھ منہ من کر نے نوام کہ اس کو بیا فقتیار ہے اور چھے یہ ہے کہ ماتھ دہنے میں قرض خواہ کو افتیار ہے خواہ خود ساتھ دہنے میں تر میں تر میں اس کے مناقص الم ابوائی نفی نے فر مایا کہ ہمارے نہ بہ ہمیں یہ ہے کہ مہندوانی ہے خواہ خود ساتھ دہنے کہ بین اور فقیہ ابوائی نفی نے فر مایا کہ ہمارے نہ بین اور فقیہ ابوائی ہو خود عالی کے ذکر کرنے کے لئے ہیں اور فقیہ ابوائی ہو خود عالی کے ذکر کرنے کے لئے ہیں اور فقیہ ابوائی ہو خود عالی کے ذکر کرنے کے لئے ہیں اس کے ساتھ ہمندوانی ہے مناقس میں ہو جاتا ترض دار کے ضرف خواہ کو اس کے موائی اس کے ساتھ سے کہ اگر ایک خواہ کو اس کو میں اس کے ساتھ میں ہو ہو گیا بھر قواہ کو اس کا حیوائی کی خواہ کو اس کا حیوائی کو میں اس کے ساتھ سے کہ اگر قرض دار کے ضرف خواہ کو اس کا حیوائی کو خواہ کو اس کو اس کو اس کو میں گواہ سے ان کو میں گواہ سے ان کو میں گواہ سے ان کو میں گواہ ہو تو در اس کو میں گواہ ہو تو اس کو اختیار ہے ہو گیر کر اور دیا ہو گیں اگر قرض دار نے کہا کہ میں ایکھ جو تو دے اور دیکھ قید کراد سے اور انام مجھ سے دائی کیا تو اس کو اختیار ہے ہو گیا گور کہا گور ہو گیا گور دے کا اختیار ہے اگر کراد سے اور انام خواہ نے انکار کیا تو اس کو انتقار ہے ہو گیر کے کا خواہ ہور دے اور جھے قید کراد سے اور فرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو انتقار ہے ہو گیر ہو گیا گور دے اور قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو ان کو کھیا کہور دے اور قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو کھیا کہور دے کو کہا گور کے کا خواہ کو ان کیا تھیا کہ کو کہا گور کے کا خواہ کو کہا گور کے کا خواہ کو ان کو کہا گور کے کا خواہ کو کہا گور کے کو کہا گور کے کا خواہ کو کہا گور کے کہا گور کے کا خواہ کو کہا

قرض خواہ کو بیا تھیار نہیں ہے کہ قرض دار کو دھوپ میں یا برف پر یا ایک جگہ جواس کو معز ہو کھڑا کرے بیظا صد میں تکھا ہے امام محکہ ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کورت قرض دار ہوتو اس کا پیچھا کھڑنے نے کی کیا صورت ہے فر مایا کہ قرض خواہ کو تھم دوں گا کہ ایک عورت مقرر کرے جو ہروفت اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کے درے پھر دریافت کیا کہ اگر قرض خواہ کو اس کے ساتھ ساتھ دریافت کیا کہ اگر قرض دار اس کے درواز ہ پر بیشار ہے گایا خود قرض دار اس کو حت ماتھ الی عورت کردے جو اس کے گھر میں ساتھ دریافت کیا گیا کہ اگر عورت کے بھاگ جانے کا عورت فقط تنہا اپنے گھر میں در ہاور قرض خواہ اس کے درواز ہ پر دے پھرام م محد آب درایت کیا گیا کہ اگر عورت کے بھاگ جانے کا خوف بوقو امام محد آب نے فر مایا کہ مردکواس سے ذیادہ افتیار نہیں ہاور ابن رہم نے روایت کی ہے کہ جس مقام پر فتند کا حوف نہ ہوجیے مسجد و بازار و باں چا ہے مردکواس کے ساتھ کر بے خواہ عورت کو اور یہ تھم دن میں ہے گردات میں لابحالہ عورت کو ساتھ درکھا ہے کہ اگر مدت سے پیچھا کیڑنے میں ہر طرح فتنہ سے نیجے کا لحاظ رکھا جائے گا ہلال نے کتاب الوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت سے بھوا کی گا ہلال نے کتاب الوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت

ا سیکن اس روایت ہے اور مابعد کی روایت ہے ظاہر ہوتا ہے کہ قرض دار کا دامن گیر ہونا اس کوتک کرنے کے معنی بیسی ہے حالا تکہ اظہر بید کہ اس کی کمائی سے فاصل اس ہے وصول کرلے کیونکہ اس کے پاس موجو دنییں ہے پھر تک کرنافصول بلکے حرج ہے فاقہم۔

گزرنے کے بعد گواہوں نے فقیر ہونے کی گواہی دی تو قاضی اس کور ہاند کرے گا جب تک کہ پوشیدہ دریافت نہ کرے اور یہ بہتر ہے
پس اگر پوشیدہ خبر اور گواہی مطابق ہوئی تو بھی رہانہ کرے گا جب تک کہ قیدی ہے تتم نہ لے بھر رہا کردے گا اور اگر پوشیدہ خبر کو لے گا یہ محیط میں لکھا ہے اور امام قاضی خان نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر قاضی نے قید
میں اختلاف ہوا تو عادل کی پوشیدہ خبر کو لے گا یہ محیط میں لکھا ہے اور امام قاضی خان نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر قاضی نے قید
کرنے کے بعد مدت گزرنے سے پہلے دریافت کرنا چاہا تو اس کو یہ اختیار ہے اور اگر گواہی اس وقت پیش ہوئی تو بالا جماع مقبول ہے
بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

اگر قیدی کی مفلسی کے گواہ قائم ہوئے اور پہلے اس سے کہ قاضی اس کے افلاس کا تھم دیے قرض خواہ فیاس کوچھوڑ دیا ہے

اگرتیدی نے اپنے افلاس کے گواہ پیش کئے اور مدعی نے اس کی فراخ دئتی کے گواہ پیش کئے تو مدعی کے گواہ مقبول ہوں گے اورامام محد نے افلاس کی گواہی کی کیفیت کسی کتاب میں نہیں بیان فر مائی اور خصاف نے بوں فر مائی ہے کہ گواہوں کو بوں گواہی وینا ع بے کہم اس کے پاس کوئی ایسا مال یا اسباب ہیں جانتے ہیں کہ جس سے میقیر ندر ہے اور فقید ابوالقاسم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یوں گواہی دیں کہ بیفلس نا دار ہے کہ ہم کوسوائے اس کے تن کے کپڑے اور رات کے کپڑے کے اس کے بیاس کچھاہیں معلوم ہے اور ہم نے اس کا حال ظاہر اور پوشیدہ دونوں طرح دریافت کیا ہے پھر جب اس کی تنگدی دریافت ہوگئ تو پھر قاضی جب تک اس کا میچھ مال دریا دنت نہ ہواس کوقید نہ کرے گا اور اگر قید کی میعاد گرزگی اس کے بعد گواہ قائم ہوئے کہ مفلس ہے اور قرض خواہ غائب تھا تو قاضی اس کی حاضری کا انتظار ندکرے گا اور کفیل لے کراس کور ہا کردے گا کذانی الحیط۔ اگر قیدی کی مفلسی کے گواہ قائم ہوئے اور يہلے اس سے كہ قاضى اس كے افلاس كا تھم و سے قرض خواہ نے اس كوچھوڑ ديا تكر قيدى نے قاضى سے كہا كہ مير سے كوا ہوں رو يدى كے سامنے میرےافلاس کا تھکم دینو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گاتا کہ قرض خواہ اس وقت اس کو پھر قید نہ کرادے اور تا کہ دوسرا قرض خواہ اس کو قیدنہ کرائے میر ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک مخص دو مخصوں کے قرضہ کی وجہ سے قید ہو پھراس نے ایک کوا دا کر دیا تو جب تک دوسرے کوا دانہ کر دے قید ہے رہانہ ہو گا اور بیمسئلہ اس کی دلیل ہے کہ قیدی کواختیار ہے کہ قرض ا دا کرنے میں بعضے قرض خواہوں کواختیار کرے بعنی بعض کودے اور بعض کونہ دے اور فتا وی سفی میں صریح لکھا ہے کہ ایک شخص پرتریپن آ دمیوں کے ہزار درہم قرض ہیں ایک کے پانچے سودرہم اور دوسر ہے کے تین سوورہم اور تیسر ہے کے دوسودرہم ہیں پھر قرض خوا ہوں نے جمع ہو کراس کو قاضی کے یہاں قید کرایا اور اس کا مال صرف یا کچے سو درہم ہیں تو اس کا مال قرض خواہوں میں نقشیم ہونے کی بابت فر مایا کہ اگر قرض دارخود عاضر ہوتو جس طرح جاہیے خالص ملکیت کونشیم کرےاوراس کواختیار ہے کہ بعضے قرض خواہوں کومقدم کر لے اور بعض کواختیار کرےاوربعض کو نیدد ہےاورا گروہ محص حاضر نہ ہوتو قاضی کواختیا رہیں ہے کہ بعض قرض خواہوں کومقدم کرے وصرف ان کے حصہ کے موافق تقلیم کرے گاعورت نے اگراپنے مہریا قرض کے عوض شوہر کوقید کرایا پس شوہرنے کہا کہ اس کومیرے ساتھ قید کر کیونکہ قید غانه میں ایبا ٹھکا نا ہے تا کہ وہ میرے ساتھ رہے تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ اس کے ساتھ قید نہ کرے گا اور ہمارے زمانہ کے بعض قاضیوں نے فسادز ماندگی وجہ سے قید کرنا اختیار کیا ہے کیونکہ جب وہ تنہا ہوئی تو جہاں جا ہے گی جائے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ نوا در اور ابن ساعہ میں امام محریہ ہے روایت ہے کہ ایک محض مرگیا اور اس کے وار توں میں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں اور میت کا کسی مخص پر قرض ہے اس کے عوض بڑے بیٹے نے قید کرایا پھراس کور ہا کرانا جا ہاتو جب تک قاضی نا بالغوں کی طرف ہے اس

ل فقیرندر ہے بیدوایت اس وجہ محمل تامل ہے کہ فقیر کا اطلاق الی حد تک ہوسکتا ہے کہ جس پرز کو ہ واجب نہ ہو مالانک و وابیا نا دار نہیں ہوتا جس پرقر ضہ

اواكرنا بالفعل نه بوللذا دوسري روايت مختارر ب\_

ہے مضبوطی نہ کر لے رہانہ کرے گا قیدی قید خانہ ہے رمضان کا مہینہ آنے کی وجہ سے نہ نکالا جائے گا اور نہ عید کے واسطے اور نہ بقرعید کے واسطے اور نہ جمعہ کے واسطے اور نہ فرض نماز کے واسطے اور نہ جج فرض کے واسطے اور نہاس کے بعضے رشتہ داروں کے جناز ہ کی نماز کے واسطے نکالا جائے گا اگر چہو ہ اینے نفس کا کفیل وے بیمحیط میں ہے اور نہمریض کی عیادت کے واسطے نکالا جائے گا بیخلاصہ میں ہے اگر قیدی کا والدیا کوئی بچے مرگیا اور وہاں کوئی جہیز وتکفین کرنے والانہیں ہے تو قیدی کو قاضی قید خانہ ہے نکا لے گا اور بہی سیجے ہے اور ا گر کوئی مخف و ہاں جبینر وتکفین کرنے والا ہوتو اس کے نکالنے کی کوئی وجہبیں ہےاوربعض نے کہا ہے کہ قیدی سے کفیل لے کراس کو والدین کےاور دا دا دادی ایسے بزرگوں اور اولا د کی نماز جناز ہ کے داسطے باہر نکالا جائے اور غیروں کے واسطے نہ نکالا جائے اوراسی پر فتویٰ ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور کبریٰ میں لکھا کہ بعض نے کہا ہے کہ والدین اور اجدا داور جدات اور اولا دے جنازہ کے واسطے نکالتے میں ڈرنبیں ہے اور ان کے سواکے واسطے نہ نکالا جائے اور فتویٰ اس پر ہے کہ قرابتی ناتے کے واسطے کفیل لے کر نکالا جائے اعتبا امام ابو بکراسکاف سے روایت ہے کہ اگر قیدی قید میں مجنون ہوا تو حاکم اس کو باہر نہ نکا لے اور خصاف نے ادب القاضى میں تحریر کیا ہے کہ اگر قیدی مرض میں مبتلا ہوا کہ جس ہے وہ بےبس ہو گیا پس اگر اس کا کوئی خدمت کرنے والا ہے تو قید خانہ ہے نہ تکالا جائے اور نہ علاج کے واسطے نکالا جائے اور ایسا ہی امام محدّ ہے مروی ہے یہاں تک کہمروی ہے کہ اگر چیمر جائے ریجی امام محدّ ے دریافت کیا گیا کذافی المحیط ۔اورواقعات ناطفی میں ہے کہ اگرا بیے مرض میں کہ بےبس ہو گیا اوراس کا کوئی خادم نہیں ہے تو قید ے نکالا جائے ایمانی امام محد سے مروی ہے اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ گمان غالب مرجانے کا ہواورامام ابو بوسف سے مروی ہے کہ نہ نکالا جائے اور قید خانہ میں مرنا یا ہر مرنا ہر ابر ہے اور فتو کی امام محمد کی روایت پر ہے کذافی الخلاصہ۔

ا مام محرر نے فرمایا کہ قیدی کونورادے دیا جائے اور حمام کے واسطے نہ نکالا جائے اور اگر اس کو جماع کی احتیاج ہوتو قید خانہ میں ایسی جگہ مقرر کرے کہ جس کو کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں اس کی زوجہ یا با ندی کو بھیج دینے میں پچھاڈ رنہیں ہے اور فقا وی عمّا ہیہ میں ہے کہ اگرالی جگہ قید خانہ میں نہ بائے تو جماع نہ کرے اور قید خانہ میں بعضے مشائخ نے کمائی کرنے کی اجازت دی ہے اور بعضول نے اس ے منع کیا ہےاور بھی اصح ہےاور خصاف ؒ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہےاور کبریٰ میں ہے کہ قاضی فخر الدین نے فر مایا کہ آج کل فنوی اس پر ہے کہ کمائی کرنے ہے منع نہ کیا جائے اور قیدی کے پاس اس کے اہل وعیال و پڑوی لوگوں کو جانے ہے منع نہ کیا جائے لیکن و ہاں دیر تک تھرنے کی اجازت نہ ہوگی اور سغناتی میں ہے کہ مشائخ نے فرمایا کہ اگر ایسا قیدی ہو کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ قرضہ اداکر نے سے انکار کرتا ہے تو اس کے واسطے جا ہے کہ مجری جگہ قید کیا جائے کہ فرش وغیرہ کچھ نہ ہواور نہ کوئی اس کے یاس جانے یائے تا کہ اس کا قلب پریشان ہو پس اگر اس کے پاس مال ہے اور اس نے قرض ادا کرنے سے انکار کیا پس اگر اس کا مال قرضہ کی جنس ہے ہے مثلاً قرض درہم ہیں اور مال بھی درہم ہیں تو بلا اختلاف قاضی اس کے مال سے قرضہ ادا کر دے اور اگر قرض کی جنس سے نه ہومثلاً قرض درہم ہیں اور مال اس کا عروض و دینار وعقار ہے تو امام اعظمیّے کے نز دیکے عروض وعقار کوفر و خت نہ کرے اور دینار کے فروخت کرنے میں ایک روایت قباس اور ایک روایت استحسان ہے پس اگر قاضی اس کو ہرابر قبدر کھے تا کہ وہ خوداس کوفروخت کرے اور قرضہ ادا کر ہے اور صاحبین ہے نز دیک قاضی اس کے دینار اور عروض کو فروخت کرے اور اس میں ایک ہی روایت ہے اور عقار کے فروخت کرنے میں دوروایتیں ہیں اورخانیہ میں لکھا ہے کہ صاحبینؓ کے نز دیک ایک روایت میں مال منقول کوفروخت کر دے اور یہی سیجے ہے اور فروخت کرنا ترتیب وار ہوگا کہ پہلے دیناروں کوفروخت کرے بھرعروض کوعلی مذاالقیاس یہاں تک کہ پورا قرض ادا ہو جائے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

کتاب العین والدین میں ند کور ہے کہ دیناروں کے قرض خواونے اگر قرض دار کے درہموں پر قابو یایا اس کے برعکس واقع ہوا تو اس کواختیار ہے کہ نے لیےاور بیامام اعظمٰ کا ند ہب ہےاور امام ابو پوسٹ وا مام محمدٌ کے نز دیک قاضی اس کے مال کوفر وخت کر ہے لیکن پمبلے دیناروں کوفروخت کرے پھرا گرقرض پورانہ ہوتو عروض کوفروخت کریے پھرا گرقرض اس ہے بھی پوراا دانہ ہوتو عقار کوفر وخت کرے اور بدوں مال اس کے عقار کوفر وخت نہ کرے اور بہ تول صاحبین کا بتابر ایک روایت کے ہے نہ دوسری روایت کے اوربعضوں نے کہا کہ صاحبین کے نز دیک عروش میں بھی پہلے وہ فروخت کرے کہ جس کے تلف ہوجائے کا خوف ہو پھروہ فروخت كرے جس كے تلف ہوئے كا خوف نبيل ہے پھرعقار كوفرو خت كرے اگر قرض دار كے پاس ايسے كيڑے ہيں كہ و واس سے تھنے ہوئے کیڑے یر کفایت کرسکتا ہے تو قاضی ان کونروخت کر سے اور اس کا قرضہ ان کے پچھ در ہموں میں سے اوا کر ہے اور ہاتی ور ہموں ے اس کے لئے دوسرا کپڑاخرید دے اور علی ہذاالقیاس اگراس نے پاس مکان ایسا ہو کہ اس سے کمتر پر بسر کرسکتا ہے تو فروخت کر کے اس میں سے پچھ داموں سے قرضدا دا کرے اور ہاقی ہے اس کے لئے کوئی مکان خرید دے اور اسی سے بعضے مشائخوں نے کہا ہے کہ قاضی اس کی ہرچیز کوجس کی بالفعل ضرورت نہیں ہے فروخت کرسکتا ہے جتی کہ گرمیوں میں نمید ہ اور جاڑوں میں نطع <sup>کی</sup> فروخت کر دے اوراگراس کے پاس لوہے یا پیتل کی انگیشی ہوتو فروخت کر کے مٹی کی خریدے پھر جس قدر مال قرض دار کے واسطے چھوڑا جائے اور كس قدر فروخت كياجائے اس كى كوئى روايت امام محر ہے كى كتاب ميں نبيس آئى ہے اور عمر بن عبدالعزيز ہے تمن روايات ہيں ايك روایت میں اس کے بیننے کے کپڑے اور گھر رینے کا اور خادم اور سواری جپوڑ دی جائے کدان کی ضرورت ہے اور دوسری روایت میں سواری نہیں ہے یعنی نہ چھوڑی جائے اوراس کوبعض قاضیوں نے اختیار کیا ہے اور تیسری روایت میں ہے کہتمام مال اس کا فروخت کیا جائے اور مزدوری کرائی جائے اور مزدوری اس کے قرض خواہوں کو دی جائے اور ظاہرالروایت میں ہمارے اصحاب ہے اس ہے مزدوری نہ کرائی جائے گرایک روایت ابو پوسٹ ہے آئی ہے لیکن اگر اس نے خود مزدوری کی تو بفتر راس دن کی روزی کے اس کے اہل وعیال کے داسطےاس کو دی جائے گی اور باقی اس کے قرض خواہوں کو دی جائے گی اور بعضے قاضی کہتے ہیں کہا گروہ محض گرم ملک میں ہےاورگرمی ہےتو سوائے اس کی ازار کے باقی سب فروخت کیا جائے اورسردی کی جگہ میں ہوتو بفترراس کے کہ سردی ہے بیچ با تی فروخت کیا جائے حتیٰ کہاس کا جبہاور ممامہ کے سواسب فروخت کمیا جائے اور بعض مشائخ نے کہا کہا کہ ایک جوڑ اکیڑااس کے واسطے حچوڑ دیا جائے اور یا تی فروخت کیا جائے اور اس کوشس الائمہ حلوائی نے اختیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ دو جوڑے کپڑے اس کے لئے چیوڑے جائیں کہ دوسرانہا کربد لے اور ای کوشس الائمہ سرحسی نے اختیار کیا ہے حسن نے امام ابوبوسف سے روایت کی ہے کہ اگر قاضی کے اہیں نے قرض دار کا اسباب قرضہ میں فروخت کیا اور تمن پر قبضہ کیا اور وہ تلف ہو گیا پھر چیجے مشتری ہے استحقاق میں لی گنی تو مشتری قرض خواہ سے لےاور قرض خواہ قرض دار سے لےاورمشتری قرض دار سے نہیں لے سکتا ہے قیدی کا دوسر سے مخص کے واسطے قرضہ کا اقر ارکرنا سیجے ہے تھر پہلے اس ہے تتم لی جائے کہ واللہ یہ بات بطور تلجیہ یکے نہیں ہے اور بیقول امام ابو پوسف کا ہے اور ا گرقیدی نے کسی چیز کے فروخت کا اقرار کیا تو مشتری ہے اللہ تعالیٰ کی تشم لی جائے گی کہ میں نے اس سے بطور بیچ تھیجے کے خرید ا ہے اور ممن دے مااور بطور تلجیہ کے ہیں ہے میں یک میں لکھا ہے۔

ال قطع : چڑے کابستر جو تعتد ابوتا ہے۔

ع تلجیه : خفیقرارداد جوظا ہر کے خلاف کسی نفع کے غرض ہے دونوں میں قرار بائی ہوجس ہے دیکھنے والے شہرہ میں پڑ جا کمیں۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی کاب ادب العاضی

ایک شخص تنگدست ہےاور اِس پر قرض ہےاور اِس کا قرض ایک شخص مال دار پر ہےتو اِس تنگدست پر

جبر کیاجائے گا کہاہیے قرض دار مال دار پر تقاضا کرے 😭

مس سبب کے ساتھ حکم قاضی رد کیاجا تاہے اور کب ہیں رد ہوتا ہے

موادقائم کے کہ میں نے سنحق سے یہ باندی خرید کی می اور مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے خرید کرے قبضہ کرلیا ہے تو قاضی وہ باندی بائع کودلائے گااور بائع کواختیار نہ ہوگا کہ مشیری کے ذمہ لازم کرے اورا مام محمدٌ کا بیتول کہ بائع مستحق پر گواہ قائم کئے اس میں اشارہ ہے کہ ان کے مقبول ہونے کی میشرط ہے کہ ستحق پر قائم ہوں اور اگر مشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا پھر گواہ پیش کر کے کسی نے اس كا التحقاق ثابت كيا تومستحق كوا سطيحكم كياجائ كااور صرف مشترى كا حاضر جونا شرط باور طا برروايت كيموانق الرمشيرى نے تج منتح کی درخواست کی تو قاضی منتخ کر دے گا اورمشتری بائع سے اپنا تمن واپس لے گا چراگر اس کے بعد بائع نے مستحق پر کواہ قائم کے کہ میں نے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے ہے پہلے اس کومستحق سے خربیدا ہے اور قبضہ کرلیا ہے تو قاضی وہ باندی بالع کو ولائے گااور بہلاتھم قاضی باطل ہوگائی کہ باکع کواختیار ہوگا کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالے اور بیامام ابو یوسف کا بہلا تول ہے اور يمي قول امام محد كاب اورامام اعظم كنزويك امام ابويوسف كدوسر تول كموافق تضائه قاضي باطل نه موكى اور نه بالع مشتری کے ذمہ ڈال سکتا ہے پھرامام محمدؓ کے نز دیک جب بائع کو پہنچتا ہے کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالے اور بائع نے انکار کیا تو آیا مشترى بھى اس كوبائع سے كے سكتا ہے يانبيس اس صورت كوامام محد تنے يہاں ذكرند كيا اورمشائ نے فرمايا كداس كوبيا ختيار ند ہونا **جا ہے اور ای باب میں امام محدّ نے آگے جاکر بھی اشارہ کیا ہے بیٹھم اس صورت میں ہے کہ قاضی نے بیجے فتنح کر دی ہواور اگر صرف** بائع اورمشتری نے باہم ل کر بیج من کر لی جبکہ با ندی مشتری کے پاس سے استحقاق میں لے لی گئی پھر بائع نے مستحق برگواہ قائم کئے اورقاضی نے اس کوبا ندی ولا وی توبلا اختلاف بائع کواختیار تبیس ہے کہ با ندی مشتری کے ذمہ ڈالے۔

ا گراستحقاق پیدا ہونے کے بعدمشیری نے جا ہا کہ بدوں تھم قاضی و بلا رضا مندی باکع کے بیجے فیخ کرد ہے تو اس کویہ اختیار نہیں سے پس ندہب بیقرار بایا کہ یہاں فتح سیح ہونے کے واسطے قاضی کا حکم یابائع کی رضامندی ضرور ہے اگر استحقاق ثابت ہونے كے بعد مشترى نے قاضى سے منتے ہے كى درخواست ندكى كيكن بائع سے ثن واپس كرنا جا بااوراس نے بھير ديا پھر بائع نے موافق فدكوره بالا کے گواہ قائم کئے اور باندی مستحق سے لے لی تو اس کوا ختیار نہ ہوگا کہ مشتری کے ذمہ ڈالے اور اگر مشتری کے کہنے ہے بائع نے تمن اس کونے دیا یہاں تک کہ دونوں نے قاضی کے پاس جھگڑا کیا اور قاضی نے بیچ فٹنج کر کے بائع کوتھم دیا کیٹمن مشتری کوواپس کرے پھر ہوزمشری نے تمن نبیس لیا بالیا تھا کہ بائع نے موافق نہ کورہ بالا کے مستحق بر کواہ قائم کرے باندی لے لی تو امام محمد کے نز دیک اورا مام ابو پوسٹ کے قول اول کے موافق مشتری کے ذمہ ڈال سکتا ہے ایک مخص نے دوسرے سے ایک غلام سودینار کوخریدااور قبضہ کریے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیااوراس نے قبضہ کرلیا پھرکسی نے دوسرے مشتری پرغلام کااستحقاق ٹابت کیا پھردوسرے مشتری نے مستحق پر گواہ قائم کئے کہاں نے غلام استنے داموں کو پہلے ہائع کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کےسپر دکر دیا تھا اور بائع اول نے میرے بائع کے ہاتھ فروخت کیا اورسپردکردیا تو ظاہرروایت کے موافق اس کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر دوسرےمشتری نے گواہ قائم کے لیکن جھر اکر کے اپنے بالع سے اپنائمن تھم قاضی ہے لیا پھر پہلے مشتری نے گواہ قائم کئے کہ مستحق نے اس کو بالکا اول کے ہاتھ فروخت کر کے سپر دکر دیا تھااس کے بعد میں نے اس سے خریدا ہے اور حکم قاضی ہے وہ غلام مستحق سے لے لیا تو امام محد کے اور امام ابو پوسٹ کے پہلے قول پر اس کوا ختیار ہے کہ مشتری ٹانی کے ذمہ لازم کرے اور امام اعظم سے قول اور امام ابو بوسٹ کے دوسرے قول پر اس کو اختیار نہیں ہےاورا گرمشتری اول نے کواہ نہ پائے اوراپنے ہائع اول سے قاضی کے تھم سے تمن واپس لیا پھر ہائع اول نے مستحق پر کواہ

<sup>۔</sup> تولہ باطل ندہوگی بیمراونیں کہ بائدی بائع کونہ ملے کی بلکہ بالاتفاق ملے گی اوراختلاف صرف مشتری کے ذمہ لازم کرنے میں ہے۔ اختیانیس کیونکہ تخاہیے ارکان ہے واقع ہو چکی تو ننخ کے داسلے رضائے بائع یا تھم تضاضر ورہے۔

قائم کے اور موافق نہ کورہ بالا کے غلام اس سے لےلیا تو امام محد کے اور امام ابو یوسف کے پہلے قول پراس کواغتیار ہے کہ فلام پہلے مشتری کے ذسرڈ الے اور ذکر کیا گیا ہے کہ مشتری اول کو امام محد اور امام ابو یوسف کے اول تول کے موافق اختیار نہیں ہے کہ دوسرے مشتری مشتری کے ذسرڈ الے ایک شخص نے دوسرے سے ایک غلام خرید اور قیصنہ کر کے شمشری کے ایک سے سال کے باتھ سے اس نے قاضی کے تھم سے وہ غلام لے لیا پھر مشتری نے مستحق پر گواہ قائم کئے کہ جس بائع سے میں نے خرید اسے اس کو اس سے اس سے تھا ہوں گے اور اگر اس فی اس کے تھم سے تھا ہوں گے اور اگر اس فی اس کے تھم سے تھا ہوں گے اور اگر اس نے گواہ نہ قائم کے کہ اس نے گواہ نہ قائم کے کہ اس نے مشتری کے باتھ فروخت کیا ہوت و کی کھا جو اس نے مشتری کے باتھ فروخت کیا ہوت و کی کھا جو اس نے مشتری کے باتھ فروخت کیا ہوت و کی کھا جو اس نے مشتری کور یا ہو دیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس سے شل مشتری کو دیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس سے شل مشتری کو دیا ہے وہ اس کے مقال نے کیا اور اس سے شل میں دیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی۔

مسکار ندکورہ میں مرتبن بیچ کوننخ کرسکتا ہے یانہیں؟ اس میں امام محمد ترینا اللہ سے روایت ہے کہ نسخ کرسکتا

ہے اور سیجے یہ ہے کہ صفح نہیں کرسکتا 🖈

ا گرخمن وکیل کے پاس تلف ہوااور وکیل نے مشتری کواس کے مثل اپنے مال سے دیا ہے تو محواہی مقبول ہوگی پس جب اس کی کواہی مقبول ہوگئی تو جو مال اس نے مشتری کو دیا ہے پھر لے گا اور مستحق سے غلام لیے کرمشتری کو دے دے گا اور بیا مام مجمد کے اور ا مام ابو یوسٹ کے پہلے تول کے موافق ہے اگر مشتری نے بیفلام دوسرے کے ہاتھ فروجت کر دیا اور اس کے پاس سے مستحق نے لیا اوراس نے قاضی کے تھم ہے اپنا تمن مشتری اول ہے واپس لیا مجرمشتری اول نے کواہ قائم کئے کہ ستحق نے بائع اول کو کتا کا تھم کیا تھا تو گواہ مقبول ہوں سے اور مستحق ہے وہ غلام لے کر دوسرے مشتری کے ذمہ ڈالے گا اور بیامام محمہ کے اور امام ابو یوسف کے قول اخیر کے موافق ہے اور پہلے مشتری نے اس پر کواہ نہ پائے لیکن اپنے بائع سے اپنا تمن خواہ تھم قاضی سے یا بلاتھم قاضی کےواپس لیا پھر بائع اول نے مستحق پراس کے تھم دینے کے گواہ قائم کئے تو اس میں وہی صور تیل نگلی ہیں جوہم نے پہلے مسئلہ میں بیان کی ہیں بیر پیط میں لکھا ہے۔امام محد بنے فرمایا کدایک مخص نے ایک بائدی بعوض ہزار درہم کے رہن کی اور میہ ہزار درہم مرتبن کے اس پرآتے تھے اور مرتبن نے باندی پر قبضہ کرلیا پھر بلاا جازت مرتبن کے رابن نے وہ باندی لے کرکسی کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سپر دکر دی پھر مرتبن نے اس کے رہن ہونے پر کواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور آیا مرتبن اس بیچ کوشنج کرسکتا ہے یانہیں اس میں امام محراً ہے روایت ہے کہ منتخ كرسكتا ہے اور سيح يہ ہے كہ سخ نہيں كرسكتا ہے كيكن مشترى كواختيار ہے كہ جاہے تيج سخ كردے يا اس قد رمبركرے كدرا بن فك ربن كرے اس وقت مشترى باندى كولے لے پس اگرمشترى نے عقد كا تسخ كرنا اختيار كيااور قاضى نے عقد تشخ كر كے ثمن بائع ہے اس كو ولا دیا پھر بائع نے مرتبن کوزرر بن وے دیااور باندی لے لی تو اس کواختیار ہیں ہے کہ شتری کے فرمد والے اور اگر را بن نے زرر بن ادا کردیا تھا اور باندی لے کراس مشتری کے ہاتھ فروخت کی پھر مرتبن نے زرر بن وصول یائے سے انکار کیا اور قامنی نے اس کے پاس باندی رہن ہونے کا تھم دے دیا اور مشتری نے قاضی ہے تیج کی درخواست کی اور قامنی نے تیج کر کے تمن اس کو دلا دیا مجر باکع نے گواہ قائم کئے کہ میں زر رہن اوا کر کے باندی پھیر کرمشتری کے ہاتھ فروخت کی تھی اور قاضی کے علم سے باندی مرتبن سے لے لی اور جا ہا کہ مشتری کے ذمہ ڈالے تو کتاب کے بعض سخوں میں لکھا ہے کہ اگر مشتری نے ہنوز باندی پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مستحق نے استحقاق ثابت کر کے باندی لے لی تو اب با لَع اس کے ذمہ نہیں ڈال سکتا ہے اوراگرمشتری نے قبصنہ کرلیا تھا تو امام محمد کے اورا مام ابو

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی کی القاضی

یوسٹ کے پہلے قول کے موافق اس کے ذمہ ڈالسکتا ہے بخلاف قول امام اعظم کے اور دوسر نے قول امام ابو یوسٹ کے اور بعض سنے م میں لکھا ہے کہ اس کوا ختیار ہے کہ مشتری کے ذمہ ڈالے اور اس میں کوئی تفصیل موافق قول امام محد اور پہلے قول امام ابو یوسٹ کے نہیں فرمائی اور بھی سیجے ہے کذفی الملتقط۔

نهر<u>ن</u> : <del>(۵)</del>

### جبیری قائم ہونے کے بعد قاضی کے علم دینے سے پہلے کسی امر کے حادث ا ہونے کے بیان میں

ا مام محدٌ نے جامع میں فرمایا کدایک غلام زید کے قبضہ میں تھا پھرعمروآ یا اور دعویٰ کیا کہ میراغلام ہے اور زید نے انکار کیا پھر عمرو گواہ لانے گیا بھرزیدنے خالد کے ہاتھ وہ غلام نیچ کرسپر دکر دیا بھرخالد نے زید کے پاس اس کوو دیعت رکھا اور غائب ہو گیا بھر عمروز بدکوقاضی کے پاس این حق کے گواہ سنانے کوالایا پس اس سئلہ کی کئی صور تیں بیا تو قاضی کوزید کے فروخت کردیے کی خبر ہوئی یا خبر نہ ہوئی لیکن مدعی نے اس کا اقرار کیا اور ان دونوں صورتوں میں عمر وکوزید کے ساتھ خصومت کاحق ندر ہا اور ایسے ہی اگر زید نے گواہ چیش کئے کہ تمرو نے بیچ واقع ہونے کا اقرار کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر اس میں ہے کوئی بات نہ ہو کی کیکن زید نے اپنے فعل پر گواہ قائم کئے اور بیان کیا کہ مقدمہ پیش ہونے کے بعد فروخت کرئے میں نے خالد کی ودیعت میں بیغلام اپنے یاس رکھا ہے تو تاضی اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اورخصومت ہے اس کا پیچھا نہ چھوٹے گا اور جب پیچھا نہ چھوٹا اور قاضی نے عمر و کے گواہوں پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیاتو پھرا گرمشتری اس کے بعد آیا اور اپنے خرید نے کے گواہ سنائے تو ساعت نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اور اس صورت میں اگر بجائے بیچ کے ہبدیا صدقہ کیا اور قبضہ ہو گیا تو مثل بیچ کے ہے بیا کبری میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے ہنوز مدعی کے محواہوں پر حکم نہ کیا تھا کہ مشتری حاضر ہو گیا اور زید نے غلام اس کے حوالہ کیا تو قاضی مشبری کو مدعی کا مدعا علیہ بتائے گا اور مدعی کو دوبارہ گواہ سنانے کی تکلیف نہ دے گا اور اگر قاضی نے مشتری پریدی کی ڈگری کردی تو جو بچے مشتری اور زید میں واقع ہوئی تھی باطل ہو جائے گی اور مشتری اپناخمن زید ہے واپس لے گا اور ای طرح اگر زید پر ایک گواہ نے گواہی دی تھی پھر مشتری آگیا اور اس نے غلام اس کے حوالہ کر دیا پھریدی نے دوسرا کواہ مشتری پر قائم کیا تو گواہوں کی کواہی پر غلام اس کو دلایا جائے گا اور پہلے کواہ کے دوبارہ سنانے کی ضرورت نہ ہوگی اسی طرح اگر زید نے وہ غلام مشتری کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سپر دنہ کیا تھا کہ مدعی آگیا اور زید نے محواہ پیش کئے کہ میں نے مینظام خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور سپر رئبیں کیا ہے تو زید کے گواہ ہونے کی ساعت نے ہوگی جیسا کہ مپہلی صورت میں جب اِس نے فروخت کرنے اورسپر دکرنے اورود بعت رکھنے میں **کواہ پیش کئے تھے ساعت بہیں ہو** گی کھی امام محمد نے جامع میں فرمایا کہ ایک محص کے باس غلام ہے اس پر دوسر ہے تھی نے دعویٰ کیا کہ بدمیرا غلام ہے میں نے اس مرعا علیہ ہے اس کو خریدا ہے اور ہزار درہم تمن اس کووے دیئے ہیں اور اس پر گواہ قائم کر دیئے اور قابض نے کہا کہ بیفلام فلا ستخص کا ہے کہ اس نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو خصومت ہے اس کا چھڑکارا نہ ہوگا اور مدعی کوغلام دینے کا تھم دیا جائے گا اورا گر ہنوز قاضی نے مدعی کی ُ ذگری نہ گی تھی کہ وہ مختص جس کے غلام ہونے کامدعی علیہ نے اقر ارکیا ہے حاضر ہوااور اس نے مدعا علیہ کے قول کی تصدیق کی تو قاضی مدعا علیہ ہے کہے گا کہ غلام اس مخف کے سپر دکر ہے پھر مدعا کی ڈگری مس مخفس پر کر دیگا اور دو بار ہ گوا ہ سنانے کی تکلیف مدعی کو نہ دیگا۔

لے حادث بینی ایسی کوئی بات پیدا ہوگئی کہ مثلاً مدعاعلیہ تصم ندر ہاوغیرہ ؤالک چنانچہ مسائل میں غور کرو۔ ع ڈگری کیونکہ وہ قابض ہے اور اگروہ گواہ لائے تو بھی مدی غیر قابض کے کواہ مقدم ہوتے ہیں للبذا بہر حال اس کے واسطے تھم قضامتعین ہے۔

ا گر مدعی نے کہا کہ میں اس محض پر دوبارہ گواہ قائم کر کے سنا تا ہوں تو اس کوا ختیار ہے اور اس وقبت جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ بہی تحص ہوگانہ قابض اورا کرمدی نے دوبارہ کواہ نہ قائم کئے توجس پر ڈگری ہوئی ہے وہ قابض ہوگانہ بیخض۔اگر قاضی نے ہنوز مدعی کی ڈگری اس مخص پرنہ کی تھی کہ اس مخص نے گواہ سنائے کہ بیمیرا غلام ہے میں نے اس کو قابض کے پاس ود بعت میں رکھا تھا یا و دبیت کے گواہ نہ دیئے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور مدعی خرید کے گواہ باطل ہوجا نمیں گے پھرا گر مدعی نے غلام کے مالک پر گواہ قائم کئے کہ بیغلام قابض کا تھااور مدعی نے اس ہے ہزار درہم کوخریدا تھااور تمن ادا کر دیا ہے تو اس کی دوصور تنس ہیں یا تو اس نے اپنے سکواہ اس وقت کے بعد قائم کئے کہ جب قاضی نے غلام کے مالک کے گواہوں پر غلام اس کی ملک ہو نے کا تھم دے دیا ہے پس اس صورت میں مدعی کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور یا اس سے پہلے قائم کئے لیں اس صورت میں جب اس محص پر جوملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اس مرعی نے کواہ قائم کئے تو اس کے کواہ مقبول ہوں گے اور اس مقام پر تین مسئلہ میں بہلا یہی مسئلہ ہے جوہم نے بیان کیا کہ خربداری کے مدعی نے دوگواہ قائم کئے اور ہنوزاس کے لئے تھم نہ ہوا تھا کہ قابض نے اقر ارکیا کہ بیفلام دوسرے مخف کا ہے اوراس سخص نے اس کی تصدیق کی اور دوسرا پیمسئلہ ہے کہ بدعی خرید نے ایک مواہ قتام کیا کہ میں نے قابض سے خریدا ہے اور قابض نے ا قرار کیا کہ بیغلام دوسر مے مخص کا ہے اور دوسر ہے تھیں نے حاضر ہو کراس کی تقید بین کی تو قابض پر حکم ہو گا کہ غلام اس مخص کو دے دے پھرا گرخر بید کے مدعی نے دوسرا کوا ہخر بیر پر سنایا تو قاضی اس کی ڈگری کردے گا اور اس کو بیہ تکلیف نہ دے گا کہ اس مخص پر اپنا پہلا گوا ہ دوبار ہ قائم کرے اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ وہی قابض ہے نہ سے تھ سے وحاضر ہوا ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ خرید کے دعویٰ کرنے والے نے ہنوز کوئی حواہ قابض پرنہیں قائم کیا تھا کہ اس نے اقر ارکیا کہ بیغلام فلا ل تخص کا ہے اس نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے اور اس مخص نے حاضر ہو کر اس کی تقید لیق کی اور قابض نے غلام اس کے سپر د کر دیا پھر خرید کے مدعی نے اس محض پر اینے گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس پر ڈگری کر دی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوتی ہے وہ يمي مخص ہوگانہ بہلا قابض ۔

ل قول باطل کہا ہے بعنی خواہ ایک گواہ قائم ہو کر رہے گی ہویا دونوں گواہ قائم ہونے کے بعد بہر حال دونو ن صورتوں میں مدعا علیہ کی رہے اور گواہی کو باطل کہا ہے

ایک غلام تھا کہ اس کا دوشخصوں نے دعو کی کیااور ہرا یک نے اس کے گواہ پیٹن کئے کہ بیر میراغلام ہے بین نے اس کے پاس ور بعت رکھا
ہےاور قابض نے اس سے اٹکار کیا نہ اقرار کیا بلکہ ساکت رہا بھر قاضی نے گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے کی وجہ ہے ہنوز کچھ تھا کہ قاکہ قابض نے دونوں میں سے ایک شخص کے لئے اقرار کیا کہ بیاس خاص شخص کا غلام ہے تو قاضی اس شخص کو دلوا دے گا بھر جب گواہوں کی عدالت ثابت ہوجائے تو دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم کرد ہے گا اور چاہیے تھا کہ تمام غلام اس شخص کو دلا دیا جائے جس کے قابوں کی عدالت ثابر ہوجائے تو دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم کرد ہے گا اور چاہوئی ہوئی ہے اور اس پر قیاس کیا جائے کہ اگر گواہ قائم کو نے تاب ہوئی ہوئی ہے اور اس پر پیٹن ہوئی ہے اور اس پر بیٹن ہوئی ہوئے ہوں کے واسطے قابض نے گواہ قائم کہ تو تم م غلام اس کو ملے گا جس کے واسطے قابض نے تر ارنہیں کیا ہے بس ایسان بھی ہونا چاہئے اور جواب بیہ ہوئے گواہ قائم ہونے سے پہلے اور بعد میں فرق ہے بس جب اقرار کے ظاہر ہوگی ہونا تا جہ ہوگا کہ اقرار ارباطل تھا کہ وہ کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ ہونا ہوں کی عدالت ظاہر ہونے پر استحقاق قبل اقرار کے ظاہر ہوگا کو اور سے دونوں میں مہاوات رکھی غیر مالک سے صادر ہوا اور اس کے بطلان سے تھمدیتی باطل ہوئی بس اس کا وجود و عدم برابر ہاس واسطے دونوں میں مہاوات رکھی جائے گا

مسئله مذكوره ميس غلام غيرقابض كودلا ياجائے گا 🏠

اگر ہرایک نے دونوں مدعیوں میں ہے ایک ایک گواہ پیش کیا ٹھر قابض نے ایک کے داسطےغلام کا اقر ارکیا تو غلام اس کے سپر دکر دیا جائے گا اور ہرایک کا گواہ بیکارنہ ہوگا کم بھراگراس شخص نے جس کے واسطے اقرار نہیں ہوا ہے دوسرا گواہ بیش کیا تو غلام اس کا ہوگا اور اگر ہنوز غلام اس کی ملکیت ہونے کا تھم نہ ہوا ہو کہ دوسرے مرقی نے جس کے واسطے غلام کا اقر ار ہوا ہے دوسر اگواہ بیش کیا تو غلام دونوں میں تقسیم ہوگالیکن اگراس مخص نے جس کے واسطے غلام کا اقرار نہیں ہوا ہے غلام دونوں میں تقسیم ہونے کا حکم ہونے سے پہلے یوں کہا کہ میں اپنا پہلا گواہ دو بارہ چیش کرتا ہوں اور دونوں کوایک ساتھ پیش کرتا ہوں تو تمام غلام اس کودلا دیا جائے گا اورا گر اس تخص نے جس کے واسطے غلام کا اقرار تہیں ہوا ہے یوں کہا کہ میرا دوسرا گواہ مرگیا یا عائب ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ لا دوسرا گواہ پیش کریدتمام غلام تخفے دلایا جائے گا پس اگراس نے دوسرا گواہ پیش کیا تو پہلے کے ساتھ ملا کرتمام غلام اے دلایا جائے گالیکن اگراس نے جس کے واسطے غلام کا اقر ارکیا گیا ہے دوسرا کواہ پیش کیایا دوستقل کواہ لایا تو غلام دونوں میں تقسیم ہوگا ایک غلام زید کے قبضہ میں تھااس پر بکراور خالد دوشخصوں نے گواہ پیش کئے کہ ہرایک مدعی تھا کہ میراغلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس و دیعت رکھا ہے اور زید ا نکارکرتا تھایا جیپ تھااور ہرایک کے واسطے آ دیصے غلام کا تھم ویا گیا بھراگر بکریا خالد نے وہی گواہ یا دوسرے گواہ چیش کئے کہ بیغلام میرا ہے تواس گواہی پر قاضی تھم نہ دے گااور کچھ فائدہ نہ ہوگا اگر آیک کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی یا دوسرے نے کوئی گواہ ہی قائم نہ کیایا ایک ہی گواہ قائم کیا اورغلام اس مخص کو دلوایا گیا جس کے گواہوں کی تعدیل ہوئی ہے پھر دوسرا بھی دو گواہ عا دل لایا تو اس کے لئے تھم کیا جائے گا کہ غلام لے لے اور اگر خالد نے مثلاً گواہ قائم کئے اور ہنوز اس کے گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی یہاں تک کے زید نے اقر ارکیا کہ بیغلام بکر کا ہے اس نے میرے یاس وربعت رکھا ہے پھر قاضی نے وہ غلام بکر کو دلوایا پھر خالد کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور خالد نے وہ غلام بکر سے لے لیا پھر بکر نے گواہ عاول پیش کئے کہ بیمیرا غلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس ود بعت رکھا تھا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور غلام اس کو دلایا جائے گا پھراگر خالدنے کہا کہ میرے گواہ دوبارہ سنے جائیں اور میں نجر پر قائم کرتا ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے بجر کے واسطے تھم دے دینے کے بعد پیش کرنا جا ہے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر

بمرے گواہوں کے او پر تھم دینے ہے پہلے چیش کرنا جا ہے تو اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی کذانی الحیط ۔

نړ∕ب: ؈

اُن شخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہوناخصومت اور گوا ہوں کی ساعت میں شرط ہے اور تھا ہوں کی ساعت میں شرط ہے اور تھم قاضی اور اِ سکے متعلقات کے بیان میں

ا مام محدّ نے فر مایا کہ اگر کوئی غلام اینے مشتری کے پاس ہے ملک مطلق کا استحقاق ٹابت کر کے قاضی کے عکم ہے لے لیا گیا یعنی مشخق نے اپنا استحقاق ثابت کیااور کہا کہ میری ملکیت ہے اور عادل گواہوں پر قاضی نے اس کودلوایا اور مشتری کے ہاتھ سے نکل گیا اور مشتری نے اپنے باکع سے تمن واپس کرنا جا ہا اور با لکع نے گواہ پیش کئے کہ بیغلام میری ملکیت میں میری باندی سے پیدا ہوا ہے اور مستحق کو قاضی نے ناحق دلوا دیا ہے اور تو مجھ سے تمن واپس نہیں لے سکتا ہے تو بائع کے گوا ہ مقبول ہوں گے بشر طبیکہ اس نے مستحق کے سامنے پیش کئے ہوں کذافی الملتقط اور اس طرح اگر بائع نے گواہ پیش کئے ہوں کہ بیغلام میرے بائع کی ملکیت میں اس کی باندی ہے پیدا ہوا ہے تو بھی گوا ہ مقبول ہوں گے بشر طیکہ ستحق کے سامنے ہوا ورا گر کوئی اعتر اض کرے کہ ان صورتوں میں باکع کے گوا ہ کیوں کر مقبول ہو گئے کیونکہ یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ جب قابض پر کسی کے لئے ملک مطلق کا تھم جاری ہوتو بیتھم اس پر واقع ہوتا ہے جس کی طرف سے قابض نے ملکیت حاضر کی ہے اور یہال مشتری نے بائع کی طرف سے حاصل کی تقی تو تھم بائع پر بھی جار ہا ہیں اس کی سمواہی کیوں کر مقبول ہوئی اورخلا صہ جواب بیہ ہے کہ بائع نے ملک مطلق کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنی ملک میں پیدا ہونے کا مدعی ہے اور اس پر حکم ملک مطلق کا ہوا ہے نہ ملک میں پیدا ہونے کا پس دوسری کبھت ہے اس کی دلیل مقبول ہوگی اور اس کی طرف سیر کبیر میں اشارہ ہے پھرامام محمدؓ نے اس کواہی کے قبول ہونے میں مستحق کا حاضر ہونا شرط کیا ہے اور بعضے مشاکخ نے کہا کہ میشر طنہیں ہے اور ابیا ہی منس الائمہ سرحسی ہے منقول ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط ہے جبیاا مام محد نے اشارہ کیا ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ امام محدٌ کے قیاس اور ابو بوسف ؓ کے دوسرے قول پر شرط ہے اور امام اعظم اور ابو بوسف ؓ کے پہلے قول پر شرط نہیں ہے اور بہ قول اظہر ہے اور جو چیز اجرت پر دی گئی اس میں اجرت پر لینے والے اور دینے والے کا حاضر ہونا شرط ہے کیونکہ اجرت پر دینے والے کی ملکیت ہے اور لینے والا قابض ہے اور اس طرح دعویٰ رہن میں را بن اور مرتبن کا موجود ہوتا چاہیے کیونکہ را بن مالک ہے اور مرتبن قابض ہے اگرشفیع نے شفعہ سے لینا جا ہا ورمشتری نے ہنوز قبضیبیں کیا ہے تو بائع اورمشتری کا حاضر ہونا تھم شفعہ کے واسطے

اگر مستعار چیز کوکسی نے استحقاق ثابت کر کے لیما چاہاتو عاریت پر دینے والے اور لینے والے کا حاضر ہونا چاہئے اور زیمی کے دعویٰ میں کا شکاروں کا حاضر ہونا شرط ہے لیکن مشاک نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا شرط ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اگر ایک ہخض نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کا شوہر دوسر اضخص ظاہر میں موجود ہے تو دعویٰ اور گواہی کے سننے میں اس کا حاضر ہونا شرط ہے اگر ایک شخص مرگیا اور اس کیا جو اس کی حاضر ہونا شرط ہے اگر ایک شخص مرگیا اور اس کی چیزیں چوڑیں جو ایک جگہ ہے دوسری جگہ نظی ہوسکتی ہے لینی مال منقولہ ہیں اور اس پر اس قدر فرض ہے کہ تمام ترکہ اس میں گھر اجوا ہے اور اس کا کوئی وارث یا وصی نہیں ہے تو قاضی اس کا ایک وصی مقرر کرے گا کہ اس کا ترکہ فرو خت کرے اور

ا ۔ تعنیٰ ملک میں بیدا ہونے کی جہت ہے ہاں جس جہت ہے کہاس پڑھم ہونا لازم آیا ہے ای جہت سے البتہ مقبول نہوگی۔

اگر گواہوں نے غلام کے اقر ارکرنے کی گواہی دی پس اگرایسے صدود کے اقر ارکی گواہی دی جو خالص اللّٰہ تعالیٰ کی ہیں جیسے زنااور شراب خواری تو بالا جماع ہے گواہی مقبول نہ ہوگی ہ☆

اجازت دی ہے وہ بمزل اس غلام کے ہے جس کواس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے اور اگر ایسے غلام پر جس کو تجارت کی اجاور اجازت ہے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے عمد اقتل کیا ہے یا کی عورت کوزنا کی تہمت لگائی ہے یازنا کیا ہے یا شراب فی ہا وہ اخلام اس سے انکار کرتا ہے ہیں اگر اس کا مالک موجود ہے تو غلام پر بلا اختلاف اس گواہی پڑھم دیا جائے گا اور اگر غلام موجود ہاور مالک حاضر نہیں ہے تو امام اعظم وامام محد کے نزدیک قاض اس پر پڑھ تھم نددے گا اور امام ابو یوسف کے نزدیک حداور تصاص کا تھم مالک حاضر نہیں ہے تو امام اعظم وامام محد کو ای قائم ہوتو تھم دیا جاتا ہے اگر گواہوں نے غلام کے اقر ارکر نے کی گواہی دی ہی اگر آب اگر ایس اگر اور شراب خواری تو بالا جماع یہ گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر تہمت السے حدود کے اقر ارکی گواہی دی جو خالص اللہ تعامل کی جوجودگی عمل مقبول ہوگی اور تصاص اور حدکا تھم دے دیا جائے گا اور اگر مالک موجود دی جو دنہ ہوتو مسئلہ علی و یہ ایس انسلاف ہے جو خدکور ہوا اگر چہ غلام کے اقر ارکر نے کی گواہی گزری ہے۔

اگر کوئی لڑکا ہو کہ جس کوا جازت دے دی گئی ہے یا کم عقل ہو کہ جس کوتصرف کی اجازت ہے اور اس پر گواہوں نے عمر اقتل كرنے يازناكى تہمت لگانے ياشراب پينے يازناكرنے كى كوائى دى توسوائے آل كے باقى ميں كوائى مقبول ندہوكى خوا واجازت دينے والا سامنے موجود ہو یا حاضر نہ ہواور اگر خطا ہے لگ کرنے کی گواہی دی پس اگر اجازت دینے والا حاضر ہوتو کواہی مغبول ہو گی اور مددگار برادری بردیت دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگرا جازت دینے والا غائب ہوتو میہ کوائی متبول نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اگر اس کے گواہ قائم ہوں کہاڑے یا کم عقل نے عمد آیا خطا ہے کی کولل کیا ہے ہیں اگرا جازت دینے والا حاضر ہوتو گواہی تبول کی جائے گی اور مددگار برادری پردیت کا تھم کیا جائے گا اور اگر غائب ہوتو قبول نہ ہوگی اور اگر گوا ہوں نے لڑے یا کم عقل کے اقر ار بر گواہی دی کہان چیزوں میں سے کسی جرم کا اقرار کیا ہے تو گوائی مقبول نہ ہو کی خواہ اجازت دینے والا حاضر ہو یا غائب ہواور اگر کسی غلام پرجس کو اجازت ہے کوائی دی کہاس نے دس درہم یا زیادہ چرائے ہیں اوروہ انکار کرتا ہے پس اگر اس کا مالک حاضر ہوتو کوائی مقبول اور بالا جماع اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور چوری کا مال اگر اس نے تلف کر دیا ہے تو اس کی صان ما لک کو دینی ہوگی اور اگر موجو دہوتو واپس كياجائة أكرما لك غائب بهوتو امام اعظمتم وامام محمدٌ كيز ديك باتهدنه كاثا جائے كااور مال مسروقه كى منانت ديے كااورامام ابو يوسف ّ كنزديك باتحدكا شن كاتحكم دياجائ كااورا كركوابول فيوس درجم يركم جورى كرف كي كواى وى تو قاضى مال ولاف كاتحم ديا كا اورر ہا کا شنے کا تھم نہ دے گا خواہ ما لک حاضر ہو یا غائب ہواور اگر ماذون کے دس درہم چوری کرنے کے اقرار بر گوائی دی اورمولی غائب ہے تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک غلام پر مال کا تھم دے گا اور ہاتھ کا نے جانے کا تھم نددے گا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک تطع كاسكم دے دے كا اگر چه مالك عائب مواور اگركس ايسے غلام پردس درہم يازياد وكى چورى كى كواى دى جس كومولى نے تصرفات ہے منع کیا تھا ہیں اگر اس کا مالک غائب ہوتو قاضی کچھ تھم نہ دے گانہ مال دینے کا نہ ہاتھ کا اور بیا مام اعظم وا مام مجدّ کے نز دیک ہے اور اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ غلام مجور نے اقر ارکیا ہے کہ اس نے چوری کی پس ایکر مالک اس کا حاضر نہیں ہے تو قاضی اس کوائی کو بالکل تبول ندکرے کا اور اگر حاضر ہوتو کوائی کی ساعت مالک پر ندہو کی بعنی غلام کا باتھ ند کا تا جائے گا اور چوری کے مال کے عوض مالک ہے اس کے فروخت کر دینے کا مواخذہ نہ کیا جائے گالیکن غلام ہے آزاد ہونے کے بعد مواخذہ کیا حائے گا کذانی الحیط ۔

## بلاب: ص قاضی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاضی کے پاس وصیت ثابت کرنے کے بیان میں

اگرایک مخص مرگیا اور اس شهر میں مال چھوڑ اجہاں مراہے اور اس کے دارث دوسر سے شہر میں ہیں پھر میت پر شہر کے لوگوں نے حقوق فواموال کا دعویٰ کیا تو قاضی کواس کی طرف ہے وصی مقرر کرنے کے باب میں خصاف نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس شہراوراس شہر میں انقطاع ہو یعنی اکثر قافلہ یہاں ہے وہاں نہ جاتا ہواور نہ وہاں سے یہاں آتا ہوتو قاضی میت کی طرف ہے وصی مقرر کرے گا کذافی الذخیرہ اوراگراس طرح کا انقطاع نہ ہوتو نہ مقرر کرے گا کذافی البر ازبیہ۔خصاف ؒ نے ذکر کیا ہے کہ اگرایک مختص مرگیا اور اس نے چھوٹی اور بڑی اولا دمچھوڑی اورلوگوں نے اس پر قرضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کے مال کے واسطے وصی مقرر کرے گا اور شس الائمة حلوائی نے فرمایا کہ قاضی تین جگہ مال میت کے واسطے وصی مقرر کرے گا بعنی میت پر قرضہ ہویا وارث جھوٹے ہوں یا میت نے سچھ وصیتیں کی ہوں تو وصیتوں کے نافذ کرنے کے واسطے وصی مقرر کرے پس انہیں جگہوں میں قاضی وصی مقرر کرے اور ان کے ماسوا مقررنه کرے اور طاہر بیقول اس کے مخالف ہے جو خصاف ؒنے اوب القاضی میں لکھا ہے کیکن مخالف نہیں ہے اس لئے کہ شس الائمہ کی مرادیہ ہے کدادائے قرض کے واسطے وصی مقرر کرے اور خصاف کی مرادیہ ہے کدا ثبات قرض کے واسطے وصی مقرر کرے اور اگر ایک تشخص مر گیا اور اس نے عروض وعقار چھوڑ ااور اس پر چند قرضے ہیں اور اس کے وارث بالغ ہیں اور وارثوں نے تر کہ فروخت کرنے اور قرض ادا کرنے سے انکار کیا اور قرض خواہ ہے کہا کہ ہم نے تر کہ مختصر منیا اب تو جان اور تیرا کام پس آیا قاضی اس کی طرف ہے وصی مقرر کرے گا یانہیں بعضوں نے کہا کہ مقرر کرے گا اور بعضوں نے کہا کہنیں اور وارثوں کو تھم دے گا کہ تر کہ فروخت کریں ہی اگرانہوں نے انکار کیا تو قید کرے گاتا کہ فروخت کریں اوراگر قید کرنے ہے بھی فروخت نہ کیا تو خود فروخت کرے گایا وصی مقرر کرے گا کہ قرضہ بفتد رممکن ادا ہوجائے اور اگر قاضی نے بیموں کے تر کہ میں وصی مقرر کیا اور بیتیم اس کی ولایت میں ہیں اور تر کہ اس کی ولایت میں تبییں ہے یاتر کہاس کی ولایت میں ہےاور پیتیم اس کی ولایت میں تبییں ہیں یا بعض تر کہاس کی ولایت میں ہےاور بعض نہیں ہے توسٹس الائمیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ وضی مقرر کرنا ہرصورت میں درست ہے اور تما م تر کہ میں خواہ کہیں ہوئے و پخض وصی بشار ہوگا اورا مام رکن الاسلام علی سغدی نے فرمایا کہ جوتر کہاس کی ولایت میں ہےاس کا وصی ہوگا اور جونہیں ہےاس کا

قاضی نے اگروقف کے واسطے متولی مقرر کیا اور مال وقف اور نہوہ مخص جس پر وقف کیا ہے دونوں اس کی ولایت میں نہیں ہیں تو سمس الائمہنے فر مایا کہ اگر مطالبہ اس قاضی کی بچبری میں واقع ہوا تو سیح ہے اور رکن الاسلامؓ نے فر مایا کہ سیح نہیں ہے جن لوگوں پر وقف کیا گیا ہے اگر و ولوگ قاُمِنی کے ولایت میں ہوں بس اگر و ولوگ طالب علم بیں یا گاؤں والے بیں پچھ معدودلوگ بیں یا خان یار باط یامسجد ہےاورز مین دقف اس کی ولایت میں نہیں ہےاوراس نے متولی مقرر کیا تؤسس الائمیہ ؒنے فر مایا کہ ناکش اور مرا فعہ معتبر ہے ہیں مقرر کرنا تیجے ہے اور امام رکن الاسلام نے فر مایا کہ جس پڑھم دیا جائے اگروہ حاضر ہوتو سیجے ہے اور اگر حاضر نہ ہوتیجی نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھاہے ایک مخص کسی قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ میراباپ فلاں مرگیا اور اس نے عروض وعقار چھوڑ اہے اور اس پر قرض ہے فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کیاب ادب القاضی

اور کسی کووصی نبیس میا اور میں اس کوفرو شت نبیس کرسکتا تا که قر ضداد اکروں کیونکہ مجھے اس طرف کے لوگ نبیس بیجائے ہیں تو قاضی کو رواہے کہاس سے کہے کدا گرتو سچا ہے تو مال فروخت کر کے اداکر دے پس اگروہ سچاہتو کا م نمیک رہے گا اور اگر جمونا ہے تو قاضی کا تھم کارآ مرنہیں ہے اگر ایک مخص مرکمیا اور اس نے کسی کو وصی مقرر کر دیا تھا اور وصی نے اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد وصی ہونا تبول کیا اور قاضی کے پاس اپنی وصابہتِ ٹابت کرنے کوآیا تو قاضی دیکھے گا کہ اگر وہ مخف لائق وصی ہونے کے ہے تو اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گابشر طیکہا ہے ساتھ ایسے مخص کولائے جو مصم ہوسکتا ہے جی کہ اگر مدعی غلام یاطفل ہے تو دعویٰ کی ساعت نہ کرے گااور غلام اورنابالغ كاتصرف نافذ ہونے میں مشائخ نے اختلاف كيا ہے اوراضى يہ ہے كہنا فذ نه ہوگا بس اگر غلام آزاد كيا كيا تو بعداس كے قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور اس کی وصایت کا تھم وے گا اور اگرلڑ کا بالغ ہو گیا تو امام ابو پوسف ہے نز دیک ساعت کرے گااورا مام اعظم کے نز دیک ساعت نہ کرے گااورا بیے معاملہ میں قصم یاوارث ہوتا ہے یاموصی لیہ یاوہ محض جس پرمیت کا قرض ہے یا جس کامیت پر قرض ہے بیسب کماب الاقضید میں ہے منتقیٰ میں ہروایت ابراہیم ندکور ہے کہ ایک مخص مر کیا اور اس پر قرض ہے اوراس نے تہائی مال پاکسی قدر گنتی کے درہم کی کسی کے واسطے وصیت کی اور موصی لہنے یہ مال یعنی تہائی پا گنتی کے دررہم نے لئے پھر قرض خواہ آیا اور وارث خواہ حاضر تھے یا غائب تھے گراس نے موصی لہ کو لے جا کر قاضی کے سامنے دعویٰ کیا تو موصی لہ اس کا مدعا علیہ نہیں قرار پاسکتا ہےاوراس میں اشارہ ہے کہ اگر وصیت ایک تہائی میں واقع ہوتو موصی لہ بمز لہ وارث کے ندقرار پائے گا اور اگر تہائی ے زائد میں وصیت ہواور وہ مجمح ہو جائے اس طرح کہ وصیت کرنے والے کا کوئی وارث ہی نہ ہوتو الی صورت میں موصی لہ بمنزلہ وارث کے قرار پا کر قرض خواہ کا خصم مدعا علیہ ہوسکتا ہے کیونکہ تہائی ہے زائد دارث کاحق ہوتا ہے اور وارث پرغریم لیعنی قرض خواہ دعویٰ کرسکتا ہے تو ایسے موصی لہ پر بھی دعویٰ کر سکے گا اور کتاب الا قضیہ والے نے بدوں تفصیل کے موصی لہ کو مدعا علیہ قرار دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جوموصی لہ تہائی سے زائد مال کا ہو۔

وصی اگر فاسق اور خائن معلوم ہوا تو وصابیت کا تھم نہ دے گا 🏠

پھر جب کی جسم صالح کے سامنے وص نے گواہ قائم کئے تو قاضی فور کرے گا کہ اگر وصی مرد عاول اور نیک سیرت اور سیارت میں ہوشیار ہے تو قاضی اس کو وصی بنائے گا اور اگر فاس اور خائن معلوم ہوا تو وصابیت کا تھم نددے گا اور اگر بودی فکر کا آدی اور کم ہوشیار ہے تو اس کو وصی بنائے گا گراس کے ساتھ ایک ایٹن ہوشیار تھا رہ کا م میں ملاد ہے گا تا کہ کارتجارت میں مددگا رہوں اور بینیم کا مال تلف ندکر میں اور اگرفت فلا ہم ہوا اور نہ معلوم ہوالیکن قاضی کے نزد یک ہم ہم ہو اپنا مشرف اس کے ساتھ کرے گا یا وہرا اور بینیم کا مال تلف ندکر میں اور اگرفت فلا ہم ہوا اور نہ معلوم ہوالیکن قاضی کے نزد یک ہم ہم ہو اپنا مشرف اس کے ساتھ کرے گا وہرا ہوگئی اور وصیت نامہ میں کھما ہے اگر گوائی پر وصیت فابت ہوگئی اور وصیت نامہ میں میں ہوگئی اور وصیت نامہ میں میں ہوگئی اور وصیت کی ہوا در کو گوگوں کو وصیت کی ہوا در کھو تیں ہوگئی اور وصیت نامہ میں میں ان ما معظم کے نزد کی اس کو ان پر نیا ہما کا کہ تھا کہ اور ان کے حق کا فیصلہ کیا گیا چر دوسرا آیا تو اس کو ان کی پر تھی ہوئی کی ہوئی کی اس کو ان کی پر ابھائی فلاں بن فلاں میں امام اعظم کے نزد کی اس کو اور ہوئی کی اس کو اور اس اس میں میں امام اعظم کے نزد کیک ہوگا کی اور وہی کی میا اس کو اور ماں ہندہ بنت فلاں اور بیٹوں میں فلاں کو اور وہوئی کیا کہ میر ابھائی فلاں بن فلاں مرکبی کو چھوڑ ا ہے اور ان کے مواس کو اور ماں ہندہ بنت فلاں اور بیٹوں میں فلاں کو اور وہوئی کیا کہ میر ابھائی فلاں بن فلان کو وہوئر ا ہے اور ان کے مواس کو اس ہندہ بنت فلاں اور اور وہوئر اے اور ان کے مواس کو کی اور اس کو کی ہوا ہوں اور میر سے اس کیا کی کی کا اس محضم پر جمیر سے اتھ آیا اور کو کیا دور کیا در کیا دور کو کی کا اس محضم پر جمیر سے اس تھائی کا اس محضم پر جمیر سے اس کو کیا دور کیا دور کیا دور کو کیا دور کیا کو کیا کو کیا گوگوں کو کو کیا گوگوں ک

ہے اس قدر قرضہ ہے اور میرا بھائی سب قرضہ یا اس میں سے کچھ وصول کرنے سے پہلے مرگیا اور اس محص قرض دار پر واجب ہے کہ مجھے ادا کرے تا کہ میں میت کے تھم کے موافق اس کے وارثوں کے خرچ میں لاؤں گا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور پہلے مدعا علیہ سے اس مخف کے مرنے کو دریافت کرے گا اگر اس نے اقرار کیا تو اب مطالبہ وصی کی طرف سے درست ہوا پھر قر ضہ کو دریافت کرے گا اگراس نے اقرار کیاتو پھراس کے وصی ہونے کودریافت کرے گا اگراس نے اقرار کرلیاتو مال دے دیے کا جم نہ دے گاجب تک کہ اس کاوسی ہونا گواہی ہے تابت نہ ہو خصاف نے اوب القاضی میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے رعویٰ کیا کہ فلال مخص مرگیا اور اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ جواس کا قر ضدات مخف پر ہے اور جو مال عین اس کا اس کے یاس ہے دونوں وصول کروں اور معاعليد نے ان سب كى تصديق كى تو اس كو تھم ندديا جائے گاكددين اور عين اس كے سپر دكر دے اور جامع كبير ميں ہے كديہا قول امام محرکاریتا کدرعاعلید کوقرض ادا کردینے کا تھم دیا جائے گانہ مال معین کا پھرانہوں نے رجوع کیا اور کہا کددونوں کا تھم نہ ہوگا پس کتاب الا تضیہ کا قول جامع کے دوسرے قول امام محمد کے موافق ہے اگر قرض دار نے اس کی موت کا اقرار کیالیکن مال اور وصیت ہے ا نکار کیا تو مرق کو پہلے تھم کیا جائے گا کہ وصیت پر کوا والائے اور جب کوائی ہے دمیت ٹابت ہو جائے تو پھر مال پر کوا وطلب ہوں گے اورای طرح اگر مدعاعلیہ نے سب کا انکار کیا تو پہلے مدعی ہے موت اوروضی ہونے پر کواہ طلب ہوں گے اور جب کواہ چیش ہو گئے اور ثبوت ہو گیا تب مال کے گواہ طلب ہوں کے پس اگر اس نے پہلے مال کے گواہ پیش کئے پھر وصیت کے گواہ لایا تو مال کے گواہ نامتعبول اور دوبارہ قائم کرنے کا تھم دیا جائے گا اور اگر وصیت اور مال اورموت کے ایک ہی گواہ ہوں اور ان سب پر ایک بارگی اس نے بی گواہ قائم کے تو امام اعظم نے فرمایا کہ مال کی گواہی نامقبول اور دوبارہ پیش کرنے کا تھم دیاجائے گا اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ متنبول ہوں گے کیکن قاضی ترتیب وارتھم دے گا لیعنی پہلے وصیت کا بھر م**ال کا یہ خصا**ف ؓ نے ذکر فر مایا ہےاور دوسرے مقام پر ذکرکیا ہے کہ امام اعظم سے مزوریک مال کے مواہ نامقبول اور امام محد کے مزوریک مقبول ہوں سے اوریہاں لکھا کہ امام ابو یوسف کا قول

(كتبىنو(ھ)بارب:

قضاء علی الغائب کے بیان میں اور ایسے تھم قضا کے بیان میں جودوسر ہے ہر بھی متعدی ہوتا ہے اور گواہ پیش کرنے میں اور بعض اہل حق کے دوسروں کی طرف سے قیام کرنے کے بیان میں

واضح ہو کہ جو تھے کہ ہی میں نہ مو جود ہواور نہ اس کو وقوئی ہدگی کی اطلاع ہواس پر تھم دینا قضاء علی الغائب ہے قال فی الکتاب گواہوں کی گواہی پر غائب محض پر تھم دینا یا اس کے لئے فیصلہ کرنا جا تزنہیں ہے لیکن اگر اس کی طرف ہے کوئی خصم حاضر ہوتو جا نز ہے اور جواس کی طرف ہے حاضر ہو یا تو وہ قصد آ ہے مثلاً غائب نے کو کی کو دیل کر کے بھیجے دیا یا حکما ہواور حکما اس طور ہے ہونا چا ہے کہ ایک حاضر تحق پر وقوئی ہوا اور جو وقوئی غائب پر ہے وہ اس حاضر کے دقوئی کا لامحالہ سبب جوت ہے یا شرط ہے اور بیر فی الاملام پر دوی نے ذکر کیا ہے اور شمس الاسلام محمود اور جندی اس پر نوٹی کی دینے تھے اور عامہ مشائ کے نزد کیا ہے اور شمس الاسلام محمود اور جندی اس پر نوٹی کی دینے تھے اور عامہ مشائ کے نزد کیا ہے بیتا تا رہانے بیل وقوئی کیا گیا ہے وہ حاضر کے دوئوں کو لامحالہ سبب جو با درامام خواہر زاد دہنے اس صورت کو کہ غائب اور حاضر پر ایک ہی چرکا دوئوں میں شرط ہے اور امام ابوز یہ آور عامہ مشائ کے میاں رکھا ہے اور مام ابوز یہ آور عامہ مشائ کے میاں رکھا ہے اور مام ابوز یہ آور عامہ مشائ کے ہیں ہو کے باتھ میں ہوئے میں سبب ہونا دوئوں میں شرط ہے اور امام ابوز یہ آور عامہ مشائ کی میں ہوئے میں ہوئی دوئوں میں شرط ہے اور مام ہوئی اور کوئی دوئوں ہوگی اور وہ نا کہ میاں وہ تا کہ میاں ہوئی اور ہوئی دوئوں پر جاری ہوگا اور حاضر عائم کی کے اس کہ ایک میاں ہوگی اور میاں کیا اور میاں کیا اور میاں کی اور میاں کیا اور میاں کی طرف سے تھم کر ایا ہے اور خاصر خان کی طرف سے تھم تر ار بائی گی ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم تر ار بائے گا در خان کیا کہ ہی اور دیاں ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم تر ار بائے گا دوئوں کی خواہر دی کی خواہر دوئوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم تر اور خالد دوئوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم تر ار بائے گا

اگرایک فخض پر دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں فخض کی طرف سے اس طور پر کفالت کی ہے کہ جو میرااس پر تن ثابت ہواس کا گفیل ہے بھر مدعاعلیہ نے کفالت کا اقرار کیا اور حق ہے انکار کیا اور مدئی نے گواہ پیش کئے کہ میر سے فلال فخض پر بڑار درہم ٹابت ہوئے ہیں تو کفیل اور مکفول عند دونوں پر تھم تضاجاری ہوگا حتیٰ کہ اگر فلال فخض غائب آیا اور اس نے انکار کیا تو التقات نہ کیا جائے گا اگرزید نے ایک گھر کے شفعہ کا جو محروکے قضہ میں ہے دعویٰ کیا اور عمرونے کہا کہ ریکھر میرا ہے ہیں نے کسی نے بدا کور خالد ہے بڑار درہم میں خریدا جواس کا مالک تھا اور زیداس کا شفیح ہے تو خرید کا تھم عمرو پر اور خالد فالد نے بڑار درہم میں خریدا جواس کا مالک تھا اور زیداس کا شفیح ہے تو خرید کا تھم عمرو پر اور خالد فائن بر دونوں پر ہوگا بیضول عماد میر ہے اگر دعویٰ دو چیز وں کا ہوتو اس قاعدہ کا بیان مثال میں ہے ہے کدا گردہ گواہوں نے کی شخص کے خو غائب ہے فلام ہیں بھر مدگی نے گواہ سے کہ دونوں فلال محض کے جو غائب ہے فلام ہیں بھر مدگی نے گواہ ساتے کہ فلاں عائب ان دونوں کا مالک تھا گور رہاں نے بحال ملک ان کو آز اوکر دیا ہے تو بیگو ابور کو گیا دور عامراور عائب دونوں کے آزاد کور یا ہے تو بیگو ابور خوبی اور عائب پر غلاموں کے آزاد کون میں آزاد ہونا فابرت ہو جائے گا در یہاں دعویٰ دو چیز دن میں ہے تینی حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر غلاموں کے آزاد

ل جس پر ڈگری ہوئی اس کے علاوہ دوسرے پہلی متعدی ہے۔ ع اس کے لئے یعنی اس کے واسطے ڈگری ہوئی۔

کرنے کا مگر غائب پردعوی ٹابت ہونا یعنی غلام کا از او ہونا باعث ہوت حاضر کے دعویٰ کا ہے کہ حاضر پر مال ان گوا ہوں آز ادغلاموں
کی گواہی پر ٹابت ہوگا کذافی الذخیر ہا گرزید پر کسی ہوی ہالے آدمی کوزنا کی تہمت لگانے سے حدوا جب ہوئی پھرزید نے کہا کہ میں تو
غلام ہوں مجھ پر آدھی حدوا جب ہے اس آدمی نے کہا کہ ہیں تھے اس نے آزاد کر دیا ہے اور تھھ پر پوری حدا نے گی اور آزادی پر گواہ
قائم کئے تو گواہی مقبول ہوکر حاضراور عائب دونوں کے تق میں تھم نافذ ہوگا حتی کہ اگر عائب آیا اور آزاد کرنے سے انکار کیا تو التفات
نہ کیا جائے گا اگرا کی شخص قبل کیا گیا اور اس کے دووارث ہیں کہ ایک عائب ہے پھر حاضر نے دعویٰ کیا کہ عائب نے قائل کو معاف کیا
اور میر بے جن کا اس پر مال واجب ہوا اور قائل نے اس کے معاف کرنے سے انکار کیا پھر مدعی نے گواہ قائم کئے تو مقبول ہو کر غائب
اور حاضر پر تھم دیا جائے گا یہ فصول محاوری میں ہے۔

زیدنے ایک شخص غائب کی عورت سے کہا کہ مجھے تیرے شوہر فلاں شخص نے وکیل کیا ہے کہ میں تجھے

اس کے پاس پہنچادوں پھرعورت نے کہا کہوہ تو مجھے تین بارطلاق دے چکاہے

اگر دعویٰ دو چیزوں میں واقع ہو گرغائب پر جو دعویٰ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر کے دعویٰ کے ثبوت کا لامحالہ سبب پڑ جائے بلکہ بھی نہیں ہوتا ہے تو حاضر محض غائب کی طرف سے خصم قرار نہ یائے گا اور اس کے بیان کی مثال میہ ہے کہ زید نے ایک مخص . غائب کی عورت ہے کہا کہ مجھے تیرے شوہر فلاں مخص نے وکیل کیا ہے کہ میں تخجے اس کے پاس پہنچا دوں پھرعورت نے کہا کہ وہ تو مجھے تین بارطلاق دے چکاہے اور اس پر اس نے گواہ قائم کر دیئے تو اس کی گواہی وکیل ٹیرمقبول ہوگی نہ غائب پر تا کہ طلاق ٹابت ہو جائے حتیٰ کہا گر غائب آیا اور طلاق دینے ہےا نکار کیا تو عورت کو دو ہارہ گواہ لانے کی ضرورت ہوگی کذا فی الذّخيرہ۔ايک شخص زيد کے غلام کے باس آیا اور کہا کہ تیرے آتا زید نے مجھے وکیل کیاہے کہ میں تخبے اس کے پاس پہنچا دوں پھر غلام نے گواہ سنائے کہ زید نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو وکیل کے حق میں مقبول ہوں گے اور آزادی ثابت ندہو گی حتی کہ اگر زید آیا اور اس نے انکار کیا تو غلام کو دوبارہ گواہ سنانے کی ضرورت ہوگی کذانی البز ازیہ۔اگر حاضروغائب پر دو چیزوں کا دعویٰ ہواور غائب کا دعویٰ سبب ثبوت حاضر کے دعویٰ کا بھی ہولیکن اس طرح سبب ہو کہ اگر وہ مدعی ہاتی ہے تو سبب ہے اور اپنے نفس ذِ ات سے سبب ثبوت نہیں تو قاضی ایسی گواہی پر التفات نہ کر کے حاضراور غائب کسی پر تھم نہ دے گا اس قاعدہ کا بیان میہ ہے کہ ایک مخف نے دوسرے سے ایک با ندی خریدی پھر مشتری نے دعویٰ کیا کہ میرے خرید نے سے پہلے ہائع نے اس کوفلاں عائب کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور میں نے اس کولاعلمی میں خریدا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا اور مشتری نے گواہ قائم کر کے باندی واپس کرنی جابی تو قاضی یہ گواہی مقبول نہ کرے گا نہ حاضر پر اور نہ غائب پر کیونکہ غائب کا نکاح اگر اب تک باقی ہے تو اس کو واپسی کاحق پہنچتا ہے اور اس نے نکاح باقی ہونے کے گواہ نہیں قائم کئے اور اگر نکاح باتی ہونے کے گواہ قائم کر بے تو بھی مقبول نہوں گے کیونکہ باتی رہنا نکاح کے بعد ہے اور جب ثبوت نکاح میں خصم تر ارنہ بایا تو بقاء نکاح میں بھی قرارنہ یائے گا اگر ای طرح اگر کسی نے بطور تع فاسد کے کوئی چیز خریدی پھر دعویٰ کیا کہ میں نے فلال شخص کے ہاتھ فروخت کر دی اور وہ مخص غائب ہے اور اس سے اس کی غرض ہیہے کہ بائع کاحق واپسی جاتار ہے تو حاضر و غائب دونوں کے حق میں گواہی قبول نہ ہوگی۔

اس طرح اگرا کی مختص کے قبضہ میں ایک گھرہاں کے پہلو میں دوسرا گھر فروخت کیا گیااس کومشتری نے خرید انجر جس کے قبضہ میں گھرہاں نے فروخت کئے ہوئے گھر کوشفعہ میں لینا جا ہا پھرمشتری نے کہا کہ جو گھرتیرے قبضے میں ہے بیرتیرانہیں فلاں باتولہ دکیل پریعنی دکیل اس کو لے تیں جاسکتا۔ مخص کا ہے اور شفع نے کو اوقائم کے کہ جو کھر میرے بہنے ہیں نے اس کو فلاں غائب ہے تر ید ا ہے تو اس کے ترید نے کا تھم حاضر و غائب ہے تر ید اس کے ترید کے کا تھم حاضر و غائب ہوتو تو طالق دی ہے تو میں نہ دویا جائے گا جائم صغیر ہیں نہ کور ہے کہ زید نے اپنی عورت کے طلاق دی ہوتو تو طالق ہے بھر زید کی عورت نے زید پر دعوی کیا کہ فلال شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور فلال شخص غائب ہے اور زید کی عورت کو طلاق دی ہوتو تو طالق ہے بھر زید کی عورت نے زید پر دعوی کیا کہ فلال شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور فلال شخص غائب ہے اور آئیس بعض متا ترین کی دائے پر ایک حیلہ سابق میں غائب شخص پر حق خار اس نے طلاق واقع ہونے کا فتو کی ہے اور گوائی تبول کی ہے اور آئیس بعض متا ترین کی دائے پر ایک حیلہ سابق میں غائب شخص پر حتم نہ دیا جائے گا اور جہاں گہیں کی نے اپنے حق کے دوراس میں غائب کو تا ہے تو غائب پر حکم نہ دیا ہوئے گا اور جہاں گہیں کی نے اپنے حق کے دوراس میں غائب کا حق باطل ہوتا ہے تو غائب ہو تا ہو گیا اور کھا اور کھا کہ کا خوا می تحق کے دوراس میں غائب کا حق باطل ہوتا ہوتو غائب ہو گا اور گوائی اور گھا کے دعوا سے کا قالت اختیار کی اور مطلوب عاضر ہوتا اور طالت کی تھی وہ شراب کا شمن میں اور طالب نے کہا تہیں بلکہ غلام کا بوتا ہوتی بخل کے دوراس کی تارہ دوراس کے کو اوراک کی تارہ دوراس کی تارہ کی تارہ دوراس کی تارہ کی تارہ دوراس کی تارہ دوراس کی تارہ دوراس کی تارہ دوراس کی تارہ کی تارہ کی تارہ دوراس کی تارہ کی

ے ۔ قولہ بعضے متاخرین نے طلاق الی آخراقول تمام عبارة الذخیرہ بکذا۔ پھراگر کہا جائے کہ کیا یہ تھیکنیس کہا گرک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرفلاں مخض کھر میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھرعورت نے کواہ قائم کئے کہ قلال محض کھر میں داخل ہوا ہے حالاتکہ قلاس مذکور عائب ہے تو کواہ مقبول ہوتے ہیں اور طلاق واقع ہونے کا تھم دیا جاتا ہے تو ہم کہیں سے کہ ہاں بے شک ٹھیک ہے تمریہ قضا وعلی الغائب نہیں ہے کیونکہ اس میں غائب کے ت کو باطل کرنا لازم نہیں آتا ہے بخلاف مسئلہ جامع صغیر کہ وہ قضا علی الغائب ہے اس سے کہ اس میں غائب کا نکاح باطل ہوا جاتا ہے اور حاصل یہ ہے کہ جب آ وی نے اپے شرطاق یر کسی عائب برکوئی فعل تابت کرنے کے کواہ قائم کئے تو ویکھا جائے کہ اگراس میں عائب کے کس حق کا ابطال نہ ہوتو کواہ معبول ہوں سے اور وہ عائب کی طرف سے منصم قراریائے گاورا کراس میں جن غائب باطل کرنالازم آتا ہوتو بعضمتاخرین نے فتوی دیاہے کداس کے کواہ قبول ہوں محاور حاضرو عائب دونوں پر حکم دیا جائے گااوراضح بیہ کے کہ یکوائی قبول ندہو گی اور جو حاضر ہے وہ غائب کی طرف ہے تھم نہ تھبرایا جائے گا اوراس پرامام ظہبرالدین فتو کی دیتے تھے اور جامع مغیر کا مسئلہ اس قول صحت ہر دلیل ہے اور واضح ہو کہ آج کل وکیل لوگ جو بچھ قاضوں کی مدد گاہ میں کیا کرتے ہیں کہ عائب پر نے یا وقف یا طلاق کواس طرح تا بت کراتے ہیں کہ حاضری طرف سے وکالت کی شرط عائب کا مفعل قرار دیتے ہیں تو میمی بعضے متاخرین کے فتویٰ پر بنی ہے اوراس کی مثال ہے ہے کہ زید نے جعفرے کہا کہ اگر عمرونے اپنا محمر فروخت کیا یا اپنی ہوی کوطلاق کی یا اپنی زمین الی الی راہ خیریر وقف کی ہوتو زیدلو کو ل برمیرے حقوق ثابت کرانے اور ان من خصومت كرنے اوران كووصول كرنے كاوكيل پرجعفرنے ايك مخص كوحاضر كيا اوراس پر مال كا دعوىٰ اوربيدعویٰ كيا كرزيدنے جمعے اپے حقوق لوكوں سے سوصول کرنے اور ان کوٹا بت کرانے اور ان می خصومت کرنے کا وکیل ایسے شرط کے ساتھ کیا ہے یعن اپنی زمیں بیچنایا بیوی کوطلاق دینا وغیرہ اور واقع ہوگئ تھی اس طرح کے ذید کے مجھے دکیل کرنے سے پہلے عمرو نے اپنی زمین قلال کے ہاتھ بیچی یا اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی پس زید کی طرف ہے اس کے حقوق نابت کرنے دوسول کرنے کا وکیل ہو چکا ہوں اور زید کا تھے ہراس قدر قرض ہے ہیں مدعاعلیہ نے جعفرے کہا کہ بے شک زیدنے تھے جس طرح تو کہتا ہے وکیل کیا ہے لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ شرط واقع ہوئی اور تو وکیل ہو گیا یانہیں ہوا اپس جعفر نے کواہ قائم کئے کہ عمرو نے اپنی زمین یا گھر فلاں کے ہاتھ بچایا اپنی بیوی کوطلاق دے دی تو آئییں بعضے متاخرین کے فتو کی پر قاضی تھم دے دے کہ عمر دینے ایسا کیا اور جعفر وکیل ہو گیا تکر اصح یہ ہے کہ الیم کوائی مقبول نہیں ہے كونكهاس من حن غير كالبطال لازم آتا ب جبيها كه جامع مغير من بيان فرمايا ب كذاني الذخيره ..

كرے گار فرقاو كى قاضى خان مىں تكھاہے۔

نوادرابن ساعد میں امام محد سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسر مے خص پر ہزار درہم کا اسپنے اور غائب کے لئے ہونے کا دعویٰ کیا کہ بیفلام یاکسی کیڑے کا تمن ہے کہ دونوں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور مدعی نے گواہ قائم کئے تو امام اعظم کے زویک حاضر کے حصد کی ڈگری کی جائے کی حتی کدا کر غائب آیا تو اس کودوبارہ کواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اور امام ابو بوسف تے فرمایا كه حاضروغائب دونوں كے حق كى ذكرى كى جائے كى صاحب شرح اقضيہ نے فرمايا كماس كے بعد جو مذكور ہوا ہے وہ ولالت كرتا ہے كرامام ابويوسف في امام اعظم كول في طرف رجوع كياب اورامام محدّظا برجس اور بنابر عامدروايات كامام اعظم كساته بي اورمنتی می امام محد کوامام آبو بوسف کے ساتھ ذکر کیا ہے اور منتی میں لکھا ہے کہ اگریے ہزار درہم جن کا دعویٰ ہے میراث کے ہوں تو بلا خلاف غائب کودو بارہ کوابی دلانے کی ضرورت نہ ہوگی پھرروایات متنی ہے موافق امام محد وامام ابو بوسف کے نزو یک جب غائب حاضر ہو گیا اور اس نے مدعی حاضر کی تقد این کی تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو جس قدر حاضر نے وصول کیا ہے اس میں شریک ہو جائے اور پھر دونوں باقی کے واسطے مطلوب کا پیجیعا پکڑیں ورنہ مطلوب کے پیچھے پڑے اور اپناحق وصول کر لےاور اگر ہنوز غائب مخص نه حاضر ہوا تھا کہ کوا ہوں نے کوابی سے رجوع کر لیا تو امام اعظم کے نزد یک غائب کاحق باطل ہو کیا مگر غائب حاضر کا شریک ہوگا یعنی جس قدر مدى حاضر نے وصول كيا ہے اس ميں عائب آكر آو مع كاشر يك ہوكا قلت وصاحبين كيز ديك بعد ثبوت قضاء باطل ہوكى قال پھر جب غائب آ کر جامنر کا شریک ہوا تو حاضراہے مطلوب سے پھے واپس ندلے سکے گا اگر کسی مخص نے دعویٰ کیا کہ ہی نے فلال غائب نے میکمراس محض سے ہزار درہم کوخربیدا ہے اور ہم دونوں نے شن اداکر دیا ہے اور اس پر گواہ پیش کر دیئے تو امام اعظم م کے قیاس پر مدی کے واسطے آ دھے کھر کا تھم دیا جائے گا پھر جب غائب آیا تو اس سے دوبارہ کواہ قائم کرائے جا کیں سے اورامام ابو بوسف ّے موافق تمام کمر حاضروعا ئب کودلا یا جائے گا اور نصف حاضر کودیا جائے گا اور نصف کسی ثقنہ کے یاس رکھا جائے گا اور امام ابو يوسف فرايا كدجب تك عائب ندا جائ من تقيم ندكرون كار

 ایک شخص مرگیا اور اس نے مختلف لوگوں کے لئے مختلف وصیتیں ایک وصیت نامہ میں لکھو یں پھر جن لوگوں کے لئے وصیت کی ہے ان میں سے ایک آیا اور کسی وارث کواینے ساتھ لایا اور گواہ قائم کئے تو

امام اعظم ہے نز دیک حاضر کے حق میں ڈگری ہوگی نہ غائب کے حق میں 🏠

ا تقتیم نہوسکتی ہواس سے بیمراد ہے کہ لکتنیم کے جو نفع اس چیز ہے حاصل ہوسکتا ہووہ بعد بوارہ کے ندر ہےاورا یسے بی قابل تقتیم وہ کہ جس سے وہی انتفاع یاتی رہے۔

ابویوسٹ نے فرمایا کہ تمام مال کی حاضرو غائب پرڈگری کروں گاواضح ہوکہ امام محدّ نے بیمسئلہ مبسوط میں لکھاہے اور جواب دیا کہ امام اعظمؓ کے نز دیک تھم صرف حاضر پر اور حاضر کے واسطے ہوگا اور صاحب اقضیہ نے لکھا کہ ان مسائل میں امام اعظمؓ کے نز دیک تھم ' صرف حاضر پر ہوگا اوربعض مسائل میں ذیر کیا کہ تھم حاضر پر متعدی ہوگا اوربعض میں ذکر کیا کہ غائب پر متعدی ہوگا اور بھی ذکر کیا تول ابو یوسف ؓ کےموافق ابوحنیفہؓ کے اور بھی برخلاف تول ابوحنیفہؓ کے اور بھی تول امام محدٌ کا موافق قول ابوحنیفہؓ کے ذکر کیا اور بھی موافق ابو یوسٹ کے مخالف ابوحنیفہ کے ذکر کیا ہی امام اعظم اور ابو یوسٹ اور امام محد سے ہرصورت میں دو دور وایتیں ہو کیں ایک تحتم نے ایک غلام دو شخصوں کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا کہ ہرا یک دوسرے کا گفیل ہو پھر با کتع ایک ہے ملا اور اس پر گواہ پیش کئے کہ میر ہےاں پرِاور فلاں غائب پرایک ہزار درہم قرض ہیں اور ہرا یک دوسرے کا اس کے حکم سے فیل ہےتو حاضر پر ہزار درہم کا تھم کیا جائے گا پھراگر حاضر ہے وصول کرنے ہے پہلے غائب حاضر ہوا تو **مدعی** اس حاضر ہے سوائے یا چج سو درہم کے جو اس پراصلی بین بین کے کے سکتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

ہ بین من سے منتہ ہے بید میں مناہب ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم ہیں اوران کا ایک شخص قرض دار کے تھم ہے فیل ہے بھر قرض خوا و کفیل ہے ملنے ہے بہلے اصبل سے ملا اور دعویٰ کیا کہ چھے پرمبرے ہزار درہم ہیں اور تیرے تھم ہے اس کا فلاں قبل ہے اور گواہ قائم کئے تو ہزار درہم کا تھم کیا جائے گا اور بیتھ کفیل پر جاری نہ ہو گاحتیٰ کہ اگر نفیل سے ملاتو بدوں دوبارہ گواہ قائم کرنے کے اس سے نہیں لے سکتا ہے کذانی الملتقط ۔اگراصیل سے ملنے سے پہلے کفیل سے ملا اور اس پر دعویٰ کیا کہ میر ہے فلاں شخص پر ہزار درہم ہیں اور تو اس کے حکم سے اس کا کفیل ہےاور گواہ قائم کئے تو کفیل غائب کی طرف سے خصم ہوگا اور ہزار درہم کا حکم دونوں پر جاری ہوگا اور اصیل اپنے کفیل کی طرف سے خصم نہیں ہوتا ہے بیفسول عمادیہ میں لکھا ہے اگر ایک شخص نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلاں شخص غائب نے فلاں شخص کی طرف ہے ہزار درہم کی کفالت کی ہے اورتم دونوں باہم ایک دوسرے کے فیل ہواوراس پر گواہ قائم کئے اور مدعاعلیہ پر ہزار درہم کی ڈگری کی گئی پھرغائب حاضر ہوا تو اس کوا ختیار ہے کہ غائب ہے ہزار درہم لے لے کیونکہ جب حاضر پر حکم دیا گیا تو اس وجہ ہے کہ وہ مطلوب اوراس کفیل غائب کی طرف ہے کفیل ہے کیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگر دونوں کی طرف ہے کفیل نہ کیا جائے تو وہ اصیل ہے کیوں کر لے سکے گا نوا دربشر بن الولید میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ ایک مختص نے ایک گھر کے چندلوگوں ہے خریدنے کا دعویٰ کیا اور وہ گھر انہیں لوگوں کے قبضہ میں ہے اور ان میں ہے بعضے حاضر ہیں اور بعضے غائب ہیں اور حاضر لوگ غائبوں کے حصہ دار ہونے کے مقراور بیج واقع ہونے کے منکریں پھرمدعی نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو قاضی صرف حاضر دن کے حصہ میں ڈگری کرے گا اور بیامام اعظمؓ وامام ابو پوسف ؓ کے نز دیک ہے اورا گرحاضرلوگ غائبوں کے حصہ دار ہونے سے منکر ہوں تو قاضی تمام گھر کی ڈگری مدعی کے نام کر ےگااوراگر دوشخصوں کی طرف ہے ہبہ یا صدقہ بار بن کا دعویٰ کیااورا یک شخص غائب ہےاور دوسرا حاضر ہے اور گھرای کے قبضہ میں ہےاور مدعی نے ہبہ بھبضہ باصدقہ بھبضہ یار بمن بھبضہ کے دعویٰ کے گواہ پیش کئے تو امام اعظم کے نز دیک ر بن کی صورت میں بیرگوا ہی مقبول نہ ہو گی کیونکہ ان کے نز دیک تھم صرف حاضر کے حصہ پر دیا جائے گا اور و وممکن نہیں لیکن رہن مشاع ہواجا تا ہےاوروہ باطل ہےاور ہبہ کی صورت میں اگر مدعی ہمختل قسمت نہیں ہےتو گواہی حاضر کے حق پر قبول ہوگی نہ غائب کے حق پر اولا بیامام اعظم کا قول ہے اور امام ابو بوسف کے نز دیک رہن کی صورت میں گواہی بالکل نامقبول ہے اور ہبہ اور صدقہ کی صورت میں

اگروہ چیز جس میں دعویٰ ہے قسمت کو محمل نہیں ہے تو حاضر وغائب دونوں پر تھم ہوگا اور اگروہ چیز مدی بہ تقسیم ہو گئی ہوتو قاضی تمام چیز کے ہیں کا محرا دھے میں فائب کے حاضر ہونے تک تو قف ہوگا جب وہ حاضر ہوا تو نالذ کرے گا اور آدھے میں فائب کے حاضر ہونے تک تو قف ہوگا جب وہ حاضر ہوا تو نالذ کرے گا ابن ساعہ نے امام محر ہے ۔ دواریت کیا کہ ایک خض نے دواری پی اور دع کا کا دعویٰ کیا اور دی گئی ردی پھر دعا علیہ فائب ہو گیا یا مراس نے وارث چھوڑ ہے اور دعا علیہ کا لوگوں پر شہر میں مال ہے کہ وہ وگ اتر ادر کرتے ہیں کہ دعا علیہ کا ہے تو امام محر نے فرمایا کہ میں یہ مال می کو فد دلاؤں گا جب تک کہ دعا علیہ خود حاضر نہ ہواگر وہ فائب ہو گیا یا اس کے وارث حاضر نہ ہواگر وہ فائب ہو گیا یا اس کے وارث حاضر نہ ہواگر وہ فائب ہو گیا یا اس کے وارث حاضر نہ ہواگر وہ مرگیا ہے اس احتمال سے کہ شاید دعا علیہ نے اوا کر دیا ہو یا وارثوں نے اوا کر دیا ہو کہ واور ہو اور ہو اور ہو کہ وہ کہ اور کو اہوں کا پوشیدہ و فاہر میں تھیں ہو گیا یا مرگیا اور گوا ہوں کا پوشیدہ و فاہر میں تا میں ہو گیا یا مرگیا اور گوا ہوں کا پوشیدہ و فاہر میں ہو گیا تو قاضی تھم نہ وہ کہ وہ میں ہوئی ہوگیا تو قاضی اس کی فیب میں اس کے اقرار پر تھم دے دے گا پھر جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے اگر مال معین ہو تھی ہو تھی ہو ہو گیا تو قاضی اس کی فیب میں اس کے اقرار پر تھم دے وہ کی کرجس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے اگر مال معین ہوتا ہو کہ تھنہ میں ہے اگر وہ خص اقرار کرتا ہے کہ بید عاعلیہ کا ہے تو اس کی تو کہ ہو دیا ہوگی کی کہ دی کے حوالہ کرے ۔

اگر مال غیر معین درہم ودینار ہے اور مدعی نے اس کے جنس جن میں سے قابو یا یا تو تھم دیے گا کہ لے لے اور قر ضہ کے عوض عروض وعقار کوفروخت نہ کرے گااور بیامام اعظم اورامام محد کا قول ہےاورا مام محد ؒنے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف کیتے ہیں کہ کواہی اور ا قرار دونوں صورتوں میں جب تک غائب حاضر نہ ہو قاضی تھم نہ دے گا امام محمدؓ نے تو امام ابو یوسف کا قول اس طرح ذکر کیا ہے لیکن عامه كتب ميں محفوظ روايت امام ابو يوسف سے بيہ ہے كہ كوائى كى صورت ميں بدوں مدعا عليدكى حاضرى كے قاضى تھم ندد ع كا اور ا قرار کی صورت میں تھم دوں گا پھر جب عہدہ قضاان کے سپر دہوا تو کہتے تھے کہ دونوں صورتوں میں تھم دے گا اور بیابتنسان ہے تا کہ لوگوں کے مال دحقوق محفوظ ومصور میں كذا في الذخيره-امام محر في زيادات ميں ذكر كيا ہے كدايك باندى ايك مخض عبداللہ كے قضہ میں تھی پھر ایک مخص اہراہیم نامے نے خالد نامے سے کہا کہ اے خالد میہ باندی جوعبداللہ کے پاس ہے میری باندی تھی میں نے تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کر کے تیرے سپر دکی تھی کیکن عبداللہ نے مجھے نصب کرلی اور خالد نے ایس سب کی تقیدیق کی اور عبدالله اسب كاا نكاركرتا ہے اور كہتا ہے كہ باندى ميرى ہے تو باندى كے باب ميں عبدالله كا قول معتبر ہے ليكن خالد پر علم كياجائے كا کہ ہزار درہم حمن ابراہیم کودے کیونکہ دونوں نے بیچ واقع ہونے کی پاہم تصدیق کی ہےاورسپر دکر دینے کا اقرار کیا ہےاوراییا اقرار دونوں کا دونوں پر جمت ہوگا پر ابراہیم کے تمن وصول کر لینے کے بعد اگر کسی نے عبداللہ کے ہاتھ میں سے استحقاق ٹابت کر کے باندی لے لی اور خالد نے اپناتمن واپس کرنا جا ہاتو باندی مبیعہ پر استحقاق ثابت ہوا ہے تو التفات ند کیا جائے گا کیونکہ تھم استحقاق صرف عبدالله تك منصور ہے اس سے تجاوز كر كے خالدتك ند يہنچے گا اور اصل اس باب ميں بيہ ہے كہ قابض پر ملك مطلق كا تكم قضا قابض كے ساتھ اس پر بھی جس کی طرف ہے قابض نے ملکیت یائی ہے دونوں پر جاری ہوتا ہے اور تمام لوگوں پر جاری نہیں ہوتا ہے اور یہاں قابض یعنی عبداللہ نے خالد کی طرف سے ملکیت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے پس حکم قضا خالد پر جاری نہ ہوااور جب اس پر جاری نہ ہوا تو وہ من واپس نبیں کرے گا اور اس پر جاری نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً اگر خالد آپنے گواہ مشتحق پر قائم کرے کیہ یہ باندی میری ہی با ندی ہے میں نے ابراہیم سے خریدی ہے تو گواہی مقبول ہوگی اوراگر اس پر تھم قضا جاری ہوتا تو مقبول نہیں ہوسکتی تھی اوراسی طرح اگر مستحق ملک مطلق کے دعویٰ سے نہ لے بلکہ بید دعویٰ کرے کہ بیہ با ندی میری با ندی سے میری ملکیت میں پیدا ہوئی ہے اور گواہی پر قاضی اس کے لئے دلانے کا تھم دے تو بھی فالدا پتائمن ایراہیم ہے نہیں لے سکتا ہے اگر چہ ستحق کی گواہی ہے ابت ہوا کہ ایراہیم نے غیر کی با ندی فروخت کی تھی کیونکہ ستحق کا دعویٰ کہ میری ملکیت میں پیدا ہوتی ہے بلاضرورت ہے کیا تو نہیں دیکھتے ہے کہ اگر ملک مطلق کا دعویٰ معتبر رہ گیا اور ملک مطلق کا دعویٰ معتبر رہ گیا اور ملک مطلق کا دعویٰ معتبر رہ گیا اور ملک مطلق کے دعویٰ میں فالد پر تھم تضا جاری نہ ہوا تھا اس طرح اس صورت میں جاری نہ ہوگا ہی تھم قضا صرف عبداللہ تک رہا بھر امام محر مطلق کے دعویٰ میں فالد پر تھم تضا جاری نہ ہوا تھا اس طرح اس صورت میں جاری نہ والی کے دیا تھی اس کو دلا دی نے فرایا اور اگر فالد گواہ لائے کہ بید با ندی میری ہے میں نے ایراہیم سے فریدی ہو تھی تھی ہوا ہی ذیا وہ شبت ہے فالد کی جات کی بھر اس صورت میں فالد پر تھی تھنا جاری ہوا ہی وہ اپنا تھن ابراہیم سے گوائی پر اس کو ترجے دے کر بھر با ندی سنحق کو دلائی جائے گی بھر اس صورت میں فالد پر تھی تھنا جاری ہوا ہی وہ اپنا تھی ابراہیم سے گوائی پر اس کو ترجے دے کر بھر با ندی سنحق کو دلائی جائے گی بھر اس صورت میں فالد پر تھی تھنا جاری ہوا ہی وہ اپنا تھی ابراہیم سے گوائی ہوائی پر اس کو ترجے دے کر بھر با ندی سنحق کو دلائی جائے گی بھر اس صورت میں فالد پر تھی تھنا جاری ہوا ہی وہ اپنا تھی ابراہیم سے وہ کی اس سورت میں فالد پر تھی تھنا جاری ہوا ہی وہ اپنا تھی سے فرائی ہوائی پر اس کی گورائی ہوائی ہوائی

اگرکی ال معین پرمیت کے ترکہ میں ہے کی نے دعویٰ کیا تو وہ وارث اس کا جھم قرار پاسکتا ہے جس کے قبضہ میں ہے معین ہواور جس کے قبضہ میں ہوگی وارث ہومیت کی معین ہواور جس کے قبضہ میں ہیں ہے گراس کو رق نے مار کیا تو دعویٰ اور قرضہ کے دعویٰ میں کوئی وارث ہومیت کی طرف سے تعمم قرار پائے گا اگر چہاس کوتر کہ میں ہے کچھو وصول نہ ہوا ہوا گرا کی شخص نے دوسر ہے پر دعویٰ کیا کہ تو نے میر رواسط فلاں کی طرف ہے اس کے تھم سے ہزار در ہم کی کفالت کی تھی جو ہزار در ہم کہ میر سے اس پر آتے ہیں اور مدعا علیہ نے کفالت سے انکار کیا بھر مدی نے اپنے دعویٰ کے گواہ سنا نے تو قاضی کفیل پر مال کی ڈگری کر دے گا حتیٰ کہ اگر اصیل آیا اور اس نے دعی کے دعویٰ سے انکار کیا تو کھیل بدوں کواہ سنا نے کے اصیل ہو اس جو اور جس وقت کفیل نے اوا کر دیا اپنے اصیل ہے لے گا اور کواہ امیل آگیا اور کواہ دوبارہ سنا نے کی ضرورت نہیں ہے اور امیل کو اختیار نہ ہوگا کہ گھیل کی کفالت اور اپنے تھم ہے انکار کرے اور اگر مدی نے صرف کفیل کی کفالت اور اپنے تھم ہے انکار کرے اور اگر مدی نے صرف کفیل

کی کفالت کا دعوی کیا اور کفالت اصل کے تھم ہے ہونے کا دعوی نہ کیا اور قاضی نے قیل برخم جاری کیا اور اصل حاضر ہواتو اصل کے لیے کی راہ تہ مدی کو ہے اور کفیل کو تا وقت کیا اس برد و بارہ گواہ قائم نہ ہوں اور اگر طالب نے قیل ہے جھڑا کہا اور بخلاف نہ کورہ بالا کے کفالت مہم رکمی مثلاً دعوی کیا کہ جو یکھ مال میرا فلال شخص پر آتا ہے اس کی تو نے کفالت کی تھی اور مال کی تعیین اور تقدیر نہ ہلا کہ بہت چھڑ دیا اور کفیل نے اٹکار کیا اور مدی نے اپنے دعوی پر گواہ سنا ہے کہ میر ہے فلال شخص پر ہزار در ہم کفالت سے پہلے کے ہیں تو کو این متبول اور کفیل پر ڈکری کر دی جائے گی اور بیتم عالیہ یعنی مکھول عند پر بھی جاری ہوگا دی کہ آگر ملکول عند آیا تو اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو اور اس کے تھم عائیب یعنی مکھول عند بر بھی جاری ہوگا دی کہ آگر ملکول عند آیا تو اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو اور اس کے تھم مطالب کرسکتا ہے تو کہ کہ اور مرب کے کا اور ہو تھم مطالب کرسکتا ہے تو کہ کہ اور ہو تھم مطالب کرسکتا ہے تو کو گئی کیا تو کھیل بھی اور کھول عند بھی جھڑا ہوا اور قرض خواہ اس ہے تھری ہوگا تو کہ کہ کہ تو اور کہ میں ہے تر کو گئی ہوا تھی ہوگا ہوا اور قرض خواہ اور میں ہے تو کہ کہ کہ اور مرب کے کا اور دیکھ طالب پہلی اور میں نے اسے انکار کیا اور مرب کی کا اور میں کہ کو اور میکھ کے وکا اور میں کہ کو اور میکھ کی کو اور میکھ کے وکھالہ میں نہ کور ہے ایس کی مقالت تیکھ جو کھالہ میں نہ کور ہے ایس کی متعدی ہوگا تی کہ کہ کو اور میں نہ کور کہ ایس کے لیا تو اور کی تھم جو کھالہ میں نہ کور ہے ایس کی مقالت تیکھ کی کھا در بھی تھم جو کھالہ میں نہ کور ہے ایس کی تھا گئی ہور تو اور کی کھا کہ کہ کہ کور ہے ایس کی تھا ہور گئی ہور اگر ہور کے کھا ور بھی تھم جو کھالہ میں نہ کور ہے ایس کی تھا ہور گئی ہور گئی

فآوي رشيدالدين ميس مذكورايك مسئله

اگر کی تحص نے دوسرے ہے کہا کہ جو بھی میں ہے ہا کہ جو بھی میں ہے باتھ فلال فض نے بیچا یا لین دین کیا یا قرض دیا اس کی تو حائت ہری طرف ہے کر لے اوراس نے کر کی چرمکھ لی عدھ کا بہت ہوگیا چرمکھ لی لہت کے لاور یہ مکھول عنہ ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں کہ گرو دو اور یہ مکھول عنہ پر بھی متعدی ہوگا حتی کہ اگر اس نے حاضر ہوگا دو بیہ مکھول لے دو وہارہ گواہ قائم کرنے کی حتی کہ اگر اس نے حاضر ہوگا ہو اورائی کے کہ مکھول لے کو دوبارہ گواہ قائم کرنے کی حضورت ہوگا ہوں اس کے کہ مکھول لے کو دوبارہ گواہ قائم کرنے کی حضورت ہوا کہ مکھول لے مائم ہوگا ہوں گئی ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں اس کے کہ مکھول لے کو برار دوبام اورائی ہوگا ہوں گئی ہو کہ ہوگا ہوں کے جس کے نکہ تھو کو اس کے کہ مکھول لے کو برار دوبام اورائی ہوگا ہوں کے بین کے نکہ تھو کو اس کے خرار دوبام اورائی ہوگا ہوں کے بین کے نکہ تھو کو اس کے خرار دوبام اورائی ہوگا ہوں کے بین کے نکہ تھو کو اس کے خرار دوبام اورائی کے بین کے نکہ تھو کو اس کے خرار دوبام اورائی کے بین کے نکہ تھو کو اس کے خرار دوبام اورائی کے بین کے نکہ تھو کو لیا کے بین کے نکہ تھو کو اس کے خرار دوبام کو بین اگر اس کے اورائی کے بیا کہ نے کہ اس کے نکہ تو قاضی مکھول عنہ کو نم دین کی اورائی کے نکہ کو نموں کے اور کھیل نے کہا کہ قرض دار دار اورائی کے نکہ بادر اورائی کے نوام دوبان کے تو میں ہوگا ہوں کے اورائی کی خرار دوبائے کے نکہ کہ دوبار اورائی کے نوام دوبان کی دوبار کہ بیا کہ بین کے اور بعضول تا اور بیضے جو نے اور بیضے بین کہ رہ کی کہ اورائی کی کہ اورائی کہ بیا کہ بیا

ل سین بدوں اثبات اس امرے کہ کفالت بحکم اصل تھی۔ سے کاریز وہ نہر جوز بین کے اندری اندر پٹی ہوئی ہو۔

دوسرے کے ہاتھ ایک غلام کا آ دھا سودینار کوفروخت کیا اور آ دھااس کے پاس ودیعت رکھا پھر ہائع غائب ہو گیا پھر آ کی گھوں آیا اور گواہ قائم کئے کہ اس غلام کا آ دھا میر اہتو اس کے اور مشتری کے درمیان پچھ خصومت نہیں ہاس لئے کہ تمام جہان میں جتنے ہائع ہیں جب فروخت کریں گے تو بھے صرف ان کی ملکیت لیس متعلق ہوگی ندان کے شریک کی ملکیت سے اور یہاں فلا ہر ہوا کہ میں شریک ہائع کا ہے ہیں استحقاق اس نصف پر آیا جو ہائع نے ودیعت رکھا ہے اور جس کے پاس ودیعت رکھا جا تا ہے وہ خصم نہیں قرار پاتا ہے ہیں جس کے باس ہوا ہے اس پر گواہ قائم کر دے کذائی الفصول تماد ہوا ہے اس پر گواہ قائم کر دے کذائی الفصول تماد ہو۔

#### فقىل: مكفرفان

اگرکوئی گزائفہ مسطیلہ ہوکرغیر نافذہ ہواوراس ہے دوسری زائفہ مسطیلہ پھوٹی ہواوروہ بھی غیر نافذہ ہوتو پہلے زائفہ والوں کو دوسری میں دروازہ پھوڑنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ دوسری ای کےلوگوں کے لئے خاص ہے اس وجہ ہے اس میں اگر گھر فروخت ہوتو اوروں کوشفعہ نہیں پہنچتا ہے بخلاف زائفہ نافذہ کے کیونکہ اس میں عام کی گزرگاہ ہے بعضے مشائخ نے کہا کہ ممانعت صرف اس میں راستہ چلنے ہے ہے نہ دروازہ بنانے سے کیونکہ دروازہ کھولنا بی دیوارتو ژنا ہے وہ نہیں منع ہوسکتا ہے اوراضی یہ ہے کہ دروازہ کھولنا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولنا منع ہے کہ دروازہ کھولنا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولنا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولنا ہی اوراگرزائفہ مستدیرہ ہوجس کے دونوں کنارے مل گئے ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں دروازہ کھول سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک میدان اس کا ہے ہرایک کا اس میں گزارا ہے اس واسطا کرکوئی گھراں کا فرو خت ہوتو ان لوگوں کا بھی شفعہ پہنچتا ہے اگرا کی شخص نے ایک مکان پردعوی کیا اور قابض مکان نے انکار کیا پھرصلے کرلی

ا مرهون جوچزرین بوستاجرجوا جاره دی گئ بور

ع زائفه اس محل کے چے مورکما کرجوقوس کی طرح آبادی ہوجائے وہ سندیدہ ہاورا گرزاویہ قائمہ ہوقو طویل منطبیلہ ہاوراس سے محکولات نکل سمتی ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۱۳۵ کی کی ۱۳۳۱ کی کتاب ادب القاضی

تو جائز ہاورا نگار پر سلح کر لینے کا بھی سئلہ ہاور جس چن کا دعویٰ ہا گرچہ وہ جبول ہوتو بھی ہوار ہے زور کی معلوم چن پر جبول ہے صلح ہو گئی ہا کہ ایک گرا کہ اس کے بھے بہہ کر دیا فلاں وقت بھر جب اس کو اہ قائم کے تو گوائی ہوئے تو اس نے کہا کہ اس نے بہہ ہے انکار کر دیا بھر میں نے اس سے خریدا ہا اور مدی نے بہہ ہے ہو گواہ ہہہ ہے گواہ قائم کے تو گوائی معبول نہ ہوگی کے ونکہ دونوں قولوں میں صرح تا تاقش ہے کونکہ وہ ہہ کے بعد خرید نے کا مدی ہے اور گواہ ہہہ ہے کہ خواہ قائم کے بعد خرید نے کا مدی ہے اور گواہ ہہہ ہے کہ خواہ واجہ معبول نہ ہوگی گوائی ویتے تو تعول کی جاتی اور اگر بہہ ہے بہلے خرید نے کو اوسائے گر اوسائے کہ اس سے خرید لیا تو بھی گوائی متبول نہ ہوگی کونکہ بہکا دعوکی کرتا ہمار ہے خرید کہ سے بہلے خرید نے کہ گواہ قائم کے تو اس سے رجوع کیا ہی تاقش میر کرنے والے کی ملک قائم ہونے کا افر ارکز ہے اور جب بہہ ہے پہلے خرید نے کہ گواہ قائم کے تو اس سے رجوع کیا ہی تاقش شار کیا گیا کہ نے دوسرے سے کہا کہ تو نے بھے سے باندی خریدی ہوا واراس نے انکار کیا ہی آگر بائع نے بھر دوئی کی لیا تو مریخ کم کرنے وقت میں تا تو اس کے کہا گر چید وصول یا نے بائوں شوس سے دی درہم وصول پائے بھردوی کیا کہ تو کہ درہم کی بھر ایا ہے کا افر ارکیا تو مریخ کم کہ کردیوف میں قد این کہ تو کہ ویک کہ خواہ تا تر اور کہ ہوگئی کہ تا درہ ہم کی جن درہم وصول پائے کہ تو کہ ذیوف میں تعد این نہ ہوگی کوئلہ ہو کہ جس کو اجر کہ بھرد سے جس کو بیت المال نے کھونا تھم ہرایا ہے اور بنہ وہ وہ جس کو تا جر بھیرد سے جس کو بیت المال نے کھونا تھم ہرایا ہے اور بنم وہ وہ جس کی سے کہ کوئا تو رہ جس کی بیت المال نے کھونا تھم ہرایا ہے اور بنم وہ وہ جس کی گونا تا تر ادبوتا ہے۔

مسئلہ ایک بیا دداشت حق کے بینچ لکھا گیا کہ جو محض اس یا دداشت حق کے کام کے واسطے کھر اہوتو جو

کچھاس میں ہےوہ اس کا ولی ہے 🖈

 فی البدایہ کی نے آپ گھر میں ہمیشہ روئی پکانے کا تنورگاڑا کہ جسیاد دکا نوں میں ہوا کرتا ہے یا پینے کی چکی یا کندی کرنے والوں کی کوئی تو جائز نہیں ہمان ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گؤئی تو جائز نہے کو فکداس کا کوئی تو جائز نہے کہ کہ اس سے بچاؤ نہیں میکن ہے اور حمام بنائے تو جائز ہے کیوفکداس کا ضرر نی ہے اور اس سے بچاؤ اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہمسامی و بوار اور حمام کے بچے میں کچے کی و بوار بنائے اور صدر الشہید نے فرمایا کہ ان صور توں میں تقیاد کیا گیا گہ اس میں مسلمت ہے اور کہا کہ ان صور توں میں تیا ساجواز ہے کہ اپنی ملک میں تصرف ہے لیکن تیاس چھوڑ کر استحسان اختیار کیا گیا کہ اس میں مسلمت ہے اور کہا کہ میرے والد نے فرمایا ہے کہ جس صورت میں کھلا ضرر ہوتو ممانعت کی جائے گی اور اس پرفتو کی ہے امام ابو بوسف ہے دوایت ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں جمام بنایا اور اس کے دھو کیں ہے پڑوسیوں کو ایڈ ان پنجی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھو کیں ہے برابر ہوتو نہیں منع کر سکتے ہیں۔

اگرکس نے اپنے گھر میں بحریوں کا خطیرہ بہنیا اور میکوں کی بد بوسے پر وہیوں نے ایذ اپا کرمنع کرنا چاہاتو شرعا ممانست نیں بوسکتی ہے اگر اپنے گھر میں کنواں کھووا کہ جس سے پر دو کی و دیوار نمناک ہوتی ہے قو شخ نہیں کرسکتا ہے اور بحضوں نے کہا کہ اگر ایسا ہونا یقینیا جانتا ہے قو شخ نہیں کرسکتا ہے اور بدقول ہوار سے اسحاب نے قول کے خالف کہ وہ کھروں کے بچ کی ویوارگر گی اور ایک کے بہاں پر دو ہے اس نے دو مرے سے اس کے بنانے میں مدد چاہی تو ہمارے اسحاب نے فرمایا کہ اس پر چرنہ کیا جائے گا اور فقیہ نے مراب کے بنانے میں مدد چاہی تو ہمارے اسحاب نے فرمایا کہ اس پر چرنہ کیا جائے گا اور فقیہ نے فرمایا کہ ہمارے اسحاب نے فرمایا کہ اس پر چرنہ کیا اور فقیہ نے مراب کہ اس پر چرنہ کیا آدئی اگر قاضی جائے گا یہاں تک کہ پر دوبات کے اور اگر پڑوی کی چیت پر پڑتی ہے تو شخ نہیں ہے بینہا بیمس شقول ہے شافی ند بسب کا آدئی اگر قاضی کے پاس آیا اور جوار کی دوبات کے اور اگر پڑوی کی چیت پر پڑتی ہے تو شخونین ہے اور مشان کے نے اس میں اختیان کے باس آیا اور جوار کی دوبات شخوں سے کہا کہ اگر اس نے کہا کہ اگر قاضی کے پاس آیا تو قاضی اس سے دریا فت کے کہا کہ تو مرسے کہا کہ اگر اس نے کہا کہ اگر قاضی کے پاس آیا تو قاضی اس سے دریا فت کہا کہ جووار کی دوبہ ہے شخور ہے اور آگر ہما کہ تو ہواں کہ قاضی جس کہا کہ اگر اس نے کہا کہ ہم کہا کہ اگر دونوں کا گھر جدا جدا ہے ایک اس مقدم چیش کر ہیں اور اگر دونوں کا گھر جدا جدا ہے ایک اس مقدم چیش کر ہیں اور اگر دونوں کا گھر جدا جدا ہے ایک اس مور کہا کہ ہم پھاؤتی ہیں دیتا ہے اس نے کہا کہ ہم پھاؤتی کے تو اس کہا گھر ہم کہا کہ ہم پھاؤتی ہیں دیتا ہے اس نے کہا کہ ہم پھاؤتی کے تو اس کہا کہ ہم پھاؤتی کے تو اس کہا کہ ہم پھاؤتی کے تاس کے پاس چیلیں گھر ہیں جانے اس نے کہا کہ ہم پھاؤتی کے تاس کے پاس چیلیں چیلیں گھر کے اس کہا کہ ہم پھاؤتی کی دونوں کا گھر میں دیتا اپ کہا کہ ہم پھاؤتی کے تاس کے پاس چیلیں گھر ہی اور اس میں بھی اختیان نے کہا کہ ہم پھاؤتی کے تاس کے پاس چیلیں گھر ہو اور اس کے کہا کہ ہم کہا کہ کہا کہ ہم کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا گھر کہا کہ کہ کہا گھر کہا کہ کہ کہا گھر کہا گھر کہا کہ کہا کہ کہ کہا گھر کہا کہ کہ کہا گھر کہا کہ کہ کہا گھر کہا ک

اگر قاضی نے کی مخص ہے کہا کہ میر ہے زویک بالضرور ٹابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹ ڈال یا کہا

کہ اس نے زنا کیا ہے اس کے حد مارد ہے یا کہا کہ اس پر قصاص واجب ہوا ہے اس کو ل کر سکے توشیخین کے نز دیک اس کوروا ہے کہ صدو داور قصاص جاری کر دے اور امام محد نے فرمایا کہ اس کو ایسا کرنا روانہیں ہے جب تک کہ قاضی اس کے نز دیک عادل نہ ہواور قاضی کے ساتھ دوسر امخص کو ابنی نے در میں ہے تو دونوں کی کو ابنی قبول کرے اور اگر زنا کے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی کو ابنی قبول کرے اور اگر زنا کے مقدمہ میں ہے تو

ا مخالف ہاتول ضررعام اور ضررخاص وفع کرناشری اصول میں بلاخلاف متر رہے اور ہمارے اصحاب سے معرح فاقیم ۔ ع اعتقاد ہے اقول مید سئلہ ولیل ہے کہ مقلدین ابی تھلید میں جس مجھ کر تعلید کریں اور بعض مسائل میں ممکن ہے کہ دوسرے امام کے قول کی تصدیق کرتے ہوں۔

قاضی کے ساتھ تمن محف اور جا ہے ہیں اور ہمار ہے بعض اصحاب نے قربایا کہ اس کی تمن صور تمیں ہیں یا تو قاضی حاکم عادل ہوگا یا عالم اطلام ہوگا یا عالم ہوگا یا عادل جاتل ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا یا عالم خلام ہوگا یا عادل جاتو استفسار کے اس کا کہنا قبول کرے اور اگر عالم خلام ہوگا یا عالم ہوگا یا عالم ہوگا ہوں استفسار کے اس کے کہنے پر عمل نہ کرے کیونکہ وہ اکثر خطا کرتا ہے تو جمہ در یا فت کرے اور مسئلہ جو خدکور ہوا ہوہ عالم عادل کوفرض کر کے ہائی طرح اگر قاضی نے کہا کہ میر ہے سامنے اس محفی نے اس محفی نے کہا کہ میر ہے سامنے اس محفی نے اس محفی کے ہزار در ہم قرض کا اقراد کیا ہے اور اقراد کرنے والا افکار کرتا ہوتا ہے تو تی تی تن کے بیاس محفی نے اس محفی نے اس محفی نے بیاس کے واسطے اس قدر مال کا اقراد کیا اور میں نے فلال محفی کے واسطے اس قدر مال کا اقراد کیا اور میں نے فلال محفی کے واسطے اس محفی کے واسطے متعم دیا پس فلال محفی کا قراد اور خلیفہ کا تھی اور جو کچھ خلیفہ نے بیان کیا سب ٹابت ہوگیا کیونکہ خلیفہ و ہیں قاضی ہے بیاس قاضی اصل کے سامنے کے کہ فلال محفی اس کے واسطے متعم دیا پس فلال محفی کا قول اسے مقام نظامی مقبول ہوتا ہے کذا فی الذخیرہ و۔

اگرایک شخص دوسرے شخص کے واسطے مال کا اقرار کر کے مرگیا پھراس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اس شخص سے جس کے واسطے اقرار کیا تھا کہا کہ ہمارے باپ نے جو پچھا قرار کیا وہ جھوٹ

طور براقرار کیا ☆

اگر قاضی نے غائب کے وکیل یامیت کے وصی کے سامنے فیصلہ کیا تو غائب اور میت پر حکم ہوگا نہ وکیل اور وصی پر اور قاضی ا بی تجل میں تحریر کرے گا کہ قاضی نے غائب اور میت پر تھم دیالیکن اس کے دکیل یاوسی کے سامنے خصاف نے اوب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ اگر قاضی نے کسی مخص کو مدعا علیہ کے پیچھے لگایا کہ اس کا مال نکا لے تو اس کی مزدوری مدعا علیہ پر ہوگی ایسا ہی قاضی مدرالاً سلام نے ذکر کیا اوراس کوبعض قاضوں نے اختیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ مرقی پر ہو گی اور یہی اصح ہے کیونکہ اس کا تفع ید می کو پہنچتا ہے اگر ایک مخص و دوسر ہے تھیں کے واسطے مال کا اقر ارکر کے مر گیا بھراس کے مرینے کے بعد اس کے وارثوں نے اس مخص ے جس کے واسطے اقر ارکیا تھا کہا کہ جارے باپ نے جو پچھا قر ارکیاوہ جبوٹ طور پر اقر ارکیا اور بچھے معلوم ہے اور وارثوں نے اس ہے تھم لیما جا بی تو ان کوشم لینے کاحق نہیں پہنچا ہے اگر قرض دارنے کہا کہ میں اپنا پیغلام فروخت کر کے قر ضدادا کئے دیتا ہوں تو شراح مخقر العصام نے ذکر کیا کہ قاضی اس کوقیدنہ کرے کا بلکہ دویا تمن روز تک مہلت دے گائس نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا عليه في اس كا انكاركيا پير دوسري مجلس مين اس پر دعوي كيا كيتو في مجلد مال اواكر في مهلت لي هي اور مال كا اقر اركيا تها تو قاضي اس ے مال پر یا مہلت لینے پر قسم لے گا اور بعضے مشائخ نے فرمایا کہ صرف مال پر قسم لے گا کیونکہ مہلت لینے پر قسم لینے ہے اقرار مال ثابت ہوتا ہےادراقرار مدعی کی جحت ہےاور مدعی کی جحت پر مدعاعلیہ ہے تشم نہیں لی جاتی ہے نوادر بن رستم میں امام محمدٌ ہے روایت ہے کہ ایک تحص نے دوسرے سے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درہم ہیں چراس مدعاعلیہ نے کہا کہ اگر توقع کھائے گا کہ یہ تیرے جھے پر ہیں تو میں تھے اداکردوں گا پرمدی نے مسم کھالی اور مدعا علیہ نے اے اداکر دیئے ہیں اگر مدعا علیہ نے ای شرط پر ادا کئے ہیں جوشرط بیان کی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جو اس نے دیا ہے واپس لے ایک مخص نے دوسرے کے نام کا اقر ارنامہ نکالا کہ اس نے اقر ارکیا ہے اورتح ریر رو یا ہے پھر مقرنے کہا کہ میں نے تیرے لئے اس مال کا اقرار کیا تھا لیکن تو نے میرا اقرار روکر دیا تو مقرلہ یعنی جس کے لئے ا قرار کیا تھا اس سے قتم لی جائے گی جیسے اس صورت میں کہ ایک مخف نے دوسرے پر بھنے کا دعویٰ کیا اور باکع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا مگر تونے مجھ سے اقالہ کرلیا ہے تو خرید کے دعویٰ کرنے والے سے تتم لی جائے گ۔

ا بکہ مخص نے ایک عورت اور اس کی بیٹی ہے دوعقدوں میں نکاح کیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس ہے ہیلے نکاح کیا ہے تو صاحبین سے نزد کی ہرایک سے واسطے اس سے تتم لی جائے گی کہ میں نے اس کودوسری عورت سے پہلے اپنے نکاح میں نہیں لیا ہے اور قاضی کواختیار ہے جس سے جاہے پہلے شروع کرے پس اگرایک ہے تتم دلائی اوراس نے تتم کھالی تو دوسری کا زکاح ثابت ہوگیا اوراگرا نکارکیا تو اس کا نکاح ثابت ہوا اور دوسری کا باطل ہوگیا اورا ما عظم کے نز دیک نکاح کے معاملہ میں شم کا فی تہیں ہے اگر ایک شخص پرکسی گھر کا دعویٰ کیا گیا اوراس نے کہا کہ میگھر میں نے بنایا ہے اور مدعی اس کوجانتا ہے اور مدعی سے تسم طلب کی تو مدعی سے قتم نہ لی جائے گی کیونکہ جائز ہے کہ بنانے والا مدعاعلیہ ہولیکن عمارت ملیت مدعی کی ہواس طرح کدمی کے تھم سے مدعاعلیہ نے تیار کی ہوجی کہ اگر مدعا علیہ نے یوں بیان کیا کہ میں نے بیگھراپی ذات خاص کے واسطے بدوں تھم مدعی کے بنایا ہے تو مدعی ہے تتم لی جائے گی اگر محکم بعن تھم نے مدعا علیہ سے تھم لی اور اس نے تھم کھالی پھر قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا تو قاضی اس سے دو ہار وتھم نہ لے گا کذا فی المحیط ۔اگر چہتھم فاسق ہویہ ہمار ہے نز دیک ہے کذا نی فآویٰ قاضی خان ۔ایک گھرٹسی کے قبضہ میں تھا اس پرکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمبراہاں نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ بیگھر میرا تعابیں نے اس کواس اس طرح وقف کر دیا ہے اور مدعی نے اس کوشم دلا ناچا بی توامام محمد کے نز دیک اس کوشم دلائی جائے گی اوراس میں تینجین ؓ نے خلاف کیا ہے اور بناء خلاف یہ ہے کہ گھر کا غصب امام محر کے نزویک محقق ہوتا ہے اور قتم ولائے میں بیفائدہ ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس پر قیمت دینے کا تھم کیا جائے گا اور ا گرمدی نے اس غرض سے قتم ولائی کہ میں بعینہ وہ گھرلوں تو بالا تفاق قتم نہ دلائی جائے گی کیونکہ وہ گھروقف میں جاتار ہاہے اور فتویٰ ا مام محمد ی کے اور میش اس کے ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ بیغلام عمر و کا ہے اس نے خالدے غصب کرلیا ہے تو زید کے اس اقرار کی کہ بیمرو کا ہے تصدیق کی جائے گی اور اس کی تصدیق نہ کی جائے گی کہ عمرو نے خالد ہے غصب کرلیا ہے اوراس کا اقراراس پر جست ہوگا حتی کہ اس کی قیمت عمر و کو دلائی جائے گی ایک مخص کے قبضہ میں ایک زمین ہے اوراس کے زعم میں اس کے دا دانے بیز مین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولا و پر خاصة وقف کی ہے پھر ایک محض آیا کہ اس زمین کے وقف کرنے والے نے اس کواپنی تمام اولا دیر وقف کیا ہے اور میں بھی اس کی اولا دمیں ہے ہوں اور قابض ہے اس نے قسم لینا جا بھی تو اس ہے قسم نہ لی جائے گی کیکن اگر قابض کے پاس زمین کا پچھ حاصل ہوتوقتم لی جائے گی کیونکہ مدعی اس حاصل کواپنی ملکیت خیال کرتا ہے اور قابض منکر ہے توقتم دلایا جائے گااور بیتکم اس محض کے تول پر ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ جس پر وقف کیا جائے اس کوخصومت کا حق ہوتا ہے اور جس محض کے بزویک نہیں ہوتا ہے اس کے بزویک بی تھم ٹھیک نہ ہوگا اور جا ہے کہ دعویٰ متولی کی طرف سے ہوتا کہ مدعا علیہ سے متم

چھاؤنی کے قاضی کوسوائے چھاؤنی کے ولایت حاصل نہیں ہے اور سوائے اہل چھاؤنی کے اس کا تھم کسی پرنا فذنہ ہوگا گر جبکہ تقرری کے وقت اس نے شرط کرلی ہوتو نا فذہ وگا اگر کوئی شخص چھاؤنی کا ہواور وہ ہازار میں کا م حرفہ کرتا ہوتو وہ چھاؤنی کا شارہوگا مشس الاسلام اوز جندی سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے پچھاز مین علاء خور ققد پر وقف کی اور متولی کے میر دکر دی پھر متولی پر نساد وقف کا بسبب شیوع کے دعویٰ کیا اور قاضی خور قند کے سامنے پیش کیا اور اس نے صحت وقف کا تھم دیا اور قاضی خور قند بھی علاء خور قند

ل شرط کرلی ہوبیعی سلطان نے سوائے لئنگر کے اوسرول پر بھی اس کا تھم نافذ کیا ہوتو جا تزہے۔

میں ہے ہوتو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تضانا فذہ ہے کیونکہ وہ اس میں گواہ ہوسکتا ہے تو قاضی ہوسکتا ہے اور گواہ ہونے کی دلیل ہیہ کہ ہلال نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے پڑوی فقیروں پر پھود قف کیا اور بعض فقیروں نے ان میں ہے وقف پر گواہی وی تو متبول ہوگی قاضی نابالغوں کے دکاح کر دینے کا مخار نہیں ہے مگر جبکہ اس کے مشور ہے میں یہ کھا دیا گیا ہوا گرقاضی اپنا رزق بیت المال سے پورا پورا لینے ہے پہلے مرگیا تو ساقط ہوجائے گائٹس الائم علوائی نے ذکر کیا ہے فقاوی نفی میں ہے کہ قاضی کرخ اور قاضی خیبر سے ملاقات ہوئی پھرا کید نے دوسر سے ہے کہا کہ فلال مختص نے فلال کے واسطے بیا قرار کیا ہے قو دوسرااس پر فیصلہ نہ کرے گا جب تک وہ اس کی اس کے پاس تبار دوسرے ہے کہ وقت ہرا کہ اس کے پاس تنافی کی المال تعاشی المال المال ہو وقت ہرا کہ اس کے پاس المال ہو تھا میں ہوتا ہو اس خیر پر اعتبار کرنا چا ہے کوئڈ زبانی خبر کا اعتبار خط ہے زیاوہ ہے بیمج طیل کھا اس کے جاتھ فروخت کیا یو دوست کیا یو دیت رکھا یا اس کے تھر رہوا ہے گوائی دی کہ ہم نے پہلے قاضی کو کہتے ساتھا کہ ہے گا مال فلاں کے ہاتھ فروخت کیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیاتھا جی میں تبا تھا کہ ہے متنظ میں ہے کہا گر فوق میں کہ ہوتا ہو تا تو بی تھی وہ دوست کیا تو بیا گوئی وارث معلوم تہیں ہوتا ہے اور قاضی نے اس کا کھر فروخت کردیا تو جاتر ہوا وہ اس کے متنظ میں ہے کہا گر کوئی شخص مرگیا اور اس کا کوئی وارث معلوم تہیں ہوتا ہے اور قاضی نے اس کا کھر فروخت کردیا تو جائز ہے اور قاضی نے اس کا کوئی وارث کا جربوت کردیا تو جائز ہے اور قاضی نے اس کا کوئی وارث کا ہم ہونگی لیمنی کی فیل میا میا کہا میا میں ہونگی لیمنی کی میں قاد کی فیل صدیس ہے۔

ایک مخص نے ایک غلام کا جود وسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا اور اس سے سم طلب ہوئی پس اس نے انکار کیا پھر قاضی نے بسبب اس ام قرار کے اس پرڈگری کردی پھر مدعا علیہ نے گواہ قائم کئے انہوں نے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے

یہ غلام مدی سے خریدا تھا تو گوا بی مقبول ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے اگر کسی نے کہا کہ میرا مال مسکینوں پرصد قد ہے تو ان لوگوں پرصدقہ ہے تو ان لوگوں برصدقہ ہوگا جن میں زکو ہ تقلیم ہوتی ہے اور اگر تہائی مال کے صدقہ کی وصیت کی تو ہر شے کی تہائی لی جائے گی اور ز مین عشری امام اعظم و امام ابو بوسف کے نز دیک اس میں شامل ہے اور امام محد کے نز دیک شامل نہ ہوگی اور بالا جماع زمین خراجی واخل نہیں ہےاورا گر کہا کہ جس کا ہیں مالک ہوں مسکینوں پرصد قد ہےتو بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہر مال کوشامل ہے کیونکہ بیلفظ اعم ے نفظ مال سے اور مغید ایجاب شرعی ہے اور و مخصوص لفظ مال کے ساتھ ہے اور یہاں کوئی مخصص نہ ہوا تو عام باقی رہا اور سمجے یہ ہے کہ دونوں لفظ کیساں ہیں پھراگراس کے سوااس کا پچھے مال دوسرانہ ہوتو اس میں بقندر روزینہ کے رکھ لے پھر جب پچھاس کے پاس آ جائے تو بھراس قدرصدقہ کردے اور کس قدرر کھ لے اس کی مقدار مقرر نہیں ہے کیونکہ برخص کی لیافت پر ہے اور بعضوں نے بیان کیا که حرفه والا ایک روزگی روزی رکھ لے اور کرا پیوالا ایک مهینه کی اور زمیندار ایک سال کی اور ای طرح تجارت والا ایخ دنوں کی روزی رکھ لے کہ جب اس کا مال اس کے باس آ جائے اگر کسی کو وصیت کی گئی اور اس کو وصیت کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے ترکہ میں سے کچھفروخت کیاتو و ووسی ہوگا اور بیچ جائز ہے اور دکیل کی بیچ جب تک اس کووکالت معلوم نہ ہوجائز نہیں ہے اور امام ابو پوسف ے روایت ہے کہ وصیت کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے لوگوں میں ہے اس کوآگا ہ کر ویا تو روا ہے اور و کا لت ہے ممانعت نہ ہوگی جب تک کداس کے پاس دویا ایک عاول گوائی نددے اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ تصرف کرنا اورتضرف ہے ممانعت دونوں کا ایک تھم ہے یعنی تضرف روا ہونے کے واسطے عدالت کی اور دو کی شرط نہیں ہے ایسے ہی تصرف ہے ممانعت کے واسطے بھی شرط نہیں ہے اگر قاضی نے یا اس کے امین نے کوئی غلام قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیا اور ثمن لے لیا اور وہ ضائع ہو گیا پھر غلام استحقاق ثابت کر مے مشتری ہے لے لیا گیا تو قاضی یا امین ضامن نہ ہو گا اور مشتری اپناشن قرض خواہوں سے لے لے گااور اگر قاضی نے وصی کواس غلام کے بیچنے کا تھم کیا کہ قرض خواہوں کے واسطے فروخت کرے پھر قبضہ سے سلے مرکبایا استحقاق ثابت ہوکرمشتری ہے لے لیا گیا تو مشتری وصی ہے من واپس لے گااوروصی قرض خواہوں ہے لے لے گا پھراگر میت کا کچھ مال ظاہر ہوا تو قرض خواہ اینے قرضہ کواس ہے لے لے گا اور مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے کہ بیکہا جائے کہ وہ سودینار بھی لے لے گا جواس نے ڈاغڈ دیئے ہیں کیونکہ رہ بھی اس کومیت کے کام میں دینے بڑے ہیں اگر وارث کے واسطے کوئی چیز میت کی فروخت كي كن تواس كالحكم بهى قرض خواه كالحكم بوالله اعلم بالصواب كذافي الهدايي

# الشهادات الشهادات الشهادات المسادات الم

اور اِس میں چندابواب ہیں

شہادت کہتے ہیں اور کے گاتھ ریف اور اس کے رکن وسبب او اء و تھم وشر اکط و اقسام کے بیان میں شہادت کہتے ہیں سفت اسلام کے بیان میں سہادت کہتے ہیں سفت اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جس تھا میں گواہی کے لفظ کے ساتھ حق فابت کرنے کے واسطے کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں سفت اللہ ہے اور ہراایالفظ جو غیر کے مین میں ہوتہ ہے کہ معنی میں اس کارکن ہے تیمین میں لکھا ہے گواہی اوا کرنے کا سبب یا تو دی کی و رخواست ہو کہ گواہی اوا کر ہے یا دی کی حق تطفی کا خوف ہو جبکہ مدی کواس کی کوابی نہ معلوم جواور اس کا کوابی انہ ایک گواہی انہ انہ کی کہ اس کی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی انہ ایک کوابی انہ انہ کہ جو بی خون یا سب کوابی کواور کوابی کوابی

عدالت کواہ کی قاضی کے قبول کرنے کے واسطے شرط ہادا کرنے کے واسطے شرط نہیں ہے یہ برالرائق میں لکھا ہاور شرط فاہری عدالت ہے نہ تھی کہ جو تعدیل کرنے والوں ہے کواہوں کا حال دریافت کرنے ہے ہوتی ہا وریہ امام اعظم کے نزدیک ہا اور امام ابویوسٹ وامام محمد ہے دوایت ہے کہ حقیق کی شرط ہے کذافی البدائع اور فتوی اس زمانہ میں صاحبین کے قول پر ہے یہ کافی میں کھا ہے اور عدل کی تغییر وں میں عمد ہ تغییر وہ ہے جوامام ابویوسٹ ہے منقول ہے کہ گواہی میں وہ مختص عادل ہے کہ جو کمیرہ گمناہوں ہے دور دے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور اس کی صلاحیت فساد ہے زائداور اس کے افعال صواب خطاہے زیادہ نہ ہوں یہ ایہ میں سے دور دے اور صفیرہ پر اصرار نہ کرے اور اس کی صلاحیت فساد ہے زائداور اس کے افعال صواب خطاہے زیادہ نہ ہوں یہ ایہ میں

لے ، نہ معلوم بعنی مثلاً مدمی کے باپ نے بیر چیز خریدی اور فلاں وفلاں کو گواہ کر لیا پھروہ مرااور کس نے دعویٰ کیااور فرزند کو گواہ معلوم نہیں تو ان گواہوں کو چاہئے کہ خود گواہی ادا کریں۔ سے محقیقی .....اور ظاہری عدالت بعنی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ مصح مصح

ہے کہرہ کناہ کی تغییر میں اختلاف ہاور اصح وہ ہے جوش الائمد حلوائی ہے منقول ہے کہ جوفعل مسلمانوں میں شنیح ہواوراس کے کرنے میں ہتک حرمت وین اللہ تعالیٰ ہووہ کہائر میں ہے ہاورای طرح جس میں مروت اور کرم کا دور کردینالازم آتا ہوہ کہائر میں ہے ہاورای طرح جس میں مروت اور کرم کا دور کردینالازم آتا ہوہ کہائر میں ہے ہاوران کے ماسواصغیرہ میں کذا فی انحیط اور از انجملہ نفس گواہی میں بیشر طہ کہ حقوق عباد پر جوگواہی قائم ہوئی اس میں مدی یا اس کے نائب کی طرف ہوئی ہونا فی انکہ میں مدی یا اس کے نائب کی طرف ہوئی ہونا شرط ہاور بیدکہ گواہی دعویٰ کے موافق ہواور جن چیزوں پر مردم طلع ہو سکتے ہیں عدوثر طہاور دونوں گواہوں میں اتفاق شرط ہاور تمام صدود پر گواہی دیتے ہیں مذکر ہونا شرط ہاور جس پر گواہی قائم ہوئی ہوا گروہ مسلمان ہوتا شرط ہاور تمام صدود پر گواہی دیتے ہیں مذکر ہونا شرط ہاور تمام صدود پر گواہی دیتے ہیں مذکر ہونا شرط ہاور تمام صدود پر گواہی دیتے ہیں مذکر ہونا شرط ہاور تمام سالہ تو ان اور کواہی ہوگا ہوگا کہ اور گواہی پر گواہی ادا کر نے میں اصالہ خواہی المدائع اور گواہی پر گواہی ادا کر نے میں اصالہ خواہی اور ہونا ہوں اور ہونا ہوگا ہوں اور ہونا ہونا کر اور میں اصالہ خواہ معدد رہے ہیہ بحرائرائن میں ہے۔

جس چیز کی بابت گواہی دی جائے اُس کی بابت علم ہونا شرط ہے 🖈

صحیح یہ ہے کہ عدد شرط تہیں کیونکہ جب ایک عورت کی گواہی مقبول ہے تو مرد کی گواہی اس سے قوی ہے مقبول ہونی چاہئے یہ نہا یہ میں از انجملہ کواہی سوائے صدود وقصاص کے اور سوائے ان چیزوں کے جن پر مردمطلع نہیں ہوتے ہیں الیم کواہی میں دومردیا ایک مردوعور تیں ہوتے ہیں الیم کواہی میں دومردیا ایک مردوعور تیں ہوتا شرط ہے خواہ وہ مال ہویا مال نہ ہوشل نکاح اور طلاق اور عمّاق اور وکا لت اور وصیت وغیرہ یہ تیمین میں کھا ہے اور احسان بھی اسی تنم ہے ہے گذائی الحیط۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{p'}$ 

## گواہی کو برداشت کرنے اورادا کرنے کے بیان میں

میکھ ڈرنبیں ہے کہ انسان کو ای کے برداشت کرنے اور قبول کرنے سے انکار کرے واقعات میں ہے کہ ایک مجنف سے اپنی گواہی لکھنے کو یا گواہ ہونے کو کہا گیا اور اس نے اٹکار کیا پس اگر طالب کو دوسرا جھنس ملتا ہے تو اس کاا ٹکار جائز ہے ورنہ کے جائز نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور ایبابی حال تعدیل کا ہے کہ اگر کسی ہے حال کواہ دریا دنت کیا جائے اور وہاں دوسرا معدل دستیاب ہوسکتا ہے تو اس کونہ قبول کرنے کی گنجائش ہے درنہ روانہیں ہے کہ سچی بات نہ کہتا کہسی کاحق باطل کرنے والا نہ تھبرے بیمجیط **میں لکھا**ہے اگر مدعی نے موابی طلب کی تو اداکرد ے ورنہ چھیانے سے گنبگار ہوگا اور جب وہ گنبگار ہوگا کہ اس کومعلوم ہو کہ قاضی میری کو ابی قبول کرے گا اور ای پرادا کرناتھبر جائے اور اگر جانتا ہے کہ قاضی نہ قبول کرے گایا و ہاں ایک جماعت ہے کہ بعضوں نے گواہی دے دی اور وہ قبول ہوئی تو گنبگار نہ ہوگا اور بعضوں کی کواہی مقبول نہ ہوئی اور دوسر ہےلوگ کوا ولائق قبولیت کے موجود ہیں تو جو نہادا کرے گا گنبگار ہوگا تیبین میں لکھا ہے اور اگر میخض ایسا ہو کہ بانسیت دوسروں کے اس کی گواہی جلد قبول ہوتو اس کو گواہی ادا کرنے ہے انکار کرناروانہیں ہے بیدوجیز کر دری میں لکھا ہے اگر قاضی کی بچبری ہے گواہ کا گھر دور ہو کہ وہ گواہی ادا کر کے اس روز اپنے گھرنہیں بیٹنج سکتا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ گنہگار نہ ہوگا بیمبین میں لکھا ہے خلف سے دریا فت کیا گیا کہ ایک غیرعادل قاضی کے باس مقدمہ پیش ہوا اور ایک شخص کے پاس گواہی ہے تو کیا اس کو جائز ہے کہ یہاں ندادا کر سے اور چھیائے اور قاضی عادل کے پاس ادا کر لے قرمایا کہ ہاں جائز ہے یظہیر بیمیں لکھا ہے حدود کی گواہی میں گواہ کو چھیانے اور ظاہر کرنے کا اختیاراور چھیا ٹاافضل ہے لیکن مال کی گواہی چوری میں ظاہر کرتا واجب ہے پس یوں کے کداس نے لیا ہے اور بینہ کے کہ اس نے چرایا ہے کذافی الہداریہ۔ کواہیاں کہ جن کو کواہ برداشت کرتا ہے دو طرح کی ہیں ایک وہ کہ بدوں گواہ کرنے کے ثابت ہوتی ہیں جیسے بچے اورا قرار اور تھم حاکم اور غصب اور قبل پس جب گواہ نے بچے یا ا قرار یا تھم حاکم کوسنا یا غصب یافنل کود مکھا تو اس کو گواہی ویناروا ہے اگر چہ گواہ نہ کیا گیا ہواور بوں بیان کرے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا اور بیند کیے بچھے اس نے تیج میں گواہ کیا تا کہ چھوٹا نہ ممبرے اور دوسری متم وہ کہ بلا گواہ کرنے کے ثابت نہیں ہوتی ہیں جیسے گواہی پر گواہی پس اگر کسی نے کسی گواہ کو گواہی دیتے سنا تو اس کوروانہیں ہے کہ اس کی گواہی پر گواہی دیے لیکن جبکہ گواہ کیا جائے تو جائز ہے بیکا فی میں لکھاہے۔

اگر پردہ کے اندر سے اقر ارسنا تو روانہیں ہے کہ کی شخص پر کوائی دے کیونکہ غیر کااحتمال ہے اس لئے کہ آواز مشابہ ہوا کرتی ہے گر جبکہ اندر دہی شخص فقط ہواور کواہ نے جاکر دیکھ لیا ہو کہ کوئی غیر نہیں ہے گھر راستہ پر آن کر جیفے ہواور وہاں جانے کا دوسرا راستہ بھی نہ ہو پھر اس نے اقر ارکیا اور اس نے سنا تو روا ہے اور قاضی کو جا ہے کہ اگر وہ تفصیل دار بھی بیان کر ہے تو قبول کرے بیم بین میں لکھا ہے جو عورت نقاب ڈالے ہواس کی طرف سے گوائی ہر داشت کرنے میں مشائے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بدوں اس کا چرہ دیکھ تھے گئے گئے شہادت سیحے نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ بچان بتلا نے کے واسطے چرہ دیکھ تھے گئے گئے شہادت سیحے نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ بچپان بتلا نے پر گوائی ہر داشت کرنا روا ہے اور بچپان بتلا نے کے واسطے ایک کانی ہے اور دو مخصوں میں احتیاط ہے اور ای قول کی طرف شیخ الاسلام خواہر زادہ نے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام

ا جائزنیں: اور بی می ہے ہوارجس نے اٹکار کوجائز کہااس کی بی مراد ہے کہ وہاں دوسر سے لوگ ملتے ہوں۔

ع تعمل : کوائل انحانا اور یکی مراد پرداشت سے ہے۔

اوز جندی اورامام مرغینانی نے میل کیا ہے اور عقل بھی ای کو جاہتی ہے کیونکہ جارا اجماع ہے کہ عورت کے چبرہ کی طرف گوائی کے واسطے دیکھ لیمناروا ہے پھرامام ابو پوسف وامام محقہ کے نزدیک اگر وہ عادلوں نے گواہ کو خبر دی کہ بیفلاں عورت ہے تو کافی ہا ورامام اعظم کے نزدیک نسب پر گواہی دینے کے واسطے اس قدر جماعت جاہئے کہ جس کے پہم جھوٹ بولنے کو عقل روانہ رکھتی ہو کہ سب کے مسلم جھوٹ بولنے کو عقل روانہ رکھتی ہو کہ سب کے مسلم مسلم میں مسلم میں صاحبین کے قول پر فتوی دیتے تھے اور ای کو نجم الدین نسبی سب جھوٹ بولے یہ خبیر مید میں اگر اس عورت کا نام ونسب دو عادلوں نے پہنچایا تو جاہئے کہ دونوں گواہوں کو اپنی گواہی پر گواہی پر گواہی ہوں کو ابھی پر گواہی دیں اوراصل حق پر اصالہ گواہی دیں تو میں بارہ میں ان دونوں کی گواہی دیں اوراصل حق پر اصالہ گواہی دیں تو میں بیا خلاف جائز ہے کذائی الحیط۔

اگرگواہوں نے ایک عورت پر گواہی دیا اور اس کا نام ونسب بیان کیا اور وہ عورت کچہری میں حاضرتھی 🖈

ابن احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک مورت نے دو محضوں کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے یہ با ندی آزاد کر دی اور دونوں مخضوں نے آزاد کرنے والی کا منہ ندد یکھیں اگر دونوں گواہ مخضوں نے آزاد کرنے والی کا منہ نددیکھیں اگر دونوں گواہ جب سے اس مورت نے باندی کو آزاد کیا ہے اس سے جدا نہیں ہوئے تو ان کو جائز ہے کہ اس کے آزاد کرنے کی گواہی دیں یہ عامان ماندیمی لکھا ہے اگر ایک مخض کا دوسرے پر قرضہ آتا ہے اور قرض وار خفیہ میں اس سے اقراد کرتا ہے اور تن قرضہ وار خفیہ میں اس سے اقراد کرتا ہے اور کرتا ہے اور تن قرضہ وار اور اپنا قرضہ اس کے قریب کے میادیا بھراس کو بلایا اور اپنا قرضہ اس کے میں چھیادیا بھراس کو بلایا اور اپنا قرضہ اس کے مداس

ے طلب کیا اور اس نے اقر ارکیا اور چلاگیا اور گواہوں نے س لیا تو ہمارے ملاء کے زویک ان کو گواہی وینا حلال ہے اور بعض نے کہا کہ حلال نہیں ہے کہ اس میں لیس اور عذر ہے کین صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب گواہ اس کا چرہ و کیمھتے ہوں اور اگر اس کا چرہ نہیں و کیمھتے ہوں کام سنتے تھے تو گواہی وینا حلال نہیں ہے اور اگر گواہی وی اور تغییر کردی تو گواہی مقبول نہ ہوگی گر جبکہ ان کو علم آگیا ایک ہو یہ پیچا مرحی میں کلھا ہے اگر ملک کو ویکھا ما لک کو نہ دیکھا مثلاً ایک ملکت محدودہ کو دیکھا کہ فلال بن فلال کے نام ہے منسوب ہواور ما لک کو نہ تھا ہوگی بینز الله المطتبین میں کلھا ہے اور اگر ملکیت اور مالک کو نہ کھا گر کو گوا ہی دیا حال آخی میں نہیں ہے کہ گواہی دیا در قبول ہوگی بینز الله المطتبین میں کلھا ہے اور اگر ملکیت اور مالک کو نہ کھا گر گواہی دیا حال انہیں ہے اور آگر مالک کو نہ کھا مثلاً ایک نہیں کہ بیا تا ہواں کو نہیں تھا کہ اس کی چوری یہ ہوا ور پیخص کی گواہی دیا حال انہیں ہواور آگر مالک کو دیکھا مثلاً ایک خوص کو اچھی طرح پیچا تا ہوا ور ملک کو نہ دیکھا گر گواہ نے مالک اور ملکیت ہوا ہوگی اس زمین ہے اور اگر کو ایک ویکھا مشلاً ایک خوص کو اچھی طرح پیچا تا ہوا ور ملک کو نہ دیکھا گر گواہ نے مالک اور ملک کو نہ دیکھا گر گوگوں سے سنا کہ اس کی فلال گا دول ملک تین ہیں نہیں ہو کہا جب اور گواہی وی بیا جا کہ کو کہا گر گواہ نے مالک کو کھا مشلاً ایک کو شکل ہے اور کو کی کرتا ہے کہ یہ میری ہوا کہ کو گواہی دیا جو کی کرتا ہے کہ یہ میری ہو اور گواہ کے دل میں بیعین آگیا کہا کی ہوتو اس کو طال ہے کہ اس مجھ کی کہا تھی کو کہا تھی تھیں آگیا کہا کہا گی ہوتو کی کرتا ہے کہ یہ میری ہول کھا ہوگواہ کے دل میں بیعین آگیا کہا کہا گیا ہوتا کی جو اس کو طال ہے کہ اس محص کی ملکھت کی گواہی دے یہ میکھا ہے۔

ی سال معلامی کے باتھ ہیں دیکھا تو تھے گیائش ہے کہ تو گوائی دے کہ بیچے دی سے اور جب تو نے پہلے خص کی ہے بعد اور جب تو نے پہلے خص کی ملکیت ہونے کی گواہی دینے ہیں اور جب تو نے پہلے خص کی ملکیت ہونے کی گواہی دین جار کے ہا تھ ہیں آج کل ہے اس نے کہا کہ یہ چیز اس کی ہے جس کے ہاتھ ہیں آج کل ہے اس نے کہا کہ یہ چیز اس کی ہے جس کے ہاتھ ہیں آج کل ہے اس نے کہا کہ یہ چیز اس کے کہا کہ یہ چیز اس کے کہا کہ عادل نے گواہی دینا حال نہیں ہے بخاف اس کے کہا کہ عادل نے گواہی دینا حال نہیں ہے بخاف اس کے کہا کہ عادل نے گواہی دینا حال نہیں ہے بخاف اس کے کہا کہ عادل نے گواہی دینا حال نہیں کے دوائی سے بخاف اس کے کہا کہ علی پہلے خص بی پیش نے کور ہے اور جو تی ہو کہ جو اس کے دوائی ہیں ہے ہو کہ جو تیرے دل میں سے اور علی بیٹین آگیا کہ یہ چیز اس کی ہے اور نقر ف مع قبضہ نے کور ہے اور چین ہی کہی ہے جو تیزے دل میں اس مسللہ اللہ ہیں کہ جو تیرے دل میں اس کہ بیٹین آگا ہے ہو کہ تیرے دل میں سے کہ جو تیرے دل میں اس کہ بیٹین آگا ہے ہو کہ تیرے دل میں سے کہ جو تیرے دل میں بیٹین آگا ہے ہو تی ہو گواہی دی تو تی کہ وہائی دے جو تیرے دل میں ہو جائے کہ بیٹین ہو کہ یہ دونوں جھوٹے جی پہلا امر کیکن جبکہ تیرے دل کو لیقین ہو جائے کہ بیٹی تیں ہو جائے کہ بیٹین ہو جائے کہ بیٹی میں اور گواہی دی جو تیرے دل میں کھا ہے اور ہو تی کی بیٹا امر کی کی جائی کی کہ اس کی تی ہیں تو ہو تیرے دل کو لیقین ہو جائے کہ جس طور ہے گواہی دی تیرے دل کو بیان کر دیا تو گواہی دی در دی کی بیان کر دیا تو گواہی دور کہ کی کہ ایان کر دیا تو گواہی دیر دی کی بیان کر تے ہیں کہ بیان کر دیا تو گواہی دیر دیر کے تیم کہ دو اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ بیان کر تے ہیں کہ بیان کر تے ہیں کہ بیان کر دیا تو گونی دور سے کی کہ دو اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ بیان کر تے ہیں کہ بیائی کہ ہی دوسرے کی ملکیت ہے اور شخص دور سے سے کہ سے تی میں تصرف کرتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیائی کہ ہی دوسرے کی ملکیت ہے اور شخص دیرے سے تھم سے اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہیائی کرتا ہے اور لوگ بیان کرتا ہے اور لوگ بیان کرتا ہے اور لوگ کیا تھی کہ دور کرتا ہے اور لوگ کیا تھی کہ بیائی کرتا ہے دور کی کیا تھی کہ دور کیا ہے دور کی کو کو تو کو کیا کہ کہ کو تو کو کیائی کو کہ کو تو کیا گوئی کو کو کو کیا گوئی کو کو تو کیا کہ کہ کو ت

و کھنے والے کو حلال نہیں ہے کہ ملکیت کی کوائی و ساورای پر بہت سے مشائخ کا فتوی ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

اگرایک غلام یا با نمری کود بکھا کدایک مخض کے قبضہ میں اس کی خدمت کرتے ہیں پس اگروہ مخص دیکھنے والا دونوں کومملوک جانباہے تو اس کوجائز ہے کہ گواہی دے کہ بید دونوں اس مخص کے مملوک ہیں خواہ دونوں چھوٹے ہوں یابڑے ہوں اور اگریہ دیکھنے والا دونوں کے مملوک ہونے کوئیں جانتا ہے ہیں اگروہ وونوں ایسے چھوٹے ہوں کہا ہے آپ کوبیان نبیس کر سکتے ہیں تو بھی یمی تھم ہے اور اگروہ دونوں بڑے ہیں کہاہے آپ کو بتلا سکتے ہیں خواہ لڑے عاقل ہوں یا بالغ ہوں تو اس کوروانہیں ہے کہ کواہی دے بیٹ القدير میں لکھا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ اگر دونوں کواہوں کومعلوم ہے کہ بیگھر مدی کا ہے پھر دونوں کے سامنے دو شخصوں عا دل نے کواہی دی کدمدی نے میگھرای مخض کے ہاتھ کہ جس کے قبضہ میں ہے فروخت کر دیا ہے تو امام محدؓ نے فرمایا کہ موافق اینے علم کے گواہی دیں اور تھے کے گواہوں کے کہنے پر گواہی نددیں بیرمحیط میں لکھا ہے ناطقی نے ذکر کیا ہے کہ دو شخصوں نے نکاح یا تھے باقتل واقع ہونے کا مشاہدہ کیا پھر جب دونوں نے کوائی دینا جا ہی تو دوعا دلوں نے ان کے سامنے کوائی دی کداس مخص نے عورت کو تین طلاق دی یا با تع نے تیج سے پہلے غلام کوآزاد کر دیا تھایا ولی نے قاتل کو بعد قل کے معاف کر دیا تو ان دونوں کو نکاح وغیر وکسی کی گواہی دینا حلال تبیس ے اور اگر ایک عی عادل نے میر کوانی دی تو دونوں میں کسی کو کوائی نددینا حلال نہیں ہے بیدوجیز کردری میں لکھا ہے زید نے عمر و کے سامنے اقرار کیا کہ خالد کا مجھے ہر مال ہے پھرا نکار کیا اور خالد نے عمر وکی گواہی طلب کی اور دوعا دلوں نے گواہی دی کہ بیہ مال جس کا زید نے اقرار کیا تھاوہ تع یا ہبہ کی وجہ سے اس کا ہو گیا تو گواہ اس کی گواہی دے جو پچھوہ وجا نتا ہے بیذ خبرہ میں لکھا ہے زیدنے ایک قوم کے سامنے اقرار کیا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درہم ہیں پھر دو عادل یا تمین عادل ان گواہوں کے بیاس آئے اور کہا کہ تم لوگ عمرو کے واشطے زید پرقرضه کی گوائی نددینا کهاس نے جو پچھ قرضه اس پر تفاسب ادا کردیا تو گواموں کواختیار ہے جا ہیں گوائی نددیں اور جا ہیں گوائی دیں اور قصدقاضی کے سامنے بیان کردیں تا کہ قاضی جمو نے دعویٰ پر تھم نہ کرے ایسا ہی امام محد ہے روایت ہے اور ایک روایت میں ا مام محدٌ ہے آیا ہے کہ گواہ میر گواہی دیں کہ اس پر قر ضہ تھا اور میر گواہی کہ اس پر قر ضہ ہی نہ دیں امام ابو بحر محمد بن الفصل نے فر مایا کہ اگر اقرار کے سنے ہوئے گواہوں کے سامنے دو عادلوں نے گوائی دی کہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ بوراوصول کرلیا یا اس نے قرض دار کو معاف کردیا تو دونوں گواہوں کو قرضہ کے اقرار کرنے کی گوائی ہے بازر ہتاروانہیں ہے مگر جبکہ دونوں قرض خواہ کا معاف کرنا یا وصول بإناكانول سے س ليس تو كوائى نددي إيسائى امام ابويوسف سے روايت ہے بيفاوى قاضى خان مى لكيما ہے۔

ہارے زمانہ کے بعض مشائخ نے ان مسائل میں بیا فتیار کیا ہے کہ اگر گواہ کے سامنے دو گواہوں نے گواہی دی اور اس کے دل میں یقین آیا کہ بید دونوں سے ہیں تو اصل حق پر اس کو گواہی دینا نہیں لیجا کز ہے اور اگر اس کے سامنے ایک یا دو عادلوں نے گواہی دی مگر اس کے دل میں یقین نہ آیا تو اس کو جا کز ہے کہ اصل میں جوحق اس کو معلوم ہے اس پر گواہی دے کذا فی الذخیرہ۔ اگر شوہر نے اپنی فی بی کے طلاق دینے یا ملک نے اپنے غلام کے آزاد کرنے کا گواہ کے سامنے اتر ادکیا پھر اس کو نکاح یا تھے کی گواہی کے واس کے واس کے گواہی کہ بی بی کے طلاق دینے یا ملک نے اپنے غلام کے آزاد کرنے کا گواہ کے سامنے اتر ادکیا پھر اس کو نکاح یا تھے کی گواہی کہ بی تو باز رہے اور اس کو گواہی دینا حلال نہیں ہے بید قاوی قاضی خان میں لکھا ہے ابن مقاتل سے دریا واس کی گواہی ہم پر نہ دینا جماعت کے سامنے دو محضوں نے بیٹو کر حساب کیا اور دونوں نے لوگوں سے کہ دیا کہ جو پھر تم ہم سے سنتے ہواس کی گواہی ہم پر نہ دینا پھرا یک نے دوسر سے کے حق کا اقرار کیا تو گواہوں کے سامنے اور انس کی گوائی دے اور ریقول ابن سیرین کا ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بی قول امام اعظم سے مروی ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں بی محیط میں لکھا ہے اگر ایک محض نے دو گواہوں کے سامنے ابواللیٹ نے فرمایا کہ بی قول امام اعظم سے مروی ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں بی محیط میں لکھا ہے اگر ایک محض نے دو گواہوں کے سامنے اور ایک کو اس کے دو کو انہوں کے سامنے اور ایک کور کی اس من

ل سبیس بعنی اصل حق باتی ہونے بر کوائی کیس و سے سکتا کیونکدادایا معافی سے ساقط ہونا کو اہوں سے یعین ہوگیا۔

کی قدرمبر معین پرایک عورت سے نکاح کیا اور اس پر چند برس گرر کے اور اس کی چنداولا و پیدا ہو کیں اور چند سال گرر سے پھر شوہر مرگیا پھراس عورت نے گواہی دینا روا ہے اور اس پر فتو کی سے بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگرایک محض نے دیکھا کہ جانو روسر سے کے پیچھے ہے اور اس کا دود دھ پیتا ہے تو اس دیکھنے والے کو حلال ہے کہ گواہی دی کہ دود دھ پینے والا جانور اس جانور کی جانور کے مالک ہے کہ ان الکی ملک ہے کذانی الحیط اور بچے ہونے والا جانور اس جانور کی ہی اور جانور کے مالک ہے کہ ان الحیط اور بچے ہونے کی گواہی کی بیصورت ہے کہ ہے کہ مید بچہ مثلاً اس تاتے کے پیچھے چیلی تھا اور پیدا ہونے کی گواہی اوا کر تا شرطنیس ہے بیتا تار خاند میں منقول ہے ایک عورت نے اپ یا بھائی کے واسطے مال کا اقرار کر لیا اور اس کی مراد یہ ہے کہ باتی وارثوں کو ضرر پنچے اور گواہ اس کو جانے ہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ گواہوں کور داشت کریں اور گواہی اوا کریں لیکن اس عورت کواہیا کرتا کروہ ہے یہ فتاوی قاضی خان میں کھا ہے۔

ایک قاضی نے اس برگواہوں کو گواہ کیا کہ میں نے فلاں کے اس قدر مال کی ڈگری فلا سفخص بر کردی

ہے اور بیگواہ اس کی مجلس تھم میں تھم دینے کے وقت حاضر نہ تھے 🏠

اگر کسی نے باوشائی نوکر کے واسطے اقرار کیا پھرا قرار کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کے خوف سے اقرار کر دیا پس اگر مواہ اس کے خوف سے واقف ہوا تو موائی نہ دے اور اگر خوف سے واقف نہ ہوا تو گواہی دے اور قامنی کوآگا ہ کر دے کہ بیا یک سلطانی سابی کے قبضہ میں تھار وجیر کر دری میں لکھا ہے ابوالقاسم ہے دریا فت کیا گیا کدایک محض نے نخاس کا باز ارسلطان ہے بطور تھیکہ کے بالمقطع کچھ درہم معلوم ہرمہینہ دینے کے اقرار برلیا اور اس کوتحریر کر دیا تو کیا یہ جائز ہے اور کواہوں کواس کی گواہی دینا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تھیکہ لینے والا اور دینے دونوں راہ راست ہے گمراہ ہیں اورا گر کواہوں نے اس پر کواہی دی تو ان پر لعنت بر ے چران سے دریافت کیا گیا کہ اگر گواہوں نے شمیکددار کے درہموں کے اقرار پر گواہی دی اورسب کووہ پہچانے ہیں تو گواہی آیا جائز ہے تو سے نے فرمایا کہ اگر سبب پہچانے کے بعد انہوں نے کوائی دی تو وہ ملعون ہیں اور ایسے معاملات میں کواہی جائز نہیں ہے کذانی النوازل اورا یسے بی ہرا قرار پر گواہی دینا کہ جیمی کا سبب حرام وباطل ہوجائز نہیں ہے بیر بحیط میں لکھا ہے اگر گواہوں نے ایک قاضی کوسنا کہ ایک مخص ہے کہتا تھا کہ میں نے تھے پر اس مخص کی اسنے مال کی ڈگری کی لیکن قاضی نے ان کواپیز تھم پر کواہ نہیں کر لیااور دوسرے قاضی کے سامنے انہوں نے اسی طرح بیان کر دیا تو اس ہے ان کی گواہی میں خلل نہیں آتا ہے اور اگر دونوں نے بیربیان کیا كهم نے قاضى سے اس شہر كے سواكہ جہاں وہ قاضى ہے دوسرى حكمه ايساسنا تو ان كى كوابى نامقبول ہے اور ان كو كوابى ندوينا جا ہے كذانى الذخير على بن احمدٌ وابوحامدٌ سے دريافت كيا كيا كه ايك قاضى نے اس پر كوا موں كو كواہ كيا كه ميں نے فلا س كے اس قدر مال كى ڈگری فلاں مخض پر کر دی ہے اور ریگواہ اس کی مجلس تھم میں تھم دینے کے وقت حاضر نہ تھے پس اگران کواہوں نے دوسرے قاضی کے ساہنے کواہی دی تو کیاا کی کواہی مقبول ہے پس علی بن احمد نے فر مایا کہ یہ کواہی باطل ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اور ایو صامد نے بھی فرمایا کہ یہی تھم ہاور فرمایا کہ گواہ کرنے کی شرط میہ ہے کہ اس وقت ہو کہ جس وقت تھم دیتا ہے بیتا تار خانیہ میں منقول ہے اگر گواہ نے آپنا خط دیکھااور واقعہاس کو یادنہیں ہے یا گواہی لکھنایا د ہےاور مال نہیں یا دہتے و امام اعظم کے نز دیک اس کو گواہی وینار وانہیں ہےاور ا مام محدّ کے نز ویک روا ہے شمس الائمہ طوائی نے فر مایا کہ امام محدّ کے قول پر فتو کی دیا جاتا ہے بیدوجیز کرودی میں لکھا ہے نوازل میں ہے کہ گواہ نے اپنا خط پہچانا اورتحریر اس کے نز دیک محفوظ ہے اورا ہے گواہی لکھنا یا دنہیں تو امام ابو پوسف ّ وامام محمدٌ کے نز دیک گواہی دینا جائز ہےاور فقیدابواللیٹ نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیخلاصہ میں ہےاورا گرتح مریدی کے پاس ہوتو محواہ کو گواہی ویناجا ئزنبیں ہے

اور یمی مختار ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ہارےاصحاب متاخرین نے فر مایا کداگر گواہ کواہ نے خطر میں شہد نہ ہوتو گواہی دینا جائز ہے اگر چداس کوحادثہ یا دنہ ہوخواہ نوشتہ تحریری مصم کے پاس ہو یا دوسرے کے پاس ہواورای پرفتوی ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے پھر بنابر قول مفتی بد کے اگر گواہ نے اہے تط پراعماد کر کے گوائی دی تو جا ہے کہ قاضی دریا دنت کرے کہ تو اپنے علم پر گوائی دیتا ہے یا قط پر پس اگراس نے کہا کہ اپنے جائے پر گواہی دیتا ہوں تو قبول کرے اور اگر کہا کہ خطر پر تونہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے گواہ اگر اپنا خطر پہچانیا ہواوراقر ارکرنے والے کا اقر اربھی یا د ہواورمقرلہ کوبھی پیچانتا ہولیکن وقت اور مکان اے یا زئیس ہےتو اس کو کواہی دینا حلال ہے بیوا قعات حسامیہ میں ہے ا یک شخص نے وصیت نامد لکھااور گواہوں ہے کہا کہ جو پچھاس میں ہےاس پر گواہ رہواور وصیت نامدان کو پڑھ کرندستایا تو ہمارے علما نے فرمایا کہ گواہوں کو جو پچھاس میں ہےاس کی گواہی دینا جائز نہیں ہےاور میں سیجے ہےاور صرف اس وقت گواہی حلال ہے کہ جب تین با توں ہے کوئی پائی جائے یا تو اس نے وصیت نامدان کو پڑھ کرسایا ہو یا غیر نے لکھا ہواور گواہوں کے سامنے اس کوستایا اور اس نے گواہوں سے کہا کہتم اس کے مضمون کے گواہ رہو یا خود اس نے گواہوں کے سامنے لکھااور گواہ جانتے ہیں جو پچھاس میں لکھا ہے مچروہ کیے کہتم کواہ رہواوراگراس نے گواہوں کے سامنے لکھااور گواہ جانتے ہیں جو پچھاس میں لکھا ہے گراس نے نہ کہا کہتم اس کے مضمون برگواہ رہوتو گواہوں کو گواہی دینار وانہیں ہےا مام ابوعلی سنے فرمایا کہ بیٹھم اس وفت ہے کہ تحریر نقش کے ساتھ نہ ہواور اگر تحریر تقش کے ساتھ ہولینی جیسے دوات کی روشنائی ہے حروف تقش کر کے لکھے ہیں اور گواہوں کے سامنے لکھااور گواہوں کواس کامضمون معلوم ہے تو ان کو کواہی وینارواہے اگر چاس نے نہ کہا ہو کہتم اس کے مضمون پر کواہ رہواور بیتول اچھا ہے بیز قباوی قاضی خان میں لکھا ہے واضح ہو کہ تحریر چندوجہ ہے ہوتی ہے ایک مید کہ نقوش ظاہر ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ پر مصدر بعنوان جیسے غائب کو لکھتے ہیں لکھے پس اگراس نے کہا کہ میری مراداس ہے مثلاً طلاق یا اقرار نہ تھی تو دیائہ نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تقعد بی ہوسکتی ہے کیکن تھم تضا مس اس کی تقمد بی نہ ہو گی تھی کہ گواہ کو جا مزے کہ اس کے مضمون پر گواہی دے اگر چداس نے نہ کہا ہو کہ تو اس کے مضمون پر گواہ رہ بد

خزائة المغین میں تکھا ہے۔ اگر ایک قوم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک حق کے اقر ارکی یا د داشت ایک شخص کے نام سے اگر ایک قوم نے ایک میں

لکھی اوران لوگوں کو گواہ نہ کیا تو بیرلاز می نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو گواہی دینا جا تز ہے 🖈

منتمی میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ایک خط بھیجا اور لکھا کہ فلاں بن فلاں کی طرف سے فلاں بن فلاں کوسلام عليك المابعدتون بحص لكها تقااور بزار درجم كاجوتير ميرى طرف آئة تقاضا كيا تقااور حال بيب كرتون يانج سودرجم اس مس ے وصول کر لئے تھے اور مجھ پر تیرے پانچ سو درہم باتی رہے ہی جوشف اس سے آگاہ ہواس کو جائز ہے کہ گواہی اوا کرے اگر جداس نے گواہ نہ کرلیا ہو بیمحیط میں لکھا ہے اور وہ تحریر کہ جونقش دارنہیں ہے بعنی مثل روشنائی کے نقش کے نہیں ہوتے ہیں مثلاً زمین پریا کپڑے پر پاشختی پر پابدوں سیا ہی کے کاغذ پر لکھا مگر وہ ظاہر ہوتے ہیں اور گوا ہوں ہے کہا کہتم گواہ رہوتو ان کو گواہی وینا جائز ہے ور نہ نہیں جائز ہےا گرایک قوم نے ایک مخص کودیکھا کہاس نے ایک حق کے اقرار کی یا د داشت ایک مختص کے نام ہے لکھی اوران لوگوں کو گواہ نہ کیا تو بیلازی نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو کوا ہی دینا جائز ہے کیونکہ احتمال ہے کہ اس نے مشق کے طور پرانسی ہو بخلاف اس خط کے جومرسوم ہاور بخلاف صراف اور دلال کی تحریر کے کہ وہ جت ہے ہیں اگر اس نے تحریر سے اٹکار کیا اور گواہ پیش ہوئے کہ ای نے لکھی ہے تو جائز ہے جبیبا کہ اقرار کر کے اگر کوئی مخص کمر جائے تو گواہ قائم ہوں گے اور ایسا ہی اور تصرفات کا تھم ہے بخلاف حدود

صاص کے کہاس میں خواہ تحریری مرسوم ہو یا غیر مرسوم سب برابر ہیں اورا گرمرسوم ومنقوش تحریر میں کی نے چوری کا اقرار کیا تو مال وایا جائے گا اورا گرکی الی تحریر ہو کہ ظاہر نہیں ہوتی جیسے پانی یا ہوا پر لکھا پھرلوگوں ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو بیا ہوا پر لکھا پھرلوگوں ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو ن ن کو گوائی دیناروا نہیں اگر چہان کو معلوم ہوجائے جولکھا ہے کو فکہ جو تحریر ظاہر نہ ہووہ الی بات کے مثل ہے جو بچھے نہ آئے اور ہورت و راور سلمان و ذی اس میں کیساں ہیں (خزائہ المفتین ) اگر دوامیوں کے سامنے ایک خط جیسیخ کولکھا وروہ دونوں نہ پڑھے نہ کلمت رفط انہیں کو دے دیا اور دونوں نے اس کی گوائی دی تو طرفین کے نزویک جائز نہیں ہوا گرمشتری نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کی اور وجیز کروری) ایک نے کوئی چیز خرید کی اور بائع پرعیب کا دعویٰ کیا اور ٹابت نہ ہوا پھرمشتری نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کی اور اس میں لکھا ہے کہ ٹی الحال ہے کہ ٹی الحال اس میں لکھا ہے۔

اگرلوگوں سے من کر ہوی وخصم کے دخول پر گواہی وینا جائز ہے بیہ خصاف کی ادب القاضی کی شرح میں اور ہدا ہیا اور کنز اور فی میں ہاں واسطے کہ بیام رابیا ہے کہ مشہور ہوجاتا ہے اور اس سے چندا حکام مشہور ہ حی نسب اور مہر اور عدت وغیرہ کے تعلق ہیں ہا یہ میں لکھا ہے شہرت پر اور لوگوں سے من کر مہر پر گواہی وینا منتقی میں لکھا ہے کہ جائز ہے کذافی الحیط اور میں سے جے بیر فراوی قاضی میں لکھا ہے۔ شہرت پر اور لوگوں سے من کر آزادی پر گواہی وینا ہمارے نزویک حلال نہیں ہے کذافی الحیط اور ولاء آزادی پر اس سے من کر گواہی دینا ہمارے نزویک میں پہلاقول امام ابو یوسف کا تھا پھر رجوع کر کے فرمایا کہ اس سے من کر گواہی دینا ہمارے نزویک پر بہلاقول امام ابو یوسف کا تھا پھر دجوع کر کے فرمایا کہ

امی جویز هنالکمنانه جانتا ہو۔ ع قولہ ہے اقول اس وقت ہندوستان میں اس طرح کوابی وینا جائز نہیں ہے فاقہم۔

مقبول ہے اور سیجے تھم ظاہرا کروایہ کا ہے ہیہ بدائع میں لکھا ہے اور جا ہے کہ ادائے شہادت کومطلق چھوڑ دے اور تفسیر نہ کرے ادر اگر قاضی کے سامنے تغییر کردی کہ میں من کر گوائی ویتا ہوں تو گوائی مقبول نہ ہوگی بیکائی میں تکھاہے اور اگر قاضی کے سامنے گوائی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں مخص مرحمیا اور ہم کوایسے مخص نے خبر دی ہے کہ جس کی ہم تو ثیق کرتے ہیں تو گواہی جائز ہے اور یہی اصح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے الیمی چیز کی گواہی دی کہ جس میں سن کر گواہی دینا جائز ہے اور کہا کہ ہم نے آتھموں ہے ہیں د مکھا ہے لیکن ہم میں مشہور ہے تو ان کی کواہی جائز ہے ریفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فقاوی رشید الدین میں ہے کہ وقف کے معاملہ میں سن کر کواہی وی تو مقبول ہوگی اگر چہ صاف بیان کرویا ہوکہ ہم نے سن کر کواہی وی ہے اور اس کی طرف امام ظہیرالدین مرتعینانی نے اشارہ کیا ہے میفسول عمادیہ میں لکھا ہے قاوی صغریٰ میں ہے کہ نسب وغیرہ میں شہرت پر کواہی دینا دوطرح پر ہے ایک حقیق دوسرے حکی تقبی میہ ہے کہ ایک جماعت کثیر ہے سنا کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا خیال میں نہیں آتا ہے اور الی گواہی میں نہ بعدالت شرط ہےاور نہلفظ شہاوت بلکہ تو اتر ہونا جا ہے اور حکمی سے ہے کہ اس کے باس دو مخص مردیا ایک محض مرد اور دوعور تنس کہ سب عادل ہوں کواہی دیں مکرلفظ شہادت کے ساتھ پیرخلا مہ میں لکھا ہے اور بیتھم اس وفت ہے کہ دونوں نے بدوں اس محض کی کواہی طلب كريں مے كوابى دى ہواس كوامام محر نے ذكر كيا ہے اور فرمايا كما كراس مخص نے دو كواہ قائم كے اور انہوں نے اس كے ياس محوای دی تو اس کو گواہی دیناروانہیں ہےاورا گرایک مخف ایک توم میں آ کراتر ااور و ہلوگ اس کونبیس پہچا نتے ہیں اوراس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں تو لوگوں نے اس کے نسب کی گواہی وینی جائز نہیں ہے جب تک کداس کے شہر کے دوآ دمیوں سے ملا قات نہ ہواور وہ دونوں عادل اس بات کی گواہی نہ دیں کہ بیفلاں بن فلاں ہے اور جصاص نے شرح میں لکھا کہ یہی سیحے ہے اور بعض نے کہا كموت كى كوابى من ايك مرديا ايك عورت كى كوابى كافى إورلفظ شهادت بالاتفاق شرطنيس بي بيان القدرين لكها بالركس نے کہا کہ میں فلاں شخص کے فن میں شریک تھایا میں نے اس کے جناز ہ کی نماز پڑھی تو بیہ معائنہ ہے اور اگر قاضی کے سامنے تفسیر ہے بیان کیاتو قبول کرے گامیضمرات میں لکھاہے اگر ایک مخص کے مرنے کی خبر آئی ہیں ان لوگوں نے وہ افعال کے جومرنے میں کرتے جیں تو کسی کو کوائل دینا مرنے کی جائز نہیں ہے جب تک کہ ایک ثقبہ آدمی کوائی نہ دے کہ ہم نے اس کا مرنا آتھوں دیکھا ہے رہیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی کے مرنے کوا کیک مخص نے دیکھا اور تنہا و ہخص گواہی دیتا ہے تو فقط اس کی گواہی پر قاضی تھم نہ دے گا پس و و یہ کرے کہ بیا یک مخف ثقة کوخبر دے پس جب اس نے س لیا تو دونوں مل کر قاضی کے سامنے گوا بی دیں کہ دونوں کی گوا ہی پر قاضی فيصله كردے كا كذاني النهابيه۔

⊕∶୯<sub>୵୵</sub>

## گواہی ادا کرنے اور اس کی ساعت کی صورت کے بیان میں

حاضر پر گوائی دیے میں بہضرورت ہے کہ معاعلیہ اور مدی کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز پر گوائی دیتا ہے اگروہ مال منقولہ ہوتو اس کی طرف اشارہ کی ضرورت ہے اور اس چیز کو مشہود بہ کہتے ہیں اور میت یا غائب پر گوائی دیتے ہیں درحالیکہ اس کا وکیل یا وصی حاضر ہو گوا ہوں کو چاہئے کہ میت یا غائب کا نام لیں اور ان دونوں کے باپ اور دادا کا نام لیں اور خصاف نے دادا کا نام لین مشرط کیا ہے اور ایسا بھی ہے اور ایسا ہی شرط کیا ہے اور ایسا ہی شرط کیا ہے اور ایسا ہی مشارکے نے کہا کہ بیام اعظم وامام محمد کے نزدیک ہے اور ایام ابو بوسف کے نزدیک باپ کا نام ذکر کردینا کا فی ہے بید خیرہ میں لکھا ہے اور اگر مان خیرہ میں لکھا ہے اور تو کی اگر ف نسبت کرنا ضروری ہے ہی برح الرائق میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے بدوں دادا کے نام ذکر کرنے کے فیصلہ کردیا تو نافذ ہوگا کیونکہ بیصورت مجتمد فیہ ہے بیضول محادیہ میں لکھا ہے۔

قادی ابوالیت میں ہے کہ اگر کی نے دعویٰ کیا کہ ذید نے میر ہاں قدر جو پایہ ہلاک کر ڈالے ہیں اور گواہ قائم کئے تو گواہوں کو چاہیے کہ زو مادہ کی تفصیل بیان کر ہی اور اگر یہ بیان نہ کیا تو فقیہ ابو بکر فرمات ہیں کہ بچھے گواہی باطل ہونے کا خوف ہے اور مدگی کو شاید پچھے نہ دلایا جائے اور اگر زو مادہ بیان کر وی تو رنگ بیان کر نے کی ضرورت نہیں ہے اور گواہی جائز ہے اور شخ کے نزد کیک باو جو دز و مادہ کے تھے بیان کرتا کہ گھوڑا یا تچر ہے ضروری ہے صرف جو پا پہ بہنا کا نی نہ ہوگا اور بیضے مشائخ نے اس سے افکار کیا اور اول اصح ہے کذانی الحیط ۔ اگر قاضی نے گواہوں ہے رنگ دریافت کیا اور انہوں نے بیان کردیا پھر دعویٰ کے دفت گواہوں اس کے برخلاف صفت بیان کی تو گواہی مقبول ہوگی اور غیر آسی تین طلاق اس کودی ہیں انسلاف سے کذائی الخلاصہ ۔ اگر بیان کیا کہ بیفلائی مدعا علیہ کی طرف نسبت کر کے ہوں گواہی دیں کہ اس نے تین طلاق اس کودی ہیں اسی طرح گواہی کا بیان کہ اس نے عورت کی طلاق کی مدعا علیہ کی طرف نسبت کر کے ہوں گواہی دیں کہ اس نے تین طلاق اس کودی ہیں اسی طرح گواہی کواہی میں شلل ہے چاہوں کی طلاق کی کم گواہی اس طرح دینی چاہئے کہ ہم اس کا پچھ مال سوائے رات و دن کے پہنے کے گیڑوں کو ایوں کو بی بیان کرتا چاہئے ہیں بیسراجیہ میں ہے کم گوائی اس طرح دینی چاہئے گاہ میں اس کا پچھ مال سوائے رات و دن کے پہنے کے گیڑوں کو بیدیان کرتا چاہئے ہی گواگو کریں گیا ہوں کو بیدیان کرتا چاہئے کہ اس نے درہم ایک شخص دوسرے کے پاس آیا اور اس سے کپڑا اور کا ایوا کو ایوں کی ضرورت ہوئی تو گواہوں کو بیدیان کرتا چاہئے کہ اس نے درہم دونوں جدا ہو گیاتو ہو اور قاضی بھی تی چاہتا تھا گھی کو جائز جاتا تھ ہوئی کا تھی چی آئی ہوں کہ جس سے گواہوں کو بیاس دین دو کو بہوں جو بیت ہواور قاضی بھی تی چاہتا تواطی کو جائز جاتا تھ بھی تی بیات کی ہوں کہ جس سے گواہوں کو بیاس دین

اگریج بالتعاطی واقع ہوتو گواہوں کی گوائی دینے کی بیصورت ہے کہ لین دین پر گوائی دیں اور بھے پر گوائی نددیں اور بد بعضوں نے کہا کہ اگریج پر گوائی دی تو جائز ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر گواہوں نے گوائی دی کہا کہ در دست ایں مدگی تست اور بہ نہ کہا کہ در دست ایں مدعا علیہ بناحق ست تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سیح بیہ کہ اگر مدی نے قاضی سے ملکیت طلب کی ہے تو یہ گوائی مقبول ہوگی اور اگر میر دکرنے کی درخواست کی ہے تو جب تک گواہ بینہ بیان کریں کہ اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تب تک سی میں ہوئے ہوں ہوگی اور اگر میں دکر نے کی درخواست کی ہے تو جب تک گواہ بینہ بیان کریں کہ اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تب کہ کواہوں سے تک سی کو اس کے در گواہوں سے دریا وقت کیا کہ ہم تبیں ہو گوائی ملکیت کے دعویٰ پر قبول ہوگی دریا وقت کیا کہ ہم تبیں جانے ہیں تو گوائی ملکیت کے دعویٰ پر قبول ہوگی دریا وقت کیا کہ ہم تبیں جانے ہیں تو گوائی ملکیت کے دعویٰ پر قبول ہوگی دریا وقت کیا کہ ہم تبیں جانے ہیں تو گوائی ملکیت کے دعویٰ پر قبول ہوگی

ا غیری ج یعن جس چزی حاجت نبیس ہے۔ ع بیچے کہ جس میں دعویٰ ہواہاس می کی ملکت۔

سے ذخیرہ ہیں لکھا ہے اگر گواہوں نے کہا کہ ہے مال معین اس مدعی کی ملکیت ہے اور اس مدعا علیہ کے پاس ناحق ہے اور بینہ کہا کہ مدعا علیہ ہرواہوب ہے کہ مدی کے سیر داجر سے کہ مدی کے سیر داجر سے کہ مدی کے سیر داجر سے کہ اس میں مشائ نے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ سرد کرنے کے واسطے یہ کہنا ضروری ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور گواہی مقبول ہوگی اور مدی کی ورخواست پر مدعا علیہ سے جرااس کے سیروکرائی جائے گی اور اس نہ بہب پر ہم نے بہت سے مشائ کو پایا اور شخ الاسلام نے کہا کہ بیتو ہے کیون میں فتو ہے کہ اور اس نہ بہت ہے کہ گواہ کو بول کہنا چاہئے کہ اس مدی کی ملک ہے اور اس کا حق ہے تاکہ اس میں نیس ملانے کی گئیائش نہ رہی اتو ل افظ نفی فاری میں ملانے کی مخیائش ظاہر ہے اگر کہا جائے کہ اس میں ملک اس کا حق و دے کہ فاری والے اگر ربط کا حرف حذف کرتے ہیں اور اردو میں اس کا محاورہ نادر ہے اور کم قادر ہوں کہنا اس میں مقادر ہیں اس کا محاورہ نادر ہے اور کم قادر ہوں کہنا خوالی الفاظ کے اس میں اس کا محاورہ نادر ہے اور کم خالی ہونا چاہئے کہ ایس کہنا ہو ہے کہ اس کہنا ہو ہے کہ اس کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں گواہی ہونا چاہئے کہنا ہوں گواہی دیم عرف میں استقبال یعنی آئندہ و اس کی گواہی سے وال کو ایس کہنا گواہی وہ معرف میں استقبال یعنی آئندہ و زمانے کہ اس کہنا مقبول ہونا چاہے کہونکہ ما گواہی وہ معرف میں استقبال یعنی آئندہ و زمانے کہ اس کہنا مقبول ہونا چاہے کہنا کہنا گواہی وہ معرف میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے ما گواہی دی دیم آتا ہے اور صلے ما گواہی وہ معرف میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے ما گواہی دی دیم آتا ہے اور علا میں کہنا مقبول ہونا چاہئے دیم کون میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے ما گواہی دی دیم آتا ہے اور کی اس کہنا میں کہنا کوائی دی دیم کون میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے ما گوائی دیم کون میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے ما گوائی دیم آتا ہے ہوئی طبی کونکہ میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے ما گوائی دیم آتا ہے ہوئی میں استقبال یعنی آئندہ و زمانہ کے واسطے کا تھا کہ کونک میں استقبال کونک دیم آتا ہے ہوئی میں استقبال کونک دیم آتا ہے ہوئی میں کونک میں استقبال کونک دیم آتا ہے ہوئی میں کونک میں استقبال کونک دیم آتا ہے دور کے اس کونک میں کونک میں استقبال کونک دیم آتا ہے دور کونک میں کونک

ماگواہی میداہم کہ فلاں چیز آن فلاں است 🖈

قاوی سے پر ما گوائی میں ہے کہ بیٹی امام ہے دریا ہت کیا گیا کہ جرا کہ گواہ کی گواہ کی کواہ کی ہوا لفاظ ہیں ما گواہی میدا ہم کہ فلاں چیز آن فلاں است پس کیا یہ ہاں اور امام ظہیرا المدین سرخیا نی فرمایا کرتے ہے کہ قاضی کو دریا ہت کرتا جا ہے کہ آن فلاں است کہنے ہے تم نے ملکیت مراد لی ہے یا چھاور مراد ہے ہیں جو پھیدہ میان کریں ای کو لینا جا ہے اور اگر کھے بیان نہ کیا یہاں تک کہ عائر سے گئے اور کی کہ یہ مال معلیات کی گواہی پر فیصلہ کرے گئے اللہ خیرہ ۔ شمس الاسلام اوز جندی کے فقاوئی میں ہے کہ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ یہ مال معلین اس می کا حق ہواور بین کہ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ یہ مال معلین اس می کا حق ہواور بین کہ کہ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ یہ مال معلین اس می کا حق ہواور بین کہ اس کی ملک ہوئی اور بین ہوگی اور بین کریں اس پر عمل کر سے اور اگر مدی نے دعویٰ کیا کہ بیگھر میر احق ہواور ملک ہے نہ کہا نوامی معبول ہوگی اور بین نے دعویٰ کیا کہ بیگھر میر احق ہواور ملک ہے نہ کہا نوامی دوریات ہوگی اور بین کی حوجہ بیان کر سے اور ملک ہے نہ کہا نوامی تو کوئی کیا کہ بیگھر میر احق ہواور اگر ہوئی اور وہ سے اور ملک ہے نہ کہا نوامی میں ہوگی اور اگر ہوئی دی اور وہ سے کہ گواہ نی گواہ نے میں کواہ نے میں کہا کہ میں بھی اس گواہ کے مشال گواہی میں جو ل نہ کر سے گا جس تک کہ ہر ایک گواہ اپنی گواہ نے اور اگر کوئی جس تک کہ ہر ایک گواہ اپنی گواہ نے اور کی ہوئی گواہ نے کہا کہ فی کھوئی گواہ نے بھر شمل الائم ہوئی ہیں کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی گواہ نے ہوئی اور اگر گواہ کے میں کہ کوئی کوئی ہیاں کہ میں جوئی گواہ نے ہوئی گواہ کی خیار سے بھی ایمال معبول ہیں ہوئی گواہی دیے کہ میں کہ ہوئی گواہی دیے کی خیار سے جو کہ اس مالو بر محمد میں گوئی گواہی دیے کی خیار سے جو کہ اس می جوئی گواہی دیے کی خیار سے جو کہ اس میاں ہوئی ہوئی گواہ ہوئی ہوئی گواہی دیے کی خیار سے جو کہ خیار سے جو کہ خیار سے جو کہ کی تو اس میاں ہوئی ہوئی گواہی دیے کی خیار سے جو کہ خیار سے جو کوئی گوئی ہوئی گواہ کی خیار سے جو کہ کوئی ہوئی گوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی گوئی گوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی

ایک گواہ کوعلیحدہ گواہی وینے کی تکلیف دے اور اگر ایبا نہ ہوتو نہیں بیصدرالشہید کی شرح ادب القاضی میں ہے۔ مثم الاسلام اوز جندی نے فر مایا کہ گواہ کی طرف ہے محل گواہی صرف اس طرح مقبول ہے کہ جب اس نے گواہی دی کہ اس مدعی کا اس مدعاعلیہ پر ایبا ہے کہ جبیبااس گواہ نے بیان کیااورای پرفتو کی ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔

اگرگواه کی گواہی ایک کاغذ پر کھی گئی پھراس کو بیرکاغذ پڑھ کرسنایا گیا 🏠

اشتناه ہو سکے۔

بھرفر مایا کہ بیا توال ایسی صورت میں سنے کہ جب گواہ نے کہا کہ جو پہلے گواہ نے گواہی دی میں بھی وہی گواہی دیتا ہوں یا جو يبلے نے كوائى دى ميں بھى اسى كے مشل كوائى ويتا ہول كين اگر كواہ نے كہا كہ ميں ببلے كواہ كى كوائى بر كوائى ديتا ہول تو بالاجماع مغبول نبیں ہے کیونکہ یہ مواہی پر مواہی ہے نفس دعویٰ اور حق پر مواہی نبیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں پہلے مواہ کے مثل مواہی پر کواہی دیتا ہوں تب بھی بہی تھم ہے بیصدرالشہید نے شرح ادب القاضی میں لکھا ہے اگر گواہ کی گواہی ایک کاغذ پر لکھی گئی پھراس کو یہ کاغذ پڑھ کر سنایا گیا اور اُس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو پچھاں تحریر میں ٹام لیا عمیا اور وصف کیا گیا ہے اس مدعی کا اس مدعا علیہ پر واجب ہے یا یوں کیا کہ بیر مال دعویٰ جو پڑھا گیا ہے چیز اس مدعا علیہ کے قیضہ میں ناحق ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس مدعی کے سپر د كرے بس ير كوائى سيح ہے اور شيخ الاسلام سزحتى سے منقول ہے كەايك شخص نے ايك كھر كا دعوىٰ كيا جوايك قباله بنس تحرير ہے اور وہ یر حا گیا پھر گواہوں نے جو بے پڑھے ہیں کہا کہ ہم بھی اس مدعی کے واسطے اس مدعا علیہ پر ایسی ہی گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی سیجے ے ریمیط میں لکھا ہے۔ اگر ایک مواہ نے ایک تحریر کی مواہی دی جس کواس نے اپنی زبان سے پڑھا پھر دوسرے مخص نے پڑھا اور دوسرا مواہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو بیٹی نہیں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔علی بن احمدٌ سے دریا فت کیا گیا کہ جس زمین یا گھر کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے حدود کو جب مدع قبالہ میں دیکھتا ہے تو بیان کرتا ہے اور بدوں دیکھے جیسا جاہے نہیں بیان کرسکتا ہے تو اس کی موائی مقبول ہے یانبیں پس فرمایا کہ اگر دیکھ کراس کو یا دکر لیتا ہے تو مقبول نہیں ہے اور اگر اس سے کسی تشم کی مدد لیتا ہے جیسے حافظ قرآن مصحف سے لیتا ہے تو مقبول ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے پردس درہم کا دعویٰ کیا اور گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہاس مدعی کے اس مدعا علیہ پرمبلغ دس درہم ہیں تو محوا ہی مقبول ہے اور یہی اصح ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر فاری میں دواز دہ درہم کا دعویٰ کیا اور **کواہ میں کواہی میں وہ** دواز دہ درہم کہاتو مقبول نہیں ہے اور اسی طرح اگروہ دواز دہ درہم یعنی دس بارہ درہم کا دعویٰ کیا تو دعوی میچ نہیں ہےاور اس طرح اگر دعویٰ میں بیان کیا کہ یہ چیز دس بار ہ برس سے میری ملکیت ہے تو دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی اور ای طرح اگر گواہوں نے اس طرح گوائی دی تو مقبول نہیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر مدی نے کسی شخص برکسی چیز کے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا اور کواہ نے بیان کیا کہ اس ماعلیہ نے بیکھا کہ اس مرعی نے بیچیز میرے پاس بھیج دی تو گوا بی مقبول نہ ہوگی بدخلا صدیس لکھا ہے۔ تین شخصوں نے ایک معاملہ میں گواہی دی چرتھم دینے سے پہلے ایک نے کہا کہ استغفر اللہ میں اپنی تواہی میں جھوٹ بولا اور قاضی نے اس کوسنا مگر بیندمعلوم ہوا کہ س کواہ نے کہا پھر قاضی نے ان سے دریا دنت کیا تو سب نے کہا کہ ہم اپنی کواہی برقائم ہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا اور سب کواپنے پاس سے اٹھا دے گا پھرا گریدی ووسرے روز ان میں ہے دو ھخصوں کولا یا اور انہوں نے کواہی اوا کی تو جائز ہے بیفناوی قاضی غان میں لکھا ہے اگر دعویٰ سے پہلے کسی معاملہ میں کواہی دی پھر د تویٰ ہونے کے بعد گواہی دی تو اس کی گواہی مقبول ہوگی رہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے گواہی دی اور ہنوز اپنی جکہ ہے نہیں ہلا ہے کہ اس نے کہا کہ میں گواہی کی بعض باتوں میں وہم میں پڑھیا یعنی جس کا ذکر کرنا وا جب تھا وہ جھوڑ گیا اور جو جا ہے تھا اے بیان کر گیا لے ۔ قولہ شبہہ کی بات اقول اس سے میراد ہے کہ جس معاملہ میں شبہہ منقط ہے جیسے حدود کہ ان میں شبہہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے اور قولہ لیس یعنی التباس اور

www.ahlehaq.org

اگر مدعی نے قاضی سے کہا کہ میرے بیاس گواہ ہیں ہیں اور اس کی درخواست سے قاضی نے مدعا علیہ سیونشمرلی جہ

ہے اور امام محمد کے نواور میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ کسی امر میں فلال مخص کی کوائی میرے یاس نبیں ہے با کہا کہ مجھے معلوم نبیس ہے بھراس کے بعد گواہی دی تو جائز ہے اس طرح اگر دو مخصوں نے کہا کہ ہم فلاں کی طرف سے فلاں مخص پر جو گواہی دیں وہ جھوٹی ہے مجرآن کر گواہی دی اور کہا کہ اس وفتت ہمیں یا دینتھی مجریا دہوئی تو گواہی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا یک خض کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس پر ایک مخض کا دعویٰ ہے اور اس کے گوا ہ موجود ہیں پھر ایک گوا ہ نے مدعا علیہ کے ایک غلام کی نسبت قاضی کے سامنے کہا کہ بیوہ علام ہیں ہے جس میں مرعی نے دعویٰ کیا ہے پھر مدعی نے بعینہ اس غلام میں دعویٰ کیا اورائ گواہ نے جس نے قاضی کے سامنے و وہات کہی تھی گوائی دی تو بعض نے کہا کہ اس کی گواہی نہ قبول کرنا واجب ہے اور بعض نے کہا کہ قبول کرنا واجب ہے بیرمحیط میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے پر ایک غلام کا دعویٰ کیا جواس کے قبضیر میں ہے اور کہا کہ تو نے میرے ہاتھ اس کو ہزار درہم کوفروخت کیا تھا اور میں نے ثمن ادا کر دیا ہے اور مدعا علیہ نے تیج واقع ہونے اور ثمن لینے ہے انکار کیا اور دو کواہوں نے مدعی کی طرف ہے کواہی دی کہ بائع نے تیج کا قرار کیا ہے اور ہم غلام کوئیس پہچا نے ہیں لیکن بائع نے ہم سے بیان کیا تھا کہ میراغلام زید ہےاور دوسرے دو گواہوں نے بیان کیا کہ اس غلام کا نام زید ہے یا بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام زید ہے تو اس گواہی ہے تیج تمام نہ ہوگی اور باکع ہے قتم لی جائے گی پس اگر اس نے قتم کھالی تو خمن واپس کرے گا اور اگرا نکار کیا تو ا نکار ہے تھے ّ لازم ہوجائے کی اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اقر ارکیا کہ میں نے اپنا غلام جس کا نام زید ہے فروخت کیا اور گواہوں نے زید کی طرف حلیہ یا عیب وغیرہ کوئی ایسی چیز کی نسبت کی جس سے اس کی شنا خت ہوتی ہے اور بیسب اس غلام میں پورے ہیں تو ا مام محد و مایا که پهلی صورت اور بیصورت قیاب میں برابر ہیں لیکن میں استحسانا دوسری صورت میں بیج کی اجازت ویتا ہوں اور یہی تھم باندی کا ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے منتنی میں ہے کہ دو گوا ہوں نے گواہی دی کہاس محض کا حصہ اس کھر میں ہزارگز ہے پھر و دیکھا گیاتو گھر فقط یانچ سوگز ہے یا گواہی دی کہاس کا حصہاس قراح میں دس جریب ہے پھر دیکھا گیا تو قراح فقط یانچ جریب ہے پس کواہی باطل ہےاور اگرید عاعلیہ نے خود اس کا اقر ارکیا ہوتو مدعی کل گھر لے لے گا اور اگر دونوں گواہوں نے بوں کواہی دی کہ اس مدى كا كحراس ما عليد كمريس سے باوراس كى حدنہ بيان كى كهال سے كہال تك بوتو كوانى باطل ب يديم يول ميں كلما بـ ا گر گواہوں نے بیان کیا کہ بیٹورت اس مدمی کی بیوی ہے اور اس پر حلال ہے اور نکاح کا ذکرنہ کیا تو مختار بیہے کہ جائز ہے بیٹز انتہ المغتنین میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کے پاس ایک کیڑا رہن کیا ہے یا اس نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اور گواہوں نے اس کی **گوائی دی اور کہا کہ ہم کیڑے کوئیس پہچانے ہیں تو ان کی گوائی مقبول ہوگی اور کیڑے کا بیان کرنا غاصب اور** مرتبن کے ذمہ ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اگر کسی مخفل بر کوائی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اس قرضہ میں میرانام عاریة ہے اور دراصل بيرمال فلال مدعى كاسبة وبيرجائز بكذا في الملتقط \_

ونتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی کر ۲۹۲ کی کی کتاب الشهادات

## اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی اِس سبب سے ہیں مقبول ہے کہوہ گواہی کے لائق نہیں ہیں

<sup>۔</sup> لے حدنہ .....حدشراب خوری نہ ہوگی کیونکہ دو مورتش ایک گواہ ہے بجائے ہیں اور قولہ چوری لیسٹی پیوری کروں تو میر اغلام آزاد ہے پھرای طرح گواہی گزری۔

اورجس غلام یا باندی کا بچھ حصہ آزاد کیا گیا ہواس کا بھی امام اعظم کے نزدیک یہی علم ہے بی فاوی قاضی خان میں لکھا ہے جس شخص کی گواہی بسبب مملوک ہونے یا کفریا بحیب کے دوکر دی گئی چھر بیہ با تیں جاتی رہیں اور اس نے اداکی تو مقبول ہوگی اور اگر بسبب فت کے یامیاں بی بی ہونے کے یا غلام کی گواہی اپنے غلام کے واسطے تھا اور دکر دی گئی چھر بیسب جاتا رہا تو گواہی اداکر نے سے مقبول نہ ہوگی اور اگر غلام نے اپنے مالک کے واسطے گواہی کواٹھایا یا میاں و بی بی بیس ہے ایک نے دوسرے کی گواہی کواٹھایا یا میاں و بی بی بیس ہے ایک نے دوسرے کی گواہی برداشت کی چھر بعد آزاد ہونے یا جدائی ہوجانے کے اداکی تو مقبول ہوگی اور اس طرح اگر حالت مملوکیت یا کفریا بچپن میں گواہی کا تحل کیا چھر ان چیز وں کے زائل ہونے کے بعد گواہی اداکی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ اداکر نے کی حالت کا اعتبار ہوئی میں گواہی دی معاملہ میں اس کی طرف ہے گواہی دی ہوئی تو امام مجھرتے نے سے دراس وقت کوئی مان خوبیں پیا جاتا ہے بیخزائد آمفتین میں لکھا ہے آگر کی نے اپنی بیوی کے معاملہ میں اس کی طرف ہے گواہی دی دور ہوئی تھی اور خوب میں جدونوں میں جدائی واقع ہوگی تو امام مجھرتے یہ صورت ذکر نہیں کی ہے اور امام ابو یوسف سے دور ایت ہوئی تھی اس گواہی برحکم نہ درے گا گر جبکہ دو بارہ اداکر سے معیط میں لکھا ہے۔

פנית א فصل:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب فسق کے مقبول نہیں ہے

کن چیز ول سے عدالت ساقط ہوئی ہے ہے اور کن سے ہیں؟ جس نرض چیز کاوفت معین ہے جیسے روز ہونماز جب اس میں بلاعذر تا خیر کرے گاعدالت ساقط ہوجائے گی اور جس فرض کا

ل مد ساشارہ ہے کہ بھول مختار کبیرہ وہ گناہ ہے جس صد ماری جاتی ہے۔

شیخ الاسلام خواہرز آدہ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں اگر مدعی نے گواہ سے گواہی طلب کی اور اس نے بدوں کسی ظاہری عذر کے تاخیر کی پھراس کے بعد گواہی دی تو اس کی گواہی نامقبول ہو گی ہے۔

دو خضوں نے ایک خض پر گواہی دی کہ اس نے اپی عورت کوا پی بیاری میں تین طلاق دی تھی اور ہم کواس سے پہلے گواہ کرایا تھا کہتم پوشیدہ رکھو پس ہم نے گواہی کو چھپایا تو دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہے کیونکہ دونوں نے گواہی چھپانے کا خودا قرار کیا اور فاسق ہوئے اور فاسق کی بات کا کچھا متبارئیں ہے یہ واقعات حسامیہ میں ہے ایوالقاسم سے روایت ہے کہ ایک عورت کی طلاق یا باندی کی آزادی پر دو شخصوں نے گواہی دی اور کہا کہ بیشر وع سال میں واقع ہواتو گواہی جا کر ہے اور تاخیر سے ان کی گواہی میں خرابی نہیں ہوتی ہے اور مولا تا رضی اللہ عند نے فر مایا کہ خرابی آئی ہیا ہے تھی کہ کیونکہ اس کو معلوم ہوا کہ باو جو دطان قرونی گواہی مخصورت کو بطور بی بی یا باندی کے در کھی گاتو گواہی ادار کر فی الفور جا ہے تھی کہ کیونکہ ایک گواہی کے واسطے دمو کا شرط نہیں ہوا وہ جو اس کی گواہی کے دو سلام خواہر زادہ نے فر مایا کہ حقوق العباد میں اگر مدی خواہوں نے گواہی خواہوں نے گواہی دی تو اس کی گواہی نامقبول ہوگی کیونکہ نے گواہی سے اور کی گواہی خواہوں نے گواہی دی تو اس کی گواہی نامقبول ہوگی کیونکہ نے وہ بلا عذرتا خیر کرنے سے فاسق ہوگیا یہ خواہی دی تو اس کی گواہی نامقبول ہوگی کیونکہ ہوا اس نے شطر نج سے جواکھیلا یا کہی اور چیز ہے مقبول نہیں ہو اور اگر شطر نج بدوں جو سے کہ کے گوئی تھی میں جو نی تھی کہ می خواہوں نو کی گواہی مقبول نہیں ہو گواہی مقبول نہیں ہو گواہی مقبول نہیں ہو اور اگر شطر نج بدوں جو سے کے گھیلے بس اگر ایس اس کی کواہی مقبول نہیں ہو اس کی گواہی مقبول نہیں ہو گواہی مقبول نہیں ہو تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہو تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہو گواہی مقبول نہیں ہو گوئی ہو اس کی گواہی مقبول نہیں کے دوخوص سر راہ شطر نج کھیل ہے اس کی گواہی مقبول نہیں سے کہ جوخص سر راہ شطر نج کھیل ہے اس کی گواہی مقبول نہیں سے کہ جوخص سر راہ شطر نج کھیل ہو اس کی گواہی مقبول نہیں سے کہ جوخص سر راہ شطر نج کھیل ہے اس کی گواہی مقبول نہیں سے کہ خوض سر راہ شطر نج کھیل ہے اس کی گواہی مقبول نہیں کو اس کو کو نہیں مقبول نہیں کو کھیل ہو اس کی گواہی مقبول نہیں کو کھیل ہو اس کی گواہی مقبول نہیں کے کو کھیل ہو اس کی گواہی مقبول نہیں کو کھیل ہو اس کو کھیل کے اس کو کھیل کے اس کو کھیل کے اس کو کھیل کے کو کھیل کی کو کھیل کے کو کھیل کے کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل

ا۔ عدد بینی تمین مرتبہ ترک کیا ہیں مطلق ایک مرتبہ ترک کرنے کوبھی شامل ہے اقول دیار ہندوستان میں بالفعل شرائط جمعہ میں بنابراجتہادات کے اختلاف شدید ہے جتی کہ معراج العدادیہ میں ہے کہ جس ملک پرمشر کمین حاکم ہوں اگر دہاں مسلمان باہم کمی کی بیعت بنظرا قامت جمعہ وعیدین کریں تو جائز ہو جائے حتی کہ بدوں اس کے جماعت کثیر نے اداء میں تامل کیا اور چار رکعت بہنیت فرض الوقت لازم کی ہیں الی صورت میں تارک پر بیتھم ہوسکتا واللہ اعلم۔اوراس وقت میں وجو و بکمٹرے ہیں جن سے ان احکام میں تفصیل ہے اوراس حاشیہ میں بیان کی مخوائش نہیں واللہ تعالی اعلم۔

ہے کذانی انعینی۔ جو محض زیعتی چوسر کھیلتا ہے وہ ہر حال میں مر دو دالشہادۃ ہے اگر کوئی محض کسی لہو میں مبتلا ہے تو دیکھنا جا ہے کہ اگریہ کھیل اس کوفرائض و داجبات سے باز نہیں رکھتا ہے بس اگر لوگ اس کو بدتر جانے ہیں جیسے بانسری اور طنبورہ وغیرہ تو اس کی گواہی نا جائز ہے اور اگر لوگ اس کو بدتر نہ جانے ہوں جیسے خوش آوازی وغیرہ تو گواہی جائز ہے لیکن اگر اس کے ساتھ فخش ہوتا ہو مثلاً لوگ نا چتے ہوں تو کبیرہ گناہ میں واضل ہوگا اور عدالت ساقط ہو جائے گی رہے جائے گی ایکھا ہے۔

ا مام ابو پوسف نے فرمایا کہ جو محض گیند الما کھیلائے اس کی گواہی جائز ہے بیملاقط میں لکھا ہے ناچنے والے اور مشعو ذال کی وای مقبول نہیں ہے یہ بین شرح ہدایہ میں لکھا ہے جو تخص کبوتر اڑا تا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے گمر جو مخص کبوتر وں کوانسیت کے اور رفع وحشت کے واسطے پالتا ہے اور اڑانے کی اس کی عادت نہیں ہے تو وہ عادل اور مقبول الشہادة ہے بیمبسوط اور کافی اور فبآوی قاضی خان میں لکھا ہے کیکن اگر ہے کبوتر دوسرے کے کبوتر وں کواینے ساتھ لگالاتے ہوں اور و وان کے کھونسلوں میں بچہ دیں اور پیخص ان کو کھائے اور فروخت کریے تو محواہی مقبول نہیں ہے اور جو محض لوگوں کے واسطے گا تا اور ان کوسنا تا ہے اس کی کواہی مقبول نہیں ہے لیکن اگراہے آپ کوسنانے کے لئے ہوتا کہ اس سے وحشت زائل ہو بدوں اس کے کہ دوسرے کوسنائے تو ڈرنبیں ہے اور پیجے قول کے موافق اس کی عد الت ساقط نہ ہوگی میمین میں لکھا ہے اور ایس عورت کی گواہی جودوسروں کواپنا گانا سنائے اگر چدان کے لئے نہ گائے مقبول نہیں ہے بیشرح ابوالمکارم میں لکھاہے اور الیی عورت کی گواہی جودوسروں کی مصیبت میں نوحہ سے روتی ہے اور بیاس نے اپنی کمائی مقرر کرلی ہے مقبول نہیں ہے کذافی المحیط اور جوعورت اپنی مصیبت میں نو حدکرتی ہے بیں اس کی گوا ہی مقبول ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اس مخنث کی گواہی کہ جو برا کام کراتا ہے اورعد أاپنی آواز کوزم بناتا ہے مقبول مبیں ہے اور اگر کسی کی آواز میں پیدائشی نرمی ہواور پیدائشی اس کے اعضا میں تکسر ہولیعنی و ھیلا پن ہواور خود اکڑ کرنہ چلے اور اس ہے کسی قتم کے ہرے افعال مشہور نہ ہوئے ہوں تو اس کی گوا ہی مقبول ہے سیمین میں لکھا ہے اور داعر کی گوا ہی مقبول نہیں ہے اور داعر اس کو کہتے ہیں جو فاسق ہواور ہتك حرمت کرےادرائیے افعال کی پچھ پروانہ کرے میہذ خیرہ میں لکھا ہے قال المتر جم پہلے گز راہے کہ داعروہ مخف ہے جس ہے لوگوں کے مال و جان کا خوف ہواور پہاں جوتعریف ندکور ہوئی دونوں کا حاصل ایک ہے جو مخص غافل شدید ہواس کی گواہی نامقبول ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے جو تھی جیوٹ بولنے میں مشہور ہواس کی بچھ عدالت نہیں ہے اور نہاس کی گواہی مقبول ہے اور یہ ہمیشہ کے واسطے ہے اگر چہاس نے تو بہ کر لی ہو بخلاف ایسے مخص کے جوسہو ہے جھوٹ بولا یا ایک باراس میں مبتلا ہوا پھرتو بہ کر لی بیہ بدائع میں لکھا ہے جو تشخص عا دلمشہور ہوا گراس نے جھوٹی گواہی دی پھر تو ہے کرلی تو بعد کواس کی گواہی قبول ہوگی اوراسی قول پراعتا د ہے بینز اینۃ انمفتین میں لکھا ہے فاسق نے اگر تو بہ کی تو اس کی کواہی فی الحال معبول نہ ہوگی جب تک کہ اس قدر زیانے گرز وجائے کہ تو بہ کا اثر تھلے اور اس ز مانہ کی مقدار میں سیجے تول بیہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہےاور غیر عادل نے اگر جھونی گواہی دی پھرتو بہ کر لی تو اس کی گواہی جائز ہے ہیہ فآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

جس شخص کوزنا چوری یا شراب خواری میں حد ماری گئی ہو پھراس نے تو بہ کرلی تو بالا جماع اس کی کواہی مقبول ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے اور جس شخص کوزنا کی تہمت لگانے میں حد ماری گئی ہواس کی گواہی نامقبول ہے اگر چہاس نے تو بہ کرلی ہویہ بدائع میں لکھا ہے اور سیجے غرب ہمارے نزد کیک ہیرہے کہ حد مارے جانے کے بعد اگر چار گواہوں نے اس کے بچے بولنے پر کواہی دی تو مقبول ہوگ

ا گیند بلا مراد چوگان ہے جوسیدگری کے واسطے عمدہ ہے اوراس سے کھیل (مثلاً کرکٹ وغیرہ) مقصود ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) مععوز شعیدہ باز جولو کوں کونظر بندی دغیرہ کے یانٹوں کے تماشے د کھلاتے ہیں۔

اور وہ مخص مقبول الشہادۃ ہو جائے گا یہ مبسوط میں لکھا ہے اگر کسی کوتھوڑی صد ماری گئی تھی کہ تمام ہونے سے پہلے وہ بھاگ گیا تو ظاہرانروایت کے موافق بوری حد مارے جانے ہے پہلے اس کی گواہی مقبول ہے اگر زنا کی تہمت نگانے میں کا فرکوحد ماری گئی پھروہ مسلمان ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول ہو گی بخلاف غلام کے کہاس کوحد ماری گئی پھروہ آزاد ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے کیکن اگر عالت *کفر میں اس نے زنا کی تبہت لگائی اور حالت اسلام میں اس کوحد ماری گئی تو ہمیشہ کے واسطے اس کی گواہی مر*دو در ہے اور اگر تھوڑی حدحالت کفر میں ماری گئی پھر ہاتی حدحالت اسلام میں تو ظاہرالروایت کےموافق ہمیشہ کے واسطےاس کی گواہی مردو دنہ ہوگی حتیٰ کہا گراس نے تو بہ کرلی تو گواہی مقبول ہوگی کذافی جو ہرۃ النیر ہاور یہی حکم ظاہرالروایت کا ٹھیک ہے یہ بدائع میں لکھا ہے شاعرا گر جوكيا كرتا ہے تو اس كى گوا بى مقبول نہيں ہے اور اگر مدح كرتا ہے اور اكثر مدح اس كى تچى ہوتى ہے تو مقبول ہوگى بيتا تارخانيه ميں لكھا ہے مروصالح نے اگرابیا شعر پڑھا کہ جس میں فخش ہے تو اس کی عدالت باطل نہ ہوگی کیونکہ اس نے غیر کا کلام پڑھااور جوشخص عرب کے شعروں کی تعلیم کرتا ہے اگر زبان عرب سکھلانے کی غرض سے پڑھا تا ہے تو اس کی عدالت باطل نہ ہوگی اگر چہاس کامضمون فخش ہو بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک شخص اپنے اہل وعیال ومملوکوں کو گالی دیتا ہے پس اگر مبھی اس سے ایسا امریعنی برا کہنا صا در ہوتو اس کی عدالت ساقط نہ ہوگی کیونکہ کمترانسان اس ہے خالی بچتا ہے اوراگر اس کی عادت ہے تو عدالت ساقط ہوگی بیروا قعات حسامیہ میں لکھا ہے اور یہی حکم اس شخص کا ہے جوابینے جانو رمثلاً گھوڑے کو گالیاں دیتا ہویہ فتح القدیریمیں لکھا ہے اور جو شخص سلف کواور وہ صحابہ اور تابعین اورا بوصنیفهٔ اور جوان کے اصحاب ہیں برا کہتا ہواور ظاہر میں کہتا ہواس کی گواہی مقبول نہ ہوگی بینہا بیاور فتح القدير میں لکھا ہے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا حال تعدیل کرنے والوں ہے دریا ونت کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس میں مہتم <sup>ل</sup>جانتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول الله کو برا کہتا ہے تو میں قبول نہ کروں گا اور اس کی گواہی کو جائز رکھوں گا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اسکونسق و فجو رمیں مہتم جانتے ہیں اور گمان غالب ہے گرہم نے اسکو بھی نہیں دیکھا تو قبول نہ کروں گا اور اس کی گواہی کو جائز نہ رکھوں گا پیرمجیط میں لکھا ہے۔ ئس فرقے کی گواہی مردودہے؟

مسلمانوں میں جو گمراہ ہوتی فرقہ بیں ان میں ہوائے فرقہ خطابیہ کے باتی گمراہوں کی گواہی مقبول ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ورقیخ الاسلام نے فرمایا کہ اہل ہوا کی جودین میں بدعت کے پابند ہیں ان کی گواہی مقبول ہے بشرطیکہ اس کی بدعت کفرنہ ہواوروہ شخص بیا کی نہ ہواورا اپنے لین دین میں عادل ہواور بہو تیج ہے کہ انی الحج یا اور جو شخص پاتی کام کرتا ہوجیسے راستہ پر پیشاب کرنا یا کھانا تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور جو شخص بازار میں لوگوں کے درمیان کھاتا ہے اس کا بھی یہی تھم ہے یہ ہرائ والو ہاج میں لکھا ہے جر شخص نے مری سے زائد کھانا کھایا اکثر ول کے زرکیا ہے کہ جو شخص فقط ہوئی بیزا ہدی میں ہے منا قب ابو من خواب ہوتو اس کی عدالت ساقط ہوئی بیزا ہدی میں ہے منا قب ابو صفیہ سے منا قب ابو میں ہوتو اس کی گواہی نامقبول ہے یہ چیط میں ہے کرتیا ہے کہ جو شخص فقط پانجامہ بہتے ہوئے راہ میں چاتا ہواں کی گواہی نامقبول ہے کہ اور کا بین نامقبول ہے کہ خوص فقط پانجامہ بینے ہوئے راہ میں چاتا ہواں کی گواہی نامقبول ہے کہ اور کوئی بڈھالوگوں کے بھی میں نو جوانوں سے شتی کرے گواہی مقبول نو بھی خواب کی ہوتو اس کی گواہی نامقبول ہے کہ اگر کوئی بڈھالوگوں کے بھی میں نو جوانوں سے شتی کرتے ہوئی گواہی نامقبول ہے بینان خواب کوئی بند ھالوگوں کے بھی میں ہوتو اس کے مناب کیا تو عدالت ساقط ہے ہوئی اندی میں کھا ہے شخص کا تو اس کی گواہی با خلاف نامقبول اسے نین اس میں برگمانی کانی ہے۔ سے نفقتہ کا صاب کیا تو عدالت ساقط ہے ہوئی گوائی دینا طلاف نامقبول کوئی کا تھا ہی نین وغرہ میں کھا ہوئی گوائی دینا طلاف کا مقال ہے۔

ہے ہے۔ کرالرائق میں لکھا ہے قال المحر جم طفیل ایک مخص دفہ کا شاعرتھا کہ ہے بلا عے مہمانی میں جاتا تھا اور طفیل اسی کی طرف منسوب ہے گفن بیچنے والے کی گوائی مقبول نہیں ہے شمس الائمہ نے فر مایا یعنی جب وہ صبح کوائی کام میں مشغول ہواور خریداروں کا انتظار کر ہے اور اگروہ کپڑے ہوئی گوائی مقبول ہے گفن بھی خرید ہے جا کمیں تو گوائی جائز ہے بید خیرہ میں لکھا ہے جو کوئی مختص تصویروں کے کپڑے فروخت کرتا یا بنتا ہے اس کی گوائی نامقبول ہے بی محیط میں اقضیہ ہے لایا ہے اگر کوئی امیرا نواب وغیرہ کسی شہروں میں واخل ہوا اور لوگ نکل کررا ہوں پر اس کے ویجھنے کو بیٹھے خلف نے کہا کہ اگر بدوں اعتبار اصاصل کرنے کی غرض کے ایسا کیا تو عدالت جاتی رہے گی ور نہیں اور فتو ٹی اس پر ہے کہ اگروہ اس واسطے نہیں نکلے کہ جو تعظیم کے لائق ہاس کی تعظیم کریں یا عبرت بیدا کریں تو ان کی عدالت باطل ہوگی بیظم پر بیا اور فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جس محض نے فتند کرانے کو تقیر جان کر نہ کرایا اس کی گوائی مقبول ہیں ورنہ مقبول ہے یہ ہدایہ میں ہے ضمی کی گوائی مقبول ہے یہ یہ یہ یہ اس لکھا ہے فتی کی گوائی مقبول ہے فتح القدیر میں لکھا ہے فتی مشکل کی گوائی جائز ہے اور وہ گورتوں کے معند مشکل کی گوائی معدود وقصاص میں عورتوں کے مانند مقبول نہ ہونا چاہے یہ علیة البیان میں ہے یہ ہوں گوائی مقبول ہے اور اگر عادل نہ ہوں لوگوں سے ناحق لیے میں ہے عامل لوگ اگر عادل ہوں لوگوں کا مال ناحق نہ لیتے ہوں تو ان کی گوائی مقبول ہے اور اگر عادل نہ ہوں لوگوں سے ناحق لیتے ہوں تو ان کی گوائی مقبول ہے اور بی صحیح ہے اگر عالبان کی حالت صلاحیت کی موید خور واور غیاثیہ اور نی سے جائے الفتاریمیں ہے ایس کی مقبول ہوں کی گوائی جو شہریا محلّہ میں سے جائے وصول کرتا ہے نامقبول ہے جس مراف خور واور خواگ دیل کے پاس جمع کرتا ہے اور وہ خوتی سے لیتا ہے اس کی بھی گوائی نامقبول ذکرہ الصدر حیام اللہ بن یہ بچیط میں لکھا ہے جولوگ ذکیل کی وجہ ظاہر نہ ہوتو صرف ظاہر پیشہ پر حکم نہ ہوگا اور بہی حکم نیاسیوں اور دلالوں کا ہے کذائی فتح القدیر ۔

کی وجہ ظاہر نہ ہوتو صرف ظاہر پیشہ پر حکم نہ ہوگا اور بہی حکم نیاسیوں اور دلالوں کا ہے کذائی فتح القدیر ۔

ئىرى نصل:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب تہمت کے نامقبول ہے یا تناقض کلام یا خصم قضا کے نقض لازم آنے سے مقبول نہیں ہوتی ہے

کسی تخص کی گواہی اینے مملوک اور مد براور مکا تنب اور ام ولد کے واسطے جائز نہیں 🏠

اے لعان یعنی اپنی زوجہ کے پیٹ کوز تا ہے جنایا حتی کہ قاضی نے دونوں میں لعان کرا کے دونوں میں جدائی کرادی اور بچہ کو مال کی طرف منسوب کیا بدوں یاپ کے۔

کی طرف ہے کہا کہ اس کی ہے اور اس ہے غرض اجارہ کا تیج کرنا ہے تو امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ گواہی جائز ہے خواہ کرایہ ہلکا ہویا ہماری ہواورامام ابویوسٹ نے فرمایا کہ تیج کی صورت میں گواہی نا درست ہے کیونکہ دونوں گواہ اپنے او پر ہے کرایہ کو وقع کرنا چا ہج بیں اورا گردونوں بلاکرایہ کھر میں رہتے ہوں تو جائز ہے یہ پیطے سرحسی میں لکھا ہے اگر اجیر نے اپنے استاد کی طرف ہے گواہی دی اور وہ معبول نہ ہو ماہواری کا اجیر تھا بھر ہنوز نداس کی گواہی رو ہوئی تھی اور نہ قبول ہوئی تھی یہاں تک کے مہینہ گرزگیا بھر اس کی تعدیل ہوئی تو معبول نہ ہوگی چنا نچھاک طرح اگر کسی مرد نے اپنی عورت کی طرف ہے گواہی دی اور دو تعدیل ہے بہلے اس نے عورت کی طلاق دی تو گواہی معبول نہ ہوجائے گی۔

ا کرایک محص نے گوائی دی اوروہ ایں وفت اجیر نہ تھا پھر تھم قضا ہے پہلے وہ اجیر ہو گیا تو اس کواہی باطل ہوجائے گی اگر اجیر ند تعااوراس نے کوابی دی اور کوابی روند ہوئی تھی کہ وہ اجر ہو گیا بھر اجارہ کی مدت کر رکی تو اس کوابی پر فیصلہ ند ہو گا اگر چہ کوابی یا تضا کے وقت وہ اجر نہیں ہے اور اگر قاضی نے اس کی کوائی ہنوز ندرو کی اور نہ قبول کی کہاس نے دوبارہ کوائی اوا کی لیعنی اجارہ کی مدت گزرجانے کے بعد دوبار وادا کی تو گواہی جائز ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے شرکت کی چیز میں ایک شریک کی گواہی دوسرے شریک کی طرف سے متبول نہیں ہے کیونکہ میر گوائی ایک طرح سے اپنے واسطے ہے اور اگر شریک کی چیز ند ہوتو متبول ہو کی کیونکہ اس می تبهت نبیں ہے بیکا فی میں لکھاہے ایسے بی اگر ایک شریک کے اجیر نے دوسرے کی طرف سے گوا بی دی تو اس کا بھی بہی تھم ہے بد مبسوط میں لکھا ہے امام محمد نے اصل میں فر مایا کہ اگر دو مخصوں نے بیگواہی دی کہم دونوں کا اور عمر و کا زید پر قرضہ ہزار درہم ہیں ہیں اس کی کی صور تیں ہیں اول میہ ہے کہ شرکت کوصاف اس طور ہے بیان کریں کہ ہمارے اور فلاں مخض کے یعنی عمر و کے ہزار درہم زیدیر مشترک قرض ہیں اورصورت میں گواہی مقبول نہ ہوگی اور دوسری صورت بیا کہ نثر کمت نہ ہونے کوصاف اس طرح بیان کریں کہ ہم موای دیتے ہیں کہ عمرو کے اس پر یا نج سودر ہم علیحد وسبب ہے قرض ہیں اور ہمارے پانچ سودر ہم اس پر علیحد وسبب ہے قرض ہیں اوراس صورت میں اس کی گواہی عمرو کی طرف ہے مقبول ہے اور تیسری صورت رید کہ گواہی مطلق چھوڑ دیں بچھ تصریح نہ کریں اور اس صورت میں ان کی کوائی بالکل متبول نہ ہوگی زید کے تین مخصوں پر ہزار درہم قرض ہیں ان میں سے دو مخصوں نے کواہی دی کہ زید نے ہم کواور تیسر ہے کو قرضہ معاف کر دیا ہیں اگر بعض بعض کالفیل ہوتو سحواہی بالکل مقبول نہیں ہے اور اگر بعض بعض کالفیل نہ ہو ہی اگرانہوں نے بیگواہی دی کہ ہم کواور تیسر ہے کوزید نے ایک ہی کلمہ ہے معاف کر دیا تو محواہی نامقبول ہے اوراگر گواہی دی کہ ہم کو علیحدہ معاف کیا اور فلاں مخص ثالث کوعلیحدہ معاف کیا ہے تو ٹالٹ کے حق میں گواہی مقبول ہوگی اور اس مسئلہ کی نظیر و ہ مسئلہ ہے جو كتاب الحدود ميں فركور ہے كدا كر دو مخصول نے كوائل دى كدزيد نے ہم دونوں كى مال كواور ہنده كوايك بى كلمه سے زناكى تہمت لگائى ہےتو کواہی مغبول ندہوگی اور اگر کہا کہ ہماری ماں کوئیلیحدہ تہمت لگائی اور اس عورت ہندہ کوئیلیحدہ تو ہندہ کی طرف ہےان کی کواہی متبول ہوگی رہمیط میں لکھا ہے تین مخصوں کے ایک مخص پر ہزار درہم قرض ہیں پھر دو مخصوں نے ان میں سے تیسر ہے پر گواہی دی کہ اس نے قرِض دارکومعاف کردیا ہے پھر گواہی وی کہاس نے اپنا حصد معاف کر دیا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہے اورای طرح اگر دونوں نے کسی قدر قرض دار ہے وصول کر کے پھر کواہی دی کہاس نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے تو نامقبول ہے بیف آوی قاضی خان میں کھا ہے۔وکیل کی گواہی بعدمعزول ہونے کےموکل کی طرف ہے اگراس نے مخاصمہ کیا تو مِقبول نہیں ہے اور اگراس نے ندمخاصمہ کیا تو مغبول ہے اور بیقول امام ابو حنیفہ کا ہے کذا فی الذخیر ہ۔ اگر قاضی کے سامنے کسی نے ایک محض کواس واسطے وکیل کیا کہ جس قد رحق موکل کا فلاں مخص کی طرف آتا ہے اس میں مخاصمہ کرے اور اس نے ہزار درجم کی نالش اس پر دائر کی پھرمعزول ہو گیا پھراگر اس نے ای ہزار درہم کی بابت گواہی دی تو رد کر دی جائے گی اور اگر دوسرے قرض میں گواہی دی تو رونہ کی جائے گی اور اگر قاضی اس کی و کالت کوئبیں جانتا ہے اور مدعا علیہ نے و کالت ہے ا نکار کیا اور اس نے گواہی پیش کر کے و کالت ثابت کی پھرمعزول ہو گیا اور گواہی دی تو جس قدر حقوق موکل کے وکیل کرنے کے وقت ثابت تھان میں اس کی گواہی رد کر دی جائے گی اور جوحق کہ بعد بتاریخ وکالت کے ثابت ہوااس میں اس کی گواہی مقبول ہو گی بیکا فی میں لکھا ہے ایک شخص نے قاضی کے سامنے دعویٰ کیا کہ مجھے فلا سیخص نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ جوحق اس کا اس مدعا علیہ پر اور فلاں برآتا ہے اس میں خصومت اور ناکش دائر کروں اور موافق دعویٰ اس نے دکالت کے گواہ پیش کئے اور قاضی نے ہنوز تھم دیا یا نہ دیا تھا کہ موکل نے اس کومعزول کر دیا پھراس معزول نے موکل کی طرف ے اس مدعا علیہ پریاباتی دونوں مخصوں پر گواہی دی تو مقبول نہیں ہے مگر جبکہ ایسے حق کی گواہی دی جوتاریخ و کا است کے بعد ان پر ٹا بت ہوا ہے یا ان نتیوں کے سوا دوسرے پر گواہی دی تو مقبول ہوگی اگر کسی نے اپنے ہر حق کے ناکش کرنے اور وصول کرنے کے لئے وکیل کیا خواہ تمام لوگوں سے پاکسی خاص شہر کے لوگوں ہے اور وکیل نے ایک شخص کو حاضر کر کے وکالت کے گواہ پیش کئے اور قاضی نے اس کو خصیم تھہرایا پھرموکل نے اس کومعزول کردیا تو اس وکیل کی گواہی موکل کی طرف سے نداس مخض پر جس کو حاضر لایا ہے اور نہ دوسرے کسی محص پرجس پرموکل کاحق آتا ہے خواہ وہ حق و کالت کے روز کا ہویا اس کے بعد پیدا ہوا ہواس وقت تک کے حقوق میں کہ جس روز اس کومعزول کیا ہے مقبول نہیں ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور بعد معزول ہونے کے جوتن پیدا ہوااس میں گواہی مقبول ہے بیہ محیط میں ہے جو محص قرضدوصول کرنے کا وکیل ہاس کی گوائی قرضد کی بابت مقبول ہے بیوجیز کردری میں لکھا ہے ایک محص نے تین مخصوں کوایک مقدمہ میں وکیل کیااور کہا کہ جو تخص تم میں ہے نالش کر دیے گا وہی اس مقدمہ میں وکیل ہے پھر دو شخصوں نے تیسرے کے داسطے گواہی دی تو ان کی گواہی ہے وہ مخص خصم نہ قرار پائے گااور اگر ہرا یک کونائش کرنے اور وصول کرنے کا علیجد ہ علیحد ہ و کیل کیا مچرد و نے تبسر سے کی طرف ہے گواہی دی تو ناکش اور وصول کرنے دونوں کی بابت گواہی مقبول ہو گی دوشخصوں نے کسی هخص پر گواہی دی کہاس نے ہم دونوں سے اور زید ہے کہا تھا کہ جو تحض تم سے میری ہوی کوطلاق دے دے جائز ہے یا بیکہا کہ اس نے کہا تھا کہ اس عورت کا اختیارتمهارے ہاتھ میں ہے جو محض تم سے طلاق وے جائز ہے اور شوہراس سے انکار کرتا ہے تو ان کی گواہی جائز نہیں ہے اور اگر شو ہرنے اپنے کہنے کا اقر ارکیا اور دو ہخصوں نے تیسرے کی طرف ہے گواہی دی تو اس باعث ہے جائز نہیں ہے کہ وہ سب و کا کت میں شریک ہیں اور شرکت میں نداس پر گواہی جائز ہے اور نداس کی طرف سے جائز ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

بے دوگواہوں نے بیان کیا کہ فلاں شخص نے ہم کو تھم کیا تھا کہ ہم فلاں عورت سے اس کا نکاح کردیں یااس کی فلاں عورت سے فلع کرا

م دوگواہوں نے بیان کیا کہ فلاں شخص نے ہم کو تھم کیا تھا کہ ہم فلاں عورت سے اس کا نکاح کردیں یااس کی فلاں عورت سے فلع کرا

دیں یااس کے لئے کوئی فلام خریدیں اور ہم نے ایساہ ہی کیا ہی اور تھم و سے اور عقد واقع ہونے دونوں سے منکر ہے یا تھم کا اقرار کرتا ہے یا کہ کرتا ہے نہ عقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے اور ہرا کیکی دوصور تیں ہیں یا تو خصم و کیلوں کے ساتھ عقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے یا انگار کرتا ہے ہی اگر موکل منکر ہے تو گواہی سب صور توں میں نامقبول ہے اور اگر موکل دونوں کا اقرار کرتا ہے اور خصم عقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے اور آگر موکل دونوں کا اقرار کرتا ہے اور خصم عقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے تو نکاح اور بھی عقد سے انکار کرتا ہے تو نکاح اور بھی کا عمل نے دیا جائے گا بھی خلاق بلا مال کا تھم دیا جائے گا کیونکہ ذوجہ نے اقرار کیا تو سب کرتا ہے تو نکاح اور بھی کو افرار کیا تو سب کرتا ہے تا کا کونکہ ذوجہ نے اقرار کیا تو سب کرتا ہے تو نکاح اور اگر موکل نے تھم کا اقرار کیا لیکن عقد واقع ہونے سے انکار کیا ہی اگر نکاح میں امام اعظم کرند دیک نہ ہوگا ہے وہی کردری میں لکھا ہے امام ابو یوسف سے نواور میں مورتوں میں تھم وقوع دیا جائے گا ہو نوس سے نام مورتوں میں کہا کہ کو نکر دولی میں تکما ہے اور ایس کے کہا گردگا کی خلال شخص نے ہم کو تھم دیا تھا کہ ہم زید کو خربی ہی کھا ہے امام ابو یوسف سے غلام فروخت سے کہا گردگا ہے تو نام کردگا ہے تھا کہ ہم ذید کو خربی ہی کہا کہ نے نو اور شک

کرنے کا وکیل کیا ہے اور ہم نے اس کو پہنچا دیا یا ہم کو بیتھم دیا تھا کہ ہم اس کی عورت کو بیخبر پہنچا دیں کہ اس نے تیرا کا م تیرے ہاتھ سپر دکیا اور اس کو ہم نے پہنچا دی اور اس نے بیگو دی کہ اس نے ہم سپر دکیا اور اس کو ہم نے پہنچا دی اور اس نے طلاق اختیا رکر لی تو دونوں کی گواہی جا کر ہے اور اگر دونوں نے بیگواہی دی کہ اس نے ہم سے بیکہا تھا کہتم میری ہوی کو اختیار دواور ہم نے اس کو اختیار دیا اور اس نے طلاق لے لی تو محوا ہی مقبول نہ ہوگی بی خطا صدی سے دو ہیؤں کی گواہی مقبول نہ ہوگی بی خلاصہ میں لکھا وکیل کے دو ہیؤں کی گواہی مقبول نہ ہوگی بی خلاصہ میں لکھا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی طلاق یا عدم طلاق کوکسی اجنبی کے سپر دکر دیا اور اس نے طلاق دے دی

پھرطلاق دینے والے کے دوبیٹوں نے گواہی دی کہ ﷺ

اگر وکیل کے دو بیٹوں نے وکیل کے عقد کرنے پر گواہی دی پس اگر وکیل اور موکل دونوں تھم دینے اور عقد کرنے کا اقرار کرتے ہیں پس اگر خصم بھی دونوں کا اقر ارکرتا ہے تو قاضی سب عقو د کا تھم دے دے گالیکن باہمی اقر ارپر نہ کواہی پر اور اگر خصم انکار كرتا ہے تو امام اعظم اورامام ابو بوسف كے نز ديك ان كى كوائى مقبول نه ہوگى اور كسى عقد كا نكاح اور بيج ميں ہے تھم نه كيا جائے گا ہاں خلع کی نسبت فرمایا کہ شو ہر بیعنی موکل کے اقرار پر بلاتا مل طلاق کا تھم دیا جائے گا نہ ان کی گواہی پر اورا گروکیل وموکل دونوں اس سب ے انکار کرتے ہیں پس اگر خصم بھی منکر ہے تو اس کو ابن کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر خصم دعویٰ کرتا ہے تو دونوں کی کو ابن بالا جماع مقبول ہو گی اورا گروکیل تھم اور عقد دونوں کامقر ہے اور موکل اپنے تھم دینے کا اقر ارکرتا ہے اور عقد واقع ہونے ہے منکر ہے پس اگرخصم ان سب کا مری ہےتو قاضی سب عقو د کا تھم دے گا سوائے نکاح کے اور بیامام اعظم کے بزو کی ہے اور صاحبین کے نزد یک سب کا تھم دے گابیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کی طلاق یا عدم طلاق کوکسی اجنبی کے سپر دکر دیا اور اس نے طلاق دے دی پھرطلاق دینے والے کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہاس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کے امریس ہمارے باپ کو اختیار دیا تھا اور اس نے طلاق دے دی اور باپ اس کا زند و موجود ہے اور اس کا مقربے یا مرکبیا ہے تو امام اعظم کے نز دیک ان کی محواہی مقبول نہیں ہےاورامام ابو یوسف ّے روایت ہے کہاس کا غائب ہوتا بمنز لہمر جانے کے ہے بیمحیط میں لکھاہے اگر موکل کے دو بیوں نے کواہی دی کہ ہمارے باپ نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے اس مخص کو وکیل کیا ہے تو سمواہی مقبول نہ ہو گی جبکہ قرض دار وکالت ہے انکار کرے بیفلامہ میں لکھا ہے اگر کمی مخض نے کسی خاص گھر کی نالش اور اس پر قبضہ کرنے کے واسطے کسی کووکیل کیا پھروہ غائب ہو گیا پھراس کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس مخص کواس گھر کی ناکش کرنے اوراس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو گواہی متبول نہ ہوگی خواہ مدعا علیہ و کالت کا اقر ارکر ہے یا انکار کرے بیصورت تو طالب کے وکیل کرنے کی ہےاوراگر موکل خودمطلوب ہواور طالب نے محمر کا دعویٰ کیااورموکل مطلوب کے دو بیٹوں نے کواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس محض کوخصومت کرنے کا وکیل کیا ہے بس اگر وکیل نے و کالت ہے اٹکار کیا تو یہ کو ائی مقبول نہ ہوگی کیونکہ دعویٰ سے خالی ہے اور اگر وکیل نے و کالت کا دعویٰ کیا تو بھی بیگوا ہی مقبول نہ ہوگی خواہ طالب نے وکالت کا اقرار کیا ہویا انکار کیا ہو کیونکہ بیگوا ہی غیرخصم پر قائم ہوئی ہے بیمچیط

۔ اگر دو مخصوں نے ایک مخص ہے کچھ کپڑاخریدا خواہ تمن ادا کر دیایا نہیں ادا کیا پھرایک مخص نے آ کر کپڑ ہے کا دعویٰ کیا اور دونوں خریدا دونوں خریدا دونوں خریدا دونوں خریدا دونوں کی کوائی مقبول نہیں ہے

کذائی المحیط۔ اگر دوخر بداروں نے جنہوں نے بطوری فاسد کے چزخ بدی ہے بعد قبضہ کے بددوئی کیا کہ بید می کی ہے تو جول نہ ہوگا اورا ہے ہی اگر قاضی نے عقد کو فی کردیا یا دونوں نے رضامندی ہے فی کیا مورو چیز دونوں کے قبضہ ہے ہی بی عم ہے اوراگر دونوں نے بائع کو والیس کر دی پھر گواہی دی تو مقبول ہے بی ظاصہ میں لکھا ہے ایک تحض نے دوسر سے سایک باندی بطوری مسیح کے خریدی اور باہم قبضہ کر این پھر دونوں نے بی کا قالہ کر لیا پامشری کے نہ بسب عیب کے بلاغم قاضی والیس کر دی اور بائع نے اس کو قبول کر لیا پھر ایک تحص آیا اور دونوں نے بی کا قالہ کر لیا پامشری نے دوسر شخص سے لیکر مدی کی طرف سے گواہی دی تو اس کو قبول کر لیا پھر ایک تحص آیا اور دونو کی کیا کہ باندی میری ہے اور مشتری نے دوسر شخص سے لیا کر مدی کی طرف سے گواہی دی تو عیب کی وجہ سے قبضہ کے بعد کو اور بائع کے بائم کی مقاضی والیس کر دی ہو اور اگر سے عوض میں کہ موجوں کے بائع کو واپس کر دی ہو اور اگر سے عیب کی وجہ سے قبضہ کے بعد کو اور کو کی کہ و بائیس کر بی گئی ہو بائیس کو بھر کے بائم کو مقتل کے بائم کی مقتل کے بائم کی مقتل کے بائم کو بھر کی کو بائل کو بھر کو کی کو بھر کو کو بھر کا کو بین کا می بیا کہ مقتل کے بو میں کی بائد کی مشتری کے بائیس کر گئی ہو را کو کی کو اور دونوں نے باہم قبضہ کی طرف سے گواہی دی تو گواہی باطل ہے بید پھر ایک خوص آیا اور بائع کے سے بائد کی میں کہ چھیب پایا اور مشتری کے گواہی کی گواہی کی میں بھر بھر ایک کے سامنے بائد کی کو جوائی کی اور مشتری کی گواہی کا موجوں کی اور ایک کے سامنے بائدی کا دعوی کیا اور مشتری کے گواہی کر کی گواہی کر میں بھر بھر بائدی کا دعوی کیا اور مشتری نے اور اگر بائدی بیج جو سے بایا اور موائع کی خور سے دور سے میں کو اور کی کیا اور مشتری کے بور بائع کی بیچ دو الے کہ بائی کی اور مشتری کے بائی کر کی تو ہوائن ہے بیا کہ کہ کو کی کیا اور مشتری کے اور ایک کے بائی کی اور مشتری کی تو بائدی کی اور دونوں کے اس کے بائی کی میں کو کہ کی کو کی کیا اور کی کی کو ایک کی کو کو کی کیا اور کی کیا اور کی کیا دور کی کیا اور کی کی کو کی کیا کو کی کیا تو کی کی کو کی کی کو کی کیا کو کی کو کی کیا کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کی کو کی کو کی کو کی

فتاوىٰ عالمگيرى ..... بند ۞ كتاب الشهادات

کیا ہوا درا گرعمر و نے دعویٰ کیا کہ ایک ہزار پانچ سوکو خریری ہے تا کہ دونوں تمن ایک ہی جنس کے خم ہر ہے اور خالداس ہے انکار کرتا ہے اور زید نے عمر و کے قول کی تقعد بن کی لیس اگر عمر و نے خالد ہے اجازت باندی لے کر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا اور زید نے اس کی تقعد بن کی تو زید کو باندی رو کئے کا اختیار نہ ہوگا اور نہ مشتری تمن میں ہے اس کو پچھ دے گالیکن اگر عمر و نے خالد اور تمن کے در میان تخلیہ کیا تاکہ خالداس پر قابض ہوگیا تو زید عمر و کے باجمی تصادق سے زید کواس کے لینے کا اختیار ہوگا اور اگر تخلیہ نہ کیا اور تخلیہ کا جائے گا اور اگر عمر و نے اقرار کیا کہ اس نے باندی پر قبضہ ہیں کیا ہے تو استحمانا زید کورو کئے کا حق حاصل ہے تاکہ ہزار در ہم وصول کرے۔

اگر دوسرے مشتری نے اس کو ہزار درہم کوخریدا ہے یا ایک ہزار پانچے سوکوخریدا ہےاوراگر پانچے سوکوخریدا ہے تو اس کو پانچے سو درہم وصول کرنے تک رو کے اور اگر زید و خالد نے پہلے مشتری کے خرید نے اور اس کے سپر د کر دینے کا اقرار کیا لیکن دونوں نے دوسر کے مشتری کے خرید نے ہے انکار کیا اور اس نے زید کے دونوں بیٹوں کو گواہ کیا تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور دوسری بیچ ٹابت ہو جائے کی پھراگر دوسرامشتری قبضہ کا دعویٰ کرتا ہے تو باندی لے لے گا اور زید کورو کنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر قبضہ کا دعویٰ نہیں کرتا ہے ہیں اگر دونوں تمن ایک جنس کے نہ ہوں تو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو استحسانا اس کور و کنے کاحق حاصل ہو گا یہ محیط میں لکھا ہے ایک مختص نے دوغلام خریدے اور ان کوآ زاد کر دیا پھر بائع ومشتری میں جمن کی بابت اختلاف ہوا بائع نے ہزار درہم کا دعویٰ کیا اور مشتری نے یانچے سو درہم کا دعویٰ کیا اور دونوں آزاد غلاموں نے گواہی دی کہ ہزار درہم تمن ہے تو نامقبول ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ای طرح اگر بیج فاسد میں قبضہ کے روز کی قیمت میں اختلاف ہوا اور ان دونوں غلاموں نے بعد آزادی کے اپنی قیمت اس دن کی مواہی میں بتلائی تو مواہی نامقبول ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر باکع اور مشتری میں ثمن میں اختلاف نہ ہولیکن مشتری نے ادا کردینے کا دعویٰ کیا اور دونوں آزادوں نے مشتری کی گواہی دی یا بیگواہی دی کہ بالع نے ثمن کومعاف کردیا ہے تو جائز ہے بیہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے نوا در ابن ساعد میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر ایک شخص نے دوغلام خریدے اور قبضہ کر کے ان کوآزادکردی ااور جابا کدایسے عیب کا نقصان کہ جس کو بائع انکار کرتا ہے واپس لے اور دونوں غلاموں نے گواہی دی کہ بیعیب ہم دونوں میں تعانو محوابی مقبول نہیں ہےاورای طرح اگر دونوں نے کوابی دی کہ ہم دونوں میں سے آ دھا فلاں مخض کا تعانو بھی نامقبول ہا درا سے بی اگر کہا کہ مشتری نے ہم دونوں کوآزاد کرنے سے پہلے نصف فلاں مخض کو ہبد کیا تھا تو بھی نامقبول ہے ای طرح اگر کسی کی ام ولد تھی و چھن اس کوچھوڑ کرمر گیا یا آزاد کر دیا پھراس نے اورا یک عورت وایک مرد نے گواہی دی کہ بیام ولداس شخص میت اور دوسرے کے درمیان مشترک تھی تو محوابی مقبول نہ ہوگی بیمچیط میں لکھا ہے ایک غلام فروخت کر کے مشتری کے سپر دکر دیا مجرغلام نے دعویٰ کیا کمشتری نے مجھے آزاد کردیا ہے اورمشتری نے انکار کیا اور بائع نے غلام کی کواہی دی تو مقبول تبیں ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دو مخصوں نے کواہی دی کہ ہمارے باپ نے بدیا ندی اس مخص کے ہاتھ فروخت کردی یا کہا کہ بیغلام فروخت کردیا اورمشتری نے اس کوآ زاد کر دیا ہے ہیں اگران کا باپ اس کا مدعی ہے تو گواہی مقبول نہ ہو گی کیکن غلام آ زاد ہو گا اور حقّ ولا ء یعنی حق آزادی موقوف رے گااور اگر باپ نے انکار کیا اور مشتری نے بھی جوعائب ہے انکار کیا اور باندی نے دعویٰ کیا تو کو ای جائز ہے رہے محیط میں لکھا ہے اگر ایک مخص کی باندی کے دوآ زادلاکوں نے جوسلمان بیں تو کوائی دی کہ باندی کے مالک نے اس کو ہزار درہم پر آ زاد کردیا ہے پس اگر مالک نے بیا قرار کیا تو آزادی اس کے اقرار پرواقع ہوئی اور محض بیر گواہی مال کی نسبت ہوئی اور مقبول ہوگی اور اگر ما لک نے اتکار کیا اور باندی نے بید عویٰ کیا تو سمواہی نامقبول ہے اور اگر باندی نے انکار کیا تو مقبول ہے اور اگر مالک کے دو بینوں نے بیر کواہی دی اور مولی نے اس کا اقر ار کیا تو نامغبول ہے اور اگرا نکار کیا تو گواہی مقبول ہوگی ۔

معنلم: نوادرابن ساعد میں امام محمد حیث سے روایت 🌣

ا اگر بجائے باندی کے غلام فرض کیا جائے اور مالک کے دوبیٹوں نے بیگواہی دی اور مالک اور غلام نے اس سے انکار کیا تو ا مام اعظم کے نز دیک مقبول ندہو کی اور صاحبین کے نز دیک مقبول ہوگی ریذ خیر و میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ زیدنے ایک غلام عمرونا می خریدااوراس کوآزاد کیا چرعمرونے ایک خالدتا می غلام خریدااوراس کوآزاد کیا چرخالدنے ایک بکرنا مے غلام خریدااوراس کوآ زاد کیا پھرخالدمر کیا اور زیدوعمرو زندہ ہیں پھرایک مخف نے کواہ قائم کئے کہ خالد میرا غلام ہےاوراس کاتر کہ لینا جا ہا مچرزید کے دو بیٹوں نے گواہی دی کے عمرونے خالد کوفلاں مخف سے خریدااور وہ اس کا مالک تھا پھر آزاد کر دیا ہے تو گواہی جائز ہے اور اگر عمر و بھی مرکمیااوراس نے سوائے زید کے کوئی وارث چھوڑ اپھرزید کے دونوں بیٹوں نے ایسی کواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اورا گریہلے عمرو نے انقال کیا بھرخالد بھی مرکمیا اور سوائے ایک دختر اور زید کے کوئی وارث نہ چھوڑ ااور ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ خالد میر اغلام تعا اور کواہ لا یا اور اس کی دختر نے دعویٰ کیا کہ وہ آزادتھا اور عمرونے آزاد کیا ہے اور زید اس سے مظرتھا پھرزید کے دوبیٹوں نے کوائی دی کے عمرو نے اس کوفلاں سے خرید کیااوروہ اس کا مالک تھا پھر آزاد کیا تو امام محد نے فرمایا کہ میں گواہی قبول کر کے عمرو کی طرف ہے اس کوآ زادقرار دوں گااور میراث اس کی بیٹی اور زید کے درمیان میں آدھی آدھی تقسیم ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے نواور ابن ساعد میں امام محدٌ ا ے روایت ہے کہ ایک مخص کی طرف ہے دو کواہوں نے ایک مخص پریہ کوائی دی کہ اس نے یہ کھر اس مخص کے ہاتھ فروخت کیا شرط یہ ہے کہ ہم دونو ل مشتری کے لئے ضامن ہیں یعنی ضان الدرک ہم پر ہے تو فیر مایا کداگر ضان اصل بڑے میں ہے تو محوای جا ترخیس ہے اور اگراصل تج میں نہ ہوتو گواہی جائز ہے کذافی الذخیرہ و دو مخصوں نے ایک مخص پر کواہی دی کہ اس نے اپنا سے کھر اس مدعی کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا ہے کہ ہم دونوں ثمن کے نفیل ہیں تو امام محمدؓ نے فر مایا کہا گرصانت اصل بھے ہیں ہوتو دونوں کی محواہی مغبول نہیں ہے کیونکہ بچے دونوں کی صانت کے ساتھ تمام ہوتی ہے اپس کو یا دونوں نے فروخت کیا اور اگر صانت اصل بچ میں نہ ہوتو محوا ہی جائز ہےا کیک محقص نے ایک باندی خریدی اور دو محفص درک کے ضامن ہوئے پھر دونوں نے کوا ہی دی کہ با لَع نے تمن لے لیا ہے تو مواہی نامقبول ہے اور اس طرح اگر میر کواہی دی کہ ہا کع نے مشتری کوشن معاف کردیا تو بھی بہی تھم ہے بیفقاوی قاضی خان میں

مکاتب کی طرف ہے تیج واقع ہونے پر جائز نہیں ہے جبکہ غلام و مکاتب شفعہ کو طلب کرتے ہوں اور شفعہ کاحق دے والنے پراگریہ لوگ کوائی دیں تو جائز ہے بیدهاوی بی کلھا ہے اصل بی فرکور ہے کہ اگر بالنع کے واسطیاس کی اولا دنے کوائی دی کہ شفج نے مشتری ہے شفعہ طلب کیا اور مشتری انکار کرتا ہے اور گھر مشتری کے جفنہ بیس ہے تو ان کی گوائی مقبول نہ ہوگی بیر فاوئی قاضی خان بی کلھا ہے نوادر ابن ساعہ بیس امام محد سے روایت ہے کہ ایک مختص نے ایک گھر شفعہ سے شفیع کے ہر دکر دیا چراس سے داموں کوخر بدا ہے تو دنوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی اور ای طرح اگر بیگوائی دی کہ مشتری نے گھر شفعہ سے شفیع کے ہر دکر دیا چراس سے داموں کوخر بدا ہے تو دونوں کی گوائی مقبول ہے اور بیاس صورت بیس ہے کہ ان دونوں کا باپ یعنی بائع اس کا افرار کرتا ہواور میں دونوں کی کرتا ہواور اگر انکار کرتا ہوتو کوائی مقبول ہے اور اگر مشتری نے شفعہ کی وجہ سے وہ گھر شفیع کے ہر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ بائع کے دولڑ کوں نے بیگوائی دی کہ مشتری نے شفعہ کی وجہ سے وہ گھر شفیع کے ہر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ بائع کے دولڑ کوں نے بیگوائی دی کہ مشتری نے شفعہ کی وجہ سے وہ گھر شفیع کے ہر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ بائع ان کی گوائی کی موائی مقبول نہ ہوگی خواہ بیٹوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ بائع ان کی گوائی میون کی کرتا ہو بیا نکار کرتا ہو بیر بیا میں کھا ہے۔

اگرایک شخص نے ایک گھر فروخت کیااور اِس کاغلام ماذون کہ جس پر قرض ہے وہی اِس کاشفیع ہے کہ

این ساعد نے روایت کی ہے کہ آگر ہالت کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ شخی نے شفدد نے ڈالا تو جائز ہے اورا کر ہالتے نے بیسے کوائی دی کہ شخی نے شفدد نے ڈالا تو دونوں کی گوائی ہا موئی ہے وہ بیٹوں نے گوائی دی کہ غلام ماذون نے مشتری کوشفدد سے ڈالا تو دونوں کی گوائی نا مقبول ہے جب وہ بی ان لک کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ غلام ماذون نے مشتری کوشفدد سے ڈالا تو دونوں کی گوائی نا مقبول ہے جب وہ بی ان کے کہ دو بیٹوں نے گوائی دی کہ غلام کے سرد کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگی ہے مادی میں تکھا ہے اگر گھر کی تی خلام پر گوائی دی کہ مشتری نے شفد سے گھر مالک نے فلام کے سرد کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگی ہے مادی میں تکھا ہے اگر گھر کی تی الک نے کا اور اس کا مالک اس کا شفیح ہے جب جراگر مالک نے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ مکا تب نے شفد مشتری کو دے ڈالا تو دونوں کی کہ مکا تب بعد از آئد پہلے مشتری کے قبضہ میں تھا تو گوائی بسبب تبست سے فالی ہو نے کہا کہ اس مسئلہ کی تاویل سے ہے کہ گھر یائے کے قبضہ میں تھا تو گوائی بسبب تبست سے فالی ہو و نے گوائی دی کہ موئی نے شفد مشتری کو دے ڈالا تو گوائی جائز ہے بیمسوط میں تکھا ہے اگر آئیک میں اگر موئی کے دو بیٹوں نے کر وہ کو ان ہوا ور اس کا موئی شفیح ہواں گھر دو گوائوں نے تو گوائی وہ کہ کہ ای کہ ایک کہ ایک نے شفد دے ڈالا اور بہ نہیں جائے کہ وہ کو ان ہو گوائی باطل ہے اگر آئیک میٹوں ہو گوائی وہ کہ کہ اس کے موزوں شفعہ کے طالب ہیں تو باطل ہے اور ان کہا کہ ہم نے بھی ایک ہم نے شفید دے ڈالا تو گوائی مقبول ہو گی اور اس اقرار کہا کہ ہم نے بھی ایک ہم نے شفید دے ڈالا تو کوائی باطل ہے اور اگر کہا کہ ہم نے بھی ایک ہم نے شفید دے ڈالا تو گوائی باطل ہے اور اگر کہا کہ ہم نے بھی ایک ہم نے شفید دے ڈالا تو کوائی کی سے موادی میں تکھا ہے ایک دور نے ڈالا کو کہ اس نے شفید دے ڈالا تو کوائی دور کے خوائی دور کے تو دونوں کی گوائی باطل ہے ہوادی میں تکھا ہے ایک دور نے ڈالا تو کہ اس نے تو موری کی ڈالا کو کہ کہ اس نے تو دونوں کی گوائی باطل ہے ہوادی میں تکھا ہے ایک دور نے ڈالا تو کہ کہ کہ تو دونوں کی گوائی باطل ہے ہوادی میٹوں بول بھی اور اس آگر دونوں نے کہ کہ تو دونوں کی گوائی باطل ہے ہوادی کے دور کی اس نے تو دونوں کی گوائی باطل ہے ہوائی دور کی دور کی دور کونوں نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دور کی دور کونوں نے کہ کونوں کے کہ کو دور کونوں کے کہ کو کہ کونوں

امام بحر یف ایا کہ میت کی طرف ہے وصی کی گواہی قرضہ وغیرہ میں باطل ہے خواہ وارث تابالغ ہوں یابالغ نہ ہوں کذا فی المحیط اور اگر اس نے میت پر قرضہ ہونے کی گواہی دی تو ہر حال میں گواہی جائز ہے کذافی فقاوی قاضی خان اور اگر بعض وارثوں کی طرف ہے میت پر گواہی دی ہس کی طرف ہے گواہی دی ہے اگر وہ تابالغ ہے تو بالا تفاق جائز نہیں ہے اور اگر بالغ ہے تو بھی امام اعظم کے نز دیک بہی تھم ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے اور اگر بڑے بالغ وارث کی طرف ہے کسی اجنبی پر گواہی دی تو

ظاہرالروایت کے موافق مقبول ہے اور اگر بالغ اور نابالغ دونوں طرح کے وارثوں کی طرف ہے میراث کے سوا دوسرے حق میں گوائی دی تو جائز نہیں ہے اگر دووصوں نے ایک بالغ وارث کی طرف ہے گوائی دی کہ میت نے اقرار کیا کہ بیضا میں گھراس کی ملک ہے تو مقبول ہوگی اخراص جس تعلی ہونا ہے گوائی دی تو مقبول ہوگی اگر چھومت نہ واقع ہو بیا دب القاضی کی شرح صدرالشہید میں ہے اگروسی نے بعد موت موسی کے وسی ہونا نہ قبول کیا اور نہ ہوگی اگر چھومت نہ واقع ہو بیا دب القاضی کی شرح صدرالشہید میں ہے اگروسی نے بعد موت موسی کے وسی ہونا نہ قبول کیا اور نہ رکتی ایک اس کہ کہ تو وسی ہونا قبول کرتا ہے ہیں اگر اس در کیا یہاں تک کہ قاضی کے سامنے گوائی اور اگر در کر دی تو گوائی باقل ہوئی اور اگر خاص موش رہا اور پچھ جواب نہ دیا تو قاضی اس کی گوائی میں تو قد فند کرے گا بی چیط میں کھھا ہے دو قرض داروں نے جن پر میت کا قرضہ ہا گروسایت یا وصیت یا وراشت کی گوائی دی ہی اگر تھے ہو گوائی مقبول ہوگی خواہ وت ظاہر ہو بیا ظاہر نہ ہوگی اور اگر موت ظاہر ہو ہی سے جن کو ای اور آگر موت ظاہر ہو بیا ظاہر نہ ہوگی اور اگر موت ظاہر ہو ہی سے جن کو ای دی گوائی دی ہوگی اور آگر موت ظاہر ہو بی سے کو ای دی گوائی دی ہوگی اور آگر موت ظاہر ہو ہی سے کو ای دی گوائی دی ہوگی اور آگر موت ظاہر ہو ہی سے کو ای دی کی دور وقتی ہوگی اور آگر موت ظاہر ہو ہی سے کو ای دی کو دور کی کی اس اگر موت ظاہر نہ ہوگی اور آگر موت ظاہر ہو ہی دور آگر موت ظاہر ہو ہی دور واس کا مدی ہوئی احتی موتو استحد کی ہوتو استحد بی کو دور وقتی ہوئی اس کا مدی ہوئی اس کا مدی ہوئی اس امر کا مدی ہوتو استحد نا ہوئی ہوئی اس مرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس مرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس اس کو دور ہوئی ہوئی اس میں میں اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس میں میں اس امرکا مدی ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس اس کو سے میں اس امرکا میں ہوتو استحد نا ہر نہیں ہوئی اس میں میں کے دور اس کو کی اس امرکا کی کو بیا کی میں کو سے میں کور اس کو کی کو بیا کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو

اگر دو وصیوں نے اسینے ساتھ تیسر ہے تخص کے وصی ہونے کے واسطے کواہی دی پس اگر موت ظاہر نہ ہوتو گواہی مقبول نہ ہو گی اورا گرموت ظاہر ہواور تیسر المحض اس کا مدعی ہوتو استحسانا مقبول ہوگی ایسے دو مخصوں نے جن کے لئے کسی چیز کی وصیت کی گئی ہے اگر کسی شخص کے وصی ہونے کی گواہی دی پس اگر موت ظاہر ہواوروہ شخص اس کا دعویٰ کرتا ہوتو گواہی مقبول ہوگی اورا گرموت ظاہر نہ ہو تو گواہی مقبول نہ ہو گی نوا درابن ساعد میں امام محریہ ہے روایت ہے کہ دوشخصوں نے گواہی دی کہ میت نے ہمارے باپ کووسی بنایا ہے اورمیت کے دارث اس کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں ایس اگر دونوں کا باپ وصی ہونے کا مدعی ہے تو گواہی نامقبول ہے اور اگر منکر ہے تو مقبول ہے بیر محیط میں لکھا ہے اگر قرض خواہوں نے گوائی دی کہ میت نے اس کووسی کیا ہے اور قاضی کے یہاں سے اس کا عم ہوگیا بھر دوقرض داروں یا دووارٹوں یا دوا سے مخصول نے جن کے لئے بچھ وصیت ہے دوسر مے مخص کے وصی ہونے کی گواہی دی اور وہ اس کا مدعی ہے تو مقبول نہ ہو گی کذانی الکانی اور اگر قاضی کے علم وینے سے پہلے یہ مواہی دی کہ میت نے پہلے کے وصی کرنے ے رجوع کر کے اس دوسر ہے کووصی کیا ہے اور دوسر المحض دعویٰ بھی کرتا ہے تو قاضی ان کی گوا بی قبول کر ہے گا یہ محیط میں لکھا ہے۔ ا یک شخص مرگیا اوراس نے تین غلام برابر برابر قیمت کے چھوڑ ہے پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ میت نے اس غلام کواس مخص کو دے دینے کی وصیت کی تھی اور قاضی نے اس کے دے دینے کا تھم دے دیا بھر وارثوں نے دوسرے غلام کو دوسرے تخص کو دے دینے کی وصیت کی گواہی وی تو مقبول نہ ہوگی روکر دی جائے گی اس واسطے کہ وصیت تہائی ہے زائد میں جاری نہیں ہےاوراگر قاضی کے تھم دینے سے پہلے انہوں نے گواہی دی اور بیان کیا کہ میت نے پہلی وصیت سے رجوع کرلیا تو غلام دوسرے کو دلا یا جائے گا اور پہلے کو پچھنہ ملے گااورا گرمیت کارجوع کر لیٹانہ بیان کیاتو ہرا یک کوآ دھا آ دھا غلام ملے گااور بیتھم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسرے کے لئے دوسرے غلام کی وصیت کرنے کی گوائی دی اور اگر بعینہ ای غلام میں اس وصیت کی گوائی دی پس اگر بہلے کے واسطےقاضی کے حکم دینے کے بعد گوا ہی دی اور پہلے کے واسطے وصیت سے میت کار جوع کر لینا بیان کیا تو رجوع کر لینے کے باب میں گواہی رد کر دی جائے گی اور وصیت مقبول ہوگی۔اگر رجوع کر لینا نہ بیان کیا تو رد نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں غلام آ دھا آ دھا

دونوں مدعیوں کو ملے گا اور میتھم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسر ہے مخص کے واسطے وصیت کرنے کی کواہی اوا کی ہواور اگر يهل محص كے واسطے غلام يا تهائى مال كى وصيت كاتھم ہوجانے كے بعد دونوں نے آزادكرنے كى كوائى دى توردكر دى جائے كى خوا واس غلام کی آزادی کی گواہی دی یا دوسرے کی خواہ وصیت ہے رجوع کرنا بیان کیایا نہ بیان کیا کذافی الکافی کیکن غلام آزاد ہوجائے گااور اس پرواجب ہوگا کہ سمی کر کے مال ادا کرے بیرمحیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے زید کے واسطے تہائی مال کی وصیت ہونے کی گواہی دی پھر دو دارتوں نے پہلے کے واسطے عم ہو جانے کے بعد دوسر مے خص کے لئے تہائی مال کی وصیت ہونے کی کوائی دی اور پہلی وصیت ہے رجوع کرنانہ بیان کیا تو کوائی مغبول ہوگی اور اگر پہلی وصیت ہے رجوع کرنا بیان کیا تو وصیت کے بارہ میں مغبول ہوگی اور رجوع کے بارہ میں رد کر دی جائے گی اور قاضی کا تقسیم کر کے دیے دینا بمنز لیکم قاضی کے ہے جتی کہا گر دونوں کواہوں وارثوں نے پہلے وصیت ہے رجوع کرنا نہ بیان کیالیکن اس وفت گواہی دی کہ جب قاضی نے مال میت کے وارثوں اورموصی لہ کے درمیان تقسیم كرديا بنو كواى ردكردى جائے كى كيونكة قاضى كاتقتيم كرنا بمزلة تلم كے بيس كواى كے تيول كرنے ميں تھم كاتو زيالان مآتا ہے ای طرح اگروارث نے اقرار کیا کہ میت نے بیغلام یا تہائی مال فلاں مخف کودے دینے کی وصیت کی تھی اور اس برتھم ہو گیا پھراس وارث نے دوسرے کواہ کے ساتھ میکوائل دی کیمیت نے اس غلام کو یا دوسرے کو یا تہائی مال کوفلاں مخفس کے وینے کی وصیت کی ہے تو مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر وارث نے میت پر کسی شخص کے قرض ہونے کا اقر ارکیا اور اس پر تھم ہو گیا بھر دوسرے گواہ کے ساتھ دوسرے مخص کا میت پر قرض ہونے کی گواہی دی اور دونوں قرضوں کا تر کہ میں پورانہیں پڑتا ہے تو مقبول نہ ہوگی حتیٰ کہا گر پہلے کے واسطے کواہوں کی کواہی بریھم ہوا ہے تو دوسرے کی قرضہ کی کواہی مقبول ہوگی اور باہم تقلیم کرلیں گےاوراگر پہلے کے واسطے تھم ہونے ہے پہلے دوسرے کے گواہ پیش ہوئے تو سب صورتوں میں معبول ہوگی مگر جبکہ وارث نے پہلے کے واسطے تہائی مال یا غلام یا قرضہ کا اقرار کیااوراس قدر پہلے کے سپر دکیا گیا پھر دوسرے کے واسطے بھی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی اورا بیے بی دوسرے کے واسطے گوابی اس و فت بھی مقبول نہ ہوگی کہ جب قاضی نے خود تقسیم وشلیم کی ہو کذانی الکانی۔

اگر وارث نے اجنی کے ساتھ تہائی مال کی کسی کے واسطے وصیت ہونے کا اقرار کیا چر تہائی مال کی دوسرے کے واسطے وصیت ہونے کی گواہی دی تو قاضی دونوں گواہوں کو تبول کرے گا خواہ پہلے کے واسطے قاضی کے تھم دینے کے بعد گواہی دی یا پہلے کو اسطے تاسی دی ہو دو وخضوں نے بیگواہی دی کہ میت نے اس خض کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے پھر دو وارثوں نے بیگواہی دی کہ میت نے اس وصیت ہے رجوع کر لیا اور فلاں وارث کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور ہم نے اور سب وارثوں نے بعد موت کے اس کی اجازت وے دی ہو قول اور قول کی گواہی جائز ہے اور تہائی مال ام ابو بوسٹ کے پہلے قول کے موافق ایسے ہی دیا جائے گا اور دوسر نے قول کے موافق ایسے ہی دیا جائے گا اور دوسر نے قول کے موافق ایسے ہی دیا جائے گا اور دوسر نے قول کے موافق ایسے ہی دیا جائے گا ہوں اور وارثوں کی گواہی جائے گا تھی صرف وصیت ہے دوئی کرنے میں قبول ہوگی میں میت کا بیٹا ہوں ہوا موسی ہوڑ اور ایک خض نے دوئی کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں ہوا ہو گاہی گاہی ہو گاہی

توا مام محکر کے فرمایا کہ ان کی گواہی بالکل مقبول نہ ہو گی جیسا کہ اس صورت میں کہ دوآ دمیوں نے اس امر پر گواہی دی کہ فلاں شخص نے ہماری ماں اور اس عورت کوزنا کی تہمت لگائی ہے مقبول نہیں ہے اگر اپنے پڑوس کے فقیروں پر وقف کیا پھر پڑوس کے دوفقیروں نے اس پر گواہی دی تو دونوں کی گواہی جائز ہے بینجز استا المفتین میں لکھا ہے۔

اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ میت نے تہائی مال کی اپنے گھرانے کے فقیروں کے واسطے وصیت کی ہے 🖈 فخرالدینؓ نے فرمایا کہ فتویٰ اس پر ہے کہ وصیت میں ایسے بڑوی کی مواہی جس کی اولا د<del>بھی فقیر ہے اس وقت مقبول نہ ہوگی</del> کہ جب پڑ دی گنتی کے لوگ ہوں اور وقف کے بارہ میں جو ند کور ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب پڑ وی فقیر آئتی کے لوگ نہ ہوں کیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ میت نے تہائی مال کی اینے گھرانے کے فقیروں کے واسطے وصیت کی ہےاور دونوں کواہ بھی ای کے گھرانے کے فقیرآ دمی ہیں باان کا کوئی بچہ گھرانے میں فقیر ہے تو محواہی ناجائز ہےاوراگریہ دونوں غنی ہوں اور ان کی اولا دہمی فقیرنہ ہوتو کو ای مقبول ہے بیجیط میں لکھا ہے ایک مخص نے پچھ مال ایک گاؤں کے مدرسہ اور وہاں کے مدرس پر وقف کیا بھرا کی مخص نے بیدو قف غصب کرلیا پھر بعض گاؤں والوں نے کہ جن کی اولا داس مدرسہ میں نہیں ہے گواہی دی کہ میذ مین فلاں بن فلاں نے اس مدرسہ پر وقف کی ہےاورمصرف بیان کمیا تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور اگران کے کڑے بھی کھتب میں ہوں تب بھی اصح یہ ہے کہ مقبول ہو گی اس طرح اگر بعض اہل محلّہ نے معجد کے وقف پر گواہی دی تو جائز ہے اس طرح فقیہوں کی محوا ہی کسی وقف کی نسبت کہ مدرسہ فلاں پر اس طرح وقف ہے اور میے کواہ بھی اس مدرسہ کے ہیں اور اس طرح اگر کواہی دی کہ یہ صحف مجیداس معجد بروقف ہے سب مغبول ہے کذافی الخلاصہ۔اگراپنے مال میں ہے کسی قدرا پنے محلّہ کی معجد کے واسطے دینے کی وصیت کی اور دارتوں نے اس ہے اٹکار کیا اور بعض اہل مسجد نے اس کی گواہی دی تو جائز ہے اور اس طرح اگر مسجد جامع یا مسافروں کے لئے وقف کی گواہی دی اور دونوں گواہ بھی مسافروں میں سے ہیں تو بھی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر گاؤں کے بعضے لوگوں پرخراج زیادہ ہونے کی بعض نے گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اگر ہر زمین کا خراج مقرر ہو یا گواہوں کے واسطے پچھ خراج نہ ہوتو محموا بی مقبول ہوگی بیہ خلاصہ میں کھھا ہے فقاویٰ تسفی میں ہے کہ اگر گاؤں والوں نے پاکسی کو چہ غیریا فنڈ ہ کے رہنے والوں نے کسی قدر ز مین کی گواہی دی کہ بیہ ہمارے گاؤں یا ہمارے کو چہ میں ہےتو گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گر کو چہ نافذ ہویس اگرا بی ذات کے واسطے حق ٹا بت کرنا جا بتا ہے تو گوا ہی مغبول ندہوگی اور اگر کہا کہ میں نہیں لوں گا تو مغبول ہوگی میدوجیز کردری میں لکھا ہے۔

ا مام محمہ نے فر مایا کہ دو شخصوں کے پاس ایک شخص کا مال ود بعت ہاور ایک شخص نے اس کا دعویٰ کیا اور دونوں نے جن
کے پاس ود بعت ہاس کی طرف سے گوائل دی تو جائز ہا اور اگر مدی نے سوائے ان دونوں کے دوگواہ پیش کئے پھر ان دونوں نے
اس بات پر گوائل دی کہ مدی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ مال ود بعت رکھنے والے کا ہے تہ یہ گوائل مقبول نہ ہوگی خواہ مین مال ود بعت کا ہوگیا ہو باباتی ہوا در پھر یہ گوائل دی ہوتو گوائل ور بعت کو د بعت رکھنے والے کو والیس کر دیا ہوا در پھر یہ گوائل دی ہوتو گوائل آور ہوگا ہو بات ہوگیا ہو باباتی میں ہے کہ جس کے پاس ود بعت ہا گراس نے گوائل دی کہ ود بعت رکھنے والے نے اقر ارکیا کہ بینظام ہے تو جائز ہا ور بین تھی ماریت میں ہوا ور کہ جس نے اس بائدی کو د بعت رکھنا یا دیت دیا ہاس نے اس مدی کے ہاتھ فرو خت کر دیا ہوائل میں جائر نمال موشخصوں کے پاس ود بعت ہا ور دونوں نے گوائل دی کہ اس کے مالک نے اس کو مد ہریا کہ دیا تا زاد کر دیا ہوا دیا ہو کہ اس کا دعویٰ کرتا ہے تو گوائی جائز ہے یہ بچیط میں لکھنا ہے دوشخصوں کے پاس دوشخصوں کی چیز کوئی کو تا ہو کہ کیا تا زاد کر دیا ہوا دونوں نے گوائل میں دونوں کی کہ سے کہ کی اس کو دیا کہ کیا ہوئی کی کہ اس کے مالک نے اس کو مد ہوئی کو تا ہی اور دونوں نے گوائل دوشخصوں کے پاس دوشخصوں کی پیز کوئی کہ کیا تا کہ کو کہ کی کا تا ہوئی کھوں کے پاس دوشخصوں کی دوشخصوں کے پاس دوشخصوں کے

ر بن ہے پھرا یک مخض نے آگراس چیز کا دعویٰ کیا اور دونوں مرتہوں نے مدعی کی گواہی دی تو گواہی جائز ہے اورا گر دونوں رہنوں نے ربمن کی چیز اپنے سوا دوسر ہے کی ملک ہونے کی گواہی وی اور دونوں مرتہوں نے ا تکار کیا تو گواہی نا جائز کے کیکن دونوں را بمن چیز مرہون کی قیمت مدعی کودیں گے اگر کوئی باندی رہن ہواوروہ دونوں مرجنوں کے پاس ہلاک ہوگئی اوراس کی قیمت قرضہ کے برابریا کم یازیادہ ہے پھردونوں نے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو رہن کرنے والوں پران کی گواہی مقبول ندہو کی اور دونوں مرتبن بسبب ا ہے اقر ارغصب کے باندی کی قیمت مدعی کودیں گے ریفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دونوں مرحبوں نے بیہ کواہی دی کہ مدعی نے ا قرار کیا ہے کہ شےمر ہون را بن کی ملک ہے تو مقبول نہ ہو گی خواہ شےمر ہون تلف ہو گئی ہویا باتی ہولیکن جبکہ مرہون چیز رہن کرنے والے کو واپس کر کے موابی دیں تو مقبول ہوگی بدوجیز کروری میں لکھا ہے اگر دوغصب کرنے والوں نے شے مغصوب کے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اورا گرغصب کی چیز جس ہے غصب کی تھی اس کوواپس کر کے بیہ گواہی دی تو مقبول ہوگی بیہ خلاصہ میں لکھاہے اور اگر شے مغصوب عاصبوں کے پاس ہلاک ہوگئی پھر دونوں نے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی خواہ قاضی نے مغصوب منہ کے واسطے غاصب پر قیمت اداکر نے کی ڈگری کردی ہو یانہ کی ہواورخواہ دونوں نے قیمت اداکر دی ہو یا نہ کی ہو رہم پیط میں لکھا ہے اگر دوقرض لینے والوں نے مال قرض مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو مقبول نہیں ہے نہ ادا کرنے سے پہلے نہاس کے بعداورایسے ہی اگر بعینہ قر ضدادا کر دیا جب بھی مقبول نہیں ہے اورا گر دو قرض داروں نے گواہی دی کہ جو قرض ہم پر ہے وہ مدعی کا ہے تو مقبول نہیں ہے اور اگر قرضہ اوا کر دیا پھر گواہی دی تو بھی یہی تھم ہے بیا ظلاصہ میں لکھا ہے نو اور ابن ساعہ میں امام محمدٌ ے روایت ہے کہ ایک غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی تھی اور اس پر قرضہ تھا اس کی نسبت دو گواہوں نے جن کا اس پر قرض ہے یہ گواہی دی کہاس کے مالک نے اس کوآزاد کردیا ہے اور مالک اٹکار کرتا ہے پس یا دونوں گواہ اس کوا ختیار کے کہ مالک سے اس کی قیمت کی منمان لیس یا بیا ختیار کریں گے کہ غلام کوشش کر کے کمائی ہے قیمت ادا کر ہے پس اگراس نے منمانت لیما اختیار کیا تو گواہی باطل ہوگئ اگرغلام کی قیمت ہے مالک کا پیچیعا چھوڑ ااورغلام ہے قرضہ دصول کرنا جا ہاتو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی بیرمجیط میں

دواشخاص اگرتقسیم کرنے کے واسطے مقرر ہوئے تو ان کواپنی تقسیم کرنے کی گواہی دینی جائز ہے بیامام

اعظم عند وامام ابو پوسف عند کا قول ہے 🖈

قرض خواہ کی گواہی قرض دار کی طرف ہے اس جنس میں جائز ہے جس جنس کا قرضہ ہے قال جب جنس قرض میں جائز ہے قو خلاف جنس میں بدرجہ اولی جائز ہے اگر قرض دار کے مرنے کے بعد اسکی طرف ہے مال کی گواہی دی تو جائز نہیں ہے بیر فاوی قاضی خان میں لکھا ہے دو محض اگر تقسیم کرنے کے واسطے مقر رہوئ تو ان کوائی تقسیم کرنے کی گواہی دینی جائز ہے بیا مام اعظم کا قول ہے اور یہ مام ابو یوسف کا دوسرا قول ہے بیر علی لکھا ہے با بیٹنے والے اگر قاضی کی طرف ہے مقر رہوں یا دوسر ہے ہوا ، دونوں برابر ہیں ہیں اما ابو یوسف کا دوسرا قول ہے بیر حیط میں لکھا ہے با بیٹنے والے اگر قاضی کی طرف ہے مقر رہوں یا دوسر ہوئے اور ہے ہوا یہ میں انسان کی گواہی کی خور اکور تو تو تھیم کی گواہی دی تو ان کی گواہی با خلاف تحریر اور تقسیم کی گواہی دی تو ان کی گواہی با خلاف مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک محض مر گیا اور اس نے دوشخصوں پر اپنا مال چھوڑ ااور ایک بھائی چھوڑ انجر دوشخصوں نے ایک مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک محض مرگیا اور اس نے دوشخصوں پر اپنا مال چھوڑ ااور ایک بھائی چھوڑ انجر دوشخصوں نے ایک گواہی مام کرنے واسطے جومیت کے میٹے ہونے کا دعوی کرتا ہے گواہی دی کہ یہ میں سے ہوامیت کا وارث نہیں جانے تو امام کرنے دواسطے جومیت کے میٹے ہونے کا دعوی کرتا ہے گواہی دی کہ یہ میں سے ہوامیت کی وارث نہیں جانے تو امام

ا قولها ختیار کریں مے بعنی قرض خواہوں کو جودونوں طرح اختیار ہاس کودیکھا جائے کہ کیابات اختیاری اوراس برحکم ہوگا۔

محر آنے فر مایا کہ میں دونوں گواہوں کی گواہی جائز رکھوں گا بیر پیط میں لکھا ہے ایک شخص مرااوراس کے دوشخصوں پر ہزار درہم قرض ہیں چردونوں قرض داروں نے گواہی دی کہ بیٹ خص میت کا بیٹا ہے ہم اس کے سواکوئی وارث نہیں جانے ہیں اور دوسرے دوشخصوں نے ایک دوسرے شخص کی بیر گواہی دی کہ بیر میت کا بھائی ہے اور وارث ہے اس کے سواکوئی وارث ہم نہیں جانے ہیں تو قرض دار کی گواہی پرڈ گری کی جائے گی اورا گر بھائی کے گواہوں پر قاضی پہلے فیصلہ کر چکا ہے پھر قرض داروں نے ایک شخص کے بیٹے ہونے کی گواہی دی تو قرض داروں کے گواہی مقبول نہوگی اورائی طرح اگر قرض داروں نے قاضی کے تھم سے یا بلاتھم بھائی کوقرض ادا کر دیا بھرا کی شخص کے بیٹے ہونے کی گواہی میں کہا ہے۔

ای طرح اگر قرض داروں نے بھائی کے ساتھ قرضہ کی تیج صرف کرلی یا بھائی نے وہ مال عوض لے کر ہبد کیا یا دونوں نے اس بھائی ہے کوئی باندی میت کے ترکہ میں سے خریدی تھی یا بھائی نے عوض لے کران پرصد قد کر دیا پھر دونوں نے کسی کے بینے ہونے کی گواہی دی تب بھی مقبول نہیں ہے بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر بجائے قرضہ کے اِن دونوں کے پاسِ غلام تھا کہ اس کومیت سے غصب کرلیا تھا اور بھائی کودیئے سے پہلے گوا ہی دی کہ بیاس بیٹے کا ہے تو مقبول نہ ہوگی اور اگر بھائی کو بحکم قاضی دے کر پھر بیا گوا ہی دی تو متبول ہوگی اوراگر میفلام میت کی طرف ہے دونوں کے پاس وربیت تھااور بیٹے کے واسطے گواہی دی تو جائز ہے خواہ غلام انہوں نے بھائی کودے دیا ہویا نہ دیا ہو بیرفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک محض مرحمیا اور اس نے ایک حقیقی بھائی ماں باپ دونوں کی طرف ے پھوڑ ااوراس کا ایک محض برقرض ہے پھر بھائی نے قرض دار کوقر ضدے بری کیایا جواس پر ہے یا کوئی مال معین ترکہ میں سےاس کو ہبہ کر دیا پھراس قرض دار نے دوسر ہے تخص کے ساتھ مل کرا لیک شخص کی طرف ہے گوا ہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے تو مقبول ہوگی یہ کا فی میں لکھا ہے نوا در ابن ساعہ میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہ کسی قد رمہرمعلوم پر ایک مخص نے ایک عورت ہے نکاح کیا پھراس نکاح کرنے والے نے دوسر کے تحص کے ساتھ گواہی دی کہ بیٹورت مثلاً اس محض زید کی بائدی ہے اور زیداس کا دعویٰ بھی کمرتا ہے تو قاضی شو ہر کی گواہی قبول نہ کرے گا خواہ مدعی ہے کہتا ہو کہ میں نے باندی کو نکاح کر لینے کی اجازت دی تھی یا نہ کہتا ہوخواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہویانہ کیا ہوخواہ مہراس کو دے دیا ہویا نہ دیا ہواورا گرمدی نے کہا کہ میں نے باندی کو نکاح کی اجازت دے دی تھی اورمبر لے لینے کے واسطے تھم دے دیا تھا پس اگر شو ہرنے اس کومبرنبیں دیا ہے تو گوا بی مقبول ند ہوگی اور اگر دے دیا ہے تو مقبول ہوگی اورمشائخ نے فرمایا کہ ربیتھم اس وقت ہے کہ مہرمثل پریااس ہے زیادہ پر نکاح ہوا ہواورا گرکم پرادراس قدر کم پر نکاح ہوا کہ جتنا خسارہ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں تو باندی نے مالک کی مخالفت کی پس نکاح سیح نہ ہوا تو جا ہے کہ گواہی مقبول نہ ہو پھر واضح ہو کہ بہجو ند کور ہوا احمال ہے کہ امام محمدٌ وابو پوسف کا قول ہونہ امام اعظمٌ کا کیونکہ امام اعظمٌ کے نز دیک وکیل بالنکاح کو اختیار ہوتا ہے کہ جس مہریر جا ہے نکاح کردے اور صاحبین کے نزد یک مہر مثل کی قید ہوتی ہے اور اگریہ قول سب کا ہوتو امام اعظم کے نزد یک غیر کووکیل کرنے اور اپنی با ندی وغلام کووکیل کرنے میں فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے اور فرق یہ ہے کہ وکیل نے اگر کھلا ہوا خسارہ اٹھایا تو موکل کی طرف ے اس وقت جائز ہوگا کہ جب وکیل پر تہمت نہ آتی ہواور وکیل بالاکاح میں تہمت نبیں آتی ہے کیونکہ اس کو پچھ نفع نبیں ہے اور غلام و باندی میں تہت ہے کہ شاید انہوں نے اپنے کسی نفع کی غرض سے بیکام کیا ہویہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

۔ ایک شخص نے ایک عورت ہے نکاح کیا بھر دوسرے کے ساتھ گوائی دی کہاس عورت نے اقرار کیا ہے کہ میں فلال مدی کی با ندی ہوں تو مقبول نہ ہوگی گراس وقت مقبول ہوگی کہ جب اس کواس کا مہرا داکر دیا ہواور مدعی کہتا ہو کہ میں نے اس کو نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی بیرفرآوی قاضی خان میں لکھا ہے دو شخصوں نے اپنی بہن کے مہرکی گواہی دی اور کہا کہ ہم دونوں نے ہزار درہم پر اگردو خصوں نے گوائی دی کہ ہمارے باپ کی ہیوی اسلام سے مرقد ہوگی اور گورت اس سے انکار کرتی ہے ہیں اگردونوں کی ماں زغدہ ہوا دران کے باپ کے نکاح میں ہوتو گوائی متبول نہ ہوگی خواہ باپ اس کے مرقد ہونے کا مدگی ہو یا متکر ہواو را گردونوں کی ماں مرکئی ہواور باپ اس کا دعویٰ کرتا ہوتو بھی متبول نہ ہوگی اوراگر باپ متکر ہوتو تبول ہوگی بید پیط میں انکھا ہے اگردو خصوں نے یہ گوائی دی کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں سے اس پر خلع کیا کہ تمام مہر باپ کو سلے ہیں اگر باپ کا بھی دعویٰ ہوتو گوائی متبول ہوگی اگر وقت مول ہوگی انگر باپ متکر ہواو گوائی متبول ہوگی ہوتو بھی گوائی نامتبول ہوگی انگر باپ کا بھی دعویٰ ہوتو گوائی متبول ہوگی آگر ودنوں نے مال مربی انکار کرتی ہوتو گوائی متبول ہوگی آگر کو ان متبول ہوگی انگر باپ اس کا مدی ہوتو گوائی متبول ہوگی ہو خیرہ میں کھا ہے اور دونوں کی مال مربیکی ہے ہیں اگر باپ اس کا مدی ہوتو گوائی متبول نہ ہوگی اورا گر منکر ہے تو متبول ہوگی ہو خیرہ میں کھا ہے نو اور این ساعت میں امام اعظم سے ہوائو تو آزاد ہے گھر دونوں کے گھر میں واغل ہوایا ان دونوں کے گہر آجھواتو تو آزاد ہے گھر دونوں نے آگر اس کی گوائی دی تو جائز ہے بخل ند اس کے کہاگر ان دونوں سے کہا کہاگر تم دونوں نے میں کھا ہے آگر دوخصوں نے کہا کہاگر تا چھواتو وہ آزاد ہے پھر دونوں نے آگر گوائی دی کہ ہم دونوں نے کہا کہاگر تو ہوتوں نے گوائی دی کہ ہم دونوں نے گوائی دی کہ ہم دونوں نے کہا کہاگر ہوگر کے کہا تھا کہ تھو کھلاتی ہوگر تو نے فلاں وفلاں سے کلام کہا کہاگر ہوگوں نے گوائی دی کہ ہم دونوں نے کہا کہاگر ہوگر ہوتوں کی گوائی وطلاتی ہوگر تی قادی قادی خان میں کھا ہے۔

<sup>۔</sup> اپنی بیوی سے بعنی کوا ہوں کی سوتنلی ماں سے کیونکہ ان کی ماں مربیکل ہے اور قید دلیل ہے اور اگر مال مراد ہوتو قبول ہوگی فآتا مل۔

ووشخصوں نے ایک شخص بر بیہ گواہی دی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تم دونوں کے باپ کے ساتھ کلام

کروں تو میراغلام آزاد ہے 🖈

زید نے اپنے غلام ہے کہا کہ آئر تھے ہے فلاں مخص نے کلام کیا تو تو آزاد ہے پھر فلاں نے دعویٰ کیا کہ میں نے غلام ہے کلام کیا ہے اوراس کے دو بیٹوں نے گوائی دی تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور بیام اعظم اوراما مابو پوسٹ کے زد کیہ ہے بیچیا میں کلھ ہے دو شخصوں نے ایک شخص پر بیگوائی دی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تم دونوں کے باپ کے ساتھ کلام کروں تو میر اغلام آزاد ہے اور اس نے ہمار ہوتو گوائی جائز ہے اور اس نے کہا تھا کہ اگر مونوں کا باپ خواہ قائب ہو یا حاضرات امر کا اخر ارکرتا ہوتو دونوں کی گوائی باطل ہے اوراگر باپ مشکر ہوتو گوائی جائز ہے اورای طرح آگر مار نے کی شرط لگائی تو بھی بہی تھم ہے بیڈاوئی قاضی خان میں کھھا ہے دوشوں سے کہا کہ اگر آئر مار نے کہ دونوں مرکئے اور دونوں کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ ہمار سے کہا کہ اگر آئر میں وائل ہوتو ہم افعام اورا مام ابو پوسٹ کے نزد کیک گوائی نامقبول ہے اوراگر دونوں کے باپ زندہ ہوں اور داخل ہو نے خواہ کہا مام ابو پوسٹ کے نزد کیک گوائی نامقبول ہے اوراگر دونوں کے باپ زندہ ہوں اور داخل ہو نے خواہ کی گوائی دینے ہوں کو باب تو ندہ ہوں اور داخل ہو نے خواہ کی گوائی ہوتو اہام اعظم وائی وی گوائی میں ہوئی ہو یا دونوں کے باپ زندہ ہوں اور داخل ہو ایک گوائی ہوئے دی گوائی ویا ہوگی ہو کہا ہو ہوں کہی تھم سے بیز فرہ میں گوائی ہو یا مرائیا ہوتو اہام اعظم وائی اس طرح کہا تھوں ہو اوراگر زندہ اور دائی مورٹ ہوں کو اور پر بی تھی اس کی جو ایک گوائی دی گوائی میں کو ایک کے دونوں کو ماروں تو میں گول تھائی اس طرح کہا گر میں اوراگر انہوں نے کھی سے نیز دی کی تو کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں تو دونوں کو ماروں تو کھوں کے مواد کے دوخوں کو ماروں کی موائے دونوں کو مارا ہے تو گوائی تا جا کا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں تو دونوں کو ماروں تو کھوں کے مواد کے دوخوں کو مارا ہوئی کو خوائی کیا تو کی کو ماروں کے مواد کو دوخوں کو ماروں کھوں کے مواد کے دوخوں کو مارا ہوئی کو مارا ہو تو گوائی تا جا کا تو اوراگر ذونوں کو ماروں کو ماروں کی کھوں کے دونوں کو مارا ہوئی کو مارا ہے تو گوائی تا جا زائی ہو کہا ہوں کو ماروں کو ماروں کو کو کو ماروں کو ماروں

کی نے کہا کہ اگر میرے اس گھر میں کوئی داخل ہواتو میراغلام آزاد ہے پھر تین یا جارآ دمیوں نے گواہی دی کہ ہم داخل
ہوئے ہیں تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آگرانہوں نے گواہی میں بیان کیا کہ ہم داخل ہوئے اور ہمارے ساتھ وہ بھی تھا تو گواہی متبرل
ہوگی اور اگر دوہوں تو مطلقا متبول نہ ہوگی دوخضوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تم دونوں کا بدن چھووں تو
میری عورت کوطلا تی ہے یا میراغلام آزاد ہے اور اس نے ہم دونوں کو چھوا ہے تو گواہی متبول نہ ہوگی اور اگر میں گواہی دی کہ اس نے کہا
تھا کہ اگر میں تم دونوں کا کپڑا چھووں تو ایسا ہے اور اس نے چھوا ہے تو مقبول ہوگی اور فناد کی میں لکھا ہے کہ ان مسائل میں اگر گواہ
گواہی دینا چا ہیں تو بدوں بیان سب کے طلاق و عماق کی گواہی دیں بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اس طرح آگر ایک شخص کی ایک میت
کواہی دینا چا ہیں تو بدوں بیان سب کے طلاق و عماق کی گواہی دیں بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اس کو را آگر ایک شخص کی ایک میت
سوائے اس فقر ہ کے لیمنی جس میں اس کے لئے بھی وصیت ہے تو ابو بکر بھی نے فرمایا کہ یوں بیان کیا چا ہے کہ میں اس کی ایک میں میں اس کے لئے بھی وصیت ہے تا تو رکھ کر کہ اس کے سوائے گواہی دیا ہوں اور امام ابوالقاسم سے روا بیت
سوائے اس فقر ہ کے لیمنی جس میں اس کے لئے وصیت ہے ہاتھ رکھ کر کہ اس کے سوائے گواہی دیا وہ خودمت کی نواز کی ہوائی نہیں کہا کہ اگر تم دونوں
سوائے اس فقر ہ کے دونوں سے بھر دونوں نے جا تھو کی گواہی دی تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ میں ان کی گواہی آزادی
کر باب میں قبول نہ کروں گا اور دوزہ رہ کھنے کو اسط قبول کروں گا بیوز فیرہ میں لکھا ہے کی نے کہا کہ اگر میصولاں و فلاں نوفلاں نوال سے باب میں قبول نہ کروں گا اور دوزہ رہ کینے کو اسط قبول کروں گا بیوز فیرہ میں لکھا ہے کی نے کہا کہ اگر مجھے فلاں و فلاں نوال نے باب میں قبول نہ کروں گا اور دوزہ رہ کھنے کو اسط قبول کروں گا بیوز فیرہ میں لکھا ہے کی نے کہا کہ اگر مجھے فلاں و فلاں نوال نے اس

گھر میں گھتے دیکھاتو میرایہ غلام آزاد ہے پھرانہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو گھتے دیکھاتو مقبول نہ ہوگی جب تک ان دونوں کے سوائے دو شخص گواہی نہ دیں تین شخصوں نے ایک شخص کوعمدا قتل کر ڈالا پھر کہا کہ ہم کواس نے معاف کر دیا ہے تو جائز نہیں ہے اور اگران میں سے دو شخصوں نے گواہی دی کہ ہم ااور اس تیسر ہے کواس نے عنو کر دیا ہے تو اس تیسر ہے گی بابت قبول ہوگی اور بہی قول امام ابو پوسف کا ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے۔

حسن بن زیادہ نے روایت کی کہ ایک فحص نے تسم کھائی کہ اگر میں بھی قرض لوں تو میرے مملوک سب آزاد ہیں پھر دو مخصول نے گواہی دی کہ ہم نے اس کوقرض دیا ہے تو گواہی تبول نہ ہوگی اورا گر ہیگواہی دی کہ اس نے ما نگا تھااورہم نے قرض نہ دیا تو مجھولا سے دوہم قرض لوں تو میرا غلام آزاد ہے پھر فلال شخص نے قبول ہوگی ہیچیط میں لکھا ہے کہ مدی کے واسطے مال کی ڈگری اس پر قرض کا دعویٰ کیا اوراس پر غلام کے باپ اور دوسر سے فض کی گواہی گزری تو نو از ل میں لکھا ہے کہ مدی کے واسطے مال کی ڈگری کی جائے گی اور آزادی کا عظم نہ دیا جائے گا بیر فاوٹی قاضی خان میں لکھا ہے تسم کھائی کہ اگر ان دونوں کوقرض دوں تو میرا غلام آزاد ہے پھر دونوں نے گواہی دی کہ ہم کوائی کہ اگر ان دونوں کوقرض دوں تو میرا غلام آزاد ہے پان کا ہا تھی نہ کوائی دی گئرا کو گئر ہے ہم کھائی کہ اس کے تو گواہی جائز نہ ہوگی بیر قاضی خان میں لکھا ہے آگر اور کا گھر نہ گراؤں گا تھی نہ کوائی جائز نہ ہوگی بیر قاضی خان میں لکھا ہے آگر کہ ان کا ہاتھ نہ کا نہ ہوگی بیر قاضی خان میں لکھا ہے آگر کو بیا ہے تو گواہی وی کہ آئے گھر دونوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنا بی غلام آزاد کر دیا ہے اور اس نے ہمارے ایک کی آئے گھر پھوڑ دی ہے اور مالک اس کے آزاد کر دیا ہو تو گواہی نا مقبول اور جس کی آئے بھوڑ ی ہو اس کے ذھا دیے کے واسطے حردور کیا تھا تو ملکیت کی گا تھا تو ملکیت کی دوسرے کے قبضے ہو کا اور دونوں گواہی جائز ہو اور اگر کہا کہ مدی نے ہم کوائی دی کہ اور دونوں گواہ مدیا علیہ کوائی جائز ہو اور گر کہا کہ مدی نے ہم کوائی کے داسطے حردور کیا تھا تو ملکیت کی گواہی خان میں لکھا ہے۔

مسكد المركوره صورت ميں فتوى امام ابويوسف كے قول ير ہے

اگر کوئی سریہ قید یوں کو پکڑ کر دارالاسلام میں واپس آیا اور قیدیوں نے کہا کہ ہم اسلام میں ہے ہیں یا

زي بن ☆

اگرایک محض وجوئی اور مقد مدار انے کوخوب نہیں جانا ہاور قاضی نے دو محضوں سے کہا کہ اس کود ہوئی اور خصومت سکھلا دو پھر انہیں دونوں نے اس دعویٰ پر گواہی دی تو جائز ہے بشرطیکہ دونوں عادل ہوں اور قاضی کواس طرح تعلیم کرانے میں کچھ ڈرنہیں ہے جصوصاً امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق بظمیر مید میں گھا ہے خلاصہ میں صاف کھھا ہے کہ شکر یوں کی گواہی امیر کے واسطے مقبول نہیں ہے بشرطیکہ وہ معدود ہوں اور اگر فیر معدود ہوں اور اگر فیر معدود ہوں اور اگر فیر معدود ہوں تو مقبول ہے اور صیر فی میں صاف کھھا ہے کہ سو شکری یا اس سے کم معدود کہلاتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو غیر معدود ہیں میہ جواہر ا خلاطی میں کھھا ہے امام محد آنے زیادات میں کھھا ہے کہ اگر کوئی سریہ قید یوں کو کہلا تو کہ کر کردار الاسلام میں واپس آیا اور قید یوں نے کہا کہ ہم اسلام میں سے ہیں یا ذی ہیں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں پکڑلیا اور اللے سریہ بھی نہیں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں پکڑلیا اور اللے سریہ بھی ہیں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں پکڑلیا اور اللے سریہ بھی ہیں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں واقع ہوا اور اگر سریہ کے لوگوں سے ہیں تو معتبر ہیں کہ ہم کوان کو معتبر ہیں اسلام میں میکھی ہوں کو ہوا تو ہوں گئر کے دو ای دی تا گویا ہے داسطے گوائی دینا گویا ہے داسطے گوائی دینا گویا ہے داسطے گوائی دینا گوائی دینا گوائی دینا گوائی میں کھھا ہے۔

بعض فیکر کے کہ وہ ایک جماعت عظیم ہے کہ جس میں میں میا متبار گوائی کے باب میں نہیں ہے میفاوئی قاضی خان میں کھھا ہے۔

## محدود چیز کی گواہی کے بیان میں

محدود چیز کی گواہی میں حدود کا ذکر کرنا ضروری ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اورا گرعقار مشہور ہوتو حدود کے بیان کی حاجت نہیں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے تین حدود بیان کردیں تو گواہی مقبول ہے بیمجیط میں ہے اگرعقار مشہور نہ ہواور گواہوں نے تین حدوں کی گواہی دی اور کہا کہ چوتھی ہم نہیں جانتے ہیں تو استحسانا گواہی جائز ہے اور مدعی کی ڈگری کی جائے گی اور تیسری حد پہلی حدے محاذی گردانی جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرایک زمین مثلث کا دعویٰ کیااور دعویٰ میں صرف دو حدیں ذکر کیں اور گواہوں نے صرف دو حدیں ذکر کیں تو دعویٰ اور گواہوں نے صرف دو حدیں ذکر کیں اور گواہوں نے مرف دو حدیں ذکر کیں لیکن ایک حدمجہول ہے تو مصرفیوں ہے بیا مرائم دراس کا ترک کر دینا دونوں برابر ہیں اور اگر گواہ نے ایک حدمیں غلطی کی تو مقبول نہیں ہے ایسا ہے صدرالشہید میں مطلقا ذکر کیا ہے اور شمس کا ترک کر دینا دونوں برابر ہیں اور اگر گواہ نے ایک حدمیں غلطی کی تو مقبول نہوگی اور فتوی صدرالشہید کے قول کے موافق عدم الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ بعضوں کے نز دیک مقبول اور بعضوں کے نز دیک مقبول نہوگی اور فتویٰ صدرالشہید کے قول کے موافق عدم قبول پر ہے بیخلاصہ بیں لکھا ہے۔

محواہ کی غلطی کا ثبوت اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی یا اس کا اقر ارکر ہے لیکن اگر مد عاعلیہ نے دعویٰ کیا کہ گواہ نے جملہ حدود یا بعض میں غلطی کی تو دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اگر اس پر گواہ قائم کئے تو گواہی کی ساعت نہ ہوگی ایسا ہی شخ مزحسی رحمۃ اللہ علیہ واوز جندی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے ۔اسی طرح اگر مد عاعلیہ دعویٰ کر ہے کہ ٹیدی نے اقر ارکیا کہ گواہ نے غلطی کی تو ساعت نہ ہوگی اور عمس الائمہ مزحسی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اگر گواہ نے غلطی کی پھر اسی مجلس یا دوسری

مجلس میں اس کا تد ارک کیااور ٹھیک بیان کیا تو مقبول ہوگی بشرطیکہ تو فیق ممکن ہواور تو فیق کی بیصورت ہے کہ فلا ل شخص مثلاً چوتھی حد کا ما لک تھا تگراس نے اپنا گھر فلاں کے ہاتھ فروخت کیا اور ہم کو بیمعلوم نہ تھایا یوں صورت ہو کہ فلاں شخص اس کا ما لک تھا تگریہ نام اس کا پیچھے رکھا گیا اور ہم کومعلوم نہ ہواعلی ہزاالقیاس بیمیط میں لکھا ہے۔ گوا ہوں نے کسی شےمحدو د کی بابت کسی مخص پر گواہی دی اور صدور بیان کر دیں اور کہا کہ ہم حقیقة ان کو بہجانتے ہیں اور وہ شے محدود کسی گاؤں میں ہے پھر قاضی نے مدعا علیہ سے درخواست کی کہ گوا ہوں کواس گاؤں میں جانے کا تھم دے تا کہ اس کے حدود معائنہ کر کے بیان کریں تو قاضی گوا ہوں کے ذمہ بیہ امرلا زم نہ کرے گا اور یبی سیجے ہے بید ذخیرہ میں لکھاہے اگر گواہوں نے کسی کی طرف سے ایک گھر کی گواہی دی اور کہا کہ ہم گھر کو اوراس کے حدود کو پہچانتے ہیں جبکہ ہم اس کے پاس جائیں واقف کر دیں کیکن ہم اس کے حدود کے نام نہیں جانتے ہیں تو قاضی اس کوقبول کرے گابشرطیکہ گواہوں کی تعدیل ہوگئی ہواور گواہوں کومع مدعی وہ مدعا علیہ کے اور ایپنے دوامیوں کے بھیجے گا تا کہ امینوں کے سامنے گواہ اس کے حدود پر واقف ہوں پھر جب واقف ہوئے اور کہا کہ بیاس گھر کی حدیں ہیں جس کی ہم نے گواہی دی ہے کہ بیاس مدعی کا ہے تو قاضی کے پاس لوٹ آئیں گے اور دونوں امین گواہی دیں گے کہانہوں نے گھر اور اس کے حدودیر واقف کیا تو قاضی دونوں کی گواہی پراس گھر کی ڈگری مدی کے واسطے کردے گا اور یہی تھم گاؤں اور د کا نوں اور زمین کے باب میں ہے بیفسول عمادیہ میں لکھا ہے اور یہی اظہر ہے بیہحیط میں لکھا ہے۔اگر دو گواہوں نے بیان کیا کہ جو گھر فلاں شہر کے فلا ل محلّہ میں فلاں بن فلاں عثمانی کے گھر ہے کمحق ہے اور مدعا علیہ کے قبصنہ میں ہے وہ اس مدعی کا ہے لیکن ہم اس کے حدو دنہیں پہلے نتے ہیں لیں مرمی نے قاضی سے کہا کہ میں دوسرے گواہ لاتا ہوں کہ جواس کے حدو دکو پہچانے ہیں اور دو گواہ لایا کہ جنہوں نے گواہی دی کہ اس کے حدود میہ ہیں تو اس مسئلہ کے تھم میں اختلاف ہے بعضے شخوں میں لکھا ہے کہ قاضی اس کو قبول کر سے مدعی کی ڈگری کردے گا اور بعض میں ذکر کیا کہ قبول نہ کرے گا اور نہ مدعی کی ڈگری کرے گا اور یہی اختلاف گا وَں اور زمین اور د کا نوں اور تمام عقارات میں ے بیٹھ ہیریہ میں لکھاہے۔

گواہوں نے بیان کیا کہ فلاپ شہر کے فلال محلّہ میں فلال مجد کے ملاصق جومکان ہوہ اس مدگی کی ملیت ہے لیکن ہم پڑوسیوں کے نام نہیں جانے ہیں چرمدی نے کہا کہ میں دو گواہ لاتا ہوں جوحدوں کی گواہی اداکر ہی تو قاضی اس پرالتفات نہ کرے گا یہ فسول محادید میں لکھا ہے گواہوں نے اگر حدود کو نہ بچپانا اور ثقہ لوگوں سے دریافت کر کے حاکم کے نزد کی تفییر کے ساتھ بیان کیا تو تبول ہوگی گواہوں نے مدعا علیہ نے گواہوں نے مدعا علیہ نے گواہوں نے مدعا علیہ نے سے عالیہ کے مدعا علیہ نے حدود کا بھی اقرار کرنے کی گواہی دی اور گھر کی حدیں اپنی طرف سے بیان کردیں اور بینہ بیان کیا کہ مدعا علیہ نے صدود کا بھی اقرار کیا ہے تو بھی مقبول ہوگی بید جیز کردری میں لکھا ہے اگر گواہ نے بیان کیا کہ ایک حداس کی میاں دیمی نہوں ہوگی کو این میاں دیمی جبول ہے جن زمینوں کے مالک غائب ہو جاتے ہیں یام جاتے ہیں اور کوئی دار مینیں ہوتا ہے ان کومیاں دیمی بولے ہیں ای طرح جن زمینوں کے مالک گاؤں والوں کے پاس خراج کے عوض چھوڑ تا ہو وہ بھی میان دیمی کہلاتی ہے ای طرح جواراضی چو یاؤں کے چرانے کے واسطے چھوٹی ہواور تقسیم میں نہ آئی ہومیان دیمی کہا تی ہو ہا ہے۔

اگرایک مخف کے احاطہ میں دوسرے کا دروازہ ہے اس نے جاہا کہ اس دروازے سے اپنے احاطہ میں جائے اور دوسرے مالک نے منع کیا تو دروازہ کا مالک اس بات کا مدعی قرار دیا جائے گا کہ دوسرے کے احاطہ میں جائے گا

فتاریہ ہے کہ قابق کا نام ونسب ذکر کر دینا کا فی ہے پیر ظاصہ ش کھا ہے اگر گواہ نے کہا کہ ایک حداس زیمن کی فال محض کے وارث کی زیمن ہے مطاحق ہے طال تکہ ہوز ترکہ ہیں تقیم واقع نہیں ہوئی ہے تو بعضوں نے کہا کہ قیول ہوگی اوراضح ہے ہے کہ تبول شہوگی اوراگر بیان کیا شہوگی اوراگر بیان کیا کہ ذیم ہوں قاب ہے ہیں اگر ایمان کیا ہے وہیں کہ ماس ہے فوق کا مصرف بیان کرنا ضروری ہے بدوجیز کر دری ہیں تھا ہے اوراگر بیان کیا کہ فلاں حداس کی ذیمن مملکت ہے لی ہوئی ہے ہیں اگر ایمار ملکیت دوشھ ہوں تو جس کی مملکت ہے اس کا نام ونسب بیان کرنا چا ہے بیل اگر ایوار کی حدیم سیفلا مرش میں تھا ہے دوشھوں نے ایک شخص پر گوائی دی کہ اس نے فلاں خفس کے باغ کی دیوار تو ڈ الی ہے ہیں اگر ویوار کی حدیم سیفلا مرش تکھا ہے اگر ایک شخص کے احاظہ شی دوراز ہوگی اگر چہ قیمت کا ذکر تہ کیا ہوشتی نے فرا بایک گھر سے بیان کرنا ضروری ہے کہ می کا درواز ہو گا یا کہ اس ورواز ہو ہے اس کی جگری تو درواز ہو کا بالک اس بات کا مدی تر اردیا ہوئے کہ دوسر ہے کہ اگر کہ دوسر ہے کا حوال میں ورواز ہے احاظہ میں جائے اور دوسرے بالک نے متع کیا تو درواز ہوگا کہ اس بات کا مدی تر ادریا ہوئے کہ دیل سے لینی گوائی ہے تا ہوائی تر اردیا ہوگی کہ دوسر ہے کا اصل شہوگا گول معتبر ہوگا اور درواز ہوئی تر لہ مدعا علیہ کے اقر ارکے ہوگا اوراگر یہ بیان کیا کہ اس مدی تو کوائی تو اس خوال ہوگی اگر چہراستی کی حدیم اورطول وعرض نہ بیان کیا کہ اس مدی کے واسط اس درواز ہوں نہ بیان کیا کہ اس ہے ہوں اور مرح نے بیان کیا کہ اس ہے ہوگی اوراضح سے ہوئی اور اس نے مدعا علیہ کے اقرار پر گوائی دی اوردورواؤ و کوائی میں تو کہ اگر گواہوں نے مدعا علیہ کے اقرار پر گوائی دی اوردوروال وعرض نہ بیان کیا کہ اس ہے مراو یہ ہے کہ مقبول نہ ہوگی اوراضح سے ہوئی اوردوروائی وی ان بھروروائی میں تو کوائی مقبول نہ ہوگی اور اس کے مدعول ہوگی اوراضح سے کہ مقبول ہوگی اوردوروائی وی ان بھروروائی میں تو کوائی مقبول نہ ہوگی اور اس سے کہ مقبول ہوگی اور دوروں کی اور دوروں کی اور اس کے مدعول ہوگی اور اس کے دوروں کی اور اس کے دوروں کی اس کو کو ان اس بھروروں کیا کہ کو دوروں کو کائی دوروں کو کو کائی دوروں کیا کہ کو کو کائی مقبول دوروں کیا کہ کو کو کائی دوروں کو کائی دوروں کیا کو دوروں کو کائی دوروں کو کی اوروں کیا کو کائی دوروں کی کو کو کائی دوروں کو کی دوروں ک

ا قولتغیریعی کوای می بیان کردیا کہم نے تقداو کول سے اس کے صدود معلوم کرے کوای دی ہو۔

ع العن معاعليد في اقراركيا كدر محدوداس مرى كاب-

رْ انِّي در داز ہ کے اور طول احاطہ تک مقرر کیا جائے گا کذا فی المبسوط۔

اورای طرح اگر ایک کوچہ کی دیوار میں اس کے احاطہ کا درواز ہ ہوااورانل کو چہمانعت کرتے ہوں تو بھی بھی صورت ہے را کرایک محض کا پرنالہ دوسرے کے احاطہ میں کرتا ہوتو بھی ہی صورت ہے ای طرح اگر کسی دوسرے کی زمین میں نہراور دونوں نے سلاف کیاتو بھی بھی صورت ہے لیکن اگر اختلاف کے وقت اس میں پانی جاری ہوتو پانی والے کا قول معتبر ہوگا اور ایسے ہی اگر اس ت جاری نہ ہولیکن معلوم ہوتا ہو کہ اس سے پہلے اس مخص کی زمین کی طرف اس میں سے پانی بہد کر جاتا تھا تو بھی پانی والے کا قول تر ہوگا ادر ای طرح اگر برنالہ میں اختلاف کے وقت یانی جاری ہوتو اختلاف کے وقت ای کا قول معتر ہوگا جس کا یانی جانی جاری ب يظهيريه من لكعاب اكركوابول في كواى دى كداس مرى كے لئے پرنالدسے بانى احاطه من بہنے كاراستہ بو كواى قبول ب ں اگر کہا کہ مینے پانی کاراستہ ہےتو مینے بانی کا ہوگا اور اگر کہاشت وشو کے بانی کاراستہ ہےتو اس کا ہوگا اور اگر کچھ نہ بیان کیا رمطلق چیوڑ دیا توقتم لے کر کھر کے مالک کا تول معتبر ہوگا بیمبسوط میں لکھا ہے اور فقیدا بواللیٹ نے متاخرین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے استحسانا بین کم و یا کداگر برنالدوالے کی حیست اس مطرف و حال ہواور قدیمی الیم بی بنی ہوئی ہے تو اسکے واسلے یانی بہنے کاحق ثابت گار ظہیر میش لکھا ہے اگر دعویٰ یا کوائی میں یوں ذکر کیا کہ اس دعویٰ کی زمین کی ایک صدفلاں مخص کی زمین سے ملامق ہے حالانکہ م مخص کی گاؤں میں جابجامتغرق زمین ہے تو دعویٰ اور گوائی سیجے ہے اگر چہاس میں ایک طرح کی جہالت ہے لیکن ضرورت کی دجہ ے برداشت کی می بیمیط میں ہے اگر کسی زمین کی ملکیت کی گواہی وی اور اس کے حدود بیان کرد یے اور کہا کہ اس میں پانچ من جع لا پڑتے ہیں اور مدعی اس کا دعویٰ کرتا ہے مگر کوا ہوں نے حدود تھیک بیان کے اور جج کی مقدار بیان کرنے میں خطا کی مثلا اس میں ن بى من جى برتے منصفونشس الاسلام ابوائسن سغدى ئے قرمايا كەدعوى اوركوا بى باطل ند ہوكى اور ان كے زمانہ ميں بعض مشائخ نے ی و کوائی کے باطل ہونے کا تھم دیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے تھم میں تفصیل ہونا جا ہے کہ اگرز مین کے سامنے موجود ہونے اصورت میں گواہی دی اور اس کی طرف اشارہ کیا تو مقبول ہے اور ساہنے نہمی تو گواہی ہے وہ زمین ملکیت میں ثابت نہ ہوگی جس ، یا پیمن جمشال پڑتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ کوائی ہر حال میں مقبول نہ ہوگی اور یہی اظہر ہے بیضول ممادیہ میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \circlearrowleft$ 

## میراتوں میں گواہی ادا کرنے کے بیان میں

ا کی مخص نے دعویٰ کیا کہ میں فلا ں میت کا وارث ہوں اور دو گوا ہ لایا ہوں جنہوں نے گواہی دی کہ بیافلا ں میت کا وارث ، کماس کے سوائے اس کا وارث تبیس ہے تو قاضی وارث ہونے کے سبب کو دریا فت کرے گا اور قبل دریا فت کے تھم نہ دے گا کیونکہ باب میراث مخلف ہونے سے معلوم نہوں مے پس علم دینا معدر ہوگا ہیں اگر دریافت کرنے سے پہلے کوا ومر کئے یا غائب ہو کئے بجو تھم نہ دیا جائے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیاس کے بیٹے کا بیٹا ہے بینی ہوتا ہے یا اس میت کا بھائی ، یا دادایا دادی ہے یااس کا مولی ہے تو بدول بیان کے ردکردی جائے گی اور بیان اس طور سے کرنا جا ہے کہ بوتا وارث ہے یا بھائی ، کاحقیق ماں باپ کی طرف سے ہے یاصرف باپ کی طرف سے یاصرف ماں کی طرف سے ہے اور داداس کے باپ کا باپ ہے یا اس کی ماں کا باپ ہے یا ناتی اس کی ماں کی ماں ہے یا دادی اس کے باپ کی ماں ہے اور مولی اس کا آزاد کرنے والا یا آزاد کرنے ) یا آزاد کیا ہوااور وارٹ ہے کہ اس کے سوائے ہم میت کا کوئی وارث نیس جانتے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے ای طرح اگر کہا کہ اس کا ہ ۔ ہے یا بچا کا بیٹا ہے تو بھی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ میت وارث کا نسب نہ بیان کر میں اور بیان کریں کہ بچایا اس کا بیٹا ماں باپ ww.ahlehaq.org

دونوں رشتوں سے یا فظ باپ یا مال کے رشتہ سے پچا ہے کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے بیٹر نشہ الفتاوی میں لکھا ہے اور بیٹا یا بیٹی یا مال یا باپ کی کوائی میں وارث ہونے کی کوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کذائی الکائی اور اس پر فتو کی ہے بی فلا صدیم لکھا ہے میت کا نام ذکر کرنا الفاظ میں ضرورت نہیں ہے تی کہ اگر گوائی وی کہ بیمیت کا دادا باپ کا باپ ہے اور وارث ہے اور میت کا م نہ لیا تو مقبول ہوگی بی وجیز کروری میں لکھا ہے اگر دو کواہوں نے کوائی وی کہ فلال محف نے اس میت کو آزاد کیا تھا اور بیخف مد کم منہ اس تو مقبول ہوگی بیوب کے میں بیاب یا بھائی ہے وغیر و نہ بیان کریں بیچیط میں لکھا ہے۔

کریں بیچیط میں لکھا ہے۔

كتأب الشهادات

اگر گواہوں نے ایک مخص کے وارث ہونے کی گواہی دی اورسبب وارث ہونے کا بیان کر دیا اور پچھزیادہ نہ کہا تو محواہ مقبول ہوگی گرقاضی فی الحال اس کو مال نہ دیے گا بلکہ چندروز اس کا انظار کرے گا کہ شاید کوئی دوسراوارث ایسا پیدا ہو کہ جواس واریز کا مراجم یا اس سے مقدم ہویے ذخیرہ میں تکھا ہے اور اگر گواہوں نے کسی کے وارث ہونے کی گواہی دی اور سبب بیان کر دیا اور یوں ک کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارٹ اس کانہیں جائے ہیں تو بیگوا ہی مقبول ہے اور قاضی بلا انتظار کے مال اس کے حوالہ کردے گا اور۔ کہنا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارث میت کانہیں جانتے ہیں عین کوائی میں ہے ہیں ہے بلکہ بیانظار کے ساقط کرنے کے واسے ہے رہے طامیں لکھا ہے اور اگرید کہا کہ اس کے سوائے دوسراوارث میت کانہیں ہے تو استحساناً مقبول ہے اور اس کے معنی بہی لئے جائیر کے کہ ہم نہیں جانتے ہیں بیرحاوی میں لکھا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس زمین میں اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو امام اعظمیّے ۔ نز دیک مقبول ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے بیوجیز کروری میں لکھا ہے اگر گواہوں نے ایک مخص کے وارث ہونے موای دی اوراس کا سبب بیان کیااور میخص ایبا ہے کہ تمام مال کامستحق ہے اور کسی دوسرے کی وجہ سے مجوب نہیں ہوسکتا ہے جیسے: وغیرہ پس اگر گواہوں نے بیان کیا کہ اس کے سوا دوسراوارٹ نہیں جانتے ہیں تو بلاتو قف قاضی تمام مال اس کو دیے گا یہ محیط میں کا ہاوراگر یہ کوائی دی کہ بیخص میت کا بیٹا ہاوراس سے زیادہ نہ بیان کیا تو قاضی اس کوتمام مال ندد سے گا اور یہاں تک توقف کرے گا کہ قاضی کی رائے میں بیآ جائے کہ اگر اس کا کوئی وارث ہوتا تو اتنی مدت میں ظاہر <sup>ل</sup>ہوتا بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر گواہوں ۔ بیان کیا کہ پیخف اس عورت کی میت کا شوہر ہے یا بیعورت اس مردمیت کی بیوی ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم نہیں جانتے ؟ تو قاضی نصف مال مرد کوادر چوتھائی عورت کودے گا اوراگریہ نہ بیان کیا کہ کوئی دوسراوارث ہم نہیں جانتے ہیں تو باجماع بڑا حصہ مد کودے کا جب تک کر تھوڑ اا نظار نہ کر لے اور جب اس قدر انظار کیا کہ دوسرے دارت پیدا ہونے کا غالب گمان جاتار ہاتو امام کے نزویک برا حصداس کودے گا بینی اگر مرد مدعی ہے تو آ دھا حصداس کی بیوی کے مال سے یا بیوی ہے تو چوتھائی مال ترکہ شوہر۔ دلائے گا اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ چھوٹا حصہ دلائے گا اگر مرد ہے تو چوتھائی اور اگرعورت ہے تو آٹھواں حصہ اور طحاویؒ نے ا مختر میں امام ابو صنیقہ کا قول امام ابو بوسف کے ساتھ لکھا ہے اور خصاف نے امام محر کے ساتھ ذکر کیا ہے میمیط میں لکھا ہے۔ دو فخصوں نے ایک مخص کی بابت بیکوائی دی کہ میت کا مال و باپ کی طرف سے بھائی وارث ہے اس کے سوائے ا وارث ہم نہیں جانتے ہیں اور قاضی نے اس کے لئے میراث کا تھم دے دیا پھر آنہیں دونوں نے دوسرے کے واسطے بیا گواہی دی کہ میت کا بیٹا ہے تو مقبول ندہو کی اور جو کچھ مال بھائی نے لیا ہے وہ دونوں کواہ بیٹے کوضان دیں گے اور اگر دوسرے کے واسطے میہ کو دی کہ میت کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہے پہلے مخص اور اس کے سوائے ہم وارث نہیں جانتے ہیں تو مقبول ہوگی اور پہلے بو

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ١٥ كتاب الشهادات

کے ساتھ شریک کیا جائے گااور کواہوں پرنہ پہلے مخص کے واسطے اور نہ دوسرے کے واسطے ڈانڈ آئے گی دو کواہوں نے ایک مختص کے ماں دباپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ اس کے سوائے ہم وارث نبیں جانے بیں اور اس کے لئے میراث کا تھم ہو عمیا بھر دوسرے دو شخصوں نے دوسرے کے واسطے گوا ہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے تو پہلے شخص کے دا سطے درا ثبت کا تھم ٹوٹ جائے گا پس اگر مال بھائی کے پاس موجود ہوتو بیٹے کوواپس دےاوراگر تلف ہوگیا ہوتو بیٹے کواختیار ہے جا ہے بھائی سے ضان کے یا گواہوں سے پس اگر بھائی سے ضان لی تو وہ کسی ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر گوا ہوں ہے لی تو وہ بھائی ہے واپس لیس کے بیرمحیط سزحسی میں لکھا ہے دو صخصول نے ایک کی طرف سے میگواہی دی کہ بیمیت کا دا دا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا اور پھرایک شخص آیا اور گوا والایا کہ میں میت کا باپ ہوں تو اس کی ڈگری کی جائے گی اور وہی میراث کامستحق تر ہے بیغلاصہ میں لکھا ہے اور وہ دا دا اس محف مدعی کا جو باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے باپ قرار دیا جائے گا پس اگر باپ نے کہا کہ میخض جو دادا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میرا باپ نبیس ہے اس کو دوبارہ کواہ لانے کا تھم ہوتو قاضی اس کومنظورندکرے کا بیمچیط میں لکھا ہے اگر دو کواہوں نے قاضی کے سامنے بیان کیا کہ اس مخف کوفلاں قاضی نے فلاں شہر میں فلاں میت کا وارث قرار دیا ہے کہ اس کے سوائے دوسراوار شنبیں ہے تو قاضی اس کی وراثت کا تھم وے گاندنسب کا خواہ نسب بیان کیا ہو یانہ بیان کیا ہو ہس اگر کسی دوسرے نے گواہ قائم کئے اور ایسانسب قائم کیا جس سے و مخفص پہلامجوب ہوتا ہے یا مدعی اس کا شریک ہوتا ہے تو محواہی مقبول ہوئی اور مجوب یا شریک کیا جائے گاختیٰ کداگر پہلے نے بیٹے ہونے کے کواہ سائے تتے اور د دسرے نے بھی بیٹے ہونے کے گواہ دیئے تو دونوں شریک ہوں گے اور اگر دوسرے نے باپ ہونے پر ہر ہان پیش کی تو اس کو چھٹا حصہ میراث کا ملے گااور پہلے کو باقی میراث ملے گی اوراگر پہلے نے اپنے تنین دادا ہونا بیان کیااور دوسرے نے باپ ہونا ٹابت کیاتو تمام میراث دوسر کے ملے کی اوراگر پہلے نے باپ ہونا بیان کیا اور دوسرے نے بیٹا ہونا ٹابت کیا تو پہلے کو چھٹا حصہ اور دوسرے کو يا کچ چھٹا حصہ میراث ہلے گی۔

ا کی شخص نے گواہ سنائے کہ بیخص میت کا چھا ہے اور وارث ہے کہ اس کے سوائے ہم دوسرا وارث نہیں جانتے کئے

اگر دوسرے نے بھی اپنے تین باپ ہونا ٹابت کیا تو تمام میراث دوسرے کو ملے گی اور آزاد کرنے کا حق ٹابت کرنامشل
باپ کے مسئلہ کے ہے اور دوسرے فیمل کے واسطے جب بھی ہو چکا تو پھر پہلے نے اگر گواہ سنائے تو رد کرد یے جا کیں گراول
نے اس کے گواہ سنائے کہ پہلے قاضی نے اسکے باپ ہونے کا تھی دے دیا تھا تو وہ مقدم ہے اور دوسرے کا نسب باطل ہوگا اور اگر
دوسرے کے واسطے تھی نہ ہوا ہو کہ پہلے نے گواہ سنائے تو دونوں میراث میں شریک ہوں گے جی کدا کر ایک مرکمیا تو دوسر افحض باپ
ہونے کے واسطے تھی نہ ہوا ہو کہ پہلے نے گواہ سنائے تو دونوں میراث میں شریک ہوں گے جی کدا کر ایک مرکمیا تو دوسر افحض باپ
ہونے کے واسطے تھی نہ ہوگا اور ولاء کا مسئلہ بھی ای تفصیل ہے ہونا ٹابت کیا تو اس کو چھٹا حصہ میراث دیا جائے گا اور اگر بھائی ہونا
ٹابت کیا تو پہلے کے ساتھ جو ہو کیا چھڑا کر دوسرے نے باپ ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو جی تر ار دے گا اور اگر دوسرے نے بیا ہونا
ٹابت کیا تو دو تہائی مال دلائے گا ہوئا فی میں اکھا ہے ایک فیمن نے کواہ سنائے کہ میخض میت کا بچا ہے اور دارث ہے کدائی کے سوائے
ہم دوسرا دار دینیں جانے ہیں چر دوسرے نے گواہ سنائے کہ میخض میت کا بچا ہے اور دارث ہے کدائی کے سوائے

جانتے ہیں پھرتیسرے نے گواہ سنائے کہ بیخص میت کا ہیٹا ہے اور ہم اس کے سوائے وارث نہیں جانتے ہیں اور سپوں نے ایک ہار گ مواہ سنائے تو میراث بیٹے کود لا دی جائے گی میرمحیط سرھسی میں لکھاہے۔

ا یک شخص مر گیا اور دوسرے نے گواہ سنائے کہ فلاں بن فلاں بن فلال مخز ومی مثلاً ہوں اور بیمیت فلاں بن فلاں مخز ومی ہے اور دونوں ایک قبیلہ سے ایک داوا کی اولا دہیں اور میں میت کا عصبہ اور اس کا وارث ہوں کہ گواہ اس کے سوا دوسرا وارث نہیں جانتے ہیں تو میراث کا تھم اس کے واسطے دیا جائے گا پھراگر دوسرا شخص آیا اور کواہ لایا کہ بیمیت کا عصبہ ہے ہیں اگر دوسرے نے بھی مثل اول کے ثابت کردیا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں مخز ومی ہوں اور میت فلاں بن فلاں مخز ومی کہ دونوں ایک قبیلہ ہے ایک دادا کی اولا د ہیں تو اس کی گواہی قبول ہوگی اور اگر دونوں دوقبیلوں ہے ہوں مثلاً پہلے نے دعویٰ کیا کہ میں عرب ہے ہوں اور دوسرے نے ومویٰ کیا کہ میں مجم میں ہے ہوں تو دوسرے کی کواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دوسرے نے پہلے ہے دور کارشتہ ٹابت کیا مثلاً دوسرے نے ٹا بت کیا کہ و ومیت کے چھا کے بیٹے کا بیٹا ہے تو قاضی اس پر التفات نہ کرے گا اگر چہ دونوں کسی دادا میں شریک ہوں اور ایک قبیلہ ے ہیں اور اگر دوسرے نے پہلے ہے بڑھ کرنسب ثابت کیا مثلاً دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میت میر ابیٹا ہے میرے فراش پر بیدا ہوا ہادر میں اس کا باب ہوں کہ میر ہے سواکوئی وارث نبیں ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں کداگر باپ نے ای قبیلہ ہے جس کا ابن عم دعویٰ کرتا ہے دشتہ ملایا تو اس کی گواہی مقبول ہوگی اور پہلا تھم ٹوٹ جائے گالیعن میراث ندیلے کی اورنسب باقی رہے گاحتیٰ کہ اگر ریہ باپ مر جائے تو بیابن عم وارث ہوگا بشرطیکہ اس سے زیادہ قریب کا رشتہ دار کوئی دوسرا نہ ہواور اگر دوسرے نے دوسرے قبیلہ سے اپنانسب باپ ہونے کا ٹابت کیا تو بھی اس کی محواہی قبول ہوگی اور پہلے کے واسطے جوتھم ہوا تھا وہ میراث اورنسب دونوں کے حق میں ٹوٹ جائے گا بیمحیط میں لکھا ہے اگر ایک دار کا جود وسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میراہے میں نے اپنے باپ کی میراث سے پایا ہے اور گواہ لایا کہ جنہوں نے گواہی دی کہ میکھر مرتے دم تک اس کے باپ کا تھااور بعد مرنے کے اس کے واسطے میراث چھوڑ گیا کہ ہم اس کے سواد وسراوار ثاس کانبیں جانے میں یا یہ گوائی دی کہ مرتے دم تک اس کے باپ کار باہے تو قاضی یہ گوائی قبول کرے گااور مدعی کی ڈگری کر دےگا اگر چہ کواہوں نے بیان کیا کہ اس کے واسطے میراث چھوڑ گیا ہےاورای طرح اگر بیر کواہی دی کہ بیگھر مرتے دم تک اس کے باپ کے قبضہ میں تھا یا اس کے باپ کے قبضہ میں تھا جس دن مراہبتو قااضی الی گواہی قبول کرے گا اور مدعی کی ڈگری کرے گا اور بھی ظاہرالروایت اوراضح ہے بیذ خیرہ میں لکھاہے اگر بیگواہی دی کہاس کا باپ مرادر حالیکہ اس کھر میں رہتا تھا تو مقبول ہے رہیط میں ہے۔

اگریہ گواہی دی کہ اس کا باپ اس گھر میں مرایا اس کا باپ اس گھر میں تھا یہاں تک کہ اس میں مرگیا تو قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ اس کا باپ اس میں وافل ہوا اور مرگیا تو قبول نہ ہوگی بیفا وئی قاضی خان میں لکھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس کا باپ ہرگیا حالا نکہ وہ اس قبیص کو پہنے تھا یا اس آگوشی کو پہنے تھا تو یہ گواہی قبول ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے امام محد نے آگوشی کی صورت میں مطلقہ تھم دیا ہے اور قاضی ابواہ تیم نے تینوں قاضیوں ہے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اس صورت میں تفصیل کرتے تھے کہ گواہوں نے اگر خضر یا بنعر میں موت کے دن انگوشی پہنے ہونے کا ذکر کہا تو گواہی قبول ہوگی اور اگر سبابہ میں ہونے کا بیان کیا تو نامقبول ہوگی یا در اگر سبابہ میں ہونے کا بیان کیا تو نامقبول ہوگی یا درمیان کی وقعی میں بیان کی تو بھی قبول نہ ہوگی کین سے یہ ہے کہ تھم مطلقا جاری کیا جائے جیسا کہ امام محد نے ذکر فر مایا ہے یہ و خیرہ میں لکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالا نکہ وہ اس کیڑے کو ایپ بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ وہ خیرہ میں لکھا ہے آگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالا نکہ وہ اس کی ٹرے کو ایپ بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ وہ خیرہ میں لکھا ہو اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالا نکہ وہ اس کی ٹرے کو ایپ بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ وہ خیرہ میں لکھا ہوا گواہی جو کے تھا تو مقبول ہے یہ وہ میں لکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالا نکہ وہ اس کو اسے بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ وہ میں لکھا

ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرکیا حالا نکہ وہ اس کیڑے کو اپ بدن پر لاد ہوئے تھا تو مقبول ہے بیچیط میں کھھا ہے اگر گوائی دی کہ اس کا باپ مرا اور وہ اس کھوڑے کا سوار تھا تو وارث کو دلا یا جائے گا اور اگر گوائی دی کہ اس کا باپ مرا حالا نکہ وہ اس بستر پر بیٹھا تھا یا سویا تھا تو تیول نہ ہوگی اور سویا تھا تو تیول نہ ہوگی اور اگر گوائی دی کہ اس کا باپ مرا اور یہ گڑا اس کے مر پر تھا اور یہ پہڑا اپ ہوئے تھا تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور اسٹ کو نہ دلا یا جائے گا ہو تھا تو گوائی مقبول ہوگی بی چیط مزسی میں کھا ہے اور اگر گوائی دی کہ یہ گھر اس کے باپ کی ملکیت تھا یا وہ اس میں رہا کرتا تھا یا اس کا مالک تھا پس اگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے اس مدی کے لئے میراث چھوڑ ا ہے تو گوائی مقبول ہوگی اور بالا تھاتی مدی کو دلا یا جائے گا اور اگر میراث چھوڑ انے تھا اور اگر قاضی اس کو تھم و سے گا کہ مدی کے سپر دکرے یہ میراث چھوڑ نے ان میں سے کسی بات کا اقر ار کیا تو وہ مدی کی ملکیت کا اقر ار ہوگا اور اگر قاضی اس کو تھم و سے گا کہ مدی کے سپر دکرے یہ ماعاطیہ نے ان میں سے کسی بات کا اقر ار کیا تو وہ مدی کی ملکیت کا اقر ار ہوگا اور اگر قاضی اس کو تھم و سے گا کہ مدی کے سپر دکرے یہ فاوئ قافی خان وہ جو میں کھھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم امام محمد واقر ل قول امام ابو پوسف میں امام اقوال 😭

اگر بیگواہی دی کہ بیگھراس کے باپ کا تھاوہ اس میں مراہے تو بھی اختلاف ہے بیفسول عمادیہ میں لکھاہے اوراگر بیگواہی دی کہ بیاس کے باپ کا تھااور بین کہا کہ وہ مرگیا اور اس کے واسطے میراث چھوڑ اپس بعضوں نے کہا کہ اس میں بھی ایہا ہی اختلاف باوربعضول نے کہا کدالی صورت میں بالا جماع مقبول نہیں ہاوراس کوامام فعنلی نے اختیار کیا ہے اور یمی اصح ہے بی ظلاصه میں لکھا ہے ایک مخص مرگیا اور اس کے وارث نے گواہ سنائے کہ یہ گھر میرے باپ کا تھا اس نے اس قابض کو مانگے یا اجرت پریاو دیعت دیا تھا تو و مدعی کود لایا جائے گا اور اس کو تکلیف نہ دی جائے گی کہ اس کے گواہ سنائے کہ و ہمر گیا اور میرے واسطے میراث جھوڑ اید کا فی میں لکھا ہے اگر دو گوا ہوں نے گواہی دی کہ فلال مخض مرگیا اور بیگھر اپنے فلاں بیٹے کے واسطے میرات چھوڑ ا ہے اور ہم اِس کے سوائے دوسراوارٹ نبیں جانتے ہیں حالا نکہ کواہول نے فلال میت کے زمانہ میں اس سے ملاقات نبیں یائی تو ان کی کواہی باطل ہے بیر محیط میں لکھا ہے اور بیٹھم اس صورت میں ہے کہ مدعی کا نسب میت سے مشہور ہواورا گرمشہور نہ ہواورانہوں نے الیم کواہی وی اور میت سے ملاقات نبیس یائی تھی تو میصورت متلی میں اس طرح ند کور ہے کہ نسب کے بارہ میں گواہی جائز اور میراث کے حق میں باطل ہے ی محیط میں لکھا ہے اگر ایک محر کے بارہ میں جو ایک محف کے قبضہ میں ہے ریا گواہی دی کہ بیفلاں محف اس مری کے دادا کا تھا ادر ای کی ملک تھا اور گواہوں نے اس کے دادا کی ملاقات یائی تھی اور مدعی بیدد وی کرتا تھا کہ بیمیرے باپ کا تھا پس اگر گواہوں نے میراث کا ذکر کیا کہ میگھراس مدعی کے دادا کا تھا اور وہ مرگیا اور اس مدعی کے باپ کے واسطے میراث چھوڑ ااور باپ پھر مرگیا اور اس مدی کے واسطے میراث چھوڑا تو محواہی مقبول ہوگی اور گھریدی کو دلایا جائے گا اور اگر میراث کا ذکر نہ بیان کیا پس آگر باپ ہے پہلے دادا كرمرنان معلوم ہوتو بالا جماع كمريدى كونه دلا ياجائے كااورا كرمعلوم ہوتو بھى امام اعظم وامام محرر واول قول امام ايو يوسف كےموافق یمی جواب ہےاوربعضے مشائخ نے کہا کہ بلاخلاف اس صورت میں کواہی نامقبول ہوگی اورا گر گوا ہوں نے مدعاعلیہ کے اقرار کرنے کی مواہی دی کہاس نے اقرار کیا کہ بیگھر مدعی کے دادا کا تھا اور میراٹ کا بیان نہ کیا تو قاضی وہ گھر مدعی کو دلائے گا بشرطیکہ اس کا کوئی دوسراوارث نه ہویہ ذخیرہ میں لکھاہے۔

اگر ہوں گواہی دی کہ میگھراس مدمی کے دادا کا ہے اور بیٹ کہا کہ اس مدمی کے دادا کی ملیت تھا پس اگر میراٹ کا تذکرہ کیا تو گواہی مقبول ہوگی اور گھر مدمی کو دلا یا جائے گا اور اگر نہ ذکر کیا تو امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اہام ابو یوسف

کے دوسر ہے قول کے موافق مشائخ میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ مقبول ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ مقبول نہ ہوگی میر جیط میں ہے کتاب الاقضید میں ہے کہایک مخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اور ایک مخص نے گواہ سنائے کہ میرے باپ نے اس سے ہزار درہم کو خریدا ہے اور میرایا ہے مرگیا اور بائع اس ہے انکار کرتا ہے تو میں اس کواس کی تکلیف نہ دوں گا کہ اس بات پر گواہ نہ سنائے کہ میرا باپ مر گیا اور میرے واسطے میراث چھوڑ اہے لیکن اس کے گواہ طلب کروں گا کہ جواس کے سوائے دوسرا وارث نہ جانعے ہوں پاس آلر ا یے گواہ قائم کئے تو مدعا عابیہ کو تھم دول گا کہ بیگھر اس کے حوالہ کرے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر وہ گھر سوائے با کع کے دوسرے کے قبضہ میں ہوتو دونوں باتوں کے گواہوں کے واسطے تکلیف دیا جائے گالیعنی باپ کی موت اور میراث چھوڑنے کے اور سوائے اس کے دوسراوارث نبیں جانتے ہیں میمیط سرحسی میں لکھا ہے کتاب الاصل میں ہے کہ ایک تھے ایک مخف کے قبضہ میں ہے ہیں اس کا جعتیجا آیا اور گواہ سنائے کہ میگھر میر ہے دا دا کا تھاوہ مرگیا اور اس نے میرے باپ اور اس کچا قابض کے درمیان آ دھوں آ دھ میراث چھوڑ اہے اور پھرمیراباب مرگیااوراس نے اپنا حصہ میرے واسطے میراث چھوڑ اتو قاضی بیگوا بی قبول کرے گااور گھراس کے اوراس کے بچا کے درمیان نصف نصف مشترک کروے گا ہی اگر ہنوز قابض کے بھتیج کے گواہوں پر قاضی نے حکم نددیا تھا کہ قابض نے گواہ سائے کہ میرا بھائی یعنی اس مدعی کا باپ میرے والد کے انقال سے پہلے انقال کر کیا اور میرے باپ نے اس سے چھٹا حصہ میراث یا یا پھر میرا باپ مرااور میں نے تمام گھراس کی میراث میں پایا تو اس کی دوصور تیں جیں اول ہے ہے کہ بھتیج کے قبضہ میں اپنے باپ کے میراث میں ے کھانہ ہواوراس صورت میں بینیج کی گواہی اولی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے قبضہ میں باپ کی میراث میں سے پھے ہو اور باتی مسکدایے حال پر ہےتو اس صورت میں دادا کی تمام میراث مدی کے چیا کو ملے گی اور مدعی کے باپ کی تمام میراث مدعی کو ملے گی اور ان دونوں کی موت کوایا ایک ساتھ قرار دی جائے گی بیرمیط میں لکھا ہے اگرایک گھر ایک مخض اور اس کے بینتیج کے قبضہ میں ہے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میرا باپ مرگیا اور اس کومیرے واسطے میراث چھوڑ اے کہ میرے سوائے وارث نہیں ہے تو دونوں کو آ دھا آ دھادلا یاجائے گاپس اگر چھانے کہا کہ میرے باب اور بھائی کے درمیان آ دھا تھا اور بھتیجے نے اس کی تقدیق کی لیکن بھا نے کہا کہ میرا بھائی میرے باپ کے انقال سے پہلے مرحمیا تھا بس اس کا حصہ تیرے اور تیرے دادا کے درمیان چھ حصول میں تقسیم ہو سی تھا پھر تیرا دادا مر گیا اور اس کا چھٹا حصہ بھی مجھے ملا ہے پھر بھتیج نے کہا کہ دادا نے پہلے انتقال کیا اور دادا کا حصہ میرے باپ اور تیرے درمیان نصف نصف تعتیم ہوگیا بھرمیرے باپ نے انقال کیا اور و حصہ بھی مجھے ملا پس اگر دونوں نے یا ایک نے گوا ہ قائم کئے تو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی بس اگر دونوں نے قتم کھالی تو دونوں چھوٹ گئے اور جیبا پہلے حال تھاوہی بعدقتم کے رہے گااور قبل فتم گھر دونوں میں نصف نصف تھا۔

اگرایک نے شم ہے انکار کیا تو شم کھا لینے والے کے واسطے ڈگری کردی جائے گی اور اگر ایک نے گواہ قائم کئے تو اس کے موافق اس کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو آدھا آدھا تقیم ہوگا یہ ذخیرہ بیں لکھا ہے دو مخصوں نے گواہ علی موافق اس کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ علی کئے دھا آدھا تقییم ہوگا یہ ذخیرہ بیں گئے کہ یہ گھر جوز ید کے قبضہ بیس ہے وہ ان دونوں مدی بیس اور ان دونوں مدیوں بیس سے ایک مدی اس قابض کا بھیجا کے واسطے میر اے جیوڑ اسے اور ہم اس کے سواکوئی وار شنہیں جائے ہیں اور ان دونوں مدیوں بیس سے ایک مدی اس قابض کا بھیجا ہے اور وارث ہے کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وار شنہیں ہے بھر ہنوز گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی کہ ذید مرگیا اور وہ گھر اس مدی ہوئی تھی کہ نیا جو اس کی تعدیل ہو کے قبضہ بیس کا تھی بیس کا تھی بیسی بیا یا تھا ہیں اگر فریقین گواہوں کی تعدیل ہو گئی تو دونوں میں نصف نصف تقیم ہوگا اگر چہ بھیجا قابض ہوگیا ہے ہیں اگر دوسرے مدی اجنبی نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میرا ہے میں گئی تو دونوں میں نصف نصف تقیم ہوگا اگر چہ بھیجا قابض ہوگیا ہے ہیں اگر دوسرے مدی اجنبی نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میرا ہو میں

مسئله مذکوره میں نوا در بشر میں امام ابو پوسف جمینیہ ہے منقول روابیت 🏠

ایک میں مرگیا اور دو مخصوں نے اس کی میراث کا دعویٰ کیا کہ ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میت میرا آزاد کیا ہوا غلام ہاور
میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے اور آزاد کرنے کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو میر اٹ دونوں میں آدھی
آدھی تقسیم ہوگی اور اگر آزاد کرنے کا وقت مقرر کہ کیا تو جس کا وقت مقدم ہے دہی اولی ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے نواور بشر میں امام ابو
یوسف ہے کہ وہ محص باپ کی طرف سے بھائی ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایک گھر ہے کہ ایک نے کہ بیگر
میری ماں کا تھا اس نے انقال کیا اور میرے اور میرے باپ کے درمیان چار حصوں پر تقسیم ہو کر جھے میراث میں ملا لیتنی تمین چوتھائی
جھے ملا اور ایک چوتھائی میرے باپ کو بھر میرے باپ نے انقال کیا اور میرے اور تیرے درمیان رہا اور دوسرے نے
دوئی کیا کہ میرے باپ کا ہے اس نے بعد مرنے کے میرے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ ا ہے تو امام ٹائی نے فرمایا کہ میں
اس کی گوا ہی تبول کروں گا جو تین چوتھائی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے کے گواہ قبول نہ کروں گا یہ محیط میں کھا ہے۔

ری ہے۔ کے دعولی اور گواہی میں اختلاف و تناقض واقع ہونے کے بیان میں اور کن سورتوں میں اور کو اہی میں اختلاف و تناقض واقع ہونے کے بیان میں اور کن سورتوں میں ایسے گوا ہوں کو حجھلانا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا ہے واشح ہوکہ شہودلہ و وقتی جس کی طرف ہے گواہی دی مشہود علیہ و وقتی جس کی ابت گواہی دی گواہی دی مشہود ہوتی جس کی بابت گواہی دی گواہی اگر دیوی کے موافق ہوتو مقبول ہوگی ورنہیں یہ کنز میں کھا ہے اور موافق ہوتا لفظ میں معترنہیں ہے صرف معنی میں موافق دی گواہی اگر دیوی کے موافق ہوتو مقبول ہوگی ورنہیں یہ کنز میں لکھا ہے اور موافق ہوتا لفظ میں معترنہیں ہے صرف معنی میں موافق

ہونا چاہئے حتیٰ کہا گرغصب کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے مدعاعلیہ کے غصب کا اقر ارکرنے کی گواہی دی تو مقبول ہوگی یہ غایۃ البیان میں لکھا ہے اورموافق ہونے میں یا ٹھیک مطابق دعویٰ کے ہو یا اس سے کم ہواورا گردعویٰ سے زیادہ ہوتو موافقت نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے اور اس باب میں چند نصلیں ہیں۔

فقيل (وَّل:

دین لیعنی مال غیر معین در ہم ودیناروقرض کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدگی نے ڈیڑھ ہزار کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے پانچ سوکی گواہی دی تو ہدوں اس کے مدگی دونوں تو لوں میں تو نیش کا دعویٰ کر سے بیا گاہ کے بیان سے تو فیق ٹا بت ہو پانچ سوکی ڈرکی کر دی جائے گی ای طرح اگر ایک ہزار کا دعویٰ کیا اور پانچ سوکی گواہی دی تو بھی بھی تھم ہے یہ فنادیٰ قاضی خان میں تھا ہے اگر مدگی نے پانچ سو درہم کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ہزار درہم کی گواہی دی تو گواہی قبول نہ ہوگی آخر جبکہ دونوں قولوں میں اس طرح تو فیق دے کہ دواقع میرے ہزار درہم اس پر قرض شے کین اس نے پانچ سو درہم کی واہی دی تو اور گواہوں کو یہ بات معلوم نہ تھی تو گواہی آبول ہوگی اور پانچ سو درہم کی ورہم کی ڈگری کی جائے گی اور جس طرح تو فیق دی ہے ہوا ہوگی اور پانچ سو درہم کی دورہم کی جائے گواہوں نے ہوگی اور پانچ سو درہم کا دو وی کیا گواہوں نے بات معلوم نہ تھی تو گواہی آبول ہوگی اور پانچ سو درہم کی گواہوں نے نہر اور ہی جائے گواہوں نے ہوگی ہو گوائی کیا اور گواہوں نے بی خورہم کا دو ہو گواہوں نے بی خورہم کی سو درہم کی سے بی خورہم کا دو ہو گواہوں نے کہا کہ ہوگی اور گواہوں نے بی خورہم دو ہو گواہوں نے بی خورہم دو ہو گواہوں نے کہا کہ ہو گوائی کیا با ہوگی یہ فاول کی خواہوں نے گواہوں کو گواہوں نے گواہوں کو گواہوں نے گواہوں کو گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کو گواہوں نے گواہوں کو گواہوں کو

گواہوں نے بیرگواہی دی کہزید کے عمر و پر ہزار درہم ہیں کہاس میں سےاس نے سودرہم وصول پائے ہیں اور طالب نے کہا کہ میں نے کچھوصول نہیں یا یا ہیں۔

قرض دارنے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے گواہی دی کہ مالک مال نے بری کیا ہے تو جائز ہے اور قاضی بدوں دریافت کرنے کے براُت کا حکم دے دیے گا اور قاضی کے حکم سے قرض دار کی براُت معاف کر دینے کی خابت ہوگی نہ یہ براُت کہ اس نے تمام مال ادا کر دیا ہے اس وجہ سے بری ہوگیا یہاں تک کہ اگر یہ قرض دار کی کی طرف سے اس کے حکم سے فیل تھا اس وجہ سے قرض دار تھا اور اس نے ادا کر دینے کے گواہ سنائے اور گواہوں نے بری کر دینے کی گواہی دی تو صاحب مال کوافقتیار باقی رہے گا کہ اپنا تمام مال اصیل سے لے اور کھیل کوافقتیار نہ ہوگا کہ اصیل سے بچھ مال وصول کرے یہ فیا دی قاضی خان میں لکھا ہے اگر قرض دار نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے یہ گواہی دی کہ طالب نے اس کو بہہ یا صدقہ کر دیایا یہ طال بوگیا یا طال کر دیایا مہی گا ہی نے ادا کر دینے بیان کرے مثلاً اس نے سودر ہم کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ڈیڑھ سودر ہم کی گواہی دی پھراس نے کہا کہ ہاں اصل میں ڈیڑھ سودر ہم کی گواہوں کو فیر نہ ہوئی۔

جبہ یا صدقہ وغیرہ کادعویٰ کیااور گواہوں نے بھر پانے کی گواہی دی تو متبول نہ ہوگی ہی پیطامر جسی ہیں کھا ہے کہ گواہوں نے بہ گواہوں نے بہ گواہوں نے بہ گواہی دی کہ زید کے عمرو پر ہزار درہم ہیں کہ اس ہیں سے اس نے سو درہم وصول پائے ہیں اور طالب نے کہا کہ ش نے کچھ وصول نہیں پایا ہے تو امام اعظم و امام ابو ہوست نے فرمایا ہے کہ ہزار درہم قرض کھا ہے کہا گر دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس جائے گا کہ اس نے سو درہم وصول پائے ہیں بید قاوی قاضی خان میں کھا ہے عیون میں کھا ہے کہا گر دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس کے زید پر ہزار درہم قرض ہیں اور اس نے پائے سو درہم وصول پائے ہیں اور اس نے ادا کرد نے ہیں اور طالب نے بیان کیا کہ میر بے اس پر ہزار درہم قرض ہونا راست بیان کیا اور پائچ سو درہم وصول بائے میں ان کو ہم ہونا راست بیان کیا اور پائچ سو درہم وصول پائے میں ان کو وہ م ہونا راست بیان کیا اور پائچ سو درہم وصول پائے میں ان کو وہ م ہونا ہوں کے گواہوں کی گواہی اگر عادل ہیں قبول ہوگی اور اگر طالب نے ہوں بیان کیا اور پائچ سو درہم وصول پائے سے میں ان کو وہ م ہوا ہوں کی گواہی اگر عادل ہیں قبول نہ ہوگی کیونکہ اس نے اور میں کو وہ فاس کو ہوں کے گواہوں کی گواہوں کو خود فاس پائے ہی ہوں ان ہوگی کی کھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس کے زید پر ہزار درہم تھے کین اس نے اس کو ہری کر دیا ہے اور مدی کی باب تو میں ہواری کرتا ہے قاون خان میں خان ہی کھی ہری کیا ہو امام محمد نے فرمایا کہ اگر گواہی کر ہی سے اس کو ہری کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر گواہی ہوں خان ہی کھی ہری کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر گواہی ہونی خان ہی کھی ہی کیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر گواہی ہونی خان ہی کھی ہونے ہی ہون ہون ہی کھی ہون ہی کہ اس کے تو کو خان ہی کھی ہون ہیں کہ کو بی کو ان ہی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو

ایک مخص نے دوسرے پر قرضہ کا دعویٰ کیااور گوائی گزری کہ دی نے اس کودس درہم دیئے ہیں اور بینہ کہا کہ دعاعلیہ نے قضہ کیا تو قبضہ دعاعلیہ کا ثابت ہوگا اور اگروہ کیے کہ ہیں نے بطور امانت کے قبضہ کیا ہے تو قبل اس کا لیا جائے گا پھر اگر مدی نے بیہ دعویٰ کیا کہ بطور قرض کے اس نے قبضہ کیا ہے تو اس کے گواہ لانے کی ضرورت ہوگی بینز انتہ المفتین میں لکھا ہے دیناروں کا دعویٰ کیا

اے متر دک بعنی اپنے گواہوں کی تکذیب نہ کرتا تو میں مدگی کے داسطے تھم دیتا کیونک مدعاعلیہ سرے سے مال ہی ہے مکر ہے ادر گواہوں کااس کے لئے براُت کاعکم دیتا بغیر دعویٰ کے قیول نہیں ہے تو مدگی کا دعویٰ ثابت ہے اس طرح میں مقام سمجھا جاتا ہے واللہ اعلم۔ Dag.org

# ورسری فصل:

## املاک کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدی نے لفظ دار کے ساتھ دعویٰ کیا اور گواہوں نے لفظ بیت کے ساتھ اس کی طرف ہے گوائی دی تو بعضوں نے کہا کہ ہمارے عاور ہ حموافق قبول ہونا چا ہے اور ہی اظہر ہے بید فیرہ میں کھا ہے گر ادر گھو فیل کیا اور گوائی کیا اور گوائی دی تو جائز ہے اور آ دھے گھر کی ڈگری مدی کو دی جائے گی اور پھوٹو فیل کی ضرور سے نہیں ہے بی فاوی تاضی خان میں کھا ہے گر کی مدی کے دریا فت کرے کہ کیا اور گواہوں نے کی سبب معین کے ساتھ گوائی دی تو مقبول ہوگی ہے بین میں کھھا ہے گر تاضی خان کوئی کرتا ہے جس کی گواہوں نے گوائی دی ہے ہیں اگر گواہوں کے کہا تو اس سبب میں کھیا ہے جس کی گواہوں نے گوائی دی ہے ہی کی اور سبب سے دعویٰ کرتا ہے جس کی گواہوں نے گواہوں کی گواہوں نے کو ہوں ہوگائی سبب سے ملکست کی گواہوں دی تو مقبول ہوگی ہی فیصول تھا دیہ میں کھھا ہوا گواہوں نے میری ملک میں پیدا ہوئی ہوائی دی تو مقبول ہوں ہوگی ہوں اور گواہوں نے میری ملک ہوں اور گواہوں نے کی سبب سے ملکست کی گواہوں نے میں اس کا مالک ہوں اور گواہوں نے کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی کی اور اگر مطلقا ملک کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کی خوش کے پاس ایک گھوڑ سے پیدا ہونے کے سبب سے ملک میں کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی کیا اور گواہوں نے ہوئی کیا اور گوئی کیا اور گواہوں نے ہوئی کیا کہ اس سب سے ہیں اس کی گھوڑ سے پیدا ہونے کے سبب سے اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے تو یکن سے پیدا ہونے کے سبب سے اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے تو یکن سے نہ کی گوئی کیا اس واسطاس کا بھو مقبول نہ ہوگی میں میں میں کہ کوئی کیا اس دو میں میں کہ کوئی کیا اس در تو مقبول نہ ہوگی کوئی کیا اور گور کوئی کیا اور گور کوئی کیا اور گور کی کوئی کیا کہ کوئی کیا اس واسطاس کا کوئی کیا تو مقبول نہ ہوگی تو مقبول نہ ہوگی کیا تو مقبول نہ ہوگی تو مقبول نہ ہوگی تو مقبول نہ ہوگی کیا تو میں میں میں میں میں میں کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کیا تو میان کوئی کیا تو مقبول نہ ہوگی کیا تو میان کوئ

ا قولہ محاور وعرف مترجم کہتا ہے کہ بیاس بنا پر ہے کہ دار بمعنی گھر و بیت بمعنی کوٹھری ورات گزارنے کی جگہ سب زبان فاری وقو رانی میں خانہ کے لفظ ۔۔ معروف میں اور مترجم کہتا ہے بنا ہر ندکور کے ہماری زبان میں گھر کے دعویٰ میں کوٹھری وغیر ہ کی گواہی پورے دعویٰ پرقبول نہ ہونی جیا ہے فاقعم واللہ اعلم۔

کین اگریوں تو فیق دی کہ واقعی میری ملکیت میں پیدا ہوا تھا پھر میں نے اس کو مدعاعلیہ کے ہاتھ فروخت کیا پھراس ہے تربیل ہے پس جب تک اس طرح تو فیق کا دعویٰ نہ کرے تب تک گواہی قبول نہ ہوگی بیظ ہیر بیمیں لکھا ہے اگر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس کواپنے باپ کی میراث میں پایایا فلاں شخص ہے تربیدا ہے اور وہ اس کا مالک تھا اور بینہ کہا کہ وہ اس کا فی الحال مالک ہے تو یہ گواہی مقبول ہوگی اور وہ شے معین مدی کو دلائی جائے گی لیکن قاضی کوروا ہے کہ گواہوں سے دریا فت کرے کہ تم جانے ہو کہ اس کی ملک سے نکل گئی یہ فصول مجادیہ میں لکھا ہے۔

کسی مال معین پراپنی ملکیت کا دعویٰ کیاا ورکہا کہاس شخص قابض نے مجھے سے ایک مہینہ سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور ناحق لے کر قبضہ کرلیا ہے ☆

ا گرکسی نے دعویٰ کیا کہ چیز مجھے اپنے باب کی میراث میں ملی ہے اوراس کے گواہوں نے بیان کیا کہ یہ چیز اس کواوراس کے بھائی کواس کے باپ کی میراث ہے لی ہےتو گواہی جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے متلقی میں لکھا ہے کہ ایک شے پر کسی مخف نے مطلقاً ملک کا دعویٰ کیا اور اس کی تاریخ بیان کی اور کہا کہ مدعا علیہ نے مجھ سے ایک مہینہ ہوا کہ لے کر قبضہ کرلیا ہے اور کواہوں نے ملک مطلق کا بلاتح ریتاریخ سموای دی تو نامغبول ہوگی اور اگراس کاعکس ہوتو مغبول ہوگی اور یہی مختار ہے اور میراث کے سبب سے ملک کا دعویٰ بمز لہ ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے بیوجیز کر دری میں تکھا ہے اگر ایک تھریر جو ایک مخص کے قبضہ میں ہے بیدعویٰ کیا کہ ایک سال سے بیمیرا ہے اور کواہوں نے کواہی دی کہیں برس ہے اس کا ہے تو سمواہی باطل ہے اور اگر مدی نے ہیں برس سے ملکت کا دعویٰ کیا کہ ایک سال سے بیمیرا ہے اور کواہوں نے گواہی دی کہیں برس سے اس کا ہےتو کواہی باطل ہے اور اگر مدعی نے ہیں برس ے ملکیت کا دعویٰ کیااور گواہوں نے کہا کہ ایک سال ہے اس کا ہے تو گواہی مقبول ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کسی مال معین یرا بی مکیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس مخص قابض نے مجھ سے ایک مہینہ سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور ناحق لے کر قبضہ کرلیا ہے اور گواہوں نے اس کی ملیت کی گواہی دی اور قبضہ کی مدت نہ بیان کی کہ کب سے لے کراس نے قبضہ کیا ہے تو محواہی قبول نہ ہوگی اس طرح اگر مدعی نے بلامیعا دیدعا علیہ کے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا یعنی دعویٰ میں اس نے پچھ مدت نہ بیان کی اور گواہوں نے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے ایک مہینہ ہے قبضہ کرلیا ہے تو بھی متعبول نہ ہو گی لیکن اگر مدعی نے اس طرح تو فیق وی کہ میری بہی مراد تھی کہ ایک مہینہ ہے اس نے قبضہ کرلیا ہے تو مغبول ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ بدوں تو فیق دینے کے ایسی گواہی مغبول ہوگی پیفسول عمادیہ میں کھا ہے مدعی نے دعویٰ کیا کہاس نے اس قدرمیرا مال ایسی وجہ ہے اپنے قبضہ میں کیا ہے کہاس پر واپس کرنا ضروری ہےاور گواہوں کے مطلقاً قبضة کر لینے کی گواہی دی اور بینہ کہا کہ مدعا علیہ نے ایسی وجہ سے قبضہ کیا ہے کہ اس کووا پس کر دیناوا جب ہے تو اصل قبضہ کے باب میں گواہی مقبول ہوگی پس واپس ویناوا جب ہوگا کذا فی البحرالرائق۔ای طرح اگریہ گواہی دی کہ مدعاعلیہ نے قبضہ کر لینے کا

اقر ارکیا ہے تو بھی مقبول ہوگی بیفز انڈ انمفتین میں لکھا ہے۔ اگر دعویٰ کیا کہ اس نے میر ہے اس قدر مال پر قبضہ کیا اور ناخق قبضہ کیا ہے اور اس کے گواہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نے بطریق سود لینے کے قبضہ کیا ہے تو محواہی قبول ہوگی بیضول عماد بیر میں لکھا ہے اور اگر مدعی نے خصب کی راہ ہے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا

ا ۔ قبول نہ ہو گی بعن ملک مری کے بارہ میں نہیں قبول ہے کیونکہ اس وقت کواہ اپنا معائنہ بیان کرتے ہیں تکمر بلاتاریخ اوراضح سے کہ قبول ہونی جا ہے کیونکہ مقصود صرف ای قدر کہاس نے ناحق قبضہ کیااوراس وقت وہ کواہ ہوئے تو مدت یا در کھنا ان پر لازم نہیں ہے فاقع ۔

اور گواہوں نے سود کی وجہ پر قبصہ کر لینے کی گوائی دی تو معبول نہ ہوگی ایک فیض نے وجوئی کیا کہ تو نے میرے مال سے ایک اوخٹ المح قبضہ میں کرلیا ہے اور اس کی قبصت اور رنگ ذکر کر دیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ اس قابض نے فلال فیض کا اوخٹ المح قبین میں میں کرلیا ہے یعنی مد فل کے سواد وسرے کا نام لیا تو بیگوائی معبول ہوگی یہاں تک کہ جرا اصافر لانے کا تھم کیا جائے گا بیٹر اللہ المحقین میں کلا اسب اگر گواہوں نے بیان کیا کہ اس فیض نے فلال فیض کا غلام معسب کرلیا تھا گر پھر اسے والیس دیا اور وہ اپنے مالک کے پاس مرگیا ہے اور مشہو وعلیہ نے کہا کہ فیصاس نے فلسب کیا اور اس کے پاس مرگیا ہے اور مشہو وعلیہ نے کہا کہ فیصاس نے والیس نہیں دیا اور اس کے پاس مرگیا ہے اور مشہو وعلیہ نے کہا کہ نہیں نے فلسب کیا اور نہ می گواہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نے فوض بین اور والی ہے باس مرگیا ہے اور مشہو وعلیہ نے کہا کہ نہیں کہ اور اس کے مالک نے اس غلام کو فاصب کے پاس مار ڈ الا ہے اور منصوب منہ بیان کیا کہ مدعا علیہ نے اس غلام کو فاصب کے پاس مار ڈ الا ہے اور مشہود عالیہ نے بیان کیا کہ میں نے کوئی فصب نہیں کیا اور در میں نے کوئی اپنا غلام میرے پاس مار ڈ الا ہے تو اس صورت میں بھی مدعا علیہ پر غلام کی قیمت واجب ہے بوڈ اوئی قاضی خان میں کھا ہے ۔ اگر مدی نے دوگ کیا کہ مدعا علیہ نے بال میں سے اس قدر اسباب تلف کیا اور اس پر اس کیا ہے تھنہ کر اور کوئی کیا کہ مدعا علیہ نے اس کو فلال شخص کے ہاتھ فرو دے کر کے ہر دکر دیا ہے تو گواہوں نے کوئی کیا کہ مدعا مدی کی ملک ہے اور اس محض کے بیس کھا ہے اگر دوئی کیا کہ مدعا علیہ نے اس کی سے اس قدر اسباب تلف کیا اور اس خوس کی تو ہم کیا کہ ہو ہوگی کیا کہ اس نے مراکہ معافول مول عور میں کھا ہے اگر دوئی کیا کہ مدعا مدی کی ملک ہے اور اس خوس کیا وہ ہوگی کیا کہ ہو ہوگی کیا کہ مدعا علیہ نے اس کی ملک ہے اور اس خوس کی وضول میا وہ ہوگی کیا کہ ہو ہوگی کیا کہ اس نے مراکہ معافول میا وہ ہوگی کیا کہ ہو ہوگی کیا کہ ہوگی کیا کہ ہو ہوگی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ ہوگی کیا کہ کیا ک

کہ دونوں نے اس کوتقسیم کرلیا تھا اور ایک غائب ہو گیا تھا اور مدگی نے حاضر ہے جنگڑا گیا اور گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ مدگی کا بھی آ دھا ہے جواس حاضر کے قبضہ بھی ہے تو گوا ہی مقبول نہ ہوگی بی وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر ایک مال معین کسی فخص کے قبضہ بھی تھا اس پر ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ میرانہ تھا تو گوا ہی بھی اور اس پر گواہ قائم کئے پھر مدمی نے کہا کہ بیر مال ہر گزیمی میرانہ تھا تو گوا ہی باطل اور نامقبول ہوگی اور اگر تھم قاضی ہو چکا تھا تو باطل ہوجائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھم ہے بیچیط بھی تھی ہے جیسے باطل اور نامقبول ہوگی اور اگر تھی اور اگر تھی میں تھی ہے بیچیط کے بیکھی ہے بیچیط کے بیکھی کے بھی تھی تھی ہی تھی ہے بیچیط کے بیکھیل ہوجائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھی ہے بیچیط کے بیکھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھی ہے بیچیط کے بیکھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھی ہو بیکھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھی ہو بیکھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھی ہی تھی ہو بیکھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھی ہو بیکھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہو گا تھا تو باطل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہو کہا تھا تو باطل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہو گا تھا تو باطل ہو جائے گا ہو بھیل ہو جائے گا اور اس طرح اگر ہو گا تھا تو باطل ہو جائے گا ہو بالے گا ہو بالے گڑر کی گا تھا تو باطل ہو جائے گا ہور اس کی تو بھی کا تھا تو باطل ہو جائے گا ہو باطل ہو بھی کا تھا تو باطل ہو بھی گڑر کا لفظ نہ کہا تو بھی کی تھی ہو بھی کا تھا تو باطل ہو بھی ہو بھی کا تو باطل ہو بھی تھی ہو بھی تو بھی ہو بھی کی تھی ہو بھی تو بھی تو بھی ہو بھی تھی ہو بھی تو بھی ہو بھی تو بھی تو

مرالكعائه\_

ر کسی نے ایک غلام پر جوالیک مخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کئے کہ جنہوں نے ریہ کواہی وی کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ بیفلام مرکی کی ملک ہے تو گواہی قبول ہوگی اور اگر گواہوں نے کہا کہ مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے مرمی ہے خریدا ہے اور مدی نے کہا کہ اس نے بیا قرار کیالیکن میں نے اس کے ہاتھ نہیں فروخت کیا ہے تو مدی غلام کو لے لے گاای طرح اگر قضد بطور چکانے کے واقع ہونے کا اقر ارکیا اور گواہوں نے گوائی دی کہاس نے اقر ارکیا ہے کہ مدی نے جمعے کرایہ پر دیا ہے تو بھی يمي تظم ہاى طرح اگر كوابى دى كەمد عاعليەنے كہا كەتونے ميرے باتھاتے داموں كوفروخت كياہے يا يەكوابى دى كەاس نے اقرار کیا ہے کہ مری نے میرے پاس و دیعت رکھا ہے تب بھی بہی تھم ہے اور اگر کوا ہوں نے بیا کوابی دی کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ مری نے مجھے دیا ہے تو قبول نہ ہوگی اور اگر بیکوائی دی کہ مدعا علیہ نے غصب کر لینے کا اقر ارکیا یا یہ اگر کے میرے یاس ر بن کیا ہے تو مغبول ہوگی اور غلام مدعی کود لا یا جائے گا بی خلاصہ میں لکھا ہے ایک مخص نے ایک باندی پر جوایک مخض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور کہا کہ یہ باندی میری تھی اور کوا ہوں نے کوائی دی کہ یہ باندی اس کی ہے تو بیمسئلہ سی کتاب میں فدکور میں اور مشائخ نے الی کواہی میں اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ قبول ہو کی اور بعض نے کہا کہ مقبول نہ ہو گی اور یہی اصح ہے بیرمجیط و ذخیرہ میں لکھا ہے اگر دعویٰ کیا کہ بیا ندی میری تھی اور کواموں نے کوائی دی کہ بیاس کی تھی تو مقبول نہ ہوگی بیزند المفتین میں لکھا ہے اگر مدعی نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے اور گواہوں نے گواہی دی کہ بیاس کی تعی تو مقبول ہوگی اگر ایک مخص نے ایک گھریر جوایک مخض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور کواہوں نے بیرکواہی دی کہ ریکھراس مدعی کے قبضہ میں تھا تو ظاہرالروایت کےموافق گواہی نامقبول اور ڈگری نہ ہوگی ہیہ محیط میں ہے۔اگرایک تھر کا دعویٰ کیا اور اس میں ہے ایک کونھڑی اور اس کے جانے کا راستہ اور تمام حقوق ومرافق کو نکال دیا پھر کواہوں نے اس کے واسطے کھر کی گواہی دی اور جو پچھمدی نے نکال ڈالا تقااس کا استثنانہ کیا تو مقبول نہ ہوگی لیکن اگر مدمی نے تو فیق اس طرح دی کہ سب گھرمیرا تھالیکن جو پچھ میں نے نکالا ہے وہ اس کے ہاتھ پچے ڈالا تھا تو مقبول ہوگی بیدوجیز کر دری میں لکھا ہے اگر مواہوں نے ایک داری سی کی ملیت ہونے کی کوائی دی اور مشہودلہ نے کہا کہاس میں سے فلاں بیت سوائے مدعا علیہ کے فلال حفق کا ہے میرانبیں ہے تو اس نے اپنے کواہوں کی تکذیب کی پس اگراس نے قاضی کے تکم دینے سے پہلے بدیمان کیا تو اس کے لئے اور دوسرے مقرلہ کے لئے کسی چیز کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر تھم دینے کے بعد بیان کیا تو امام ابو یوسف یے فر مایا کہ فلال مخص کے واسطے جو ا قرار کیا ہے وہ جائز رکھوں گااور فلال محض کودلا دوں گااور باقی دار مدعا علیہ کوواپس دلاؤں گااور بیدی اس بیت کی قیمت جواس نے دوسرے فلاں مخص کے واسطے اقر ارکیا ہے مشہور علیہ کوڑا نٹر دے کا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک محض نے ایک دار کا دعویٰ کیا اور مکواہ لا یا اور تمارت کا تھم تبعاً دے دیا گیا تھر مدعی نے کہا کہ تمارت مدعا علیہ کی ہے یا مدعا علیہ نے اس پر گواہ بیش کئے تو عمارت اس کو دلا دی جائے گی اور زمین کی بابت جو تھم ہوا ہے وہ باطل نہ ہوگا اور اگر کوا ہوں نے اپنی کواہی میں عمارت کو بھی صاف ذکر کیا تھا اور تھم قضااس کے ساتھ بھی متعلق ہوا تھا بھر مدعی نے اقر ارکیا کہ ممارت مدعاعلیہ کی ہے تو تھم قضا باطل ہوگا بھرا گرمد عاعلیہ نے مواہ پیش کئے کے عمارت اس کی ہے تو کچھ تھم نہ دیا جائے گاریہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔

www.ahlehaq.org

منتقی میں ہے کہ اگر گوا ہوں نے سی مخف کی طرف ہے ایک دار کی گوا ہی دی پھر جب ان کی تعدیل ثابت ہو گئی تو مدعاعلیہ نے کہا کہ عمارت میری ہے میں نے بنوائی ہے اور اس پر گواہ پیش کرنے جاہے پس اگر مدعی کے گواہ حاضر ہوں تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ ممارت کس کی ہے بیں اگر انہوں نے کہا کہ مدی کی ہے تو مدعا علیہ کے قول کی طرف الثفات نہ کرے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ممارت س کی ہم اس کی ہم گوائی دیتے ہیں کہ زمین مدی کی ہے تو ممارت مرعا علیہ کو دلائی جائے گی بشرطیکہ گواہ قائم کر ہےاور تھم دیا جائے گا کہ ممارت گرا کرز مین مدمی کے سپر دکر ہےادرا گرمد عاعلیہ کواہ نہ لایا تو قاضی مدمی کی تحوا بی بزای کے واسطےزمین کی ڈگری کر و ہے گا اور عمارت زمین کے تابع ہوگی بعد از اں اگر مدعا علیہ گواہ لایا کہ عمارت میری ہے تو لے لے کا پیفسول عماد رید میں منتقی میں ہے کہ اگر گوا ہ مدعی دار کی گوا ہی دے کر مرکھتے یا غائب ہو گئے اور مدعی کو بیرقند رہت نہ رہی کہ پھر ان کو حاضر کرے پھر ایک مخض آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس دار کی عمارت میری ہےاور اس کے دو گوا ہوں نے اس پر گواہی دی تو قاضی دار کے مدعی کے واسطے زمین کی ڈگری کردے گا اور ممارت دونوں مدعیوں میں نصف نصف تقسیم ہوگی پھرا گر مد عا علیہ نے تھم قاضی ہے پہلے یا بعداس کے کواہ پیش کئے کہ ممارت میری ہے تو مقبول نہیں ہے اور اگر مدی کے کواہوں نے بیان کیا کہ زمین مدی کی ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ عمارت کس کی ہے تو مدعی کے واسطے زمین کی ڈگری کی جائے گی اور عمارت کی ڈگری خاص اس کے مدعی کے لئے ہوگی بیمحیط میں نکھا ہےاور جس زمین میں خر ماوغیرہ کے در خت ہوں اور گواہ درختوں اور زمین کی تفصیل نہ بیان کریں تو اس کا تھمٹش دار کے ہےاور قاضی زمین کی ڈگری مدمی کے واسطے کر سے گااور در خت اس کے تابع ہوں گے بیر کہ گواہی درختوں پرمعتبر ہوگی اور اس طرح اگر کواہوں نے کہا کہ بیاتکوشی یا بیلوارفلاں مدمی کی ہےاور تکمینہ اور حلیہ کا ذکر نہ کیا تو قاضی مدمی کے واسطے انکوشی مع تگینہ اورتلوارمع حلیہ کے ڈگری کر دے گا بدوں اس کے کہ تگینہ اور حلیہ کی نسبت کواہی کی وجہ سے تھم وینامعتبر ہواوراسی وجہ ہے اگر مدعاعلیہ نے تکینہ یا حلیدا بی ملیت ہونے کے کواہ پیش کئے تو اس کے لئے تھم ہوجائے کا خواہ قاضی نے اس کے لئے مری کے واسطے پہلے تھم دے دیا ہو یاند دیا ہو بیفسول عماد پیش لکھاہے۔

اگر گواہوں نے ایک باندی کی نسبت جوالک شخص کے قبضہ میں ہے بیہ گواہی دی کہ بیہ باندی اس مدعی کی ہےاور اِس کی ڈ گری ہوگئی ہے

ایک باندی ایک خفس کے بعنہ میں ہے اور اس کی لڑکی دومرے کے بعنہ میں ہے پھر ایک مرئی نے باندی کے قابض پر نالش کی کہ بیمری ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی تو اس کو باندی کی لڑکی لینے کا اختیار اس تھم ہے حاصل نہ ہوگا اس طرح آگر اگر ایک فض کے بعنہ میں ایک درخت ہے اور اس کے پھل دومرے کے پاس ہیں پھر ایک مرئی نے درخت کے قابض پر گواہ پیش کر کے قاضی کے تعنہ میں ایک درخت ہے اور اس کے پھل دومرے کے پاس ہیں پھر ایک مرئی نان میں منقول ہے آگر گوا ہوں نے قاضی کے تعنہ میں ہے بیاندی اس مدگی کی ہے اور اس کی ڈگری ہوگئی پھر گواہ فائب ہو ایک باندی کی نسبت جوایک خفس کے بعنہ میں ہے بیا گوائی دی کہ بید باندی اس مدگی کی ہو اور اس باندی کی کوئی اولا دمشہو دعایہ کے پاس ہے کہ جس کو گواہوں نے نہیں دیکھا تھا تو مدگی اس کو لے لے گا اور اس طرح آگر مدعا علیہ کے پاس باندی کی اولا دمونا معلوم ہوگر گواہوں نے صرف باندی کی گوائی دی تو بھی مدی باندی می اولاد جس اس کے گواہوں کے میری ہوتو قاضی اتفات نہ کرے گا اور باندک میں اولا دمدی کو دلا دے گا پھر جب قاضی نے کہا کہ میں اس کے گواہ جا سرجو کے اور کہا کہ اولا دمیری ہوتو قاضی اتفات نہ کرے گا اور باندکی میں اس کے گواہ جس کر دور کہا کہ اولا دمدی کی خبیں ہے مدعا علیہ کی ہوتوں کے اور کہا کہ اولا دمدی کی خبیں ہے مدعا علیہ کی ہوتوں کے اور کہا کہ اولا دمدی کی خبیں ہے مدعا علیہ کی ہوتوں کے دور کہا کہ اولا دمدی کی خبیں ہے مدعا علیہ کی ہوتوں کے اور کہا کہ اولا دمدی کی خبیں ہے مدعا علیہ کی ہوتوں کے دور کہا کہ اور کہا کہ اور کی کو دلا دے گا چھر جب قاضی نے ایسا تھم دے دیا چھر گواہ حاصر جو سے اور کہا کہ اولا دمدی کی خبیں ہے مدعا علیہ کی ہوتوں کو دور کی کو دلا در کی کو دلا در کا کو دلا در کی کو دلا در کا کو دلا در کی کو دلا در کا کو دلا در کی کو دلا در کا کو در کا کو دلا در کا کو دلا در کی کو دلا در کا کو در کو در

قاضی اس کونہ دلائے گا اگر چہ گواہ لائے اور اگر تھم دینے سے پہلے گواہ حاضر تنصاور قاضی نے ان سے دریا فت کیا کہ اولا دکس کی ملک ہے انہوں نے کہا کہ مدعا علیہ کی ہے یا کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں تو قاضی اولا دکی نسبت کھے عظم ندد سے گا اور با ندی مدعی کودلائے گا بد ذ خیرہ میں لکھا ہے ایک مختص نے ایک محرکی نسبت جوالیک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور کواہ سنائے اور قاضی نے ڈگری کر دی پھر مری نے اقر ارکیا کہ بیگھر سوائے مدعا علیہ کے فلال محض کا ہے میراحق اس میں نہیں ہے اور فلال محض نے خواواس کی تصدیق کی یا تكذيب كى تواس عظم تضاباطل نه دوكابي فآوى قاضى خان مي لكما بـ

ا كرمدى نے كہا كه يه كمرميرانبيں ب بيتو فلا المحض كا باورفلان محض نے اس كى تقىدىتى كى تو كھراس كا باورمدى ا ہے مدعاعلیہ کو پختے منان ندد سے گار پر پیلے میں لکھا ہے اگر بدعی نے بعد تھم قضا کے بدیبیان کیا کہ بیگمر فلاں مخض کا ہے میرا ہر گزیمی نہیں تھا لیں یا تو اس نے پہلے دوسرے کے واسطے اقرار کیا پھرا چی ملک سے فعی کی یا پہلے اپنی ملک ہونے سے فعی کی پھر دوسرے کے واسطے اقرار کیا بس امرفلاں مخص نے اس کی تمام باتوں میں تقدیق کی تو تھم قاضی باطل ہوااوروہ گھر پھر مدعاعلیہ کووا پس دیا جائے گااوراس فلاں شخص کو بچھ نہ ملے گا اور اگر فلاں مخص نے مدمی ہے اس قول کی کہ میرانجمعی نہ تھا تکذیب کی اور اقرار کی تقیدیق کی اور کہا کہ ہیگھر اس مدى كا تعالىم اس نے بعد تھم قضا كے كى سبب سے مجھے اس كا ما لك كرديا اور اب فى الحال ميرى ملكبت ہے تو محمر فلا ل مخص كودلايا جائے گا اور مدعی اس کی قیمت کی ڈاڈ مدعا علیہ کو بھرے گا خواہ اس نے پہلے اقر ار کمیا پھرنفی کی ہویا اس کا عکس ہو کذا فی الجامع اور مشائخ نے اس مسئلہ میں فرمایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ جب اولانعی کی ہواور پھرا قرار کیا ہو تمرکلام متصل ہوتو اقرار سیحے ہوگا اور اگر بات کوتو ژکر ووبارہ اقرار کیالیعنی فعی اور اقرار میں جدائی کروی تو اقرار صحیح نہ ہوگا یہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر قاضی نے ہنوزیدی کے داسطے دار کی ڈگری نہیں کی تھی اور اس نے بیان کیا کہ یہ گھر فلاں مخص کا ہے اس میں میرا کیچیز شہیں ہے یا کہا کہ یہ گھرمیر انہیں ہے فلاں مخص کا ہے تو قاضی اس کے واسطے کھر کی ڈگری نہیں کرے گالیکن اگر مدعی نے اس صورت میں کہ بیفلال مخفس کا کھرہے بیبان کیا کہ مں نے کوا ہوں کی کوائی کے بعد فلان مخض کے ہاتھ اس کو چے ڈالا ہے یا اس کو ہبدکر دیا ہے اور مجلس قضا سے غائب ہونے کے بعد اس نے قبضہ کرلیا ہے اور بیکلام اس نے اپنے کلام سے ملا کربیان کیا تو قاضی کھر کی ڈگری اس کے واسطے کرد سے گا بیمچیط میں لکھا ہے ایک تخص نے دوسرے پرایک گھر کا دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے کہا کہ میرے قبصہ میں ہیں ہے پھر مدعی سے گھا ہوں نے بیان کیا کہ بیگھر مدعا علیہ کے باس اوراس کی ملکبت ہے تو قاضی مری ہے دریا فت کرے گا اگر اس نے بیان کیا کہ ہاں ایسابی ہے جیسا کواہول نے بیان کیا کہ گھرید عاعلیہ کے قبضہ اور ملکیت میں ہے تو بدی نے گھرید عاعلیہ کی ملکیت ہونے کا اقرار کیا اورا گراس نے بیان کیا کہ گواہ سیج ہیں کہ گھراس کے قبضہ میں ہےاور میں اس کی تقعد لیت نہیں کرتا ہوں کہ اس کی ملکیت ہے تو ہو کسکتا ہےاور مدعا علیہ اس کامخاصم قرار دیا جائے گا كذا في فآويٰ قاضي خان \_

ا ال وقت ہے کہ بیر کواہ از جانب مرکی نہ تھے۔ ا

ئىمرى فصل:

# ان صورتوں کے دعویٰ کے بیان میں جن میں کسی عقد کا دعویٰ ہے یا کسی ایسے سبب کا دعویٰ ہے جو ملک کا سبب ہوتا ہے

اگرمیراث یاخر بدے سبب ہے کئی گھر کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے ملک مطلق کی کوائی دی تو مقبول نہ ہوگی ہیمبین اور ذخیرہ اور محیط میں ہے اور مشہور کی ہے کہ میراث کا دعویٰ مثل ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے بیرفتح القدیر میں لکھا ہے اورا قضیہ میں ہے کہ اگر خرید کے سبب ملک کا دعویٰ کیا اور کوا ہوں نے ملک مطلق کی کوائی دی تو نامغبول ہوگی بشرطیکہ دعویٰ میں کسی مخص معروف سے خرید نے کوذکر کیااوراس کے نام شناخت ذکر کردی ہواورا گرکسی غیرمعروف ہے خرید نے کوذکر فر مایا اور گواہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مغبول ہوگی بیفلاصد میں تکھاہے ایک مخف مشہور سے خرید نے کا دعویٰ کیااوراس کواس کے باپ دادا کی طرف نسبت کردیا مگرخرید نامع قضہ کے ذکر کیا اور گواہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول ہو گی بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے ایک محفی نے ایک گھر کی نسبت جو ا یک مخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میں نے سوائے قابض کے فلا تصخص سے خربیدا ہے اور دو گواہ لا یا کہ جنہوں نے بیہ کواہی دی کہ فلا استخص نے اس کو ہبد کیا ہے اور اس نے اس ہے قبضہ کیا ہے اور وہ اس کا ما لک تھا تو ایسی کوائی قبول نہ ہو گی لیکن اگر یوں تو فیق دی کہ میں نے اس سے خریدا تھا تکراس نے انکار کیا پھر مجھے ہبہ کر دیا اور اس پر گواہ پیش کر دیئے تو مقبول ہوگی بیفاوی قاضی خان میں لکھا بایک مخص نے ایک محرکی نسبت جو ایک مخص کے قصد میں ہے رووی کیا کداس نے مجھے ہد کیا ہے اور مجھ پر صدق نہیں کیا ہے اور مدقہ کے دو کواہ سنائے اور کہا کہ مجھے بھی ہبنہیں کیا ہے حالانکہ قاضی کے سامنے ہبہ کا دعویٰ کیا تھا تو بیا ہے کوا ہوں کو جھٹلا نا اور اینے کلام میں تناقض ہے پس ندوی کا مسوع ہوگا اور نہ کو ای مقبول ہوگی اور اگراس نے بہدکا دعویٰ کیا اور بیند کہا کہ جھے بھی صدقہ میں نبیس دیا ہے پھر بعداس کے صدقہ کے گواہ لایا اور بیان کیا کہ اس نے جھے مبدکر کے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس سے صدقہ میں مانگا بس اس نے صدقہ دے ویا تو میں اس گواہی کو جائز رکھوں گا یہ مبسوط میں لکھا ہے اگر کسی کے باس و دیعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ معاعلیہ نے مدعی کی ود بعت رکھنے کا قرار کیا ہے تو قبول ہو گی جیسے غصب کی صورت میں مقبول ہوتی ہے اور بہی تھم عاریت کا ہے بیفصول ممادیہ میں لکھاہے۔

مسئلہ ﷺ اگر مدت ایک سال سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہینہ ہوا کہ اس نے صدقہ میں دے دیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی ﷺ

اگرشروع ایک سال سے خرید لینے کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے خرید کی گواہی دی اور تاریخ کا ذکر نہ کیا تو مقبول ہوگی اور اگر اس کا الناہوتو نہیں مقبول ہوگی اگر مرحل نے تاریخ خرید الیک ماہ ذکر کی اور گواہوں نے اس کا آ دھا ذکر کیا تو مقبول ہے اور اگر اس کا الناہوتو نہیں مقبول ہے اور اگر اس کا الناہوتو غیر مقبول ہے بین خطاصہ میں ہے ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ قابض نے جمعے ایک سال ہوا کہ صدقہ میں دیا ہے اور میں نے قبضہ کیا ہے اور قابض نے انکار کیا بھر مدحل گواہ لایا کہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ مدحل نے دو سال ہوا کہ مقبول نے ہوگی کیا اگر اس طرح تو فیق دی کہ پہلے میں نے اس سے خرید انجراس کے ہاتھ فرو خت کیا بھر اس نے ایک مقبول نے ایک ایک مقبول نے ایک م

ا توله مشہور ہے اور برازیہ میں اس پر جرم ویفین کیا ہے کذافی البحر الرائق۔

سال ہوا کہ بھے صدقہ میں دے دیا اور اس تو نتی پر گواہوں نے زیج کی گوائی دی اور پھر صدقہ کی گوائی دی تو متبول ہوگی اور اگر پہلے ہی قابض سے فرید نے کا ابتدائے ایک سال سے دعویٰ کیا اور گواہوں نے دو سال کی تاریخ سے صدقہ دے دیے کی گوائی دی تو متبول نہ ہوگی لیان اگر ہیں ہا تھر فروخت کیا پھر ایک سال ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا پھر ایک سال ہوا کہ میں نے فریدلیا اور اس پر گواہ بھی پیش کئتو متبول ہوں گاور اگر ایک سال سے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے مال ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے ایک مہینہ ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے ایک مہینہ ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے باس بھی ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے باس بھی گاور اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے قاویٰ قافیٰ قاضی فان میں لکھا ہے آگر مدت ایک سال سے فرید نے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک میں ہوا کہ اس نے صدقہ میں وافقت کی ہوا ہوں نے کہا کہ ایک میں ہوا کہ اس نے میں ہوا کہ اس نے میں ہوا کہ اس نے فرید اس نے فرید اس نے فریدا ہوگی کیا اس سے فرید ایل ہوگی کیا اس سے فرید ایل ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی کیا کہ میں ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی کیا اس سے فرید ایل ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی کیا کہ اس سے فریدا ہوگی گیاں اس سے فریدا ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی گیاں اس سے فریدا ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی کی اس سے فریدا ہوگی کی کہ اس نے فریدا ہوگی گیراب میں نے اس سے فریدا ہوگی کی کہ اس نے فرید کو کو کی کی کہ اس نے فرید کی گوائی کا اعادہ کرے۔

اگرایک باندی پر جوایک تخص کے باتھ بی ہے بدوی کی کیا کہ بی نے اس کوا ہے اس غلام کے موض خریدا ہے اور اس کو ایک مہینہ ہوا اور بالغ نے اس سے انکار کیا اور مدی کے گواہوں نے بہ گواہی دی کہ مدی نے اس باندی کواس مدعا علیہ ہے ایک ہزار درہم کو قاضی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد خریدا ہے تو گواہی معیول نہ ہوگی کین اگر تو فی اس طرح بیان کی کہ پہلے جس نے ایک مہینہ ہوا کہ جب بعوض غلام کے خریدی ہے ہیں اگراس پر گواہ پیش کے تو گواہی خریدی تھی گھر جب اس نے انکار کیا تو جس نے ایک مہینہ ہوا کہ غلام کے کوش خریدی ہے ہیں اگراس پر جو گواہ سانے انہوں نے بیان کیا کہ جس نے ایک مہینہ ہوا کہ غلام کے کوش بریدی ہوگی گھران نے جو گواہ سانے انہوں نے بیان کیا کہ جس نے خریدی تھراس نے باتھ تھ ڈائی گھرا کی مہینہ ہوا کہ اس نے خریدی تھراس کے ہاتھ تھ ڈائی گھرا کی مہینہ ہوا کہ اس نے خریدی تھراس کے ہاتھ تھ ڈائی گھرا کی مہینہ ہوا کہ اس نے خریدی تھراس کے ہاتھ تھ ڈائی گھرا کی مہینہ ہوا کہ اس نے خریدی تھراس کے ہاتھ تھ ڈائی گھرا کی حقوق کی بیات کے بیات کی بیات کو بیات کی بیات کو تھراس کے ہاتھ تھ ڈائی گھرا کی میں جانے گی بیات کی بیات کے کہا ہوں نے بیان کی کہا کہ جنہوں نے بیاتھ بیغلام خرو خدت کی اور اس میا علیہ نے اس می کا مین ہو گھرمدی کے گواہوں نے بیان کی کواہوں نے بیان کی کواہوں نے بیات کی گھرم کی بیاتھ بیغلام خرو خدت کی گواہوں نے بیان کی گواہوں نے بیاتھ بیغلام خرو خدت کی گواہوں نے اس می گواہوں نے اس کے وکیل سے خرید نے کواہوں نے کواہوں نے اس کے وکیل سے خرید نے کواہوں نے کواہوں نے اس کے وکیل سے خرید نے کواہوں نے کواہوں نے اس کے وکیل سے خرید نے کواہوں دی کہ خلال در میانی نے فرو خدت کیا اور اس میا علیہ نے تھ کی کوائی دی کہ خلال در میانی نے فرو خدت کیا اور اس می عاطیہ نے تھ کی کوائی دی کہ خلال در میانی نے فرو خدت کیا اور اس می عاطیہ نے تھے کا کوائی اور اس می کوائی دی کہ خلال در میانی نے فرو خدت کیا اور اس می عاطیہ نے تھے کا کوائی کی کوائی کوائی

اگر مرحی نے کہا کہ میرورت اس سب سے میری ہوی ہے کہ میں نے اس قدر مہر پراس سے نکاح کرلیا ہے اور گواہوں نے میری اس یہ گواہی دی کہ میرورت مرحی کی متکوحہ ہے اور نکاح کرنے کا ذکر نہ کیا تو معبول ہے اور مہرش دلوایا جائے گابشر طیکہ مہرش اس مقدار کے برابر ہو جو مرحی نے بیان کیایا کم ہواور اگرزا کہ ہوتو زیادتی کا تھم نہ ہوگا ہے وجیز کردری میں لکھا ہے ایک شخص نے ایک عورت پر بے

ل موافقت مثلًا اس طرح كه معاعليه في فروخت سها تكاركره يا تفاجر عن في صدقه ما تكاتو ايك مهينه واجب اس في صدقه هيا\_

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{/i}$ 

#### گواہوں کے اختلاف کے بیان میں

ا۔ استعنجا بیعنی جوحالت فی الحال موجود ہے ای کوحا کم تھم اگر تک کیکن مشائخ نے کہا کہ یہ تھم نیس بلکہ اپنے حال پر چیوڑنا کہلاتا ہے اور بہی سیجے ہے۔ ع قولہ وضع بعنی لغت کی راہ سے مطابقی معنی خواہ بعینہ الفاظ ہوں یا متر ادف ہوں اور معنی ضمینی نہوں جوضمنا نکلتے ہیں۔

مع خلیگرون بندے رہا کتابیطلاق ہے بربیآ زاو کنابیطلاق ہے۔

ا یک گواہ نے ایک ہزار قرضہ کی گواہی دی اور دوسرے نے دو ہزار کی تو امام اعظم ہے نز دیک کسی قدر کے واسطے مقبول نہیں ہےاورصاحبین کے نز دیک ایک ہزار درہم پر گوائی متبول ہو کی بشرطیکہ مدعی دو ہزار کا دعویٰ کرتا ہواورعلی بنداسو ورہم اور ووسو درہم یا ا کیک طلاق اور دو طلاق یا تین طلاق میں اگر میصورت واقع ہوئی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور امام اعظم کا قول اس مسئلہ میں سیجے ہے مضمرات میں تکھا ہے اور اگر پندرہ کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے پندرہ کی اور دوسرے نے دس کی گواہی دی تو اہام اعظم کے زور کیکسی قدر کی ڈگری نہ کی جائے گی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر ایک نے ہزار کی اور دوسرے نے ذیرہ مے ہزار کی محواہی دی اور مدعی ڈیڑھ ہزار کا دعویٰ کرتا ہےتو محواہی ایک ہزار پر مغبول ہوگی اور اس کی نظیر ایک طلاق اور ڈیڑھ طلاق ہے اور سواور ڈیڑھ سویہ ہذا ہے میں ہےاورا گرمدعی نے کہا کہ فقط ایک ہزار تھاس ہے زیادہ نہ تھے تو جس نے ڈیڑھ ہزار کی گواہی دی اس کی گواہی باطل ہے اور ای طرح اگر سوائے ہزار کے دعویٰ کے ساکت رہا تب بھی یہی تھم ہے اور اگر مدعی نے اس طرح تو فیق دی کہ اصل حق میراڈیز مے ہزار درہم تنصحبیها کد گواہ نے گواہی دی لیکن یا پچے سو درہم میں نے وصول کر لئے یا اس کومعاف کر دیئے اور گواہ کومعلوم نہ ہوا تو گوائی متعبول ہوگی بیکا فی میں لکھا ہے اگر ایک نے بیس پر اور دوسرے نے پچیس کی گوائی متعبول ہوگی اور بیٹھماس ونت ہے کہ مدعی پچیس کا دعویٰ کرتا ہواورا گرمیس کا دعویٰ کرتا ہوتو بالا جماع غیرمقبول ہےاورا گریدعی نے اس مسئلہ میں یا ا یک ہزاراوردو ہزار کے مسئلہ میں اس طرح تو فیق وین جاہی کہواقعی اس پرمیرے دو ہزار درہم آتے تھے مگر میں نے اس کوایک ہزار درہم معاف کر دیئے تو متبول ہوگی پیخلاصہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخص پر ہزار درہم قرض ہونے کی گواہی دی گرایک گواہ نے دودھیا درہم بیان کئے اور دوسرے نے کالی جا ندی کے بیان کئے حالا نکہ دودھیا درہم کی جا ندی اس ہے کھری ہوتی ہے پس اگر مدی سیاہ جا ندی کے درہم کا دعویٰ کرتا ہے تو گواہی بالکل متبول نہ ہو گی لیکن اگر اس طرح تو قبق دی کہ واقعی دو دھیا درہم تھے جیسا کہ اس کواہ نے بیان کیا تکر میں نے اس کواس جیدور ہم ہو نے کی صفت ہے معاف کردیا تھا اور اس کواہ کومعلوم نہ ہوا دوسرے کواہ کومعلوم ہوا تو بیکواہی سیاہ درہم پرمتبول ہوگی اور اگر دو دھیا درہم کا دعویٰ کرتا ہے تو سیاہ درہم پر کواہی متبول ہوگی کیونکہ اقل پر دونوں کواہ لفظاو معنی منفق بیں بیمعط میں لکھاہے۔

اگر قرض دار نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا پھرایک گواہ نے بیہ گواہی دی کہ قرض خواہ نے اقر ار کیا ہے کہ میں نے بھریایا ☆

ای طرح بی تھم تمام جگہوں میں جاری ہے کہ جب ایک جنس کے قدریا وصف پر ددنوں کواہ متفق ہوئے اوراس سے زیادہ میں اختلاف ہواتو کو ای بقدرا تفاق ہے متر کا دعویٰ میں اختلاف ہواتو کو ای بقدرا تفاق سے متر کا دعویٰ کرتا ہواورا گرقد ریا وصف میں انفاق سے متر کا دعویٰ کرتا ہوتو گواہی بالکل مقبول نہ ہوگی اور اگر جنس میں اختلاف کیا مثلا ایک نے ایک کر گیہوں کی اور دوسر سے نے ایک کر جو کی گواہی دی تو خواہ کی کیفیت سے اختلاف واقع ہوگواہی مقبول نہ ہوگی بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر دونوں نے ہزار درہم کی گواہی دی اور ایک نے کہا کہ اس میں سے معاعلیہ نے پانچ سودرہم اواکر دیئے ہیں تو ہزار درہم کا تھم دیا جائے گا اور گواہ کی پانچ سودرہم اواکر دیئے ہیں تو ہزار درہم کا تھم دیا جائے گا اور گواہ کی پانچ سودرہم اواکر نے کی گواہی تبول نہ ہوگی محرجبکہ اس کے سودرہم اس کی گواہی و سے تو مقبول ہوگی اور جب اس کومعلوم ہوگیا کہ دعا علیہ نے پانچ سو

ا ۔ قولہ پھیں اقول اس میں امل یہ کہ بیان میں میں اور پانچ کہتو زا کد بطور عطف ہاورای طرح عرف میں محاورہ بھی ہوجیسے ہو بی میں خستہ وعشرون کہتے ہیں میاس ہے معلوم ہوا کہ اردوز بان میں ہرگزمقول نہیں ہے کیونکہ بست و پنچ نہیں بلکہ پھیں کہتے ہیں فاقیم ۔

درہم ادا کردیئے ہیں تو جب تک مدعی بیقر ار نہ کرے کہاس نے پانچ سودرہم ادا کردیئے ہیں تب تک اس پروا جب ہے کہ ہزار درہم کی تواہی مدعی کی طرف ہے نہ دے تا کہ ظلم پراعا نت کرنے والا نہ شار ہوتیبین اور کافی میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے پر ہزار درہم قرض کا دعویٰ کیا اور دونوں گوا ہوں میں سے ایک نے قرض پر اور دوسرے نے قرض ہونے اور قرض دار کے اداکر دیے پر گواہی دی تو دونوں کی گواہی قرض ہونے پر قبول ہوگی اور ادا کر دینے پر ظاہر روایت کے موافق گواہی قبول نہ ہوگی اور امام ابؤ کوسٹ ہے روایت ہے کہ قرض ہونے پر بھی یہ گواہی مقبول نہ ہوگی اور ظاہر روایت میں جو تھم نہ کور ہوا وہ تیجے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر قرض دار نے ادا كردينے كا دعوىٰ كيا پھرايك كواہ نے بيركوا بى دى كەقرض خواہ نے اقرار كيا ہے كەمىں نے بھر پايا اور دوسرے نے برى كردينے كى محوابی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اگر بری کر دینے کے گواہ نے میربیان کیا کہ قرض خواہ نے یوں اقر ارکیا ہے کہ قرض دار نے میری جانب ہے مال کی براُت کر بی تو دونوں کی محواہی مقبول ہوگی میر محیط سرحسی میں لکھا ہے ایک شخص پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کا قرضدادا کر دیا اور دو گواہوں میں سے ایک نے ادا کر دینے کی گواہی دی اور دوسرے نے قرض خواہ کے جرپانے کے اقرار کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر قرض دار نے ادا کیر دینے کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے قرض خواہ کے بھریانے کے اقرار کی گواہی دی اور دوسرے نے ہبہ کردینے یا صدیتے کردینے و خلیل آبی گواہی دی تو مغبول نہ ہوگی بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے قرض دار نے برات کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے میں گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ قرض خواہ نے اس کو ہبہ کر دیایا صدقہ میں دے دیایا عطیہ دیایا اس کوحلال کر دیا تو محواہی قبول ہوگی میرمحیط میں لکھاہے قرض دار نے براُت کا دعویٰ کیااورایک کواہ نے ہے کی اور دوسرے نے صدقہ کی گواہی دی تو مغبول نہ ہوگی اور اگر قرض دار نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ہبہ کی اور دوسرے صدقہ کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اوراگرایک نے براُت کی اور دوسرے نے عطیہ یا تحلیل واحلال کی گواہی دی تو مقبول ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر قرض دار نے وفا کر وینے کا وعویٰ کیا اور ایک کواہ نے بیگواہی دی کہ قرض خواہ نے اس کوفلاں شہر میں بری کر دیا اور دوسرے نے دوسرے شہر میں بری کرنے کی گواہی دی تو گواہی جائز ہے اگر تفیل نے ہبد کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ہبد کی اور دوسرے نے براُت کی گواہی دی تو جائز ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے فناوی رشیدالدین میں ہے کہ ایک عورت نے طلاق کے بعد مبر کا دعویٰ کیااور شوہرنے دعویٰ کیا کہاس نے مہر ہبدکر دیا ہے اور دو گواہ لایا کہ ایک نے ہبدی گواہی دی اور دوسرے نے بری کرویے کی تو مقبول ہوگی بیفسول ممادیہ میں تکھا ہے شرح جامع صغیر میں ہے کہ ہبہ جب ہے کہ عقد کا دعویٰ نہ کیا پس اگر بیدعویٰ عقد میں ہوتو بیآٹھ مسائل ہیں بیجے اور اجارہ اور کتابت اور رہن اور مال کے عوض آزادی اور خلع اور عمدا خوان کرنے کی صلح اور نکاح بین خلاصہ میں لکھا ہے ا یک مخص نے دوسرے کی طرف ہے بیگواہی دی کہاس نے فلال مخص کا غلام ہزار درہم کوخر بدا ہے اور دوسرے نے ڈیڑھ ہزار کے خرید نے کی خوابی دی تو باطل ہےاوراس طرح اگر مدمی بائع ہوتو بھی یہی تھم ہےاور پھے فرق نہیں ہے خواہ مدمی دونوں گواہوں کے بیان ہے کمتر مال کا دعویٰ کرتا ہو یاز باوہ کا اور اس طرح کتابت میں اگر غلام خود مدعی ہوتو ظاہر ہے اور اگر مالک غلام مدعی ہوتو بھی ایسا ے کیونکہ اداکردیے سے پہلے عنق ٹابت نہ ہوگا ہی مقصود سبب کا ٹابت کرنامخبرے گایہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر شفیع نے شفع طلب کیا اور ایک گواہ نے ایک ہزار درہم کوخرید نے کی گواہی دی اور دوسرے نے دو ہزار کے خرید نے کی گواہی دی اورمشتری کہتا ہے کہ میں نے تین ہزار کوخر بدا ہے تو گواہ قبول نہ ہوگی اور ای طرح اگر ایک گواہ نے ہزار درہم کوخرید نے کی گواہی دی اور دوسرے نے سودینار کو خریدنے کی گواہی دی تو بھی نامقبول ہے اور ای طرح اگر ایک نے ایک مخص ہے خریدنے کی گواہی دی اور دوسرے نے دوسرے

ل متحليل احلال حليت بيسب حلال ومعاف كرئ كي من جي - ح قوله بهديعن قرض خواه نے اپنا قرض اس قرض داركو بهد كرديا يا صدقه دے ديا .

ے خرید نے کی گواہی ای تو بھی غیر مقبول ہے سیجیط میں لکھا ہے۔

اگراجارہ میں اول نمدت میں دعویٰ ہوتومثل سے کے ہے خواہ اجرت پر دینے والا مدعی ہویا لینے والا اور اگر مدت کے گزرنے کے بعد دعویٰ ہواور تسلیم کے خواہ منفعت بھریائی ہویانہ یائی ہوپس اگر اجرت پر دینے والا مدعی ہوتو یہ مال کا دعویٰ ہےاوراگر لینے والا مدعی ہوتو بالا جماع میں مقد کا دعویٰ ہے اور رہن میں اگر را ہن مدعی ہوتو غیر مقبول ہے اور اگر مرتبن ہوتو مثل قرض کے دعویٰ کے ہے یہ کا فی میں لکھا ہےاورا گرخلع یا طلاق بمال یا مال کے عوض آزادی یا عمد آخون کرنے کے عوض مال پرصلح کا دعویٰ ہوپس اگر شوہر یا مالک یا و لی قصاص مدعی ہوتو پیر مال کا دعویٰ ہےاورا گر مدعی غلام ہو یاعورت یا قاتل ہوتو پیعقد کا دعویٰ ہے بس بالا جماع مقبول نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور نکاح کے باب میں امام اعظم کے نز دیک کمتر مال میں مقبول ہے خوا وشو ہرمدی ہویا بیوی مدعیہ ہواور امام ابو یوسف وا مام محمد نے فرمایا کہ تواہی باطل ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیا ختلاف صرف ای صورت میں ہے کہ عورت مدمی ہواوراگر شو ہر مدعی ہوتو اس کے کواہوں کی کواہی بالا جماع مقبول نہ ہوگی اور بہلاقول اصح ہے اور وہ استحسانا ہے بیمبین اور بدایداور کافی میں ہے اگر ایک محص نے دوسرے پر بیدوی کیا کہ اس نے اپنا غلام اجارہ پر دیا ہے اور مالک غلام انکار کرتا ہے چر مری نے دو **گواہ قائم** کئے ایک نے بیگواہی دی کہاس نے پانچ ورہم کواجرت برلیا اور مدعی جار درہم یا بانچ درہم کی اجرت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے نے جے درہم کی اجرت کی گواہی دی تو گواہی باطل ہے مستاجر نے بیدوموئ کیا کہ میں نے ایک ثو بغداد تک دس درہم برسوار ہونے اور اسباب لا دینے کے واسطے کراید کیا تھا اور دو گواہ قائم کئے کہ ایک نے بدگواہی وی کہ اس نے سواری کے واسطے وس ورہم مرکزاید کیا اور دوسرے نے بیرگواہی دی کہاس نے دس درہم پرسواری کے واسطے اور بیاسباب لا ذینے کے واسطے کراریے کیا تو محواہی باطل ہے اور اگر ایک نے گواہی دی کہاس نے بیٹٹو اجرت معلومہ پر بغداد تک کرایہ کیا اور دوسرے نے یہ گواہی دی کہاس نے بیاسباب لا دیے کے واسطے بغدادتک دس درہم پر کرایہ کیا تو بیر گواہی مقبول نہ ہو گی خواہ مستاجر مدعی ہویا ٹنو والا مدعی ہواور ای طرح اگر ایک نے گواہی دی کداس نے سواری کے واسطے کرا میر کیا اور دوسرے نے کواہی دی کہاس نے لا دینے کے واسطے کرا یہ کیا تو بھی مقبول نہ ہو گی میرمجیط میں

اگردوی کیا کہ میں رگریز کو کپڑا دیا ہے اور رگریز نے انکار کیا پھرایک گواہ نے گواہی دی کہاس نے اس کوسرخ ریکنے کے واسطے دیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے زر دیا ہیا ہور گئنے کے واسطے دیا ہے تو بیر گواہی متبول نہ ہوگی اور ای طرح آگر گریز میں ہوا در کپڑ ہے کا مالک منکر ہوتو بھی الی گواہی نا معبول ہے بیفسول تماد بیمی کھا ہے آگر ایک نے بیگواہی دی کہاس نے مع عیب خرید اے اور دوسرے نے بائع میر بی گواہی دی کہاس نے معلی ہوئے عیب دار ہونے کے اقراری گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی بی ظامہ میں کھا ہے آگر دو گواہوں نے ایک محبید کی اور عالی دی کواہی دی کہاس نے قال کے واسطے قال فیض کی طرف ہے بڑار درہم کی کفالت کی ہے گرایک گواہ نے ایک میدند کی میعا دو کرکی اور دوسرے فی الحال کی کفالت کی ہے گرایک گواہ نے ایک میبند کی میعا دو کرکی اور دوسرے فی الحال کی کفالت کا دیو کی کیا اور گفیل مشہود علیہ نے اس سب سے انکار کیا یا گواہی دی کہا تو رہوئی کیا تو دونوں صورتوں میں فی الحال اس پر مال دینا واجب ہے آگر ایک گواہ اس میں مورتوں میں فی الحال اس پر مال دینا واجب ہے آگر ایک گواہ اس میں مورتوں میں فی الحال اس پر مال دینا واجب ہے آگر ایک گواہ اس نے اس پر سو دینار دونوں کی گواہی دی کہاس نے اس پر سو دینار کو گائی ہوئی ہوئی گواہی دی گواہی دی گوائی بڑار درہم کی اور دوسرے نے بڑار درہم اور سود بینار کی گوائی جو گوائی بڑار درہم پر متبول ہوگی بھر گوائی دیم اور دینار دونوں کا دیوگی کرتا ہواؤرا گرمزف درہموں کا می جو گوائی قبول نہوگی گوائی بڑار درہم کی موتو گوائی قبول نہوگی کی گوائی بڑار درہم کو کا کرتا ہواؤرا گرائی کو کائی دیوگو گوائی کو کائی کو کائی دیموں کائی ہوگی ہوئی گوائی دیوگو کی گوائی کو کائی کرتا ہواؤرا گرائی کو کائی کو کی کو کائی کو کائی

ل اول مدت یعنی اجاره کی شروع مدت میں جب تک نفع کی مدت پوری نہیں ہونا بلکہ شروع ہے۔

سیجیط علی کھا ہے اگر کفالت کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے کفالت کی اور دوسرے نے حوالہ کی گواہی دی تو کفالت کے ٹابت ہونے میں گواہی مقبول ہوگی اور کفالت کی گواہی دی کہا گراہی سال مقال ہوگی اور کفالت کی گواہی دی کہا گراہی سید ہم کہ فلال چنیں گفت کہ ایس بال راحنیان ششاہ ایس بال فلال ندید من منیان کر دم من ایس بال راجہ ہم اور دوسرے نے کہا کہ گواہی سید ہم کہ فلال چنیں گفت کہ ایس بال راحنیان کر دم ایس فلال بن فلال را تا ششاہ تو ایس گواہی مقبول نہ ہوگی بید ذخیرہ میں کھا ہے اصل میں ہے کہا گروکالت کے دو گواہوں میں سے ایک نے یہ گواہی دی کہ موکل نے اس کو فلال خفل کے ساتھ خصوصت کرنے کے واسطے اس گھر کی بابت و کیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اس گھر کی بابت و کیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اس گھر کی بابت و کیل کیا ہے تو دونوں کو گواہی اس گھر کی بابت خصوصت کرنے ہے واسطے و کیل کیا ہے تو دونوں کو گواہی اس گھر کی بابت خصوصت کرنے ہم فلا تی اس کو فقط زینب کی طلاق اور ہندہ کی طلاق کے واسطے و کیل کیا ہے تو زینب کی طلاق میں ہے گواہی مقبول ہوگی اس طرح کے مسئد میں فتو کی طلب کیا گیا تھا کہ دونوں میں ہے ایک نے اس کو فقط زینب کی طلاق میں ہے گواہی مقبول ہوگی اس طرح کے مسئد میں فتو کی طلب کیا گیا تھا کہ دونوں میں ہے ایک نے ایک شومل کیا بہت و کیل کیا ہاس میں خصوصت کرنے کا فلال شخص کے مقابلہ میں و کیل کیا ہاس میں خصوصت کرنے کا فلال شخص کے مقابلہ میں و کیل کیا ہی ہو جواب دیا گیا کہ وکا است معینہ ٹابت ہوئی چا ہے یہ فسول محاد ہے۔

نوا درابن ساعد میں امام محمد عمین سے مروی روایت 🏠

ے تولدا گرفلاں .... بینی اگر چیرمهینه تک بیرمال فلاں ندو ہے تو جس ضامن ہوا کہ بیرمال دوں تولدایں مال ..... جس اس مال کا ضامن ہوا فلاں بن فلاں کے لئے چیرمینے تک یہ اور الکی مقتل وکیل وصول ہے۔ سے لیمنی نہ کہا کہ ذندگی جس وسی کیا ہے۔

ا جازت دی اور دوسرے نے بیان کیا کہ مولی نے غلام کوخر بیروفرو خت کرتے دیکھا اور منع نہ کیا تو گوا بی مغبول نہ ہوگی بیرفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

امام محدّ نے ماذون کبیر میں لکھا ہے کہ اگر غلام پر قرضہ ہو گیا ہیں اس کے مالک نے کہا کہ میرا غلام مجورعلیہ ہے بیعن تصرفات ے منع کردیا گیا ہےاور قرض خواہ نے کہا کہ ماذون ہے یعن تجارت کی اجازت ہےتو مالک کا قول لیا جائے گاپس اگراس نے دوگواہ سنائے کدایک نے بیان کیا کدمالک نے اس کو کپڑے خریدنے کی اجازت دی ہے اور دوسرے نے کہا کداناج خریدنے کی اجازت دی ہے تو گوائی جائز ہے اور ای طرح اگر ایک نے بیان کیا کہ ما لک نے اس ہے کہا کہ کیڑے خرید کرے فروخت کر اور دوسرے نے بیان کیا کداناج خرید کر کے فروخت کرتو محواجی مقبول ہے رہ محیط میں لکھا ہے دو کواہوں نے ایک چیز کی کواجی دی اور وقت میں یا مکان میں یا انتا واقر ار میں اختلاف کیا ہیں اگرمشہور بیمن تو ک ہوجیے ت<sup>ہ</sup>ے واجارہ وطلاق وعمّاق وسلح وابراوغیرہ مثلاً ہزار درہم کےخرید کا دعویٰ کیااور دونوں گواہوں نے ہزار درہم کے عوض خریدنے کی گوائی دی محر دونوں نے شہریا ایام میں اختلاف کیایا ایک نے تیج کی کوابی دی اور دوسرے نے اقر ارتیج کی کوابی دی تو کوابی جائز ہے اور الیی طلاق کے باب میں اگر ایک نے کوابی دی کہ آج ایک طلاق دی اور دوسرے نے کہا کیل دی تھی یا ایک نے بیگواہی دی کہاس نے آج ایک ہزار درہم کا اقر ارکیا اور دوسرے نے کہا کیل اقرار کیا تھا تو گواہی جائز ہے لیکن اگر گواہ یہ بیان کریں کہ ہم طالب کے ساتھ ایک جگدا یک ہی روز تھے پھر دن اور جگہ اور شہر میں باہم اختلاف کریں تو امام ابوحنیفیہ نے فرمایا کہ میں گواہی جائز رکھوں گا اور گواہوں پر گواہی کی یا دواشت واجب ہے نہ وفت کی اورامام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ بات تو بھی ہے جوامام اعظم نے فر مائی ازروئے قیاس کے لیکن میں استحسانا اس کواہی کو تبہت کی وجہ ہے باطل کرتا ہوں کیکن اگر ایک بی روز کے اندر ساعتوں میں کسی قدراختلاف ہوتو رواہے بیفآ وی قاضی خان میں لکھاہے فیآ وی رشیدالدین میں ہے کہ مری نے دعویٰ کیا کہ اس نے بشرط وفا بچا ہی قابض نے انکار کیا پھر ایک کواہ نے کوائی دی کہ اس نے بشرط وفا بچا اور دوسرے نے گوائی دی کہمشتری نے اقرار کیا کہ میں نے بشرط وفاخریدا ہے تو سموائی مقبول ہو کی پیضول ممادیہ میں لکھا ہے دو محواہوں نے کواہی دی کہ فلاں مخص نے اپنی عورت کوطلاق دی پس ایک نے کہا کہ اس نے جعہ کے دن بصرہ میں طلاق دی اور دوسرے نے کہا کہاس نے خاص ای روز کوفہ میں طلاق دی تو گواہی باطل ہے کیونکہ ہم کو یقین ہے کہا یک ہی آ دمی ایک ہی روز کوف میں اور بھر ہ میں نہیں موجود ہوسکتا ہے قلت خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز عادة محال ہواس میں اختلاف مبطل شہادت ہے بخلاف اس کے کہ اگر ایک نے کوفہ میں اور دوسرے نے بھرہ میں طلاق دینے کی گوائی دی اور وفت مقرر نہ کیا تو گوائی مقبول کی ہوسکتی ہے بیمبسوط میں لکھا ہے

اگرکوفداور مکہ میں طلاق دینا دونوں نے دودن مقرق میں بیان کیا کہ جن دونوں میں اثناز ہانہ ہے کہ آدی کوفد ہے مکہ میں جا
سکتا ہے تو گوائی مقبول ہوگی ہے بر الرائق میں لکھا ہے سلح کے دوگواہ پیش کئے اور قاضی نے ان سے بنخواہ تو اہ تاریخ دریافت کی پس
ایک نے کہا کہ سات مہینے ہوئے اور دوسرے نے کہا کہ میرے گمان میں تین برس یا پچھزا تکہ ہوئے جیں تو بسبب اس قدر فاش
اختلاف کے گوائی مقبول نہ ہوگی اگر چہدووں پر تاریخ کا بیان کرنا ضروری نہ تھا بیقدیہ میں لکھا ہے اگر مشہود بدایا قول ہوکہ اس میں
انشا اور اقر ارکے صیفے میں قذف کے تعلق ہوتے ہوں تو امام تھی نے کتاب الحدود میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایک گواہ نے زنا کی تہمت
انشا اور اقر ارکے صیفے میں قذف کے تعلق ہوتے ہوں تو امام تھی نے کتاب الحدود میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایک گواہ نے زنا کی تہمت
انشا ور اقر ایک کوفک میں کہ جب درمیان میں وقت خفیف
یان کریں کہ بھر ہے کوفی تک پنچنا غیر ممکن ہے۔ اس خواہ تو ل یہ مسئلہ دلیل ہے کہ گواہوں سے جرح کے موالات کرنے میں اگر فاحش اختلاف ہو جائے جے آن کل ہوتا ہے تو گواہ تو ل یہ مسئلہ دلیل ہے کہ گواہوں سے جرح کے موالات کرنے میں اگر فاحش اختلاف ہو جائے جے آن کل ہوتا ہے تو گواہ تو ل یہ مسئلہ دلیل ہے کہ گواہوں سے جرح کے موالات کرنے میں اگر فاحش اختلاف ہو جائے جے آن کل ہوتا ہے تو گواہ تو گواہ تو کی جو تو تو کی گواہ کی کہ کو تو کو گواہ کو گواہ کی گواہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کی کو دو کر کے موالات کرنے میں اگر فاحش اختلاف ہو

اگر دوگواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی کہ اِس نے گائے چورائی ہے اور اِس کے رنگ میں اختلاف کیا توامام اعظم میشانیڈ کے نز دیک اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ﷺ

اگرمشہود بالیا قول ہوکہ بدول قتل کے تمام نہیں ہوسکتا ہے جینے نکات اور گواہوں نے مکان وزبان یا انشاہ اتر ار بیل اشالف کیا تو گواہی دوں قبضہ کے تابید ہوتا ہے جیسے ہہ یا صدقہ یا اختالف کیا تو گواہی دوں قبضہ کا تعم بدوں قبضہ کا تابید ہوتا ہے جیسے ہہ یا صدقہ یا رہان ہیں اگرانہوں نے قبضہ واقع ہونے کا معائد بیان کیا اور دن اور شہر بیل اختال ف کیا تو امام ابھے ہوسے آج ہوئے کا معائد بیان کیا اور دن اور شہر بیل اختال ف کیا تو امام ابھے ہوسے آج ہوئے کا معائد بیان کیا اور دن اور شہر بیل اختال انہاں ہوتا ہے ہوئاہ کی تابید واقع ہونے کا معائد بیان کیا اور دوسرے نے رائمی کو ای در آئر دہمی ایک ہوئے ہوگا ہے گوائی دی اور دوسرے نے رائمی کے اقرار کی کہ قبضہ ہوگیا ہے گوائی دی اور دوسرے نے رائمی کے اقرار کی کہ قبضہ ہوگیا ہے گوائی دی اور دوسرے نے کہا کہ وہ نہ تعالی ہو کیا وہ معالی ہوگیا ہے گوائی میں اختلاف کیا یا ایک نے کہا کہ دو نہ تعالی ہوگیا ہے گوائی دی اور کا ہوگیا ہے گوائی میں اختلاف کیا تو اور کی کہ ہوگیا ہوگی

کے زویک غیر مقبول ہے ہیں اگر زمانہ یا مکان میں اختلاف کیا تو گوائی غیر مقبول ہوگی بیٹیین میں لکھا ہے اگرایک نے گواہی دی کہ اس نے گائے چرائی ہے اور دوسرے نے کہائیل چرایا ہے یا ایک نے کہا کہ گائے چرائی اور دوسرے نے کہا کہ گدھا چرایا ہے تو مقبول نہ ہوگی ریجیط میں لکھا ہے۔

اگر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ملک کسی سبب سے بیان کی اور دوسرے نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول ہو گی اورا گرمدی نے کس سبب کے ساتھ ملک کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ملک بسبب کی گواہی دی اور دوسرے نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی میرشیدالدین نے ذکر کیا ہے اگر ایک گواہ نے ملک کی تاریخ بیان کی اور دوسرے نے بلا تاریخ محواہی دی پس اگر دعویٰ میں ملک کی تاریخ بیان ہوئی ہےتو گواہی مقبول نہ ہوگی اوراگر دعویٰ میں ملک بلاتاریخ ندکور ہےتو مقبول ہوگی اور ملک تاریخی کی ڈگری دی جائے گی بیفصول عماد میر میں لکھا ہے اگر کسی ملک کا دعویٰ کیا ہیں ایک گواہ نے ملک کی گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے بیا قرار کیا ہے کہ یہ شے مرعی کی ملک ہے تو مقبول نہ ہو گی بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے بخلاف قرض کے کہ اگر ایک نے قرض کی گواہی دی اور دوسرے نے اقر ارقرض کی گواہی دی تو قبول ندہوگی بیفسول عماد بدمیں لکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض غلام نے اقر ارکیا ہے کہ بیغلام مدعی کا ہے اور دوسرے کواہ نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے کہ مدعی نے بیغلام میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو کواہی مغبول ہوگی اگر ایک نے قابض غلام کے اقر ارکیا کہ بیغلام مدمی کا ہے اور دوسرے نے قابض کے اقر ار كى كه بيغلام مدى كا ہے اور اس نے اس قابض كے پاس وربعت ركھا ہے كوائى دى تو مدى كے واسطے تھم ديا جائے كا بيمحيط ميں لكھا ہے اورا گرایک نے سے گواہی وی کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیغلام مدی کا ہے اور دوسرے نے کہا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیغلام مدی نے مجھے دیا ہے تو مغبول نہیں ہے اور غلام پر مدعی کی ملکیت ہونے کا تھم نہ ہوگائیکن قابض کو تھم دیا جائے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے بید ذخیرہ مل لکھا ہے ایک محض نے ایک با ندی پرجو دوسرے کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا اور اس کے ایک گواہ نے بیان کیا کہ بدیا تدی اس مری کی ہے اس سے قابض نے غصب کرنی ہے اور دوسرے نے صرف میرگواہی دی کہ بید باندی اس مدعی کی ہے تو گواہی قبول ہو گی اوراگر ا کے نے میگواہی دی کہ بیاس کی باندی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ بیاس کی باندی تھی تو بھی گواہی مقبول ہو گی بخلاف اس کے كدا گرايك نے كہا كديہ باندى اس كے قبضہ من تقى اور دوسرے نے كہا كداس كے قبضہ ميں ہے تو امام اعظم كے نز ديك اليي كوائى نامغبول بريط من لكعاب\_

ایک گواہ نے قابض کے اقرار کی کہ بیغلام مدی کا ہے گوائی دی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے مدی سے تربیک اقرار کیا ہے اور مدی نے کہا کہ قابض نے گواہ سے ایسا قرار کیا ہے لیکن میں نے اس کے ہاتھ کچھ فروخت نہیں کیا تو گوائی مقبول ہوگی اور خلام مدی کو دلا یا جائے گااہ داگر مدی نے کہا کہ قابض نے دونوں اقرار وں میں سے جو گواہوں نے بیان کئے ایک اقرار کیا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی بیخزات امتحقین میں کھا ہے امام ابو یوسف ہے منقول ہے کہ ایک خص نے دوسرے پر ہزار درہم کا دعویٰ کیا لیس ایک گواہ نے کہا کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ جھ پر مدی کے ہزار درہم قرض ہیں اور دوسرے نے گوائی دی کہا کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ جھ پر مدی کے ہزار درہم قرض ہیں اور دوسرے نے گوائی دی کہا کہ ہے اور طالب نے کہا کہ حرف میرا مال اس پر قرضہ کیا ہے اور اس نے فقط قرضہ ہونے پر گواہ کر دیتے تھے پس اس نے اپنے اس گواہ کو جھٹلایا جس نے اسباب کے درہم ہونے کی گوائی دی گواہ کرا دیتے تھے لیکن اصل مال میرا

ا تولدبسب بعنی ملیت اس سب سے حاصل ہوا منع ہوک ملک مطلق میں بیدوی کے کہ مجھے ملک حاصل ہے اس سبب کی نفی نہیں ہے۔

موائی دی کہدی نے ہداور قبضہ کا اقرار کیا اور دوسرے نے کہا کہ مری نے اقرار کیا کہ میں نے قابض کوعطیہ دیا اور اس نے قبضہ کیا یہ مجیط میں لکھا ہے۔

ا گرایک گواہ نے بیان کیا کہ معاعلیہ نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام مدعی سے لیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ بیغلام مرى كا بهتو مغبول ندموكى ميخلاصه ي كلها ب الرايك كواه نے بيكوائى دى كداس مخص نے اقرار كيا كديس نے بيغلام فلال مخص سے لیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے اقرار کیا کہ بیانام فلاں مخض کا ہے تو مشہود لہ کے واسطے پچھاڈ گری نہ کی جائے گی بیجیط میں لکھا ہے اگر ایک نے گواہی دی کہ معاعلیہ نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کوفلاں مخض سے لیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ جھ کوفلاں مخص نے ود بعت رکھنے کودیا ہے تو موائی اس باب میں جائز ہوگی کہ مدعا علیہ کو عظم دیا جائے گا کہ غلام مدی کے سپر دکر دے لیکن مدی کی ملکیت کا تھم نہ دیا جائے گا اور ای طرح اگر و دیعت کے گواہ نے و دیعت کا نام نہ لیا بلکہ صرف بیا کہ اس نے اقرار کیا کہ مدی نے مجھے دیا تھا تو بھی تھم ہوگا کہ مدی کوواپس کرے بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر ایک کواہ نے بیان کیا کہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ میں نے مدعی ہے اس کوغصب کرلیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ اس مدعی نے اس کومیرے پاس ود بعت رکھا ہے یا بیا قرار کیا کہ میں نے اس کواس مرعی سے لیا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ مری کے سپر دکر د کے لیکن مدعی کے مالک ہونے کا تھم نہ دیا جائے گا اور مدعا علیہ کو ملک میں جھٹڑ اکرنے کی مخبائش باقی رہے گی حتیٰ کہ اگر اس کے بعد مدعا علیہ نے اس امر کے **گواہ پیش** کئے کہ بیغلام میری ملکیت ہے تو قاضی اس کی ملکیت کا تھم دے دے **گا اور منتقی میں بھی** غلام کا مسئلہ ذکور ہے اور بجائے غلام کے کپڑ افرض کر کے یوں بیان کیا ہے کہ اگر ایک گواہ نے یوں گواہی دی کہ قابض نے اقر ارکیا کہ میں نے بیکٹرامی سے خصب کرلیا ہے اور دوسرے نے بیگواہی دی کہاس نے اقرار کیا کہ میں نے میرے یاس ودبیت رکھا ہے بعداس کے منتقی میں ندکورہے کہ مدمی نے کہا کہ قابض نے جو پچھ کواہوں سے بیان کیااس کا اقرار کیا ہے کیکن اس نے واقع میں مجھ ے غصب کرلیا ہے تو محوابی قبول کروں گا اور قابض کو مدمی کے مالک ہونے کا اقر ارکرنے والا قر اردوں گا اور قابض ہے اس کے بعد کپڑے کی ملکت برگواہی نہ قبول کروں گا پھرمتنی میں فر مایا کہ اگرا یک نے بیگواہی دی کہ میں نے اس کومدی سے غصب کرلیا ہے اس کا ماعاعلیہ نے اقرار کیا ہے اور ووسرے نے گواہی دی کہ ماعلیہ نے بیرا قرار کیا کہ میں نے مدعی سے اس کولیا ہے تو میں مدعی کو دلا دوں گائیکن معاعلیدائی جحت پر ہاتی رہے گا پھرمنتی میں فرمایا کدا گرایک گواہ نے کہا کداس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کو مدی ے لے لیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیرا قرار کیا ہے کہ میرے یاس اس نے ود بعت رکھا ہے اور مدعی نے کہا کہ مدعا علیہ نے دونوں باتوں کا اقرار کیالیکن میں نے اس کے باس ود بعت رکھا ہے تو یہ کوابی مقبول نہ ہوگی اورا گرایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا ہاور دوسرے نے کوائی دی کہاس نے اقرار کیا ہے کہ دی نے میرے یاس ود بعت رکھا ہے تو بیکوائی مقبول ہوگی اورغلام مدى كودلا ياجائ كابيميط اورذ خيره مس لكعاب-

اگر مدعی نے خرید کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے اس قدر تمن پر ہے ہونے کی گواہی دی اور دوسرے نے

مختلف الفاظ ہے گواہی دی 🖈

اگرایک نے گوائی دی کدید عاعلیہ نے اقرار کیا کہ مجھ پر مدگ کے ہزار درہم قرض ہیں اور دوسرے نے گوائی دی کہاس نے اقرار کیا کہ مدی نے میرے پاس ہزار درہم ود بعت رکھے ہیں تو گواہی مقبول ہوگی اور بیٹکم اس وقت ہے کہ جب مدی نے مطلقا

ہزار درہم کا دعویٰ کیا ہواور اگر اس نے دعویٰ میں قرض یا وربعت میں ہے کوئی سبب ذکر کیا ہوتو اس نے ایک گواہ کو جھٹا یا لیس گواہ ک مقبول نہ ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب اقرار پر گواہی دونوں نے دی اورصرف سبب میں اختلاف کیا اوراگر یوں گواہی دی کہ ا یک نے کہا کہ اس مدعی کے مدعاعلیہ پر ہزار درہم قرض ہیں اور دوسرے نے کہا کہ مدعی کے مدعاعلیہ کے پاس ہزار درہم و دیعت ہیں ذ گواہی قبول نہ ہوگی بیٹز اٹنۃ انمفتین میں فکھا ہے اگر مدعی نے خرید کا دعویٰ کیااورا بیک گواہ نے اس قدرتمن پر بیچ ہونے کی گواہی دی او، دوسرے نے گواہی دی کہ (بائع ازیں مشتری بہائے ایں بندہ طلب میکرادوہ دینار) بعنی بائع اس مشتری ہے دس دینار اس غلام کے دام ما نگرا تھا تو ایس گواہی قبول ہوگی ایک عورت نے ایک زمین کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے بیان کیا کہ بیز مین اس عورت کی ملک ہے کیونکہ اس کے فلال شوہر نے مہر کے عوض اس کو بیز مین دے دی ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیز مین اس کی ملک ہے اس لئے کہ اس کے شوہر نے اقرار کیا کہ بیز مین اس کی ملکیت ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور بعض نے کہا کہ مقبول نہ ہوگی اور اگر ایک گواہ نے بیان کر کہاس کے شوہر نے مین اس کو بجہت مہر کے دے دی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہاس کے شوہر نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے بیز مین اس کو بجہت مہر کے دے دی ہے تو گوا ہی مقبول ہوگی بیفصول عماد پیمیں لکھا ہے ایک عقار پر اپنے باپ ہے میراث یانے ک دعویٰ کیا پس ایک گواہ نے گواہی دی کہ بیعقاراس کی ملک ہےاور دوسرے نے کہا کہ بیز مین اس کی ملک ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگر کیونکہ عقارالی زمین کو کہتے ہیں جس پرعمارت بھی ہواور زمین مطلق میدان کو بولتے ہین اسی طرح اگر عقار کے دعویٰ میں بستان کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی بیٹرز انتہ المفتین میں لکھا ہے۔

# لی ٹیر گواہی کے بیان میں اور بعضی گواہیاں بعض کو د فع کرتی ہیں

دو گواہوں نے کسی شخص پرایسے فعل یا قول کی گواہی دی کہ جس ہے کوئی اجارہ یا کتابت یا بھیج یا قصاص یا مال یا طلاق یا عماق سمسى مقام ياروز ميں جس كو گواہوں نے بيان كيا ہے مشہودعليه پرلازم آتا ہے بس مشہودعليه نے اس كے گواہ قائم كئے كه ميں اس مقام پرموجود نہ تھایا اس روز اس مقام پرموجود نہ تھا تو یہ گواہی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہےاور اسی طرح اگرمشہو دعایہ کے گواہوں نے بیہ بیان کیا کہ شہو دعلیہ اس دن فلاں مقام پر ہواس مقام کے جس کوم**ری کے گواہوں نے بیان کیا ہےموجود تھا تو بھی یہ گواہی** مقبول نہ ہو گی بیدذ خیرہ میں نکھا ہے ای طرح ہر گواہی جواس امر کی مثبت ہو کہ فلان شخص نے بینہیں کہایانہیں کیایانہیں اقر ار کیا مقبول نہیں ہے بیہ محيط ميں لکھا ہے اس طرح اگر گوا ہوں نے بیان کیا کہ بہشے اس کی نہمی یا یہ بیان کیا کہ فلاں مخص کا زید پر قرض نہ تھا یا کسی مدعی کی ڈ گری اس کی گواہوں کی گواہی پر کسی شخص پر کر دی گئی پھر مدعا علیہ نے کہا کہ میں گواہ لاتا ہوں کہ بیہ شے میری ہے تو بیہ گواہی مقبول نہو گی بیمبسوط میں لکھا ہےالیی دو گواہیاں کہ اگر ایک حال میں جمع ہوں تو بسبب ایک میں کذب ِلازم آنے کے دونوں ساقط ہوجا ئیں اگرایک گواہی پر حاکم نے تھم دے دیا تو دوسری گواہی جھوٹ ہونے کے واسطے تنعین ہوجائے گی اوراس کی مثال یہ ہے کہ اگر دونوں نے یہ گواہی دی کے زید براپی بیوی کوعید کے دن کوف میں طلاق دی اور دوسرے اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اپنی دوسری عورت کوائی روز مکد میں طلاق دی تو گواہی باطل ہے اور اگر جا کم نے ایک گواہی پر تھم دے دیا پھر دوسری گواہی قائم ہوئی تو دوسری گواہی لے نفی ہے بیمراد ہے کہ گواہ صرح کی کہتا ہے کہ ایسانہیں ہوایاوہ الی بات کہتا ہے کہ جس نفی ٹابت ہولیکن بہر حال بیضروری ہے کہ دلیل ہے اس کا ثبوت

نہ ہوتا ہو کیونکرنٹی اصل خود ہے بخلاف الی نئی کے جومال ہے کہ وہ مقبول ہے چنا نچیٹنی وغیرہ نے مسئلہ خیار معتقہ میں بیان کیا ہے۔

اگرایک گواهی سابق گزری اوراس برحکم ہواتو دوسری مقبول نہ ہوگی 🏠

اگر دو گواہوں نے بیان کیا کہ زید نے عمر و کوعید قربان کے دن مکہ میں قبل کیا اور دوسرے گواہوں نے بیان کیا کہ زید نے اس کواس روز کوفہ میں قبل کیا اور دونوں کو اہیاں جا کم کے پاس بیجا جمع ہوکر گزریں تو کوئی قبول نہ ہوگی اور اگرا یک کواہی سابق گزری اوراس برحكم ہواتو دوسرى مقبول ندہوگى يہ ہدايہ يس لكھا ہے ايك شخص نے دوسرے پريد كوا وقائم كئے كداس نے مجھے عيد قربان كے روز کہ میں زخمی کیااور بیزخم ہےاوراس پر تھم دے دیا گیا بھرمد عاعلیہ نے کسی گواہ پر بیگواہی قائم کی کہاس نے مجھےای روز کوف پاپ زخمی کیا اور گواه پیش کئے تو اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گر پہلی گواہی پر حکم نہ جوا ہوجتی کہ دونوں دعویٰ اور دونوں کواہیاں جمع ہو کئیں تو دونوں باطل ہیں بیمعیط میں لکھا ہے نوا در میں روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے پر بیگواہ قائم کئے کہ اس نے میرے باپ کوعید قربان کے روز مکہ میں قبل کیا اور دوسرے بیٹے نے بیگواہ قائم کئے کہ اس دوسرے نے میرے باپ کوعید قربان کے روز مکہ میں قبل کیا اور دوسرے بینے نے میگواہ قائم کئے کہ اس دوسرے نے میرے باپ کوعید قربان کے روز کوف میں قبل کیا تو دونوں گواہیاں مقبول ہوں گی اور دونوں کے واسطے آ دھی دیت کا تھم وے دیا جائے گا اور اگر متنول دو ہوں اور قاتل ایک ہوتو گواہی باطل ہوگی اور اس مسئلہ کی نظیر جامع میں ندکورے کداگر بڑے بیٹے نے بیگواہ قائم کئے کہ بیٹھلے نے میرے باپ کولل کیا ہےاور بیٹھلے نے بیگواہ قائم کئے کہ چھوٹے نے میرے باپ کولل کیا ہے اور چھوٹے نے بیر کواہ قائم کئے کہ بڑے نے میرے باپ کولل کیا ہےتو بیر کواہیاں مقبول بین اور ہرایک کو دوسرے پر تہائی دیت کاحق حاصل ہوگا پیمجیط سرحتی میں لکھا ہے اگر ایک گھر کی نسبت جو ایک مختص کے قبضہ میں ہے یہ گواہ قائم کئے کہ بیگھر میرے باپ کا ہےاوروہ فلال روزمر کیا اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہوں نے بیان کیا کہاس کےسوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہاورایک عورت نے اس امرے مواہ چیش کئے کہ اس مرمی کے باپ نے جھے فلاں روز نکاح کیا یعنی اس روز کے بعد جس دن مر علی نے اپنے باپ کا مرتابیان کیااور بیاولاداس سے بیدا ہوئی بھراس کے بعد وہ مرکبیا اور مجھے میراث اور مبر جا ہے ہو قاضی میراث اور مبرکی ڈگری کرے گاخواہ بیٹے مدمی کی ڈگری کرچکا ہویا نہ کی ہو پھرایک دوسری عورت نے پہلی عورت کی گواہی پر عکم ہونے کے بعد بیگواہ قائم کئے کہ میت نے مجھ ہے اس وقت کے بعد نکاح کیا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول ہوگی اورا گر دارث نے کسی مخف پر گواہ قائم کئے کہا*س نے میرے ب*اپ کوفلاں روزقل کیا ہےاور قاضی نے تھم دے دیا پھرا کیے عورت نے گواہ قائم کئے کہاس کے باپ نے میرے ساتھ اس روز کے بعد نکاح کیا ہے تو محواہی قبول نہ ہوگی اس کئے کہ تل کا دن قاضی کے عظم مقرلہ ہو چکا ہے بیفآوی قاضی غان میں تکھاہے۔

ا گرکسی کے لڑے نے میر کواہ قائم کئے کہ اس مخص نے میرے باپ کو ہیں برس ہوئے کہ عمد اُتلوار ہے لل کر ڈالا ہے اور میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے اور ایک عورت نے کواہ سنائے کہ اس کے باپ نے پندرہ برس ہوئے کہ میرے ساتھ نکاح کیا ہے کہ رید بیجاس کی اولا دمجھ سے ہیں اور اس کے وارث ہیں ہیں امام اعظم نے فر مایا کہ عورت کے کواہوں کی کواہی استحسانا مقبول ہوگی اورنب ٹابت ہوگا اور بینے کے کوابوں کی کوائی قبول نہوگی میر پیط سرحسی میں لکھا ہے اور عورت نے اگر نکاح کے کواہ سائے اور کوئی اولا دساتھ ندلائی تو بینے کے گواہ مقبول ہوں گے اور میراث فقط ای کو ملے کی اور قاتل کیا جائے گا اور استحسان صرف نسب میں ہے اور یمی تول امام ابو بوسف اورامام محد کا ب بیمیط میں ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک محض نے بیکواہ قائم کئے کہ اس محض نے میرے باب كوعداريج الاول من قل كيااور مدعاعليد في كواه سنائي كرجم في اس كے باب كواس كے بعد زنده و يكها ياريكها كداس كاباب زنده تخااور گواہ کواس نے ہزار درہم قرض دیئے اور وہ قرض گواہ پر موجود ہے یا بیصورت واقع ہوئی کہ مدعی نے بیر کواہ پیش کئے کہ میں نے مدعاعلیہ کے باپ کوکل ہزار درہم دیتے ہیں اور وہ اس پر قرض ہیں اور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کئے کہ میرا باب اس ہے ہملے مرگیا یا ایک عورت نے دو گواہ سنائے کہ میں اس دن منی میں حاجیوں میں شریک تھا تو مدمی کے گواہ معتبر ہوں گے مدعا علیہ کے گواہوں پر النفات ند کیا جائے گالیکن اگر عام لوگ آ کر کواہی دیں تو ان سب کی کواہی لی جائے گی بیذ خیر ہیں لکھا ہے اگر ایک مخض نے دوسرے پربیکواہ قائم کئے کہ اس نے میرے باپ کوسال گزشتہ میں عمد آفل کر ڈالا ہے اور مدعا علیہ نے کواہ سنائے کہ اس کے باب نے کل کے روز ا یک غلام ہزار درہم کوفروخت کیا ہے تو امام ابو پوسٹ نے امام اعظم ہے روایت کی ہے کہ قصاص کا تھم دیا جائے گانہ بیج کا اور یہی قول ا مام ابو بوسف کا ہے میر محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر جار آ دمیوں نے ایک مردوعورت برزنا کی گواہی دی پھر دوسرے جار آ دمیوں نے محواہوں پر محواہی دی کہ بیلوگ زانی ہیں تو امام اعظم کے نز دیک بیہ باطل ہےاور صاحبین کے نز دیک پہلافریق دوسرے فریق کی کواہی سے حد مارا جائے گا اور پہلامشہو دعلیہ بالا تفاق حد ہے رہا ہوگا رہمیط میں نکھا ہے اگر ایک مخض نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ جو تم میں سے سیر وہ رونی کا کھائی وہ طالق ہے ہیں دو گواہوں نے گواہی دی کدائ عورت نے سیر وہ کھایا اور دوسرے دو گواہوں نے بیان کیا کہ دوسری عورت نے کھایا تو دونوں کی کواہی غیر مقبول ہوگی اور اگر ایک فریق کی کواہی پر تھم ہو چکا ہوتو دوسر نے لی کی کواہی تبول نه ہوگی بیرمحیط سرحسی می*ں لکھا*ہے۔

اگر قاضی نے گواہوں کورد کردیا پھرایک فریق مرگیا اور دوسر نے بھروہی گواہی دی جو پہلے اوا کی تھی اور گواہی کا اعادہ کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی ہیں اگر دوسری مورت دوسرے دو گواہ لائی تو ان کی گواہی قبول ہوگی ہیر پھیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کداس فخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض میں مرگیا تو تو آزاد ہے اور ہم بینیس جانتے ہیں کہ ای مرض میں مرایا نہیں مرااور غلام نے کہا کہ اس مرض میں مرایا نہیں مرااور غلام نے کہا کہ اس مرض میں مرایا نہیں مراہے تو تسم لے کر وارثوں کا قول معتبر ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو غلام کے گواہ معتبر ہوں کے بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک فخص نے کہا کہ اگر میں اس مرض میں مرایا تو دوسر اغلاں آزاد ہے پھر پہلے غلام نے کہا کہ اس مرض میں مرگیا اور وارثوں نے کہا کہ ای مرض میں مرگیا اور وارثوں نے کہا کہ اچھا ہوگیا تو قول لیا جائے گا اور تمام مال سے دوسر اغلام آزاد ہو جائے گا پھراگر غلام اول نے اس شرط کے گواہ قائم کے کہ وہ ای مرض میں مرگیا تو گول ہوگی اور دو تہائی اس کا آزاد ہوگا اور ایک شدے کے واسطے وہ می کرکے تیمت اوا کو اور قائم کے کہ وہ ای مرض میں مرگیا تو گول ہوگی اور دو تہائی اس کا آزاد ہوگا اور ایک شدے کے واسطے وہ می کرکے تیمت اوا کو اور قائم کے کہ وہ ای مرض میں مرگیا تو گول ہوگی اور دو تہائی اس کا آزاد ہوگا اور ایک شدے کے واسطے وہ می کرکے تیمت اوا

ا وونوں بین کواہوں کے دونوں فریق کی کوائی قبول نہیں ہے مگرآ تکہ بعض روٹی کی نسبت کوائی ویں ور ندایک فریق ضرور جمعوثا ہے اور ترجے غیرممکن ہے ہیں وونوں ساقط ہیں۔

کرے گا جبکہ میت کا پھے مال سوانے ان دو غلاموں کے نہ ہواور دونوں کی قبت پرابر ہواورا گر دونوں نے اپنے گواہ سنائے تو بھی پہلے غلام کے گواہ جواس مرض سے انتقال کرنے کا ہدی ہے تبول کروں گا اور دوسرے کے در کروں گا پھرا گر وارثوں نے کہا کہ اچھے ہونے سے پہلے ای مرض جس مرگیا تو تبائی مال ہے غلام مقرلہ دوسرے کی آزادی کے بعد آزاد ہو جائے گائیں ایک تبائی مفت آزاد ہوگا ور دو تبائی کے داسلے دو تعی کرے قیمت اداکرے گا بھر طیکہ سوائے دونوں غلاموں کے میت کا پچھے اس نہ ہو یہ چیا بھی لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گوائی دی کہ فلال شخص نے اقراد کیا تھا کہ بھی نے اپنا فلال غلام بریر کیا اگر بیں آئی اور دوسرے دوگواہوں نے گوائی دی کہ دوائی ہوت ہے مرکیا تو بیں تبائی مال سے عتن جائز رکھوں گا اور ای طرح آگر ہوں گوائی دی کہ اس نے کہا تھا کہ بھی نے فلال غلام آزاد کیا اگر بچھے اس سنر یا مرض بھی کوئی حادث بیش آئے اور حال یہ گزرا کہ وہ اس سنر یا مرض بھی گوائی اور دوسرے دوگواہوں نے گوائی دی کہ دوسرے دوگواہوں نے گوائی دی کہا تھا کہ بھی سے نوائی فلال غلام آزاد کیا آگر بھی اس تو بھی آئر اور دوسرے دوگواہوں کے گوائی وں گوائی دی کہا تھا کہ بھی مراہے تو بھی آئر اور دوسر کے گوائی جائر کو وہائوں کے گوائی جائر کو وہائوں کے گوائی جائر کو وہائوں نے بیان کیا کہائی کہا گیا کہا گر بھی اس بھی گوائی جائر کو وہائی ہو کہائی کہائی کہائی کہا گیا کہائی کہ دیا ہو کہائی ہی کہائی کہائ

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس سال جج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے اور کہا کہ میں نے جج کرلیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ رہے بیرقربان کے روز کوفہ میں موجود تھا تو غلام آزاد نہ ہوگا ہے

اگردعاعلیہ نے اس امرے کواہ سائے کہ دی کواہ محدودالقذف ہیں لینی جموئی تہت زتاکی لگانے سے ان کوفلال شہر کے فلال قاضی نے فلال وقت میں صد ماری ہاورا ہیا وقت بیان کیا کہ جب وہ قاضی تھااور جس پر صدقذ ف واقع ہونے کا گوائی دی اس نے کہا کہ میں گواہ لا تاہوں کہ اس قاضی محدودالقذف ہونے کا محمد دی اس نے کہا کہ میں گواہوں نے کوئی فاص محم و سے گا اور بسبب کواہی اقر ارکے محدودالقذف ہونے کا حکم و سے سے باز ندر ہے گا پس اگر صدقذف کے گواہوں نے کوئی فاص وقت مقرد کیا اور کہا کہ فلال قاضی نے اس کو ہے ہے ہجری میں صدقذف ماری ہا ور مشہود علیہ نے گواہ منائے کہ بیقاضی ہے ہے میں مرکبیا یا وہ ہے ہے ہوئے کا حکم دے گا اور اس کی گواہی پر میں مدقذف مورد القذف ہونے کا حکم دے گا اور اس کی گواہی پر میں مرکبیا یا وہ ہونے کا حکم دے گا اور اس کی گواہی پر میں مدقذ ف مورد کی ہونے کا حکم دے گا اور اس کی گواہی پر مقالت نہ کہ مرکبیا یا کہ گواہوں کے دوسر سے پر مال کی ڈ گری کر دے گا اور اس مسئلہ سے ہوا بیا میں کہ مرکبیا اور میر سے ہود ینار تھے پر آتے ہیں اور اس نے بچھوصول نہ کیا یہاں تک کہ مرکبیا اور میر سے سوائی کوئی اس کا وارث میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس نہیں ہے اس میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس نہیں ہے تھے ادا کر دے اور مدعا علیہ نے کہا کہ واقعی سو دینار تیر سے ہا ہوتے اس میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس نہیں ہو کہا در میر سے مکان پر سمر قند میں بھی سے یہ اور اس کے تھواں کر لئے اور میر سے مکان پر سمر قند میں بھی سے یہ اور ادکیا کہ جو دو دینار میر سے تھی پر آتے تھواں میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے اس کے اور میں میں سے اس نے اپنی زندگی میں اس دینار میں سے تھی پر آتے تھواں میں میں سے اس دینار میں مینار میں

نے وصول یائے اورمیرے بچھ پرسوائے ہیں وینار کے پچھ باتی نہیں ہیں اور اس کے گواہ پیش کر دیئے اور مدعی نے کہا کہ جس دن کا تو اقرار بیان کرتا ہے اس دِن میراباپ سمر قند میں نہ تھا و ہاں ہے دوسر ہے شہر میں چلا گیا تھا اور اس کے گواہ پیش کر دیے تو بعض مشائخ نے جواب دیا کہ مدی کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگراس کے باپ کاسمر قندے چلاجانا ایسامشہود ہوکہ اس کو ہرکس و ناکس جانتا ہوتو البنة اس کے گواہوں کی گواہی مقبول بہوگی میرذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے کہا کہا گرمیں اس سال جج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے اوركها كديس نے جج كرليا بجردو كوابول نے كوابى دى كدريويد قربان كروزكوفديس موجود تفاتو غلام آزاد نه بوگااورامام محر فرمايا كه آزاد بوجائے گا بيضول مماد بييس لکھاہے۔

ا مام محمّد کا قول اوجہ ہے میں فتح القدیر میں لکھا ہے اگر اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں آج گھر میں نہ داخل ہوں تو تو آزاد ہے اور غلام نے گواہ سنائے کہ وہ آج گھر میں نہیں داخل ہوا تو گواہی مقبول ہوگی بعض نے کہا کہ علیٰ ہذا اگراپنی عورت کے ہاتھ میں اس کا کام سپر دکر دیابشر طیکهاس کو بے جرم مارے پھراس کو مارااور کہا کہ جرم پر میں نے مارا ہے اورعورت نے گواہ سنائے کہ اس نے بے جرم مارا ہے تو عورت کی گواہی قبول ہونی جا ہے اگر جہ اس نے نفی پر قائم کی کیونکہ شرط پر گواہ قائم کئے ہیں کسی نے تتم کھائی کہ اگر میری ساس آج رات میں نہ آئی یا میں نے اس سے فلاں معاملہ میں کلام نہ کیا تو میری بیوی پر تمین طلاق جیں پھر دو کوا ہوں نے گواہی دی کہاس نے بیشم کھائی تھی اوراس کی ساس آج رات نہیں آئی پااس معاملہ میں اس سے کلام نہیں کیا اور اس مشم کی وجہ ہے اس کی عورت پر طلاق ہو گئ تو بیکواہی متبول ہو گی بیفسول عماد بیر میں لکھا ہے اگر دو کواہوں نے کواہی دی کہ بیاسلام لا یا اور اسلام میں انشاء اللہ تعالیٰ کہا اور دوسروں نے بیگواہی دی کداس نے انشاء اللہ تعالی نہیں کہاتو دوسروں کی گواہی قبول ہوگی مشائخ بخارا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میری زمین خراجی نہیں ہے اور اس پر گواہ سنائے اور گواہوں نے کہا کہ اس کی زمین آزاد ہے تو اکثروں نے اس کے تبول کرنے کا تھم دیا اور بعضوں نے کہا کہ قبول نہ ہوگی کیونکہ اس کا قصد خراج کی نفی کرنا ہے پھر سب مفتیوں نے ای قول کی طرف رجوع کیااورسب نے اتفاق کیا کہ کواہی غیر مقبول ہے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے کسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیری عورت ہے اس نے کہا کہ میں اس پر بسبب تین طلاق کے حرام ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر فلاں رزگز رجائے اور وہ اسباب میں تیرے یاس نہ لاؤں تو تھے برتین طلاق ہیں اوروہ روزگز رگیا اور میخض وہ اسباب میرے ماس نہ لایا اور اس براس نے کواہ قائم کرد بے تو اس سے شوہر کی خصومت دور كردى جائے گى رب أسلم نے دعوىٰ كيا كہ بي سلم سيح قرار بإئى اور سلم اليد نے كہا كد بسبب مدت ندذ كركرنے كے فاسد قرار بإئى ب اور کواہ سنائے تو کوای قبول ہوگی پیفسول ممادیہ میں لکھا ہے اگر ملکیت میں پیدا ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میراحق اور میری ملک میں بیدا ہوا ہے اور برابر میری ملک میں رہااور کسی سبب سے میری ملک سے نہیں نکااتو بعض نے کہا کہ غیر مقبول اور بعض نے کہا کہ مقبول ہے اور اس کوہم اختیار کرتے ہیں یہ جواہرالفتاویٰ میں ہے اگر دود ھیلائی ہے شرط کی کہ خود دود ھیلائے پس اس نے بحری کا دود ھ پلایا تو اس کو پچھاجرت ند ملے گی ہیں اگراہنے انکار کیا کہ میں نے کسی چو یابیکا دود ھنبیں پلایا بلکہ اپنا دود ھ دیا ہے تو استحسانا فتم لے کر اس کا قول معتبر ہوگا اور اگرلڑ کے والوں نے اپنے دعویٰ پر گواہ سنا ئے تو دودھ پلائی کواجرت نہ ملے گی تنس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ تاویل اس مسئلہ کی بیہ ہے کہ گواہوں نے بیہ گواہی دی کہاس دور تھ پلائی نے بمری کا دور ھاپلایا اور اپنا دور ھنبیں پلایا اور اگر صرف اس قدر کہا کہاس نے اپنادود ھنہیں بلایا تو کواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ سنا ئے تو دودھ بلائی کے گواہ معتبر ہوں کے بین صول عماد بیر میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخص پر گواہی دی کہم نے سنا کہ بیکہنا تھا آسے بن اللہ اور بینبیں کہا کہ بیقول نصاریٰ کا ہے ل اس کی عورت بائن ہوگی اور وہ محض کہتا ہے کہ میں نے پیلفظ بھی ملایا کہ نصاریٰ کا تول ہوتو کو ابی قبول ہوگی اوراس میں اوراس الی بیوی میں جدائی کرائی جائے گی اوراگر کو اہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ پیخص کہتا تھا اسے ابن اللہ اوراس کے سوائے ہم نے ہیں سنا ہوتو یہ کو ابی غیر مغبول ہوگی بیز اللہ المفتین میں لکھا ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے ایک لڑے کو تھم دیا کہ میر ہے کہ ھے کو رکز اپنے باغ سے نکال دے پھر لڑکے نے اس کو یہاں تک مارا کہ وہ مرکیا اور اس پر گواہ قائم کئے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ یہ لم حاز تدہ ہے تو گواہی مغبول نہ ہوگی کے وہ کہ بنظر مقصود وہ نمی پر قائم ہے بیقدیہ میں لکھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \dot{m{C}}_{\!\scriptscriptstyle f}$ 

اہلِ کفر کی گواہی کے بیان میں

کافر کی گواہی مسلمان پر مقبول نہ ہوگی میر مجیط سزتسی میں لکھا ہے اہل ذمہ میں ہے بعض کی گواہی بعض پر مقبول ہے بشرطیکہ
دل ہوں اگر چہلتیں مختلف ہوں میہ بدائع میں لکھا ہے جو حربی کا فرامن لے کرا تے ہیں اگر ذمی ان پر گواہی دیں تو جائز ہے بخلاف
سے کہ اہل حرب جوا مان لے کرا تے ہیں اگر ذمیوں پر گواہی دیں تو نا جائز ہے بعض حربی امان والے اگر بعض پر گواہی دیں ہیں اگر
بہ ہی ملک کے ہیں تو مقبول ہے اور اگر جدا جدا ملک کے ہیں تو مقبول نہ ہوگی بیظہ ہیر مید میں تکھا ہے مرتد مردیا عورت کی گواہی میں
شام نے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ کا فروں پر مقبول ہے اور بعض نے کہا کہ مرتد پر مقبول ہے اور اصح میہ ہے کہ ہرصورت میں
ہر مقبول ہے میر جیط میں لکھا ہے۔

نردوزی ایک ذمی بریه گواهی دی که بیاسلام لایا ہے تو قبول نه ہوگی ☆

اگردوکافروں نے دوسلمانوں کی گوائی پر گوائی دی اور دوسلمانوں کی گوائی ایک کافری طرف ہے دوسرے کافر پر کی ہی گیا گیا گئی یا کی قاضی سلمین کے تھے ہو کی مسلمان یا کافرے تھے ہیں تھا گوائی تی تو دونوں کی گوائی تا جائز ہا اور اگر دوسلمانوں نے کافروں کی گوائی پر گوائی دی تو جائز ہو کی ای طرح آگردو سلمان سے خریدا ہم گوائی پر دوکافروں نے بید گوائی دی کہ یہ بائدی سلمان یا کافر کی ہے تو گوائی جائز نہ ہوگی ای طرح آگردو ہا ندی اس کے پاس کی سلمان کی طرف ہے ہید یا صدقہ میں ہوتو بھی ہی تھے ہو اور بیتوں ای ام اعظم والی مطرح آگردو ہا اور بیداتوں امام اعظم والی موسف کا ہے پھر ام ابو یوسف کا ہے پھر ام کر مالی کو ای کو گوائی دی کہ میاسام الایا ہے اور دو وائی کر کا کر تا ہوتو اہام میں ہے گوائی دی کہ بیاسلام الایا ہے اور دو وائی کر کر کا اور قبل نہ کر ہے گا پی طربیر یہ میں لکھا ہے ایک واسلام کی اور املام کا یا تھاتو ان کی گوائی دی کہ بیاسلام لایا ہے اور دو وائی کر کر کا اور قبل نہ کر ہے گا پی طربیر یہ میں لکھا ہے ایک دو ماملان و کی مرکیا اور اس کے دین کے بول پھر مسلمان و کی ہوائی دی کہ دو مسلمان ہوگیا تھا تو ان کی گوائی و کی مسلمان ہوگا ہوں گوائی ہوگی ہوئی کی اور امل کو میں نے کوائی دی کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا تو ان کی گوائی ہوگی ہوئی کی اور امل کو میں نے کوائی شدی کو ان کی گوائی ہوگی ہوئی کی اور امل کو کی اور میاراٹ اس کو دین کے بول کی گوائی ہوئی خان کی سائم کی گوائی ہوئی خان کی سائم کی گوائی خان خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی خان خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی خان کی خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی کی خان کی خان کی خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی خان کی گوائی ہوئی خا

اگرایک مخص نے دوسرے کے ساتھ ل کریدگواہی دی کہ میری عورت نعوذ بالله مرتد ہوگئ ہے اور و وعورت انکار کرتی ہے اور اسلام کا اقر ارکرتی ہے تو دونوں میں جدائی کرائی جائے گی اور آ دھامبراس کو دلایا جائے گا اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اورعورت کا انکارمرتد ہونا اور اقر اراسلام تو بہکرنا شار ہوگا اور اگر دونوں نے کوائی دی کہ و مسلمان ہوگئی اور و منکر ہے اور اصل دین اس کا نصرانیہ تھا تو گواہی مقبول ہوگی اور اس کا انکار مرتد ہوئے میں شار ہوگا اور اس کا شوہر آ دھے مہرے بری نہ ہوگا یہ مجیط میں لکھا ہے عمرو بن ابی عمرو نے امام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ ایک ذمی مرگیا پھر ایک مسلمان مردیا عورت نے جوعا دل ہے بیہ کواہی دی کہ موت سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اولیاء نے انکار کیا تو تمام میراث اس کے ولیوں کو اہل ذمہ میں سے ملے گی اورمسلمانوں کو جا ہے کہا*س کو قسل دے کر گفن دیں اور اس پر نماز پر حیس ای طرح اگر محد*و دالقذ ف مسلمان نے گواہی دی اور اب وہ عاول ہے تو بھی بھی تھم ہے بیدذ خبرہ میں تکھا ہے ایک نصرانی مرگیا اور اس کے دولا کے ہیں ایک نصرانی اور ایک مسلمان مچرمسلمان نے دونصرانی مواہ چین کئے کہ وہ مسلمان مراہے اور نصر انی نے دومسلمان کواہ دیئے کہ وہ نصر انی مراہبے قومسلمان کے لئے میر اے کم کذافی محیط السزهی ای طرح اگراس نے دونصرانی پیش کے تو بھی بھی تھم رہے گابیذ خبرہ میں لکھا ہے اورمیت پر نماز پڑھنااس کے مسلمان بیٹے کے کہنے سے ہےندنھرانیوں کی کوائی سے اور اگرمسلمان بیٹے نے کہا کہ میراباپ موت سے پہلے اسلام لایا ہے اور پی اس کا دارث ہوں اور نصرانی نے کہا کہ میرا باپ مسلمان تبیں ہوا تو میراث کے باب میں نصرانی کا قول معتبر ہوگا اوراس کے مسلمان بیے کے کہنے ہے اس برنماز پڑھی جائے گی میر پیلے اسرحسی میں تکھا ہے تنفی میں ہے کہ اگر مسلمان بیٹے نے ہنوز اس کے مسلمان مرنے پر مواہ نہ قائم کئے تھے کہا یک چخص نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا اورنصر انی مواہ چیش کئے تو مال کا تھم اس پر دے دیا جائے گا پھرمسلمان بیٹے نے اس کے مسلمان ہونے کے گواہ نصرانی ستائے تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ اگر قرض خواہ مسلمان تھا تو میں نے اس کے قرض کی بابت جو تعلم ہو چکا ہے باطل نہکروں گا اور اگر قرض خواہ ذمی ہے تو تھلم قضا باطل کر کے تمام میراث اس کے مسلمان بیٹے کو دلاؤں گا اور اگر میت نے کچھ مال نہ چھوڑ ااوراس کے بینے مسلمان نے تصرانی کوا واس کے مسلمان مرنے پر قائم کئے اور چھو نے بھائیوں کولینا جا ہاتو کوابی اس لئے مغبول نہ ہوگی اور بینظم اس مقام پر مخصوص نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں میت نے بچمہ مال نہ چھوڑ اہو کہ جس کے لئے اس کے اسلام کی کوائی قائم کی جائے تو اس کے اسلام کی کوائی مقبول نہ ہوگی اور نہ اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گابیذ خررہ اور محیط میں لکھا ہے این ساعہ نے فر مایا کہ میں نے امام محر سے یو چھا کہ اگرمسلمان قرض خواہ کے گواہ مسلمان ہوں اور نصر انی بیٹے کے سامنے ان کی گواہی پر ڈگری کی گئی پھرمسلمان بیٹا ذمی گواہ لا یا کہ میرا باپ مسلمان مراہے تو امام محمد نے فرمایا کہ جو پچھے نصرانی میت کا مال تھا اس کا وارث اس کامسلمان بیٹا ہےاور قرض خواہ پر واپسی وغیرہ کا تھم نہ ہوگا بھر ابن ساعہ نے کہا کہ میں نے امام محمدٌ ہے کہا کہ اگر قرض خواہ نے اور مسلمان بينے دونوں نے ذمی کواہ بیش سے تو امام محد نے فرمایا کہ اگر دونوں کواہ معابیش ہوں تو مدعا علید مسلمان وارث قرار یا ہے گا کیونکہاس کے کواہوں ہے اس کا وارث ہونا ٹابت ہوااور جب وہ وارث قرار پایا تو قرض خواہ کے ذمہ کواہوں کی کواہی اس پرمغبول نہو کی پی قرض خوا و کوالی کوائی پیش کرنے سے پھھاستحقاق حاصل نہ ہوگا میمیط میں اکھا ہے

اگرایک از کے نے کہا کہ میراباب مسلمان تھااور میں بھی اور دوسرے نے کہا بلکہ میں بھی اس کے مرنے سے پہلے اسلام لاب ہوں اور دوسرے نے اس کی تکذیب کی تو میراث اس کو ملے گی جس کے مسلمان ہونے پر باپ کی زندگی میں اتفاق ہے بیم میلاسر

میں لکھا ہے اگر سلمان ہینے نے کہا کہ بھیشہ میرابا پ سلمان تھا اور نفر انی نے کہا کہ بھیشہ میرابا پ نفر انی تھا تو مسلمان کا تو ام محتبر ہوں کے اور اگر مسلمان ہینے نے مسلمان ہیں ہے دوگواہ باپ کے مسلمان ہونے پر کدا ہے مرنے ہے پہلے مسلمان تھا قائم کئے تو میں تبول نہ کروں گا جب تک کداسلام کی تفصیل نہ بیان کر ہی کہ کیا مسلمان ہونے وجب تک اسلام کی تفصیل نہ بیان کر ہی کہ کیا ہواہ ہوگی اور ہواہ اس مرکن الاسلام کی تفصیل اور اس کیا وصف نہ بیان کر یہ حقول ہوگی اور اسلام کی تفصیل بیان کرنے کے مقبول ہوگی اور اگر جائل ہوتو جب تک اسلام کی تفصیل اور اس کا وصف نہ بیان کر یہ حقبول نہوگی بدذ نیر و میں لکھا ہوا کہ مسلمان گورت نے بیان کر یہ کہ بیان کورت نے بیان کر میں مسلمان گورت نے بیان کر یہ کہ کیا کہ میرا اور اس کا وصف نہ بیان کر یہ کہ بین کا فر قوا اور اس شوہر مسلمان کا ایک بھائی مسلمان تھا کہ وہ اس مورت کی در میان تقسیم ہوگی اور اگر ایک بین کا فر اور ایک بینی مسلمان چوڑی کی اس مورت کی در میان تقسیم ہوگی اور اگر ایک بین کا فر اور ایک بینی مسلمان چوڑی کی معتبر ہوگا اور اگر کہ بین کے فر فر ایک ہوئی کہ فر اور بین کی اور ویون کی اور بین کی اور بین کی اور دینا کا فر کہنا ہے کہ فر فر ان بیا کہ میرا ہوئی ہو اور بینا کی اور دونوں نے اختلاف کیا تو حدی اسلام کا قول لیا جائے گا اور ایک تھم بینا اور بین کی اور اگر دونوں نے اپنے گر جوڈ الیا جائے گا اور کہا کہ میرا بھائی میر سے وار سے میراث ای ور مینا کی اور اگر دونوں نے اپنے گور کی تو بینے کے گوا ور کہا کہ میرا بھائی میرے و بین کی فر میں گور تا ہوں گے اور اس کے اور میراث بین کورہ نیس تو بھائی کے گوری تو اپنے میں اگر بھائی نے اور میں گورہ نیس تو بھائی کے گورہ نا جائز ہوں گے لین اگر بھائی نے اور کی تو مینوں کی اور اگر دونوں نے اپنے گورہ نے اور میں گورہ ہور اے اور میں گورہ نیس تو بھائی کے گورہ نوان خوری کی تو بینے کے گورہ نول کے اپنی کی دورہ کی ایک میر ایک ورز ایس کے دورہ کی اسلام کا تورہ نے ایک کی تو بینی کی ایک کے تو مینوں کے دورہ کے اور کی ایک کی دورہ کی کی تو مینوں کے دورہ کی ایک کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی ک

کی تو وارثوں کا قول لیا جائے گا ☆

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایک نفرانی مرکیا اور دو بیٹے چھوڑے پھر ایک اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگیا پھر ایک نفرانی نے اس امر کے نفرانی گواہ قائم کئے کہ بین بھی میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی کواہی قبول ہوگی اور میراث بین نفرانی بیٹا چھوڑ ااور وہ کیا جائے گا اور مسلمان بیٹے کی میراث کے حصد بیل شریک نہ ہوگا یہ مجھط سرخسی بیل کھا ہے ای طرح اگر ایک نفرانی بیٹا چھوڑ ااور وہ باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگیا پھر ایک نفرانی آیا اور نفرانی گواہ اس امر کے لایا کہ بیل نفرانی میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گواہ متبول ہوگی اور جو پچھ مال میراث کا مسلمان بیٹے کے ہاتھ بیل ہے اس بیل سے پچھند دلایا جائے گا پس اگر مسلمان بیٹے کے ہاتھ بیل کے زندگی بیل مرکیا تو اس کی میراث اس کے ذی بیٹے کو ملے گی اور ابن ساعہ سبہ مسلمان بیٹے کو ملے گی اور ابن ساعہ نے فرمایا کہ اس صورت بیل ذی بیٹے کی مزاحت کا حق اس وقت نہیں صاصل ہوتا ہے کہ جب ذی بیٹے کے نسب ٹابت ہوئے نے پہلے وہ مسلمان ہوگیا ہواور اگر مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نسب ٹابت ہوگیا تو ذی اس مسلمان کا مزائم و شریک ہوگا یہ میں کہا ہے کی مزاحت کیا گیا اور اس کی مسلمان ہوئی ہوں جھے میراث میل کھا ہے ایک نفر میں کھرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں جھے میراث میل کھا ہے ایک نفر میں کھا ہے ایک نفر میں کھا ہے ایک نور ت نے بیان کیا کہ بیاس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں جھے میراث

ا قوله کیاجائے گایعن بیبیاجس نے کواہوں سے نب ثابت کیا ہو ومعروف پسر اعرانی کاساجمی ہوگا۔

ع قوله ذي باب مثلًا تعراني يايبودي يا مندوب \_

چاہئے ہے اور وارثوں نے کہا کہ بلکہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہے اور تجھے میراث نہ ملے گاتو وارثوں کا قول لیا جائے گا اس طرح اگر کوئی مسلمان نفر انی عورت کو چھوڑ کر مرگیا اور جھڑ ہو تالش کے دن و و مسلمان تھی ہیں کہا کہ اس کے مرنے سے پہلے میں مسلمان ہوئی ہوں اور وارثوں کا قول معتبر ہوگا بیتمر تاشی میں ہے اگر ایک گھرکی نسبت جوایک ہوں اور وارثوں کا قول معتبر ہوگا بیتمر تاشی میں ہے اگر ایک گھرکی نسبت جوایک ذمی کے قبضہ میں ہے ایک مسلمان اور ذمی نے دعویٰ کیا اور دونوں نے میراث کا دعویٰ کیا اور دلیل پیش کی تو دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا بشر طبکہ ذمی کے گواہ کا قر ہوں ورنہ مسلمان ہوں ورنہ مسلمان کے واسطے ڈگری کر دی جائے گی اگر چہاں کے گواہ کا قر ہوں میں تعلقین میں کھا ہے۔

ہر گواہی جوایک ذمی نے دوسرے ذمی پر دی ہے اور ہنوز حاکم نے اس کی گواہی پر تھم نہیں دیا ہے بہاں تک کہ مشہو دعلیہ مسلمان ہوگیا تو گواہی باطل ہو جائے گی پس اگرمشہود علیہ تھم کے بعدمسلمان ہوا تو تھم سابق باقی رہے گا اور تمام حقوق میں سوائے حدود کے مواخذہ کیا جائے گا اور قصاص نفس یا ماذون النفس میں قیابی جا ہتا ہے کہ قاضی نافذ کرے اور استحساناً نافذ نہ کرے گا اور چوری میں اگر چورتھم قضا کے بعد ہاتھ کا نے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو قاضی اس سے مال دلواد ہے گا اور ہاتھ کا ثناد فع کردے گا اور اگر مشہو دعلیہ پہلےمسلمان ہوا پھر دونوں گواہمسلمان ہو گئے یا پہلے واہمسلمان ہوئے پھرمشہو دعلیہمسلمان ہوا پس اگرانہوں نے از سرنو گواہی ندادا کی تو تمام حقوق میں ڈگری نہ ہوگی اوراگر پہلی صورت میں بعد دونوں کے مسلمان ہونے کے اور دوسری صورت میں بعد مشہوعد علیہ کے مسلمان ہونے کے دونوں نے از سرنو گواہی دی تو مالوں اور قصاص اور حد القذف کے دعویٰ میں ڈگری کر دی جائے گ اور جوحدو دخالص الله تعالیٰ کے واسطے ہیں ان میں نہ کی جائے گی بیشرح ادب القاضی میں لکھاہے اگر ایک نصرا فی پر چارنصرانیوں نے موابی دی کہاس نے مسلمان باندی کے ساتھ زنا کیا ہے ہیں اگر انہوں نے بیگواہی دی کہاس نے زبردی زنا کیا ہے تو فقط مرد کوحد ماری جائے گی اور اگر انہوں نے بیر کواہی دی کہ اس مسلمان باندی نے اس سے رضامندی سے زنا کرایا تو وونوں سے ح دفع کی جائے گی اور باندی مسلمان کے حق کے عوض گواہوں کوسر آئوی جائے گی روفاوی قاضی خان میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام محر ؒ ہے روایت کی ہے کہ دونصرانیوں نے ایک مسلمان ونصرانی پر بیگواہی دی کہان دونوں نے ایک مسلمان کوعمرا قتل کر ڈالا ہے تو فر مایا کہ مسلمان پر گواہی ان کی قبول نہ کروں گا اور نصرانی ہے قصاص نہاوں گا مگراس پر اسی کے مال کے دیت وینالا زم کروں گا پیمچیط میں لکھا ہے ابن ساعہ نے فرمایا کہ میں نے امام محمدٌ ہے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نے عمد آایک نصرانی کا ہاتھ کا اور کہا کہ میں ا یک نصرانی کا غلام ہوں اور ہاتھ کتے ہوئے نے دعویٰ کیا کہ بیآ زاد ہے اور ایک مرداور دوعورت مسلمانوں کو گواہ لایا کہ اس کے مالک نے ایک سال سے اس کوآزاد کر دیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ میں اس کوآزاد قرار دے کر ہاتھ کا قصاص لوں گا اوراگر ہاتھ کئے ہوئے نے دونصرانی گواہ چیش سے کہ ایک سال ہے اس کے مالک نے اس کوآزاد کیا ہے تو میں اس کی آزادی کے بارہ میں بیرگواہی قبول كرول كا اور قصاص نه لول كا اور مشائخ نے فر مايا كه آزادى كى كوابى مسموع ہونا صاحبين كے نزد يك ہونا جا بہتے نه امام اعظم كے نز دیک کیونکہ امام اعظمتم کےنز دیک بدوں غلام کے دعویٰ کے آزادی کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہےاوراس مقام پر و ومنکر ہے نہ مدعی ہیہ ذخيره ميں لکھاہے۔

ا مام مخدِّ نے قرمایا کہ ایک مسلمان نے آکر کہا کہ اگر فلاں نصرانی نے اپنی عورت کوطلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے پھر دو نصرانیوں نے گواہی دی کہ فلاں نصرانی نے اس تول کے بعد اپنی عورت کوطلاق دی تو میں نصرانی کی عورت کے طلاق ہونے کے بارہ

ا کیونک انہوں نے سلم کافڈ ف کیااوران کی کوائی اس سلمہ پر جائز نہیں تو زنا ٹابت نہوااور خالی تہت رہ گئی ہی ان کوتھ آپروی جائے گا۔

عیں گواہی قبول کروں گا اورمسلمان کا غلام آ زاونہ کروں گا پیمجیط میں ہےا لیہ مسلمان نے کہا کہا گرمیرا غلام اس دار میں داخل ہوا تووہ ؟ زاد ہے اور ایک نصرانی نے کہا کہ میری بیوی کو تین طلاق ہیں اگر بیفلام اس دار میں داخل ہو پھر دونصرانیوں نے گواہی دی کہ غلام اس گھرین داخل ہوا ہے ہیں اگر غلام مسلمان ہوتو دونوں کی کوائی باطل ہے اور اگر نصر انی ہوتو نصر انی کی عورت پر طلاق ہونے میں گواہی جائز ہےاور آزادی تفلام کے بارے میں ناجائز ہے میر پیطا سرتھی میں لکھا ہےا کیے نصرانی کے ہاتھ میں ایک جاورتھی پھرا یک مسلمان وایک نصرانی نے ہرایک نے اس کے گواہ نصرانی چیش کئے کہ نصرانی نے اقرار کیا ہے کہ بیرچا ور مدعی کی ہے تو فرمایا کہ میں مسلمان کی ڈگری کروں گا میر بھیط میں لکھا ہے ایک نصرانی مرد نے ایک نصرانی عورت پراس امر کے گواہ ستائے کہ میں نے اس عورت سے فلاں وفتت نکاح کیا ہے تو فرمایا کہ میں نصرانی عورت کے مدعی کی بیوی ہونے کی ڈگری کروں گا بھرایک مسلمان نے گواہ سنائے کہ میں نے اس وقت کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک اس کی ڈگری نہ ہوگی اور امام اعظم کے نز دیک ہوگی آ اوراگر دونوں نے معاصواہ سنائے تو امام اعظمتم کے نزد کیک مسلم کی ڈگری ہوگی اور امام ابو یوسف کے نزد کیک نصرانی کی ڈگری ہوگی ایک نصرانی مرگیا اوراس پر ایک مسلمان کا قرضہ نصرانی کی گواہی ہے ہے اور اس پر ایک نصرانی کا قرضہ نصرانی کی گواہی ہے ہے تو امام ابو حنیفہ وامام محمدٌ و زفر نے فرمایا کہ مسلمان کے قرضہ ہے شروع کیا جائے گا بعنی پہلے مسلمان کا قرضہ اوا کرنا شروع ہوگا کذا فی محیط السرحسي بس اگر کچھنے مہاتو وہ نصرانی کے قرضہ میں دیا جائے گا بیرمحیط میں لکھا ہے اگرا یک نصرانی کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس پر ایک مسلمان اورایک نصرانی نے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرایک نے دونصرانی گواہ پیش کئے تو بالا جماع مسلمان کی ڈگری ہوگی بیرمیط سرحسی میں لکھا ہے ایک ذمی سو درہم چھوڑ کرمر گیا بھرا یک مسلمان نے دو گواہ ذمی ایسے سو درہم قرضہ کے پیش کئے اور ایک دوسرے مسلمان اورایک ذمی نے ایسے دو گواہ ذمی سودرہم قرضہ کے پیش کئے تو سو کی دو تہائی اسکیے مدعی مسلمان کو مطے کی اورایک تہائی دونوں شریکوں کو ملے کی اورا گرکسی ذمی قرض خواہ نے دو ذمی کواہ اورا یک مسلمان اورا یک ذمی نے دو ذمی کواہ سنائے تو سودرہم تر کہ میں ہے ہرا کیک کوایک تہائی ملے گا اسی طرح اگر اس صورت میں دونوں شریکوں نے دومسلمان گواہ سنائے تو بھی ذمی قرض خواہ کوتہائی اور دونوں شریکوں کو دو تہائی ملے گا اورا گر ذمی قرض خواہ نے وو گواہ مسلمان سنائے اور دونوں شریکوں نے خواہ مسلمان یا ذمی گواہ سنا ئے تو سودرہم کا نصف ذمی کواور ہاتی آ دھا دونوں شریکوں کو ملے گابیکا فی میں لکھا ہے۔

امام محمد عمينا الله المرمن ميں مذكور ميں ايك مسئلماور إس كى تشريح الله

ایک نفرانی مرگیااوردوسودرہم چھوڑ ہےاوردو بیٹے نفرانی چھوڑ ہے بھرایک مسلمان ہوگیا بھرایک مخص آیااوراس نے میت پر سو درہم کا دعویٰ کیا ور دو گواہ نفرانی قائم کئے تو قاضی اس قرضہ کا تھم وارث نفرانی کے حصہ بیں ہے دے گا اور نفرانی مسلمان کا شریک نہ ہوگا ہے بھا ہے ہوگیا بھرانی میں کہ نہ ہوگا ہے بھا ہے ہوگیا بھراس کی طرف سے دو نفرانیوں نے یہ گوائی دی کہ اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور مالک کا سوائے اس خلام کے بحد مسلمان کے دونفرانی سے دونفرانی گواہ اس امر پر قائم کئے کہ میرے ہزار درہم اس میت پر قرض ہیں تو امام محد نے فرمایا کہ میں دونوں کی گوائی قبول کروں گا ہی فام کو آزاد کروں گا اور وہ قرض خواہ کے واسطے می کرکے مال اداکرے گا یہ محیط سرخسی بی کھا ہے۔ امام محد نے کا میاب سے دہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ ہے امام محد نے کہ میں اور اہل ذمہ ہوگیا کہ اور اہل ذمہ اس اب بے دہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ ہوگیا نے اس کے بعض اسباب کے دہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ ہوگیا نے دہ سے دہ سے دہ سے اس کے دہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ ہوگیا نے دہ سے دہ سے دہ سے دہ سے دہ سے دہ سے دہ سا سباب کے دہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ سے دہ سا سباب کے دہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ سے دہ سے د

اگرایک غلام ماذون نفرانی پر جومسلمان کامملوک ہے دونصرانیوں نے گواہی دی کہاس نے اس شخص کو

یااس کے گھوڑ ہے کوئل کرڈ الا ہے تو امام اعظم میٹ کیے نز دیک قبل کرنے کی گواہی جائز نہیں ہے 🖈

اگر کی مسلمان نے کا فرکے لئے بڑا دورہم کی ضائت کر لی اور کا فراصیل نے کہا کہ بیں نے اپنی طرف سے صفائت کر نے کا حکم اس کونیس ویا تھا پھر مسلمان وہ کواہ کا فر لایا کہ انہوں نے کوائی وی کہ اس مسلمان نے اس کا فرکے حکم سے اس کی طرف سے صفائت کر لی تھی اور طالب نے افرار کیا کہ بیس نے اس کی طرف سے مال جو پایا ہے تو گفیل کو اعتبار ہو گا اصبیل ہے مال وصول کر لے اور اگر کی مسلمان نے کی ذمی وہ بی بیال کی جو اس پر کی مسلمان یا کا فرکا ہے کفالت کی اور اٹل فرماس پر گواہ ہو ہیں اگر مسلمان نے اس سے انکار کیا تو ان کی گواہی اس پر جائز نہ ہو گی اور اگر افرار کیا تو اس کے افرار کی وجہ ہے جائز ہوگی نہ گواہی کی وجہ سے بیا اگر جو اس کے مقالت کی تھی تو وہ ذمی سے وصول کر لے گا بیٹھی کی مسلمان ہو یہ مسلمان ہو یہ مسلمان کا مملک ہو وہ مسلمان کا مملک ہو وہ مسلمان کا فرون کی گواہی مکا تب کا فریا خلال ہا ذون کا فرین کی گواہی وہ کی ہو ہو گی سے اگر ایک غلام ماذون مسلمان ہو یہ جسموط بیس ہے اگر ایک غلام ماذون مسلمان کا مملک ہو وہ وہ کی ہو اسلام ہو کی ہو اس کے موثر ہے گئل کر ڈالا ہو گواہی جائز ہے اور امام ابو یوسٹ کے فرد کے گواہی جائز ہم وہو ہو کی ہو اسلام ہو کی ہو اور اس کا مالک کا فر ہو تو کہ کو ای کواہی خلال ہو گواہی خلام ماذون سلمان ہو اور خلال کیا تو کا فروں کی گواہی وہ کی ہو جائز ہو گی ہو جو بی کھا ہے اگر کی کواہی وہ کی ہو ہو کی گواہی وہ کی ہو جائز ہو گی ہو جو بیں کھا ہے اگر ایک کا فر ہو تو کی گواہی وہ کیل پر جائز ہو گی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر می گواہی وہ کیل پر جائز ہو گی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر مرگل پر جائز ہو گی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر مرگل پر جائز ہو گی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر مرگل وہ کی گواہی وہ کیل پر جائز ہو گی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر مرگل وہ کی کور کیل پر جائز ہو گی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر مرگل ہو جائز ہوگی یہ بیط بیں کھا ہے اگر ایک کا فر مرگل وہ کی کہ بی جائز ہوگل ہو جائز ہوگل میں جو کی دور مرگل ہو گو کو کی کور کیل کیا تو کور کی گواہی وہ کی کی بی جائز ہوگل ہوگی دور کی کور کیل کیا تو کی کھی کی جائز ہوگل ہوگل ہوگا ہو کی کھور کی کور کیل کیا تو کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیل ہو کی کور ک

ا ۔ تولہ متعدی یعنی جباس نعرانی قرض دار پر ثبوت ہوا تو اس کے ثبوت ہے جس مسلمان پرلازم آئے وہ بھی شائل ہو جائے گااگر چہابتدا میں مسلمان پر گوائی قبول نہوگی۔

اگرایک مسلمان نے کسی نصرانی کی طرف ہے وکا لت کا دعویٰ کیا کہ جو پچھاس کاحن کوفہ میں ہے اس کے لئے اس نے مجھے وكيل كياب اورايك مسلمان قرض داركوحاضر كيااوراس بردونصراني كواه قائم كئة تول نه جوكي اورا كرنصراني كوحاضر كياتو كوابي قبول ہوگی اور جب قاضی نے بیگواہی قبول کی اوراس کی وکالت کا تھم دے دیا تو بیتھم سب قرض داروں پرخوا و کا فرہوں یامسلمان ہو جاری ہوگا حتیٰ کہ اگر اس کے بعد کوئی مسلمان قرض دار کولایا اور اس نے اس کی وکالت سے انکار کیا تو قاضی اس کو دو ہارہ و کالت کے **کواہ** لانے کے واسطے تکلیف نہ دے گا میر محیط میں لکھا ہے ایک مسلمان نے اپنا غلام نصرانی کے ہاتھ فروخت کیا پھر کسی نصرانی نے اس کے یاس ہے دونعرانی مواہ قائم کرلیں جا ہاتو ڈگری نہ کی جائے گی بیوجیز کردری میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام محر ہے روایت کی ہے کہ ایک نصرانی نے مسلمان سے ایک غلام خربدا اور اس کو کسی نصرانی کے ہاتھ قبضہ کرنے کے بعد فروخت کر دیا پھر دوسرے مشتری نے قبضد کے بعداس میں عیب پایا اور دو گوا و نصر انی اس امر کے لایا کہ بیعیب بالع مسلمان کے پاس تعاقبل اس کے کہ اس کونصر انی مشتری کے ہاتھ فروخت کرے تو اس کواختیار حاصل ہوگا کہاہنے بائع نصرانی کوواپس کردے اگر چہاس کے بائع کو بیا ختیار نہ ہوگا کہاس كوائى يرايين بائع مسلمان كوواليل كرے بيذ خيره من ب منتفى ميں ہے كدايك نصرانى نے دوسرے نصرانى كے باتھ أيك غلام فروخت کیا مچردوسرے مشتری نے اس کوتیسرے مشتری کے ہاتھ تیسرے نے چوتھے کے ہاتھ ای طرح دست بدست دس نصرانیوں کے ہاتھ فروخت ہوا پخرایک ان میں ہے مسلمان ہو گیا پھرغلام نے دعویٰ عمیا کہ میں اصلی آزاد ہوں اوراس پرنصرانی محواہ سنائے تو ا مام زفر" نے فر مایا کداس کے گواہ متبول نہ ہوں مے خواہ اول با کع مسلمان ہوایا درمیانی یا آخر کا جب تک کہمسلمان کواہ نہ ستا ہے اور المرم ابو یوسف یے فرمایا کدا کر آخر کامسلمان مواہے تو کوائی مسموع ندموکی اور اگر درمیانی مسلمان مواہے تو مغبول موکی باہم اپنااپنا حمن واپس لیتے جائیں مے یہاں تک کہ سلمان بائع تک نوبت پہنچے پس اس سے تمن ند لے عیل کے اور نداس کے پہلے والے فروخت کرنے والوں ہے واپس کر علیں سے اور اگر غلام نے آزاد ہونے کا دعویٰ کیا پس اگر بید عویٰ کیا کہ پہلے باکع نے مجھے آزاد کیا ہے اور دہی مسلمان ہو گیا ہے اور کوا ونصرانی ہیں تو کواہی مقبول نہ ہو گی اور اگر درمیانی مسلمان ہوا ہے تو کواہی اس کے آزاد کر دیے پر متبول نہ ہوگی اور نہاس کے بعد کے کسی بائع پر آزاد کر دینے کی کواہی متبول ہوگی اور اس کے پہلے کسی بائع کے آزاد کر دینے پر کواہی قبول ہوگی اور بیامام اعظمؓ وزفر کا قول ہے اورا مام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ مسلمان بائع کے پہلے یابعد جس بائع ہے آزاد کر دینے کے بیہ

ا اورووا پناخمن ایے مسلمان بائع سے واپس لے برسب ای کوائ کے۔

ع وعوى كيااوراس مي يمليم علام في كونى ايساقول وهل بيس كياجس سية بت موكده واسية آب كوغلام جانا بــ

 $\overline{\mathbb{O}}: \dot{\frown}_{/i}$ 

گواہی برگواہی دینے کے بیان میں

موابی پر گوابی دیناایسے ہرحق میں جائز ہے جوشبہہ سے ساقط نہیں ہوتا ہے اور بیتھم استحسانا ہے پس ایسے حقوق میں جوشبہہ سے ساقط ہوتے ہیں مثل صدود وقصاص کے مقبول بنہ ہوگی میر ہدامید میں ہے کتاب الاصل میں ہے کہ اگر دو کوا ہوں نے دو کوا ہوں کی مواہی پر کواہی دی کہ فلاں شمر کے قاضی نے فلاں مخص کو حد قذ ف ماری ہے تو جائز ہے لیکن اصل کی کتاب الدیبة میں لکھا ہے کہ بیہ جائز نہیں ہے ہیمچیط میں لکھا ہے نوادراین رستم میں امام محر سے روایت ہے کہ کواہی پر گواہی دینا تعزیر میں جائز ہے بیافتح القدیر میں ہے جیے ایک درجہ میں جائز ہے ویسائی چند در جول تک جائز ہے یہاں تک کہ فروع کے گواہوں پر گواہیاں ایک بعد دوسرے کے جائز میں تا کہ حقوق تلف ہونے سے محفوظ رہیں کافی میں لکھا ہے اور ایک مخص کی گواہی پر کم دو محصول یا ایک مرداور دو مورتوں سے گواہ نہ ہونا عاہے اور ایسا بی ایک عورت کی کوائی کا حکم ہے اور یہ ہارے نزویک ہے بیاضلہ میں لکھا ہے اگر دو صحصوں نے دومرد کواہوں کی گواہی یا ایک قوم کی گواہی پر گواہی دی تو ہمار سے نز دیک جائز ہے بیافادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک محض نے اپنی گواہی خود ادا کی اور دوسرے کواہ کی کواہی پر دوآ دمیوں نے کواہی دی تو مقبول ہوگی بیضلا صدیمیں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے ایک شخص کی کواہی جوخود ادا کرتا ہے وہی کو ابی دی تو جائز نہیں ہے بیر پیطا سرتھی میں لکھا ہے اور کو اہ کر لینے کا طریقہ بیہے کہ اصل کواہ فرع سے یوں کیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زید کا بمر پر اس قدر قرض ہے تو میری اس کواہی پر کواہی وے یا یوں کے تو میری اس کواہی پر گواہی دے کہ میں محوای دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے میرے پاس ایسا اقر ارکیا یا یوں کیے کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ میں نے سنا کہ فلاں مخض زید کے اس قدر دخت کا اقر ارکرتا تھا پس تو میری اس کواہی پر کواہی دے اور بینہ کہے کہ تو اس کی گواہی دے اور بینمی نہ کہے کہتم دونوں میری گواہی کی گواہی دواور یوں گواہی ادا کرے جیسے مجلس قاضی میں گواہی دیتا ہے تا کہ بجنسہ مجلس قضامیں نقل کی جائے اوراصل کو بیربیان كرنا ضرورى نبيس بك فلان مخص في بن مجصاب او يركواه كرلياب بدكا في من لكهاب اورا كردواصل كوابوس في ووضحصول سه كهاك کوائل دو کہ ہم نے ستاہے کہ فلال مخص اپنے او پر زید کے واسطے ہزار درہم کا اقر ارکرتا تھا پس دونوں ہم پراس کی گواہی دوپس دونوں فرع نے اس کی مواہی دی تو معبول نہ ہو گی اور اس طرح اگر دواصل کوا ہوں نے کہا کہ ہم کواہی دیتے ہیں کہ فلاں مخص نے اقر ارکیا کہ زید کے اس پر ہزار درہم قرض ہیں پس تم کواہی دو کہ ہم ایس کواہی دیتے ہیں یا کہاتم اس پر کواہی دو کہ ہم اس پر اس کی کواہی دیتے ہیں یا کہا کہ ہم پر گواہی دوجوہم نے گواہی دی یا یوں کہا کہ فلاں سے فلاں شخص پر ہزار درہم ہیں پس گواہی دو کہ ہم نے اس پر بیر گواہی دی ہے یا یوں کیا کہ گواہی دواس پر کہ ہم نے گواہی دی یا اصل گواہ نے فرع سے کہا کہ تو گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں سخص نے فلاں مخص کے واسطے اس قدر درہم کا اقرار کیا تو ان سب صورتوں گواہ کر لینا درست نہیں ہے یہ فآوی قاضی خان میں لکھا

ا تولدایک درجه بعنی اصل فریق کے شاہد ہوئے بھر شاہد کے شاہد ہوئے بھر شاہد کے شاہد ہوئے علی ہذا القیاس۔

فتاوی عالمگیری ..... جد (۱۳۲۷ کی ۱۳۲۷ کی اشهادات

ا مام ابو پوسف ٹریٹائنڈ سے روایت ہے کہ اگر اصل گواہ اتنی دُور ہو کہ اگر ضبح کو گواہی ادا کرنے کے واسطے آئے تو اُس کواینے اہل وعیال میں رات گزار نامیسر نہ ہو سکے تو گواہ کرلینا درست ہے کہ

اگرغیر کواپنی محواہی پر گواہ کرنا جا ہاتو جا ہے کہ طالب ومطلوب کو صاضر کر کے دونوں کی طرف اشارہ کرے اورا گر دونوں کی غیبت میں گواہ کرنا جا ہاتو اس کا نام ونسب بیان کر ہے لیکن اگرمشہو دعلیہ غائب ہوتو گواہ کر لینے کے واسطے نام ونسب ذکر کردینا کافی ہاور تھم تضا کے واسطے اس قدر کافی نہیں ہے رہ بے طیس لکھا ہے اور جب فرع اصل کوا ہ کی کوا ہی ادا کرنا جا ہے تو یوں بیان کرے کہ میں کوائی و بتا ہوں کہ فلال مخض نے مجھ کوائی گرواہ کیا کہ فلال مخض نے اس کے نز دیک اس حق کا افر ارکیا ہے اور اس نے مجھ ہے کہا کہ تو میری اس گواہی برگواہی و ے کیونکہ ضروری ہے کہ وہ اپنی گواہی ذکر کرے اور اصل کواہ کی گواہی اور اس کی طرف ہے برداشت کرنا ذکرکرے بیر ہدا بیٹیں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیزاہدی میں ہے اورا گرفروع نے گواہی دی اور بیرنہ کہا کہ ہم اس کی گواہی پر کواہی دیتے ہیں تو ان کی کواہی مقبول نہ ہوگی ریز اٹ الفتاویٰ میں ہے اور فرع کوچاہتے کہ اصل کواہ کے نام کواوراس کے باپ و داوا کے نام کوذ کر کرے اور اگر اس نے ترک کیا تو قاضی فرع کی گواہی قبول نہ کرے گابیذ خیرہ میں لکھا ہے اور فروع کی گواہی قبول نہ ہوگی تمر جبكه اصلی مواه مرجائيں يااس قدر بيار ہوجائيں كمجلس قاضي مين حاضر نه ہوتكيس يا تين رات ودن كے قدريا زياده دور چلے جائيں تو مقبول ہوگی کندافی الکافی اور یمی ظاہرالروایت ہے اوراس پرفتو یٰ ہے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے اورامام ابو یوسف ٓے روایت ہے کہ اگراصل گواہ اتنی دور ہوکہ اگر ضبح کو گواہی ادا کرنے کے واسطے آئے تو اس کواینے اہل دعیال میں رات گز ارنامیسر نہ ہو سکے تو محواہ کر لینا درست ہے اور اس کوفقید ابواللیث نے لیا ہے بیز اہدی و ہدایہ میں لکھا ہے اور بہت سے مشاکخ نے اس روایت کولیا ہے بیمجیط میں کھا ہے اور اس پرفتویٰ ہے میرفاوی سراجیہ میں لکھا ہے نو اور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمدؓ سے دریا فت کیا کہ ایک محص ایک قوم کی معیت میں نکلا اوراس کا اراد ہ مکہ جانے کا یاکسی دوسر ہے سفر کا تھا کہ اس کواس نے بیان کر دیا پھر تو م نے اس کوچھوڑ دیا اور پلیٹ آئے پھرا یک تو م نے اس کی گواہی پر گواہی دی اورمشہو دعلیہ نے دعویٰ کیا کہ وہ حاضر ہے اور گواہوں نے موافق بیان کے گواہی دی اور پچھے زیادہ نہ بیان کیا تو یہ کوائی پر کوائی دینااس مخض کے نز دیک جوحاضر کے باب میں ایسا قبول نہیں کرتا ہے قبول ہے یانہیں ہے تو امام محمد ّ نے فر مایا کہ ہاں مقبول ہے کیونکہ غیبت الیبی ہی ہوتی ہے ہیں اگراس نے تو م کودواع کر دیا اوراسے گھر ہی میں رہااوراس کو نکلتے نہیں و یکھا تو محوا ہی قبول نہ کروں گا میتا تار خانبی میں لکھاہے۔

سفر یا مرض یا موت تو فروع موا بی ادا کریں گے میفلا صدیس لکھا ہے اگر فروع نے کوا بی ادا کی پھر تھم قضا ہے پہلے اصول عاضر ہوئے تو فروع کی کواہی برحكم ندہو كابیاتا وي قاضي خان ميں لکھا ہے۔

اصل کواہ نے دوسر مے کوائی کوائل پر کواہ کیااوراس نے کوائی کو ہرواشت نہ کیااور کہا کہ منہیں قبول کرتا ہوں تو جائے کہ وہ کواہ قرار بائے بیقدیہ میں لکھاہے ایک تخص نے دوسرے کواپنی کواہی پر کواہ کیا بھراس کوشع کردیا کہ میری کواہی پر کواہی نہ دی تو اہام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دیک منع کرنا سی خبیل ہے حتی کہ اگر بعدممانعت کے اس نے کوائی پر کوائی دی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان مں لکھا ہے اگر دو کواہوں کی کوائی پر دو کواہوں نے کوائی دی کہ فلاں نے ایناغلام آزاد کردیا ہے بھران کی کوائی پر ہنوز تھم نہوا تھا کہ اصل گواہ حاضر ہوئے اور فروع کو گوائی دینے ہے منع کیا تو عامہ مشائخ کے نز دیک بیجے ہے اور بعضوں نے کہا کہ منع سیجے نہیں ہے اور بہلاتول اظہرہے بیخلاصه میں لکھاہاوراگراصلی کواہوں نے کوائی سے انکار کیا تو فروع کی کواہی مقبول نہو کی بید ہدایہ میں لکھا ہے اگر دو فروع نے ایک اصل کی کواہی پر کواہی دی مجراصل کونگایا اندھا ہو گیایا مرتدیا فاسق ہو گیایا اس کی عقل جاتی رہی اور الیمی حالت میں ہوگیا کہ اس کی گواہی روانہیں ہے تو فروع کی گواہی بھی جاتی رہے گی اگر کسی فرع نے اصل کی گواہی پر گواہی دی اور اس کی مواہی بسبب اصل کے فاسق ہونے کے روکر دی گئی تو اس کے بعد دونوں میں ہے کسی کی گواہی مقبول نہ ہوگی پیرفناوی قاضی خان و مبسوط وخلاصہ میں ہےا گرایک مرد نے دوسرے کواپنی کواہی پر گواہ کرلیا پھراصل گواہ کی ایسی حالت ہوگئی کہاس کی گواہی چائز نہیں ہے پھر بدل کراس کی ایس حالت ہوگئی کہ اس کی گوائی جائز ہے مثلاً فاسق ہوکراس نے توبہ کرلی پھر فرع نے اس کی گوائی پر گوائی دی تو سب کی گواہی جائز ہے اگر دو مخصوں نے دو مخصول کواپنی گواہی پر گواہ کیا اور دونوں فرع عادل مخص بیں پھر فاسق ہو گئے پھر دونوں عا دل ہو مے اور گواہی دی یا اپنی گواہی پر دوسروں کو گواہ کرلیا تو جائز ہے میں بھیط میں لکھا ہے۔

اگر دو قرع کواہوں نے قاضی کے پاس کوابی دی اور قاضی نے دونوں پہلوؤں کیس کچھ تہمت یا کر کوابی رد کر دی تو پھر یہ موای اس کے بعد نہ فروع سے قبول ہوگی اور نہ اصول ہے اور اگر دونوں فرع میں پھے تہمت یا کر کواہی رد کر دی تو اصول کی کواہی اگر عادل ہین تو جائز رہے گی اورا گراصول نے دوسرے دوعا دل فرع کو کواہ کرلیا تو ان کی کواہی بھی جائز رہے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے دوغلاموں یا دومکا تبوں یا دو کا فروں کی گواہی پرایک مسلمان پر گواہی دی اور انہیں وجہوں ہے قاضی نے گواہی رد کر دى پھر دونوں غلام آ زاد ہو مسئے يا دونوں مكاتب آ زاد ہو سے يا دونوں كا فرمسلمان ہو سے اور كوائى اداكى يا اپنى كوائى پر يہلے دونوں آ دمیوں کو یا دوسروں کو گواہ کر دیا تو جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر گواہ اصل گواہ کر لینے کے دفت فاسق ہو پھر تو بہ کر لے تو فرع محواہی نہدے کیکن اگر دوبارہ اس گواہی پر گواہ کر لےتو پھرادا کرنا جائز ہے بیفآویٰ عمّا ہیہ میں لکھا ہے اگر دونوں اصل کواہ مرتد ہو مے پھر دونوں مسلمان ہو مے تو فروع کوان کی کواہی پر کواہی دیتاجا تر نہیں ہے اور اگر دونوں اصل کواہوں نے بعد مسلمان ہونے کے خود کوائی ادا کی تو ان کی کوائی مقبول ہوگی بیتا تارخائید میں لکھا ہے اگر فروع نے بیان کیا کہ ہم کواصول نے اپنی کوائی پر جوفلاں بن فلال کی طرف سے فلال مخص پراس قدر مال کی بابت تھی گواہ کرلیا تھالیکن ہم فلاں مدعا علیہ کوئیس پہچا نے ہیں تو قاضی ان کی گواہی قبول کرے گا اور مدی کو تھم وے گا کہ اس امریر کوا ولائے کہ جس شخص کواس نے حاضر کیا ہے بیرو ہی فلاں میں فلاں مدعا علیہ ہے بیرمحیط مِسٰلکعاہے۔

اگر دو فروع نے دواصل کواہوں کی کواہی پر کواہی دی پس اگر قاضی فروع واصول دونوں فریق کوعا دل جانتا ہے تو ان کی

اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کے تل خطا کی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے مدرگار برادری پر دیت کا

عكم وي الم

ہشام نے امام محد سے دواہت کی ہے کہ عادل نے اپنی گواہی پر دوگواہ کر لئے پھر خود غائب ہوگیا کہ پانہ ملامثلاً ہیں ہر س
تک غائب رہااور بینہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی عدالت دریا دنت کر ہے لی اگراصل گواہ ایبا مشہور ہوجیہے امام ابو صنیفہ وسفیاں تو رکی تو ان
کی گواہی پڑھم دے دے گااورا گرمشہود ہوتو فروع کی گواہی پڑھم نہ دے گا بدفتے القدیم شکھا ہے جامع میں فہ کور ہے کہ اگر دو گواہوں
نے دو گواہوں کے آل خطاکی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے مدد گار ہرادری پر دیت کا تھم دے دیا پھر جس ہے مقتول ہونے کی گواہی
دی ہے وہ زندہ نظاتو گواہوں فروع پر صنان لازم نہ آئے گی لیکن ولی مدی نے جو پھھلیا ہے وہ وہ اپنی کر دے اور اگراصلی گواہوں پر بھی ضنان نہ ہوں نے گواہی پر گواہی کر اور اصلی گواہوں پر بھی ضنان نہ ہوں نے گواہی پر گواہ کر لیا تھا اور ہم جانے ہیں کہ ہم اس وقت
تر کی اور اگراملی گواہوں نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو ایک باطل چیز کی گواہی پر گواہ کر لیا تھا اور ہم جانے ہیں کہ ہم اس وقت
تر جوٹ ہو لئے تھ تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزد یک ضامن نہ ہوں کے اور امام محد کے نزد یک مددگار برادری کو اختیار ہوگا
کہ جا ہے اصلی گواہوں سے صنان لے یاولی سے صنان لے لیس اگراملی گواہوں سے صنان لی تو یہ گواہ وہ کی ہیں اس کے اس کے اور اگر دلی سے صنان کی تو وہ کی سے تیں لیس کے اور اگر دلی سے صنان کی تو وہ کی سے تیں لیس کے سے خیر وہ میں کھا ہے۔

گاوراگر دلی سے صنان کی تو وہ کی سے تیں لے سکا سے بیذ خر وہ میں کھا ہے۔

نهرخ: 🖲

جرح وتعدیل کے بیان میں

قاضی کوضر ورجاہے کہ تمام حقوق میں پوشیدہ وظاہر گواہوں کا حال دریا فت کرے خواہ خصم نے ان میں طعن کیا ہویا نہ کیا ہو

اور میامام ابو بوسف وا مام محمد کے نزو کی ہے اور امام ابو صنیفہ کے نزو کی مسلمان میں ظاہری عدالت پر اکتفا کرے کالیکن اگر خصم نے طعن کیا تو دریافت کرے گاہاں صدو دوقصاص میں بالا جماع خفیہ دریافت کرے اور ظاہر میں ان کا تز کیہ کرے خواہ خصم نے طعن کیا ہو یا نہ کیا ہواوراس زمانہ میں صاحبین کے تول پرفتوی ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر خصم نے گوا ہوں میں طعن نہ کیا بلکہ تعدیل کی مثلاً ہوں کہا کہ بیلوگ عادل ہیں جو پچھانہوں نے مجھ پر گواہی دی وہ پچ کہایا کہا کہ بیلوگ عادل ہیں ان کی گواہی میرے واسطے یا میرے او پر جائز ہے تو قاضی اس کے اقر ارحق برحق مدی کی ڈگری کردے گا گوا ہوں کا حال دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مدعاعلیہ نے صرف اس قدر کہا کہ بیرعاول ہیں یا کہا کہ عاول ہیں مگر گواہی میں انہوں نے خطاکی پس اگر مدعا علیہ عاول ہو کہ جس کی تعدیل معتر ہوسکتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ جواب دعویٰ کے وقت اگر اس نے مدی کے دعویٰ سے اٹکارنہیں کیا بلکہ سکوت کیا یہاں تک کہ م اہوں نے اس پر کوانل دی پھراس نے کہا کہ کواہ عادل ہیں تو امام اعظم امام ابو پوسف ؓ نے فرمایا کہ قاضی ان کی کواہی پر مدعی کی ڈ گری کر دے گا اور ان کا حال دریافت نہ کرے گا خواہ دعویٰ ایسے تن میں ہو کہ باوجود شبہہ کے ثابت ہوتا ہے یا شبہہ کے ساتھ ثابت نہ ہوتا ہوا درامام محمدؓ نے فرمایا کہ قاضی ہدوں ان کے حال دریا دنت کرنے کے حکم نہ دے گا اور اگر مدعا علیہ نے دعویٰ مدعی ہے انکار کیا مجرجب گواہوں نے اس پر کواہی دی تو اس نے کواہوں کی نسبت کہا کہ بینعدول ہیں تو بعض روایات میں ہے کہ اس میں بھی ایساہی اختلاف ہے جبیباندکور ہوالیعنی امام محمدؓ کے نز دیک بدوں دریافت حال کے تئم نہ دے اوران کے نز دیک تھم دے اور بعض روایت میں ا مام محد عصروی ہے کہ قاضی مدعا علیہ سے ان کی اس کواہی میں صدق و کذب کو دریا دنت کرے اگر اس نے کہا کہ انہوں نے سے کہا تو اس نے دعویٰ کا اقر ارکرلیا ہیں اقرار پڑھم دے دے اور اگر اس نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا تو بدوں دریافت کے تھم نہ دے جامع صغیر میں ندکور ہے کہ اس صورت میں مدعا علیہ کی تعدیل امام محدّوا مام ابو پوسٹ کے نز دیک سیحے نہیں ہے اور اس کی تعدیل بمنز لہ عدم کے ہاور اگر مدعا علیہ فاسق یامستورالحال ہوتو اس کی تعدیل سیح نہیں ہاور نداس پر قاضی فیصلہ کرے گا اور نداس کا پہرا کہ گواہ عادل میں اسے او پرحق کے اقر ارکرنے میں شار ہوگا اور اگر قاضی نے اس سے دریا فت کیا کہ کوا ہوں نے بچے کہایا جھوٹ اور اس نے کہا کہ بچ کہا تو یہ دعویٰ کا اقرار ہے بس اقرار پر تھم دے دے گا اور اگر اس نے کہا کہ گواہوں نے جھوٹ کہا تو قاضی تھم نہ دے گا ہے فناوی قاضی خان میں لکھاہے۔

اس کی تعدیل کرنامتبول نہیں ہے اور ابوسلمہ ہے دوروایتیں ہیں اور فقیہ ابو بکر ہے روایت ہے کہ ایک قاضی کے پاس تین آ دمیوں نے مکواہی دی اور اس کوتیسر ہے گواہ کا حال معلوم نہیں ہے ہیں دونوں گواہوں عادلوں نے جن کووہ پہچا نتا ہے اس تیسر ہے کی تعدیل کی تو دوسرے مقدمہ اور کواہی میں بیتعدیل مغبول ہوگی اور اس کواہی میں مغبول نہ ہوگی اور بیقو ل نصیر کے قول کے موافق ہے اور اس برفتوی ہے سیمیط میں لکھا ہے ایک مخص تعدیل کرسکتا ہے اور تعدیل کرنے والے کے پاس قاضی کی طرف سے اپنچی ہوسکتا ہے اور گواہ کے قول کا مترجم ہوسکتا ہے اور بیامام اعظم اور ابو بوسٹ کے نزو یک ہواور دو مخصوں کا ہونا افضل ہے اور بینکم خفیہ تعدیل کرنے میں ہے اور طاہری کے واسطے بالا جماع عدد شرط ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اجماع ہے کہ عدالت اور بلوغ اور آزادی اور بینائی جو کواہ میں شرط ہے وہی ظاہری تعدیل کرنے والے میں بھی شرط ہے بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور پوشیدہ تعدیل کرنا امام اعظم اور امام ابو بوسف ی کنز دیک غلام اور اند سے اور تا بالغ اور محدود القذف سے مقبول ہوتی ہے بیمحیط سرحسی میں تکھا ہے۔

اگرمشہودعلیہمسلمان ہوتو اس کے تعدیل کرنے والے کامسلمان ہونا شرط ہے 🏠

ترجمان اگراندها ہوتو امام اعظم ہے روایت ہے کہ جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ جائز ہے بیخلامہ من لكعاب ايك عورت اكرآزاد مواور تقدموتواس كامترجم موناامام اعظم وامام ابويوسف كيزويكم مردك جائز باوربيكم ان صورتوں میں ہے جن میں عورت کی کواہی مثل مال وغیرہ کے دعویٰ کے جائز ہے اور جس صورت میں عورت کی کواہی جائز جیس ہے اس میں اس کا مترجم ہونا بھی جائز نہیں ہے رہ چیط میں ہے پوشیدہ تعدیل باپ و فرزند فاس سے امام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک سیح ہوتی ہے کذا فی فناوی قاضی خان ای طرح ہراس مخض ہے جس کی گوائی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے اگر پوشیدہ تعدیل کر ہے تو مغبول ہے بیخلاصہ میں ہے اگر عورت اپنے شو ہروغیرہ کی تعدیل کرے تو مغبول ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر عورت اپنے شو ہروغیرہ کی تعدیل کرے تو مغبول ہے بشرطیکہ وہ ہے پر دہ ہواورلوگوں سے خلاملط اور معاملہ کرتی ہو بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مشہود علیہ مسلمان ہوتو اس کے تعدیل کرنے والے کامسلمان ہونا شرط ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور علانیہ تعدیل کے واسطے بالاجماع لفظ شہادت شرطنیں ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہاور قاضی کوجا ہے کہ گواہوں کا حال دریافت کرنے کے واسطے ایسے مخض کوا ختیار کرے جوعا دل اورلوگوں کے حال سے خبر دار ہواور طامع نہ ہواور نتیہ ہو کہ جرح و تعدیل کے اسباب سے واقف ہواور غنى ہواورا كرايك عالم فقيراور دوسراغير عالم غنى اور ثقه بإيايا ايك عالم ثفته كه لوكوں سے نه ملتا ہواور دوسرا ثقه غير عالم كه لوكوں سے خلط ملط ركمتا ہو بایا تو تعدیل سے واسطے عالم كا اختیار كرنا اولى بے اور اولى بدہ كرتعدیل كرنے والامغفل ندہواورند كوشد شين كراوكوں ے ندما ہو بیمیط میں لکھا ہے اور جومعدل پوشیدہ ہے وہی علانیہ کے واسطے ہونا جا ہے اور یہی ہمارے اسحاب کا قول ہے میدذ خمرہ من الكعاب اورعلانية تعديل كراني كى بيصورت بكرة امنى تعديل كرنے والے اور كوا وكوجع كرے اور كي كداى كى تو نے تعديل كى بيا كي كريمي لوك عاول مغبول الشهاوة بي بيكفاي بي لكعاب

خفیہ تعدیل کرانے کی بیصورت ہے کہ قاضی تعدیل کرنے والے کے پاس کسی ایکی کو بھیجے یا ایک خط لکھے کہ اس میں مواہوں کے نام اورنسب اور حلیہ اور محلّہ اور باز ارتح ریرکرے تا کہ معدل اس کو پہچان لے پھراس کے پڑ وسیوں اور دوستوں آشانؤں ےاس کا حال دریافت کرے گابینہا بیش لکھا ہے اور اپنے امین کے ہاتھ اس خطاکوروانہ کرے گا اور اس پرانی مہر لگادے گا اور کسی کو کومطلع ندکرے کا تاکہ حال معلوم ہوجانے سے دحوکا نددیں بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے پھر قاضی کو اختیار ہے جا ہے تعدیل ظاہری وباطی

دونوں دریافت کرے یاصرف تعدیل پوشیدہ پر کفایت کر لے اور ہمارے زمانہ میں ظاہری کرانے کورک کیا گیا ہے کذائی فاوئ قاضی ظان اور پہلے زمانہ میں صرف تعدیل ظاہری تھی اوراس زمانہ میں فتنہ ہے بچے کے واسطے پوشیدہ تعدیل پر کفایت کی گی اورامام محرسے سے ماور تعدیل ہرائی تعدیل بلا اور فتنہ ہے یہ ہما ہیں ہے اور تعدیل کرنے والے وہی چاہیے کہ خود دریافت کرنے واسلے الیے محفی کو اختیار کرے جس میں وہ اوصاف موجود ہوں جو تعدیل کرنے والے میں بیان کے گئے ہیں بینہا ہیمی ہے اور شس الائم الیے محفی کو اختیار کرے جس میں وہ اوصاف موجود ہوں جو تعدیل کرنے والے میں بیان کے گئے ہیں بینہا ہیمی ہے اور شس الائم ملوائی نے فرمایا کہ اس کے پروسیوں سے اس کا حال جبی وریافت کرے کہ اس سے اور ان سے ظاہری عداوت نہ ہواور نہ وہ ان ان کی طرف سے چوکیداری وغیرہ ادا کردیتا ہواورائی کو ایوعلی تھی نے اختیار کیا ہے اور اس کو امام محرسے احسان کرنے والا ہو کہ مثلاً ان کی طرف سے چوکیداری وغیرہ ادا کردیتا ہواورائی کو ایوعلی تھی نے اختیار کیا ہے اور اس کو امام محرسے دریافت کیا ہوتھ میں کہ ایوعلی تھی نے اختیار کیا ہے اور اس کو ان کر ایوعلی تھی نے بڑوسیوں اور اہل محلا ہے دریافت کیا دریا تھاتی کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو رہمی کہ کو ان کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو میں کہ کو ای کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو اس کے ہید جیط میں کھا ہے اگر معدل کو اور کو تون کی ہوں تھی ہو کہ ہوں تھی ہو کہ کو ان کی کہ کو کہ کیا تو کوئوں تھ ہیں تو اس کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو اس کے سے ہی جیط میں کہ کو ای کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو اس کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو اس کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو اس کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو اس کی تعدیل کی اور وہ دونوں تھ ہیں تو ہو کی تھی تھی تو اور ان کی کور انہیں کہ کور انہیں کہ کور کیا تھی کور کیا تو کیا گیا کہ کیا تو کیا گیا کہ کور کی کور انہیں کہ کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کیا کور کیا کی کور کیا گیا کہ کور کی کیا کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور ک

جس گواہ کی عدالت یا جرح کیجھ نہ معلوم ہوئی تو اس کے نام کے بنچے لکھ دے کہ اس کا حال نہیں کھلا 🖈 پھر جس گواہ کواس نے عادل معلوم کیا تو جا ہے کہ قاضی کے خط میں اس گواہ کے نام کے بیٹیے لکھ دے کہ عادل ہے اس کی گواہی جائز ہے کذافی النہا بیاور تعدیل ہے اورای تول پراعما دکیا گیاہے کذانی فناویٰ قاضی خان اورامام محمدٌ سے روایت ہے کہ قاضی کے خط میں اس کے نام کے بیچے یول لکھنا جا ہے کہ یہ گواہ میرے نز دیک عادل و پسندیدہ اوراس کی گواہی جائز ہےاوراس کو ہمارے علمانے لیا ہے اور بعض نے کہا کہ بیتعدیل ہی نہیں اس لئے کہ میرے نز دیک کہنے ہے وہم پیدا ہوتا ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہا گر گواہ نے کہا کہ میرے زویک اس مرمی کاحق ہے تو گواہی باطل ہوتی ہے کذانی الطبیر بداور فقید ابواللیٹ نے اس فول کوضعیف کیا ہے اور کہا کہ میرے نزویک میقول بیج ہاس لئے کہ حقیقت کا جانے والاصرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرے لوگوں سے صرف میں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ تجھ کو کیا معلوم ہے اور تیری کوشش ہے کیا معلوم ہوا یہ محیط میں لکھا ہے اور جن کواہ کا فاسق ہونا اس کے نز دیک ٹابت ہوتو اس کے نام کے بیچے کھ نہ لکھے کہ جنگ حرمت ہے یا لکھ دے کہ والنداعلم لیکن اگر دوسروں نے اس کی تعدیل کی ہواور بیجانتا ہو کہ اگر میں نے ۔ صرتح بیان نہ کیا تو قاضی اس کی گواہی پر حکم کرد ہے گا اور حق تلفی ہوگی تو بیان کر د ہے <sup>ک</sup>ے بیعنا پیدیں لکھا ہے اور جس گواہ کی عدالت یا جرح کچھ ندمعلوم ہوئی تو اس کے نام کے نیچ لکھ دے کہ اس کا حال نہیں کھلا پھر اس خفیہ خط کو قاضی کے امین کے ساتھ پوشیدہ قاضی کو بھیج دے تاک ظاہر نہ ہو جائے اور تعدیل کرنے والے کواذیت پہنچے میافتح القدیر میں لکھا ہے اور تعدیل یقینی طور سے کرنی جا ہے اور یہ نہ کہے کہ وہ میرے نزویک عاول ہیں اس لئے کہ ثقات نے مجھے ان کے عاول ہونے کی خبر دی ہے اور اگرید بیان کیا کہ سوائے بہتری کے مجھےان ہے کچھٹا بت نہیں ہواتو اصح یہ ہے کہ پہتعدیل ہےاورا گرید کہا کہ جس امریس میں نے معلوم کیااس میں عادل ہیں تو اصح یہ ہے کہ بہتعد بل نہیں ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے ادب القاضی میں ہے کہا گرمعدل نے کہا کہ وہ عدول ہیں تو بہتعد میل نہ ہوئی اورا گر کہا کہ بی ثقات ہیں تو بھی قاضی اس پراکتفاد کرے گا اور اگر کہا کہ اس کی تعدیل کی گئی تو کافی ہے اور اگر کہا کہ ہیں اس ہے سوائے ایک

ا تولهائ قول بعنی جوبعض علا کہتے ہیں کہاں طرح کہنا کہ میرے نزدیک بیگواہ عادل دیسندیدہ ہے تعدیل نہیں ہے۔ ۲۔ لین گواہوں کی عدالت اور بعض گوای میں ان کا دہم اور بطلان دعویٰ مری۔

نیک خصلت کے چھیس جانتا ہوں تو بیتعدیل نہیں ہے بیمیط میں لکھاہے۔

اگروہ خط جواس نے معدل کے پاس بیجیا تھا تعدیل ہو کروا کہ آیا اورا حقیا طاقا خاصی کو دسر ہے ہے۔ دریا فت کرنا منظور ہوا تو دوسر ہے کہ بھی گواہوں کے نام وغیر واکھ بیجیا ورینہ کیھے کہ بھی نے دوسر ہے ہےاں کا حال دیا فت کرلیا ہے پس اگر دوسر ہے نیجی ایسان کھا جیسا پہلے نے کھا ہے تو تعدیل کی اور دوسر ہے نیجی ایسان کھا جیسا پہلے نے کھا ہے تو تعدیل کی اور دوسر ہے نے جرح کی اور اس ایو حیفی اور اس ایوسنے قد اس ایوسنے قدا میں اوجرح کونا فذکر ہے کہ ان تھا اس خصوب نے تعدیل کی اور دو نے جرح کی مقدم ہے اور اگر ایک نے جرح کی اور دو خصوب نے تعدیل کی تو بالا تفاق عدالت فاجت ہو جائے گی اور اگر دو خصوب نے جرح کی مقدم ہے بیٹا وی قاوئی قاضی خان میں کھا ہے اگر قاضی نے گواہوں کی کیفیت دریا فت کی اور ان کی جرح کی اور دوس نے جرح کی آئی تو قاضی خان میں کھا ہے اگر قاضی نے گواہوں کی گئیت دریا فت کی اور ان کی جرح کی گئی تو قاضی کو بینہ چاہئے کہ مدی ہے جس اگر مدی ہے جرح کی گئی ہے بلکہ یوں بیان کرے کہ تیرے گواہوں کی ہرح نے کی صلاحیت رکھے جی تو قاضی اس کے تلا نے کہا کہ شی ایے تقد لوگ لاتا ہوں کہ جوان کی تعدیل کریں یا ایے لوگ بھا تا ہوں جو ان کی تعدیل کریں یا ایے لوگ بھا تا ہوں جو ان کی تعدیل کریں یا ایے لوگ بھا تا ہوں جو دو ایا پیا قاضی اس کے تلا نے کے دریا فت کیا اور ان لوگوں نے گواہوں کی تعدیل کی تو قاضی طعنہ کرے والوں ہوں جو دو ایا پیا قاضی اس کے تو جو کہ کہا ہے کہ کو گی ہو بیان کی کہ جوانیوں نے تو جرح ہو جو جرح مقدم اور قاضی دیے ہو جرح مقدم کی دیوری کی کہ جوانیں کی کہ جوانیں گئی ہو جرح ہو جرح مقدم کر دو جرح مقدم کردو کی فیشرح اور کو کی کی شرح کی کیشرح اور کو کی کی اور مشہود علیہ نے کرد ویک ہو تو جرح مقدم کی دیوری کو تعدیل کی اور مشہود علیہ نے کرد ویک بھرح کی اور کو کو کی کہ جوانیں کی کہ جوانیں کی کہ جوانی کی کہ جوانیں کی کہ جوانیں کی کہ جوانیں کی کہ جوانی کی کہ جوانی کی کہ کو تو کی کو کو کی کا مم کی کی کھر کی کہ کو تھر کی کی کو کی کو کو کی کی کہ کی کھر تھر کی کہ کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کہ کو کی کھر کو کہ کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کہ کو کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کو

دریافت کیا جائے تو قاضی ان سے دریافت کرے گا پس اگر انہوں نے جرح معقول مبین بیان کی تو جرح مقدم ہو گی کذانی فاوی قاضی خان۔

نوا در ابن ساعد میں امام محمر سے روایت ہے کہ قاضی مشہود لہ کو میتھم نہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کو لائے کہ جواس کے گوا ہوں کی تعدیل کریں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر چند کوا ہوں نے قاضی کے سامنے کوائی دی اور ان کی عدالت ثابت ہو کر تھم ہو گیا بھر دوسرے مقدمہ میں انہوں نے گواہی دی پس اگر تعوز ہے ہی دن بعد دوسرے مقدمہ میں گواہی دی ہے تو ان کی تعدیل کرانے کی ضرورت نہیں ہےاوراگر دیر گزری تو تعدیل کی ضرورت ہےاورنز دیک اور دیر زمانہ میں اختلاف ہےاور پیج اس میں دوقول ہیں ایک بیر کہ چومہینہ ہوں اور دوسرے بیکہ بیقاضی کی رائے پر ہے کذا فی محیط السزھی اور سیح بیہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے کواہوں نے کواہی دی اور مرکئے بھران کی تعدیل ہوئی یاغائب ہو گئے بھران کی تعدیل ہوئی تو قاضی اس کواہی پر فیعلہ کر دے گا اوراگر کو تکے بااندھے ہوجانے کے بعدان کی تعدیل ہوئی تو فیصلہ نہ کرے کا بینز اٹنہ استنین میں لکھا ہے اگرا یک مخص عاول جوعاول منقی مشہورتھا غائب ہو گیا پھر آیا اور گواہی دی اورمعدل ہے اس کا حال دریا دنت کیا گیا لیس اگرتھوڑ ہے دن غائب رہا ہے تو معدل کو اس کی تعدیل کرنی چاہیے اوراگر چھرسات مہینے کی راہ غائب رہا ہیں اگر و چھنٹ مثل ابو حنیقہ وابن ابی کیلی کے مشہور ہوتو اس کی تعدیل كرے اوراگراييانہ ہوتو في الفوراس كى تعديل نەكرے كايە مجيط ميں نكھا ہے ايك شخص ايك قوم ميں آكراتر اكدو ولوگ اس كوپہيا نے ند تنے پھروہ وہاں رہا اورلوگوں کوسوائے خوب اور نیکو کاری کے کوئی بری حرکت اس کی معلوم ہوئی تو امام محر نے فرمایا کہ میں اس کی تعدیل کے داسطے کوئی وقت مقررتہیں کرتا ہوں جب تک کہان کے دلوں میں اس کا عادل ہونا ساجائے وہی وقت ہےاوراس پرفتوی ہے بیفناوی قاضی خان میں تکھاہے اور اگر کسی لڑے نے بعد بالغ ہونے کے کوابی اداکی تواس کا تھم بھی اس مبافر کا ہے جو کسی توم میں آ کراتر اہواور اگر ایک نصرانی مسلمان ہوااور کوائی اوا کی پس اگر نصرانی ہونے کی حالت میں قاضی اس کوعاول جانتا تھا تو بلاتو قف اس کی گواہی قبول کرے اور اگر عادل نہیں جانتا تھا تو ایسے تھیں ہے دریا فت کرے جواس کونصرا نیت میں عادل جانتا تھا اور اس کو جائز ے کہ بلاورنگ اس کی تعدیل کرے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

زانی جیں یاسودخوار جیں یا شراب خوار جیں یا گواہوں کے اقرار کی گواہی دی کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جھوٹ گواہی دی یا ہم نے گواہی دی کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جھوٹ گواہی دی یا ہم نے گواہی ہے دوراگر کواہی ہے اوراگر ہے اوراگر ہے اوراگر ہے اوراگر ہے علیہ نے گواہی ہے جھالاس کے مثلا اس کے مقاطیہ نے گواہوں نے زنا کیا ہے اور زنا کا حال بیان کردیا یا شراب نی یا میرا مال جرایا ہے اور عرصینیں گزرایا ہی سے خلام جیں یا ایک خلام ہے یا حق کو انہوں نے زنا کیا ہے اور زنا کا حال بیان کردیا یا شراب نی یا میرا مال جرایا ہے اور عرصینیں گزرایا ہی سے خلام جیں یا ایک غلام ہے یا مدی کا شریک ہے حالا تکہ مال جی دعویٰ واقع ہوا ہے یا اس نے کسی کوزنا کی تہمت لگائی ہے حالاتکہ وہ خض قذف کا دعویٰ بھی کرتا ہے یا ان کو اجرت پر گواہ مقرر کیا ہے تو یہ گوائی متحل ہے تا ہی کہ جس نے ان کو اجرت پر گواہ مقرر کیا ہے تو یہ گوائی متحل ہے گائی شرکھا ہے۔

كتاب الشهادات

اگر مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ قائم کے کہ مدی کے گواہ محد دوالقذف ہیں تو قاضی ان گواہوں سے حدکا حال دریافت

کرےگا کذائی الاصل اس واسطے کہ اگر سلطان یا اس کے نائب نے حدجاری کی تو گوائی یاطل ہوگی اور اگر کی رعایا نے حد ماری ہو

تو گوائی باطل نہ ہوگی اس لئے دریافت کرنا ضروری ہے پھر اگر گواہوں نے بیان کیا کہ فلال شہر کے قاضی نے اس کو حدقذف کی سرا

دی ہو تو ای باطل نہ ہوگی اس لئے دریافت کرےگایا نہیں اور کتاب الاقضیہ میں تکھا ہے کہ دریافت کرےگا تا کہ مطوم ہو

دی ہو قاضی اس وقت میں وہاں کا قاضی تھایا نہ تھا ہے پیط میں تکھا ہے ہیں اگر مدگی نے کہا کہ میں اس امر کے گواہ لاتا ہوں کہ اس قاضی

نے اقر ادکیا کہ میں نے اس کو حدقذف کی سر انہیں دی ہے یا وہ قاضی اس وقت سے پہلے مرگیا ہے یا اس قاضی نے اقرار کیا کہ میں

اس وقت میں اس شہر میں موجود نہ تھا تو یہ سب متبول نہ ہوگا بی خلاصہ میں تکھا ہے اور اگر مدعا علیہ کے گواہوں نے اقرار کیا کہ میں

مال کوئی کرتم کو اجر جب پر گواہ مقرر کیا تھا اور جو میرا مال اس پر تھا ای میں سے اس کودیا ہے یا میں نے گواہوں سے اس قدر مال پر صلی کوئی درہم کی اجر ہے بیا میں ہو کہ ہوگا ہوگی میں جو اور انہوں نے لوگا ای بیٹ میں ہو کہ اور کیا کہ بیاوگ فاس جن اور اک میں جو اور انہوں نے اس کو گواہوں نے اور ان ای میں جو اور انہوں نے گوائی دی ہی میں اور اکیا کہ بیاوگ فاس جن ہو گوئی میں جو اور انہوں میں جو داور انہوں نے کوئی میں جر کہ ہوگی اور ان کیا کہ بیاوگ کی کرنا تھا اور کہتا تھا اور کہتا تھا اور کہتا تھا کہ دیر اس کے گواہ وی کرنا کہ کوئی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی کرتا تھا اور کہتا تھا کوئی کرتا تھا اور کہتا تھا کوئی کرتا تھا اور کہل کیا ورائی کوئی کرتا تھا وہ بھی جرح ہوگی اور اس کے گواہ قائم کے کہ دیے گواہ کوئی کرتا تھا تو بھی جرح ہوگی کو اور ان کی کہیں کے کہ دیے گواہ کی کرنا کہ کوئی کرتا تھا تو بھی جرح ہوگی اور اس کرکوئی کرتا تھا تو بھی جرح ہوگی گواہ ہو کہ کرئی کرتا کہ کرتا تھا تو بھی جرح ہوگی کوئی کرتا تھا تو بھی جرح ہوگی کوئی کرتا تھا تو بھی جرح ہوئی کوئی کرتا تھا تو بھی ہوگی گواہ کی کرئی کرتا کہ کوئی کرتا تھا تو بھی ہوگی گواہ کوئی کرتا تھا تو بھی گواہ کوئی کرتا تھا تو بھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کرتا تھا تو بھی کرتا کہ کوئی کرتا تھا تو بھی گواہ کوئی کرتا تھا تو بھی کوئی کوئی کرتا تھا تو بھی کرت

اگرمشہودعلیہ نے اس امرے گواہ عادل قائم کے کہ مدی نے اپ اس گواہ کو گوائی دینے سے پہلے اس مقدمہ کی خصومت کے واسطے وکیل کیا تھا اور اس نے مخاصمت کی ہے تو گوائی مقبول ہوگی بیر قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اگرمشہودعلیہ نے کہا کہ بیدونوں گواہ فلام ہیں اور ان دونوں کو قاضی پہچا تا ہے اور ان کی گواہ فلام ہیں اور ان دونوں کو قاضی پہچا تا ہے اور ان کی آزادی کو جانتا ہے تو مشہود علیہ کی بات پر التفات نہ کرے گا اور اگر نہیں پہچا تا ہے تو مشہود علیہ کا قول قبول کر کے گوائی نامقبول رکھے گا جب تک کہ مدی یا خود دونوں گواہ اپنی آزادی پر گواہ نہ قائم کریں اور اگر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا حال دریا جائے تو قاضی منظور نہ کرے گا اور اگر منظور کر کے دریا اور گوائی قبول کی تو یہ ہمتر ہے بیٹر ایک آلے اور معلوم ہوا کہ آزاد ہیں اور گوائی قبول کی تو یہ ہمتر ہے بیٹر ایک آلے محتین میں ہے قاضی منظور نہ کرے گا اور اگر منظور کر کے دریا افت کیا اور معلوم ہوا کہ آزاد ہیں اور گوائی قبول کی تو یہ ہمتر ہے بیٹر ایک آلے میں ج

ا قوله ما ننداس كيعن ايساا قرارجس سان كي كواي باطل موجاتي ب-

## فتاوي عالمگيري ..... طد ١٥ كات الشهادات

اوراگراس امر پرگواہ طلب کے تو زیادہ بہتر ہے پھراس کے بعد اگرا یک خفس نے آکراس گواہ کے مملوک ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرا مملوک ہے تو اس مبلہ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے اور فخر الاسلام علی بز دوی نے فرمایا کہ اگر آزادی کے گواہ نہیں تائم ہوئے ہیں تو اس دو کوئی کی ساعت کرے ور نہیں میں کھا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم اصلی آزاد ہیں اور تعدیل کرنے والوں نے کہا کہ می اصلی آزاد ہیں اور تعدیل کرنے والوں نے کہا کہ مملوک ہے گرآزاد ہوگئے ہیں تو اس کو بھی بدوں آزاد ہونے کے گواہوں کے قبول نہ کرے گا اور اگر مشہود لہ نے مسمود علیہ براس امر مملوک ہے ہیں تو اس کو بھی بدوں آزاد ہونے کے گواہ والی نے قبول نہ کرے گا اور اگر مشہود لہ نے مشہود علیہ براس امر کے گواہ والی کے گواہ والی کے موالی کے موالی کے مملوک ہے میں اور اور کی کا تھم دے دیا ہے تو بی تھم آزادی کی نافذ ہو گا اور مشہود علیہ ناموں کے مالک کی طرف سے مصلوب نے اور قاضی نے آزادی کا تھم دے دیا ہے تو بی تھم آزادی کی براہ ہوا۔ کی گواہ کی اور کی سے مقتول ہونے کی بیام ہونے کی گواہی دی پھر دہ خفص کر دو ایس کی بی مقتول ہونے کی بیام ہونے کی گواہی دی پھر دہ خفص نزد میادہ ہویا می تو اس کی بھر ہے کہ کہ میں ہے تو اس کی بھر ہے کہ ہونا گواہ ہوں کی کہ دیا تھر کی اور کی کو ان کی دور سے گواہ کی خالف ہو یا دوسرے گواہ کی خود سے اس کی گواہ میں دور سے کی دور سے کی دور سے اس کی گواہ کی تو ہونا گواہ نے گا کہ نہ ہیں ہے۔

حجو ئے گواہ کی سزاکی بابت کچھآ راء .....اورامام اعظم میشانید کے نزد پک اصح صورت 🏠

جموٹے کواہ کواجماعاً سزادی جائے گی خواہ اس کی گواہی پر فیصلہ ہوا ہویا نہ ہوا ہواہ وارامام اعظم ہے فرمایا کہ سزااس کی فقط اس کامشہور کردینا ہے میرکا فی شن کھا ہے ہیں شہرت کی صورت ہیہ ہے کہ اگر وہ بازاری آدی ہے تو جس وقت بازار ہیں ہجوم اور لوگوں کے جماؤ کا وقت ہواس کو ہاں بھیج دے اور اہمین قاضی ان کو جمع کر کے بیر بیان کر ہے کہ عاد کا وقت ہواس کو ہاں بھیج دے اور الحرب کہ اس کے جماؤ کو اس کو ہم سے اس کو جموٹا گواہ پایا ہے ہی تم لوگ اس سے بیچے رہواور لوگوں کو اس سے بیچاؤ ہی کہ قاضی تم لوگوں کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جموٹا گواہ پایا ہے ہی تم لوگ اس سے بیچے رہواور لوگوں کو اس سے بیچاؤ ہی محیط میں لکھا ہے اور امام اعظم کے نز دیک اس کو سزائے ضرب ندد سے اور اس پر فتو کی ہے اور صاحبین کے نز دیک بھی مشہور کیا جائے گا ہے دی جائے اور اور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور کا کہتا ہے گا اور اگر کہتے معلوم نہ ہوا تو اس میں اختلاف ہے بینہا ہیں کہ بطور ضرر در سال کے دور کی کو گو بلاغلاف اس کو سزائے خور بی کو اور اگر کہتے معلوم نہ ہوا تو اس میں اختلاف نے بینہا ہیں کہا کہتے ہیں اور مرداور ذمی لوگر جھوٹی گواہ بی میں برابر ہیں کذائی آخمیین ۔

## المرجوع عن الشهادة المرجوع عن الشهادة المرجوع

گواہی دیے کراُس سے رجوع کرنے کے بیان میں اِس میں چندابواب ہیں

 $\overline{\mathbf{O}}: \overline{\mathbf{O}}_{p}$ 

اِس کی تفسیر'رکن' تھم اور شرط کے بیان میں

گواہی ہے رجوع کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹابت کیا ہے اس کی نفی کرے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اس کا رکن میہ ہے کہ گواہ یہ کہے کہ میں نے جس امر کی گواہی دی اس ہے رجوع کیا یا میں نے جھوٹی گواہی دی میسراج الوہاج میں لکھا ہے اور شرط میہ ہے کہ قاضی کے سائے رجوع کرے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے خواہ وہی قاضی ہوجس کے پاس گواہی ادا کی تھی یا دوسرا ہو۔ بیافتخ القدير ميں لکھا ہے اور قاضی کے سامنے رجوع کرنے کی شرط کا بینتیجہ نکلتا ہے کہ اگر قاضی کے سامنے مشہود علیہ نے بیدومویٰ کیا کہ قاضی کی بچہری کے علاوہ دوسری جگہ گواہ نے رجوع کیا ہے اور گواہ نے اٹکار کیا اور مشہود علیہ نے اس پراس کے گواہ کرنا جا ہے یا گواہ سے تتم لینا جا ہی تو اس کو بیا ختیار نبیں ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اس طرح اگرمشہو دعلیہ نے دعویٰ کیا کہ گواہ نے رجوع کیا ہے اورمطلقاً دعویٰ کیا تو بھی گواہی کی ساعت نہ ہوگی اور نہ گواہ ہے تھم لی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر اس امر کے گواہ لایا کہ اس نے فلاں قاضی کے سامنے رجوع کیااور مجھے مال دے دیا ہےتو گواہی مقبول ہوگی ہیے ہدا بیاور کافی میں لکھاہے اگر دونوں گواہوں نے دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیا تو وہ ان سے ضان لے گا یہ مجیط سرحسی میں لکھا ہا آر گواہ نے قاضی کے سامنے اپنے رجوع کرنے کا اقرار کیا کہ میں نے دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیا ہے تو اس کا اقر ارتھے ہے اور از سرنو رجوع کرنے کا تھم دیا جائے گا بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیا اور مال کی صانت کی اور اپنے نام کا ایک تمسک لکھ دیا اور اس تحریر میں مال ای وجہ سے لکھا کہ جس وجہ ہے وہ واجب الا دا تھا پھر قاضی کے باس رجوع ہے انکار کیا تو قاضی کے اس مال کی ڈگری ان پر نہ کرے گا اور اس طرح اگر رجوع کا اقرار کسی عامل یا ایسے خص کے سامنے کیا کہ جس کے لئے قضا کی اجازت مہیں ہے تو بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر دونوں نے یجے طور سے قاضی کے پاس اقر ارکیا کہ اقر ارای سبب ہے ہے تو بھی قاضی دونوں پر ضان مال لا زم نہ کرے گا پیزز اٹ انمفتین میں لکھا ہے اور تھم گوا بی ہے رجوع کرنے کا بیہ ہے کہ ہر حال میں اس کوسز ادی جائے گی اور اگر اس کی گوا بی پر مال کی مثلاً ڈگری ہوگئی ہے تو سِز اکے ساتھ اس مال کی صان بھی اس پر لا زم ہوگی اگر اس کا از اله بلاعوض ہویہ سراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اگرمشہود بہ مال معین ہوتو مشہود علیہ کواختیار ہے کہ گواہ سے بعدر جوع کرنے کے اس کی ضان لے

خواهمشبودله نے وصول کیا ہو یانه کیا ہو

اگرمشہود به مال نه ہومثلاً نکاح یا قصاص تو ہمارے علیا کے مزد بیک اس پر صان نه ہوگی اگر چہ اس کی گواہی پر تلف کر نالا زم آیا

ہواورائ طرح اگراس کی گواہ**ی ہے تلف مال ایسے نوض کے ساتھ لا زم آیا ہوکہ جونوض اس کے برابر ہے تو بھی صفان نبیں ہے اور اگر** عوض اس کے برابر نہ ہوتو بقدرعوض کے ضان نہ ہوگی اور بقدرزیا دتی کے ضان لازم آئے گی بیرمحیط میں لکھا ہے اور ضان اس وقت ادا کرنی واجب ہوگی کہ جب مدعی نے وہ مال خواہ شے معین ہویا قرض ہووصول کرلیا ہویہ ہدایہ اور کافی میں لکھا ہے اور ذخیرہ اورمبسوط میں لکھا ہے کہ اگرمشہود بہ مال معین ہوتو مشہو دعلیہ کو اختیار ہے کہ گواہ سے بعد رجوع کرنے کے اس کی صان لےخواہ مشہو دلہ نے وصول کیا ہو یا نہ کیا ہو بخلاف مال دین کے کہ اس میں قبصہ ہے پہلے صان نہیں ہے کذافی افکا فی اور بز ازیؓ نے کہا کہ فتویٰ اس امریر ہے کہ اس کی گواہی پر تھکم دے دیا گیا تو صان لازم آئے گی خواہ مشہو دلہ نے وصول کیا ہو یانہ کیا ہوای طرح عقار میں بھی بعد ذگری ہو جائے کے اگر رجوع کرے تو صان واجب ہے کذانی فتح القدیر اور دیکھا جائے گا کہ علم نضا کے دن مشہود بدکی کیا قیمت تھی یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر گوا ہوں نے تھم قضا جاری ہونے ہے پہلے رجوع کیا تو قاضی ان کی گوا ہی پرتھم نہ دے گا اور ان پر ضمان واجب ہوگی اور اگر ان کی گواہی پر تھم ہو گیا پھر دونوں نے رجوع کر کیا تو تھم نہ ٹو نے گا بیای میں لکھا ہے جس قاضی کے سامنے گواہی دی تھی اگر اس كے سوائے دوسرے كے سامنے رجوع كيا اور اس امر كے گواہ قائم ہوئے كداس نے رجوع كيا اور اس قاضى نے اس پر صان كا تقلم دیا ہے تو بیرقاضی اس پر بیٹھم نافذ کرے گا اور تھم دے گا کہ ضان اوا کرے اور اگر قاضی کے سامنے دو گواہوں نے بیہ گواہی وی کہ اس ئے کسی قاضی کے سامنے رجوع کرنے کا اقرار کیا ہے اور اس نے اس پر صان لازم کی ہے تو پہلا قاضی بھی اس گواہی کو مقبول کر کے اس برصان لازم كرے كاكذا في الحيط۔

 $\overline{oldsymbol{\Phi}}$  :  $\dot{oldsymbol{\wedge}}$ 

#### بعض گواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں

ا گر دو گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر آ دھی صان واجب ہوگی اور صان کی تقسیم میں اعتبار باقی گواہوں کا ہے ندان کا جنہوں نے رجوع کیا ہے پس اگر تیمن گواہوں نے گواہی دی اورا یک نے رجوع کیا تو صان نہ ہوگا اورا گر دوسرے نے رجوع کیا تو دونوں آ دھے کے ضامن ہوں گے کذا فی الکنز۔اگر دومر داورا بیک عورت نے گواہی دی پھرسب نے رجوع کیا تو عورت پر ضمان نہ ہوگی ہیذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر دومر دوں اور دوعورتوں نے گواہی دی اور پھر دونوں عورتوں نے رجوع کیا تو عورتوں برضان نہ ہوگی اوراگر دونوں مردوں نے رجوع کیا تو آ دھے مال کے ضامن ہوں گےاوراگرا یک مرد نے رجوع کیا تو اس پر پچھنیں ہے اور اگرایک مرداورایک عورت نے رجوع کیا تو دونوں پر چوتھائی مال لازم ہوگا اوراس چوتھائی کے تین حصہ کر کے دو حصے مر دکواورایک حصہ عورت کودینا پڑے گا اورا گرسب نے رجوع کیا تو تمام ضانت کے تمین حصے کر کے دو حصے مردوں کواورا یک حصہ دونوں عورتوں کو وینایز ے گابیہ بدائع میں لکھا ہےاورا گرا یک مرداور دوعورتوں نے گواہی وی پھرا یک عورت نے رجوع کیا تو اس پر چوتھائی مال واجب ہوگا اورا گر دونوں عورتوں نے رجوع کیا تو نصف مال دونوں پرلازم ہےاورا گرفقط مرد نے رجوع کیا تو اس پر آ دھا مال واجب ہوگا اور اگر ایک مرد اور ایک عورت نے رجوع کیا تو تین چوتھائی مال لا زم ہوگا آ دھا مرد پر اور ایک چوتھائی عورت پر اور اگر سب نے ر جوع کرلیا تو آ دھامال مرد پراور باقی آ دھا دونوں عورتوں پر لازم ہوگا بیمبسوط میں ہےاگرایک مرداور تین عورتوں نے گوا ہی دی اور پھرسب نے رجوع کیا تو مرد پر آ دھا اور باقی آ دھا تھن مورتؤں پرلازم ہوگا اور بیصاحبینؓ کے نزد یک ہے اور امام اعظمؓ کے نزد یک دو پانچویں حصہ مرد پراور تبن پانچویں حصہ تبن عورتوں پراا زم ہیں اورا گرایک مرداورا یک عورت نے رجوع کیاتو صرف مرد پرآ دھامال صاحبین ّ کے نز دیک واجب ہوگا اورعورت پر بچھنہیں لازم ہوگا اورامام کے نز دیک مرداورعورت پر مال تین تہائی واجب ہے کذائی

البین ۔ اگرایک مرداور دس عورتوں نے گوائی دی پھر آٹھ عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پر پچھ منان نہیں ہے پھراگر ایک اور نے رجوع کیا تو سب پر چوتھائی جی کی صفائت لازم ہا اور اگر مردوعورتوں نے رجوع کیا تو امام اعظم کے بزد یک مرد پر چھنا حصداور عورتوں پر پانچ چھنے جصے لازم ہوں گے اور صاحبین کے بزد یک مرد پر آ دھا اور سب عورتوں پر آ دھالازم ہوگا اور اگرتمام عورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آ دھا تن لازم ہوگا ہے ہوا ہے ہی ہوا ہے ہی ہوا ہے ہی ہوگا ہے ہوا ہے ہی ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہور گرآ دھا تن اور اگر مرد کے ساتھ آٹھ عورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آ دھا تن لازم ہوگا ہے ہوا ہے ہی ہوگا اور عورتوں پر پچھنیں صفان ہے ہے ہوئے سرحتی ہی ہوا در اگر مرد نے رجوع کیا تو اس پر آ دھا مال بالا جماع لازم ہے اور اگر ایک مرداور ایک عورت نے رجوع کیا تو دونوں پر نصف مال کے تمن حصہ کر کے دو حصہ مرد پر اور ایک حصہ عورت پر لازم کیا جائے گا یہ شرح طوری میں نکھا ہے۔

 $\Theta: \mathcal{O}_{f}$ 

#### مال کے حق میں گواہی دیے کراس سے رجوع کرنے کے بیان میں

جامع میں نہ کور ہے کہ چار شخصوں نے ایک شخص پر چار سو درہم مال کی گواہی دی اور ڈگری ہوگئی پھر ایک نے سو درہم ہور رہ کے کیا اور دوسر ہے نے ان دوسو درہم ہے لیعنی دوسو درہم ہے رہوع کیا اور تیسر ہے نے ان دوسو درہم ہے لیعنی دوسو درہم ہے بیٹی تین سو درہم ہے رہوع کیا تو سب رہوع کرنے والوں پر بچاس درہم تین حصہ کر کے تقسیم ہوگا ہیں اگر چو تھے نے سب ہے رہوع کیا تو سو درہم کے چار حصہ کر کے تقسیم ہوگا ہیں اگر کو یہ ناچا ہے بیا ہوگا ہے بیا ہوگا اور سوائے پہلے شخص کے بچاس درہم کے تین حصہ کر کے تقسیم ہوگا ہیں اگر کو دینا چاہئے سیمچھا سرخسی میں لکھا ہے کہ ایک شخص مرگیا اور ہزار درہ ہم چھوڑ کے بچاس درہم کے تین حصہ کر کے تقسیم ہوگا اور سوائے پہلے شخص کے بچاس درہم کے تین حصہ کر کے باتیوں سو درہم کا دوئوں کیا اور ہزار درہ ہم چھوڑ کے بچار کے دینوں میں تاہم کا ترک کے دونوں میں آدھا آخریم ہوگا گا ہورہم کا ترک کہ دونوں میں آدھا آخریم ہوگا کے دونوں گواہ بچاس درہم ہے رہوع کیا اور کہا کہ صرف میت پر پچاس درہم کا ترک دونوں میں آدھا تقسیم ہوگا ہوں کہ ہورہم کا درہم کا دوئوں کیا اور ہزار درہم کیا درہم کی گھور کے کہ دونوں کو ہورہم کا دوئوں کیا تو ہردہم کا دوئوں کیا اور ہزار درہم کی گھور کیا گواہ ہورہ کیا تو ہورہ کیا تو ہورہ کی کیا اور ہوا کے گھور کیا تو ارتوں دونوں کی کھورہ کیا تو ارتوں کو پھوڑ اگر دونوں دیوں میں تربی کے دونوں کو اورٹوں دونوں کی کھور کیا کہا دونوں کے کواہوں نے بھی رہوع کیا تو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک بارگ کی صورہ تاور بیا سے دونوں کیا تو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتو ایک باتوں کر کے کی صورہ تاور بیا لا کے قیاس پر ڈائل میرنا جا ہے کہا کہا کہ کھورکی کیا تو ایک کیا تھور کیا ہوں نے بھی کورہ کیا تھور کیا گیا تھور کیا ہورہ کیا ہورہ کیا تو کہا کی لگھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا دونوں کے کے گواہوں نے بھی کورہ کیا تو کہا کی کھور کیا تھور کیا گھور کیا تھور کیا گھور ک

اگرایک شخص کا دوسرے پر بچھ قرض ہے پس دوگوا ہوں نے گوائی دی کہاس نے اس کو ہبہ یا صبر قہ کر دیایا بری کر دیا ہے پھر تھم قاضی کے بعد دونوں نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے ہے

ایک مرداور دوعورتوں نے ہزار درہم پر گواہی دی اور ایک مرداور دوعورتوں نے ان ہزار درہم کی اور سودینامد کی گواہی دی اور قاضی نے ڈگری کر دی چھرا یک مرداور دوعورتوں نے سودین ہے کے سوائے ہزار درہم سے رجوع کیا تو کچھ ضامن نہ ہون بھے اور اگر سب نے درہم اور دینارسب سے رجوع کیا تو دیناروں کی ضانت بالخصوص انہیں کی گواہی دینے والوں پر ہوگی اور درہموں کی ضانت امام اعظم کے زویک سب پر چار حصوں میں تقسیم ہوکر ہر دو تورت پر چوتھائی اور ہر مرد پر چوتھائی ہوگی اور صاحبین کے نزویک تین حصوں میں تقسیم ہوکر ہر مرو پر تہائی اور سب تورت میں گا ہوگی میں ہم وط میں کھا ہے اگر چار گواہوں میں ہے دو گواہوں نے ہورہ ہم کی گواہوں میں ہے دو گواہوں نے سودرہ ہم کی اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درہ ہم کی گواہوں دی سے سب کی گواہی پر تھم دے دیا چر ہزار کے گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی چوتھائی ڈاخر پڑے گا اور اگر اس کے ساتھ پانچ سو کے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی چوتھائی ڈاخر پڑے گا اور اگر اس کے ساتھ پانچ سو کے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی چوتھائی ڈاخر پڑے گا اور اگر اس کے ساتھ پانچ سو کے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی چوتھائی اور اگر پانچ مورہ ہم کی حالت میں ہوگر ڈاخر پڑے گا اور اگر پانچ مورہ ہم ہوگر ڈاخر پڑے گا اور اگر پانچ مورہ ہم کی حالت مورہ کی حالت کی اور اگر پانچ مورہ ہم کی حالت مورہ کی ہوتھائی دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار کے گواہوں پر باخرہ کو اور اگر پانچ مورہ ہم کی حالت کو اور اگر پانچ مورہ ہم کی حالت کی اور اگر پانچ مورہ ہم کی حالت کو اور اگر سے گا اور ہزار والے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار والے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار دالوں پر پانچ سوگی حالت کو اور ہزار کی چوتھائی کی ان دونوں پر اور پانچ مورہ ہم دونوں نے رہوع کیا تو ہزار دالے گونس کی دونوں نے رہوع کیا تو خام مورہ کی ہوتھ کی دونوں نے رہوع کیا تو خام میں ہوں گے ہیں خطاصہ میں کھا ہے۔ کا مورہ کی اس نے اس کو ہم بیا ہو خام کی دونوں نے رہوع کیا تو خام میں ہوں گے ہی میں کھا ہے۔ میں کھا ہے۔ میں کھا ہے۔ میں کھا ہے۔ میں کھا ہے۔

اگرایک جنس نے دوسرے پر جزار درہم کا دعویٰ کیا اور دوگواہ قائم کے اور مشہور دعلیہ نے اس امر کے دوگواہ قائم کے کہ دی کے اس کواس سے بری کیا ہے یہ جس کواہ وال کی گواہ قاض کے پاس جمتع ہو ہے تو جن گواہ وال کی گوائی دی ہے ان کی ساعت نہ کرتا چاہنے ہیں اگر براُت کے گواہ والوں کی گواہ قاض کے پاس جمتع ہو ہے تو جن گواہ وال کی گوائی دی ہے ان کی ساعت نہ کرتا چاہنے ہیں اگر براُت کے گواہ والی کو انہ والی مقبول کر کے تھم دے دیا پھر انہوں نے والی وقت بیں اگر ان کو ضام ن کرتا چاہنے تو بدی اپنے گواہ وہ باوہ سناوے اور گزشتہ کا اعتبار نہ ہوگا ہیں اگر ان کو قواہ منا ہے تو اس کو اور وہ باوہ سناوے اور گزشتہ کا اعتبار نہ ہوگا ہیں اگر ان کو تو ہوگا ہوں نے براُر وہ کو ایس کے براُر درہم اصل بیں یہ عاعلیہ پر جی تھے اور ان خواہ دو بارہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر کی کو ایس یہ عاعلیہ پر جی تھے والی نہ لیں گواہ وں نے براہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر کو کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براُر وہ کو ایس کے براہوں کی کہ براہوں کو براہوں کی ہوئی کہ براہوں کی ہوئی کہ براہوں کو ایس کو ایس کو براہوں کے براہوں کے براہوں کے براہوں کو ایس کو براہوں کو ایس کو براہوں کے براہوں کو ایس کو براہوں کو گواہوں بر رہوع کا براہوں کو ایس ہوا ہم اس ہم ہوا ہم

گیا تو دونوں گواہ طالب ہے واپس نہیں لے سکتے ہیں بینظا صدیمی ہے اور اگر مدیون نے میعا دکوسا قط کر دیا تو دونوں ضامن نہ ہوں گے یہ بخرائر اکن ہیں لکھا ہے اگر گواہوں نے اپنے مرض ہیں رجوع کیا اور قاضی نے ان پر ڈانڈ دینے کا تھم کیا تو یہ بخزلہ اقرار قرضہ بمرض الموت ہے تی کہ اگرای مرض ہیں مر گئے اور ان دونوں پر حالت صحت کے بہت قرضے ہیں تو انہیں قرضوں کا اوا کرنا شروع کیا جائے گا بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک غلام پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے یہ گواہی دی کہ یہ اس مرگ کا ہے اور قاضی نے ذگری کر دی اور اس غلام کی آ تکھ میں سفیدی تھی پھر وہ سفیدی جاتی رہی یا مدی کے پاس مرگیا پھر دونوں گواہوں نے رہوئ کر لیا تو جس روز ڈگری ہوئی ہے اس دن جو پچھے غلام کی قیمت تھی وہی اوہ ڈانڈ دیں گے اور قیمت کے باب میں دونوں کا محتر ہوگا کذاتی الحاوی۔

 $\Theta: \dot{C}_{\gamma\dot{\gamma}}$ 

#### سے اور ہبہاور رہن عاریت ٔ ود بعت بضاعت ٔ مضار بت 'شرکت واجارہ کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگر کسی چیز کے مثل قیمت یا زیادہ پر بھے ہونے کی گواہی دی پھرر جوع کیاتو صان نہ دیں گے اور اگر قیمت ہے کم پر بھے ہونے کی گواہی دی تو بقذرنقصان کے ضامن ہوں گےخواہ بیج قطعی ہو یا اس میں بائع کا خیار ہو یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہاس نے اپنا غلام اس کے ہاتھ ہزار درہم کو بیچ کیا ہے اور با کع کے واسطے تین روز کی شرط خیار ہے اور غلام کی قیمت دو ہزار درہم میں اور بائع نے انکار کیا اور قاضی نے گواہی پر ہے کا تھم وے دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کرلیا پس اگر بائع نے تین روز کے اندر بیج کو منح کردیایا اجازت دے دی تھی تو گواہوں پر منمان نہیں ہے اور اگر تین روز گزرنے کی وجہ ہے تیج لازم ہوگئی تقو دونوں بوری قیت تک یعنی ہر مواہ ایک ہزار کا ضامن ہوگا بیضمرات میں ہا گرکسی تخص پرکسی چیز کے خرید کی مواہی دی اور قاضی نے تھم دے دیا بھر دونوں نے رجوع کیا پس اگر مثل قیمت یا کم پرخرید نے کی گواہی دی تھی تو مشتری کو پچھے صفان نہ دیں گے اور اگرزا کد برخرید نے کی تکواہی دی تھی تو بقدرزیاوتی کےمشتری کوڈ انڈ ویں گےاورای طرح اگرمشتری کے واسطے شرط خیار کے ساتھ خرید نے کی گواہی دی اور بسبب تین روزگز رجانے کے خرید لا زم ہوگئی ہوتو بھی یہی تھم ہےاورا گرمشتری نے خوداس عرصہ میں اجازت دی تو ضامن نہوں کے بیمبین میں لکھا ہے اگر کمسی مخض کی ایک با ندی ہے کہ اس کی قیمت سو درہم ہیں اور کوا ہوں نے بیر کوابی دی کہ اس نے اس کوفلاں مخض کے ہاتھ یانچ سودرہم کوفروخت کر کے درہم لے لئے ہیں اور بالکع انکار کرتا ہے اور مشتری مدعی ہے اور قاضی نے تھم دے دیا ہے پھر دونوں نے رجوع کیا تو بائع کوسو درہم اس کی قیمت ادا کریں گے اوراگر پہلے تھے کی گواہی دی تھی اوراس کا تھم ہو گیا پھر خمن پر قبضه کرنے کی کواہی دی اور اس کا تھم ہوگیا پھر دونوں کواہوں نے رجوع کیا تو پانچ سودرہم تمن ادا کریں گے بیکا فی میں لکھا ہے ایک محض نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کا غلام دو ہزار درہم کوایک سال کے دعدہ پرخریدا ہےاور قیمت اس کی ہزار درہم ہیں اور گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو ہا گغ کوا ختیار ہے جا ہے مشتری سے دو ہزار درہم سال بھرکے وعدہ سے وصول کر ہے ہا گواہوں ہے فی الحال ہزار درہم لے لےاور جن ہے ضانت لیناا ختیار کرے گااس کے سوائے دوسرابری ہوجائے گالیس اگراس نے

ا توله وي يعنى بعد حكم كے جوزيادتي يا نقصان مود ومعتر شهو۔

گواہوں سے ہزار درہم لے لئے تو میعاد آنے پر وہ لوگ مشتری سے دو ہزار درہم لے لیں گے گرایک ہزاران کوحلال ہیں اور باقی صدقہ کردیں مضمرات میں لکھاہے۔

بیں اگر مشتری نے غلام میں کچھ عیب با کر بغیر تھم قاضی کے واپس کر دیا توبیہ بمز لداز سرنو بھے ہونے کے ہے بس بالع سے دو بزار درہم لے لے گا اور گواہوں سے لینے کی اس کوکوئی راہ ہیں ہاور اگر قاضی کے تھم سے واپس کیا تو باکع سے گواہ ایک ہزار درہم لیں گےاور گواہوں ہے مشتری دو ہزار درہم لے گابیشرح طحاوی میں لکھاہا گرکسی ایسے غلام کی بیج کا جس کی قیمت یا نچ سو درہم ہیں ' بعوض ایک ہزار درہم فی الحال اوا کرنے کے بیچ کی گواہی دی اور قاضی نے بیچ کا تھم دے دیا پھر بیگواہی دی کہ بائع نے مشتری کو آیک سال کی مہلت دی ہے اور قاضی نے اس کا تھم بھی دے دیا پھر دونوں گواہوں نے دونوں گواہیوں سے رجوع کیا تو با کع کو ہزار درہم ڈانڈ دیں گے اور اگر مدت کی گواہی اور عقد بھے کی گواہی ایک ہی دفعہ ہواور قاضی نے حکم دے دیا ہوتو با نع کواختیار ہے عاب گواہوں سے پانچے سو درہم فی الحال لے لے کہ جو غلام کی قیمت ہے یامشتری سے ہزار درہم ایک سال کے وعد ہ پر سال گزرنے کے وقت لے لیے میر میں لکھا ہے اور اگر پانچے سو درہم پر بیچ ہونے کی گواہی دی اور حکم ہو گیا پھر گواہی دی کہ با لُغ نے دام لینے میں ایک سال کی مہلت دی ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پھر دونوں گواہیوں سے رجوع کیا تو امام اعظم کے نز دیک یا نچ سو درہم ثمن کے ڈانڈ دیں گےاور یہی امام ابو یوسف کا پہلا تول ہے بیوجیز کر دری میں لکھاہے اور اگریہ گواہی دی کہ با کئے نے ہر قلیل وکثیرے جواس کامشتری کی طرف آتا تھا اس کو ہری کر دیا ہے اور تھم ہو گیا پھر گوا ہی دی کہ اس سے پہلے اس نے غلام اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور قبضہ ہو گیا تھا پس اگر ہج کی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور اگر ہراُت کی گواہی ہے رجوع کیا توخمن کے ضامن ہوں گے بیعتا ہیہ میں لکھا ہے اور اگر بیا گواہی دی کہ بالغ نے ہر قلیل وکثیر ہے جواس کا مشتری کی طرف آتا تھا اس کو ہری کر دیا ہے بھر گواہی دی کہ اس سے پہلے اس نے بیفلام اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور قبضہ ہو کیا تھا اپس اگر ہیج کی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور اگر براُت کی گواہی ہے رجوع کیا تو تمن کے ضامن ہوں گے میرعما ہید میں لکھا ہے۔

اگر گواہوں نے بالغ کی طرف ہے یہ گواہی دی کہاس نے اپنا غلام فلاں کے ہاتھ دو ہزار درہم کوفروخت کیااور مشتری کہ اس انکار کرتا ہے اور قاضی نے اس کا تھم دے دیا گر فلام کے قضہ وغیرہ کا حال معلوم نہ ہوا پھر دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا پس مشتری پر دو ہزار درہ ہم اداکر ہے کا تھم دیا گیا پھر سب گواہوں نے رجوع کیا تو مشتری کوافتتیار ہے کہ چاہوں سے قضام کی قیمت لے چاہوں سے قضان کے اور ہزار اس کو دینے جا ئیں اگر ایک ہزارتیج کے گواہوں کو واپس کئے جا تیں اور اگر دونوں کو ایس سے دو ہزار درہم لے اور ہزار اس کو دینے جا تیں اور ایک ہزارتیج کے گواہوں کو واپس کئے جا تیں اور اگر دونوں گواہوں پر ایک بارگی تھم ہوجائے یا پہلے بچ کی گواہوں پر تھی بھی تھم ہے بیشر ح جامع کمیر میں لکھا ہے پس اگر خصومت کو ایس پر چیچے تھم ہواتو زیادتی کے ضامن ہوں گے بیکا اگر خصومت کے وقت مین مرکیا تو بچ کی گواہوں پر چیچے تھم ہواتو زیادتی کے ضامن ہوں گے بیکا ٹی میں اگر ان کی گواہی پر چیچے تھم ہواتو زیادتی کے ضامن ہوں گے بیکا ٹی میں کھا ہے ایک خص نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایک خصاص نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپ بیل میں کہ میں نے اس کو نہیں خریدا ہے پھر دونوں نے گواہی سے دوگوں کو اہوں نے گواہی سے دولی کر تا صال ہے اور امام ابو کی کھر کیا ہوں گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کے موافق اس سے دعی طال نہیں ہے میں مشتری کو اس سے دوگوں کو اموں نے گواہی دی کہ ذید کے دونوں نے گواہوں دید کی کہ ذید کی کہ دونوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں نے گواہوں دیا گواہوں دونوں نے گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں کے گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں کے گواہوں کی کہ ذید کی کہ دونوں نے گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں دیا گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گ

نے اپنا غلام عمر دکو ہبہ کیا اور اس نے قبضہ کر لیا پھر بعد تھم قاضی کے دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے پس اگر مد عاعلیہ نے صان لے لی تو ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر تھم کے روز اس کی آئے ہیں سفیدی تھی پھرز ائل ہو تی پھر کواہوں نے ر جوع کیا تو و ، قبت ادا کریں گے جوآ تکھ کی سفیدی کے ساتھ تھی میہ چیط سڑھی میں لکھا ہے۔اورا گرمد عاعلیہ نے گواہوں سے قیمت نہ لی تو قاضی کے علم سے اس کو اختیار ہے کہ ہدے رجوع کر لے بیمسوط میں ہے اور صدقہ کا علم بھی میں ہے لیکن صدقه کی صورت میں مثل ببہ کے رجوع نہیں کرسکتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک پیچیدہ صورت: اگر مضارب و رب المال نے نفع موافق گواہی اور حکم قاضی کے آ دھا آ دھابانٹ لیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا 🖈

ایک مخص نے ایک غلام پر جوزید کے ہاتھ میں ہے بید عویٰ کیا کہ اس نے مجھے ہبہ کر کے سیر دکر دیا ہے اور گواہ پیش کر دیئے اور دوسرے نے بھی بھی دعویٰ کیا ہے اور اس کی طرف ہے بھی دو گوا ہوں نے گوا ہی دی اور تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے کہ س کو پہلے ہبہ کیااور کس کے گواہ چیچھے کی گواہی دیتے ہیں تو دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا پھراگر دونوں فریقوں نے رجوع کیا تو ہرفر لق نہیہ کرنے والے کوآ دھی قیمت دے گا اور دوسرے کو پچھونہ دے گا بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر الیں صورت میں ایک فریق کواہ نے رجوع کیا تو آ دھی قیمت ہبدکر نے والے کواورآ دھی موہوب لہ کودیں گے بیعتا ہید میں ہےا لیک مخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ قرض دار نے اپنا غلام کہاس کی قیمت بھی ایک ہزار درہم تھی میرے یاس رہن کیا ہے اور قرض دار قرض کا اقرار کرتا ہے پھر دو گواہوں نے رہمن کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو ضامن نہہوں گے اور اگر قرض ہے اس میں زیاوتی ہوتو بھی جب تک غلام زندہ ہےضامن نہ ہوں گےاوراگر مرتبن کے پاس مرگیا تو بقدر زیادتی کے ضامن ہوں گےاوراگر را بمن نے رہمن کا دعویٰ کیااور مرتبن نے انکار کیا تو زیادتی کے ضامن نہ ہوں گے اور بفتدر قرضہ کے مرتبن کوڈ انڈ بھریں گے اور اگر انہوں نے اس طرح رجوع کیا کہ اس نے غلام سپر دکر دیا تھا اور رہن نہیں کیا تھا تو ضامن نہ ہوں گے بیرمحیط سزنسی میں لکھا ہے ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض ہیں اور وہ اقر ارکرتا تھا اور قرض خواہ کے قبضہ میں ایک کپڑا ہے جوسو درہم کے برابر قیمت کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیمبر اہے اور قرض دار نے دو گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ میں نے یہ کپڑااس کے مال کے عوض اس کور بن میں دیا ہے اور قاضی نے اس کا حکم دے دیا پھرو ہ کپٹرا تلف ہو گیااورسو درہم قرضہ میں ہے تم ہو گئے پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو سو درہم قرض خواہ کو دیں گےاور اگر قرض خواہ اقر ارکرتا ہو کہ یہ کپڑ اقرض دار کا ہے گراس نے مجھے د دیعت رکھنے کو دیا ہے اور قرض دار نے کہا کہ نہیں تیرے یاس رہن ہے اور دو گواہوں کی گواہی پر قاضی نے رہن کا تھم دے دیا پھروہ تلف ہو گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو ان پر صان نہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخص کے پاس وربعت ہونے کی گواہی دی اور و ہخص مدعا علیہ انکار کرتا ہے پھر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا حکم دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو وہ ضامن ہوں گے اور بضاعت کو عاریت کا بھی یہی حکم ہے بیمحط میں لکھا ہے مضارب جنے آ دھے نفع کا دعویٰ کیا اور دو گواہوں نے اس کی گواہی دی اور رب المال تہائی نفع کا اقر ارکرتا ہے پیمر گواہوں نے ر جوع کیااور ہنوز تفعیر قبضہ نہیں کیا گیا تو گواہ ضامن نہوں گےاوراگرمضارب ورب المال نے نفع موافق گواہی اور تھم قاضی کے آ دھا آ دھا بانٹ لیا بھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو چھٹے جھے جمنے سے ضامن ہوں گے بعض مشائخ نے کہا کہ بیتھم ہراس نفع پر

ل تولد بضاعت بعنی جبکدا تکار کرنے کی وجہ ہے میدونوں مثل ودیعت کے امانت کے نکل کرمضمون ہو جا کیں۔

ہے جور جوع کرنے سے پہلے عاصل ہوااورا گرر جوع کے بعد حاصل ہوااور راس المال عروض میں ہے ہے تو بھی یہی حکم ہےاوراگر نقلہ ہے تورب المال کو فننح کا اختیار تھااور جب اس نے فننح نہ کیا تو گویاوہ نفع پر راضی ہوا یہ محیط سزنسی میں ہے۔

اوراگریه گواہی وی کہ رب المال نے اس کوتہائی پر دیا ہے تو اس صورت میں ان پر صان نہ ہوگی اور إگر راس المال تلف ہو گیا تو دونوں صورتوں میں منان نہیں ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے ایک شخص کے قبضہ میں کچھ مال ہے پس ایک شخص کی طرف ہے دو گواہوں نے میدگواہی دی کہ میربطورشر کت مفاوضہ کے اس کا شریک ہے پس آ و ھے کی ڈگری اس کے لئے کی گئی پھر دونوں نے گواہی ے رجوع کیا تو بیآ دھا مال مشہود علیہ کو دیں گے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اوراگر بیگواہی دی کہ بیہ دونوں باہم شریک ہیں اور راس المال ہرایک کا ہزار درہم ہاورشرط میہ کے نفع دونوں میں تہائی مشترک ہواورتہائی والانصف نفع کا دعویٰ کرتا ہے اور گواہی ہے پہلے دونوں نے نفع اٹھایا ہے بیس قاضی نے بنابر گواہی کے ہیں تہائی کا تھم دیا پھر دونوں نے گواہی سے رجوع کیا تو تہائی والے کوو وزیا دتی جوتہائی اور آ دھے میں ہے دینا پڑے گی اور بعد گواہی کے جو کچھٹٹے اٹھایا ہے اس کی ضان گواہوں پر نہ ہوگی بیہ حاوی میں لکھا ہے ایک تھخض نے دوسرے پریددعویٰ کیا کہ میں نے اپنا تھر دس درہم ماہواری پر اس کوکراییدیا ہےاورمستاجر نے اٹکار کیا پس دو گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا پس اگر شروع میعاد میں بیجھٹڑ اوا قع ہوا تو دیکھا جائے گا کہ ایسے گھر کی جس قدر اجرت ہوتی ہےاگراسی قدر کی گواہی دی تو دونوں ضامن نہ ہوں گےاورا گراجرت کم ہوتو بفذرزیادتی کے ضامن ہوں گےا گرید ت گزر جانے کے بعد دعویٰ ہوا ہوتو تمام کرایہ کے ضامن ہول گے ریشرح طحاوی میں ہے اگر ایک محص نے دعویٰ کیا کہ میں نے پیٹو فلاں مخص ہے دیں درہم پر کرامیلیا ہے اور ایسے ٹوکی اجرالمثل سو درہم ہے اور فلاں شخص نہ کور اس سے اتکار کرتا ہے پھر دو گواہوں کی گواہی پر قاضی نے کرایہ کا تھم و سے دیا بھر دونوں نے رجوع کیا تو اجرت پر دینے والے کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوں گے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ایک شخص ایک اونٹ پرسوار ہوکر مکہ گیا اور و ہ اونٹ راستہ میں تھک کرمر گیا پس اونٹ والے نے کہا کہ تو نے مجھے خصب کرلیا تھاا در سوار ہونے والے نے کہا کہ میں نے تجھ ہے کرایہ پرلیا تھاا دراس کے دوگواہ قائم کردیئے اور قاضی نے اس کو ضانت ہے بر کر کے کرایہ دلا دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اونٹ کی قیمت دونوں کودین براے گی سوائے اس قدر واموں کے جواجرت میں دلائے گئے ہیں اوراگر پہلے دن سواری کے اونٹ کی قیمت دوسو درہم تھی اور جس دن تھک کر مراہے اس دن تین سو درہم تھی اور کرایہ بچاس درہم تھا تو ہلاک ہونے کے دن کے حساب ہے ڈھائی سودرہم دینے پڑیں گے اور بعض مشاکخ نے کہا کہ بیصاحبین کے نز دیک ہےاورامام اعظمؓ کےنز دیک پہلے دن کی قیمت کے حساب ہے دینا پڑے گی اوراضح بیہ ہے کہ بیہ بالا جماع سب کا قول ہے بیہ مبسوط میں تکھا ہے۔

**⊚** : ♢⁄;

## نکاح 'طلاق 'دخول اور خلع کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرامیک عورت نے ایک شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ سنائے اور نکاح کا تھم ہو گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا ہیں اگر مہرالمثل اس قدر ہے جتنابیان ہوایا اس سے زیادہ تو پھے ضامن نہ ہول گے اور اگر مہرمثل اس سے کم ہوتو بقدر زیادتی کے شوہر کو ضان دیں گے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر ایک مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کر کے گواہ سنائے اور قاضی نے نکاح کا تھم دے دیا اور عورت مشر ہے بھر دونوں نے گواہی سے رجوع کیا تو عورت کو پھے ضان نہ دیں گے خواہ مہرمثل بفتر مسمیٰ ہویا کم ہویا زیادہ ہویہ ذخیرہ

میں لکھا ہے اگر ایک مرد نے ایک عورت پرسودر ہم پر نکاح کا دعویٰ کیا اورعورت نے کہا کہ ہیں بلکہ ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس عورت کا مہر مثل بھی ہزار درہم ہے پھر دو گواہوں نے بیا گواہی وی کہ سو درہم مہر پر نکاح کیا ہے اور قاضی نے بہی علم دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگر نکاح باتی ہونے کی حالت میں یا بعد دخول کے طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کیا تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک نوسو در ہم عورت کوڈ اعد دیں گے اور اگر قبول دخول کے طلاق ہوجانے کی صورت میں رجوع کیا تو بالا جماع کچھے صفان نہ دیں کے پھر دونوں اماموں کے نز دیک متعہ کے باب میں حکم مقرر کرنا واجب ہے پس اگر زیادہ قرار پایا تو بچاس سے زیاد تی کی ضانت ویں گے بیمحیط میں لکھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے عورت کو ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور مبرمثل اس کا یانچ سو درہم ہے اور میگواہی دی کداس نے ہزار درہم وصول کر لئے ہیں اور و وعورت انکار کرتی ہے اور قاضی نے گواہی پر تھم دے دیا پھر دونوں نے ر جوع کیا تو عورت کومبرمثل ڈانڈ دیں گے نہ وہ جومقرر ہوا ہے تیبیین میں لکھا ہےاوراگر پہلے ہزار در ہم پر نکاح کی گواہی دی اور قبضہ مہر کی گواہی نہ دی حتیٰ کہ نکاح کا حکم ہوا پھر ہزار درہم وصول کر لینے کی گواہی دی اور حکم ہو گیا پھر دونوں گواہیوں ہے رجوع کیا تو مہر مسمیٰ بعنی ہزار درہم وینایزیں گے بیکا تی میں لکھا ہے۔

اگر نکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعاً تھم ہوا پھر نکاح کے گواہوں نے ر جوع کیا تو اُن ہے ہزار درہم کی ضان کی جائے گی 🦟

ا مام محمدٌ نے جامع میں فر مایا اگر دو گوا ہوں نے ایک عورت کی طرف سے مردیر بیا گواہی دی کہاس نے اس عورت سے دو ہزار درہم پر نکاح کیا ہےاوراس کا مہرمثل ہزار درہم ہےاور قاضی نے حکم دے دیا اورعورت نے دو ہزار درہم وصول کر لئے پھر دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہمرد نے عورت کے ساتھ وطی کی اور اس کو تین طلاق دے دی ہیں اور مردمنکر ہے ہیں قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پھرسب گواہوں نے رجوع کرلیا تو مرد کواختیار ہے جا ہے نکاح کے گواہوں سے ہزار درہم لے یا دخول و طلاق والوں سے دو بزار درہم وصول کر لے بس اگراس نے طلاق و دخول کے گوا ہوں سے دو ہزار درہم ڈ انڈ لئے تو نکاح کے گواہوں ے صال تہیں لے سکتا ہے اور نہ طلاق و دخول کے گواہ نکاح کے گواہوں سے پچھ لے سکتے ہیں اور اگر اس نے زکاح کے گواہوں ہے ہزار درہم ڈانٹر کئے تو طلاق و دخول کے گواہوں ہے ایک ہزار درہم اور ڈانٹر لے لے گااور نکاح کے گواہوں کواختیار ہے کہ طلاق و دخول کے گواہوں سے واپس کیں اور ان ہزار درہم کے قبضہ کی صورت میں روایات مختلف ہیں مبسوط میں ہے کہ نکاح کے گواہ خود وصول کرلیں گے اور جامع میں ندکور ہے کہ شو ہروصول کر کے نکاح کے گواہوں کو دے دیے گا اور اگر نکاح اور طلاق کے دونوں فریق گواہوں نے اگر ایک بارگی قاضی کے سامنے گواہی دی تو تھم قضا کے ترتیب کا لھاظ ہوگا پس اگر پہلے نکاح کے گواہوں کی تعدیل ہوئی تو بیصورت اور پہلی صورت مذکورہ برابر ہے اور اگر طلاق والوں کی پہلے تعدیل ہوئی مثلاً انہوں نے بیر گواہی دی کہاس مخص نے اس عورت سے کل کے روز بحکم نکاح وطی کی اور طلاق دے دی اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس محص نے اسی عورت ہے اس ے پہلے ہزار درہم پر نکاح کیا تھا پھر پہلے دونوں گواہوں کی تعدیل ہوگئی اور قاضی نے مہرمثل یعنی ہزار درہم دینے کا تھم دے یا پھر نکاح والوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے ہزار درہم دیگر کی ڈگری کر دی پھرسب گواہوں نے رجوع کیا تو طلاق و دخول کے گواہ فقط ہزار کے ضامن ہوں گےاور گواہ نکاح کے بھی اور ہزار درہم کے ضامن ہوں گےاور ہرفریق دوسرے سے پچھ نہیں لے سکتا ہےاوراگر دونوں فریق کی ایک ساتھ تعدیل ہوئی اور قاضی نے دونوں کی گواہی پر تھم دے دیا تو پیصورت اور پہلے نکاح والوں کی گواہی پر تھم

اے ۔ تولہ متعد یعنی وہ لباس وغیرہ جوطلاق قبل الدخول میں ائر۔ حنفیہ کے نز دیک واجب ہوتا ہے علی مافی کتاب النکاح۔ ع سیسی نیمی جو پکھیڈ انٹر دیا ہے۔

ہونے کی صورت یکسال ای طرح اگر دو گواہول نے سے گواہی دی کداس مخص نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیااور اس ہے وطی کی اور تین طلاق دے دیں اور قاضی نے مہراکمثل کا تھم دیا پھراس کے بعد عورت دوسرے دو گواہ لائی کہ شوہر نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے وو ہزار درہم پراس سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے عورت کے لئے زیادتی کی ڈگری کردی پھرسب گواہوں نے گواہی سے رجوع کیا تو میا قرار کی صورت اور معائنہ نکاح وطلاق کی صورت بکساں ہے پس اگر نکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعاظم ہوا پھرنکاح کے گواہوں نے رجوع کیا تو ان سے ہزار درہم کی صان لی جائے گی اور یہ ہزار درہم وہ ہیں جومہر مثل ہے زائد ہیں پھراگراس کے بعد دخول کے گواہوں نے رجوع کیا تو ان ہے دو ہزار درہم ڈانٹر لئے جائیں گےایک ہزاراس میں ے شو ہرکوملیں کے اورایک ہزار شو ہرنکاح والے گواہوں کودے دے گااورا گر دخول کے گواہوں نے پہلے رجوع کیا تو ان ہے دو ہزار درہم کی ضان لے گاپس اگر ہنوز شوہر نے اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ نکاح کے گواہوں نے رجوع کیا تو نکاح والے گواہ شوہر کو کچھ ڈانڈ نہ دیں کے ایک مرتدعورت نے کسی تخص پر میدعویٰ کیا کہ اس نے مجھ ہے مسلمان ہونے کی حالت میں ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور وطی کی ہے پھر طلاق دے دی ہے پھرعورت مدعید مرتد ہوئی ہے اور شوہر نے ان سب باتوں سے انکار کیا اور اس عورت کا مہرمثل ہزار درہم ہے پھراس کی طرف سے دو گواہوں نے دو ہزار درہم پر تکاح ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے فیصلہ کردیا اور دوسرے دو گواہوں نے بیرگواہی دی کداس نے کل کے روز اس سے وطی کی اور طلاق دی اور آج کے روز میمرند ہوگئی اور قاضی نے اس برحکم دے دیا پھر سب گواہوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کرلیا تو نکاح کے گواہ شو ہر کو پچھاڈ اٹٹر نہ دیں گےاور طلاق کے گواہ دو ہزار درہم ضان دیں گے اوراگر دونوں فریق گواہوں کی گواہی پرایک ساتھ فیصلہ کیا گیا تو بیصورت اور پہلی صورت یعنی جب نکاح کے گواہوں پر پہلے تھم ہوا ہو کیساں ہےاوراگر قاضی نے پہلے دخول وطلاق کے گواہوں پر حکم دیا پھر ذکاح کے گواہوں پر حکم دیا پھر سیھوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو دخول کے گواہ مبرشل کے ضامن ہوں گے اور نکاح کے گواہ اور ایک ہزار کے ضامن ہوں گے جومبرشل سے زائد ہیں اور ایک فریق دوسرے فریق ہے کچھنیں لے سکتاہے بیرمحیط میں لکھاہے۔

اگر دو گواہوں نے ایک مخص پر بیا گواہی دی کہ اس نے اپنی مورت کو طلاق دے دی اور شو ہراس سے اتکار کرتا ہے پھر قاضی کے حکم دینے کے بعد دونوں نے رجوع کیا پس اگر طلاق بعد دخول کے ہواور شو ہر دخول کا اقر ارکرتا ہوتو گوا ہوں پر پچھڈ انڈنہیں ہے اوراگر دخول سے پہلے طلاق واقع ہونے کا تھم ہوا اور نصف مہریا متعہ کا تھم قاضی نے دیا ہے تو بعدر جوع کے گواہ یمی مقدار شوہر کوڈ انڈ دیں گے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے امام محمدٌ نے جامع میں فرمایا کہ ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کیااوراس ہے وطی نہیں کی تھی کہ دو کوا ہوں نے میر کواہی دی کہاس نے اس عورت کوطلاق وے دی ہے اور قاضی نے دونوں میں جدائی کر دی اور آ دھے مہر کا حکم دیا بھر شو ہرمر گیا اور گواہوں نے گواہی ہے رجوع کرلیا تو دونوں گواہ شوہر کے وارثوں کوآ دھامبر ڈانڈ دیں گے اورعورت کے مناتع بضع کی کچھ ضامن نہیں دینی پڑے گی اور نصف مہر سے زیادہ کی ضان عورت کو نہ دیں گے اور عورت کومیراث نہ ملے گی اور مردخواہ سے جمہ یا مریض بیتھم برابراس طرح رہے گا میرمحیط میں لکھا ہے اور اگر شو ہر پرمر نے کے بعد میر گواہی وی کہاس نے اس عورت کواپنی زندگی میں وطی کرنے سے پہلے طلاق دی تھی مجردونوں نے رجوع کرلیا تو وارثوں کے واسطے کی چیز کے ضامن نہ ہوں گے اور عورت کو نصف مہر اورمیراٹ کی ڈانڈ دیں گے بیکانی میں لکھا ہے اگر ایک مرداور دوعورتوں نے ایک عورت کی طلاق پر کواہی دی اور دوسرے ایک مرد اور دوعورتوں نے یہ گوابی دی کہ اس مرد نے اس سے وطی کی تھی پس قاضی نے مبر اور طلاق دونوں کی ڈگری کر دی پھر سب کوابوں نے رجوع کیا تو وطی واقع ہونے کے گواہوں پر تمین چوتھائی مہر ڈانڈ پڑے گا اور طلاق کے گواہوں پر چوتھائی مہر ڈانڈ پڑے گا اور اکر

فتأوى عالمگيري. .... جلد ١٥ كار ١٠٠٠ كار ١٠٠٠ كار كتاب الرجوع عن الشهادة

ا کیلے ایک مرد گواہ دخول نے رجوع کیا تو چوتھائی مہر کا ضامن ہوگا اور اگرا کیلے مرد طلاق کے گواہ نے رجوع کی تو پجھ ضامن نہ ہوگا اور اگر دخول کے سب گواہوں نے رجوع کیا تو پچھ ضان نہ اگر دخول کے سب گواہوں نے رجوع کیا تو پچھ ضان نہ اگر دخول کے سب گواہوں نے رجوع کیا تو پچھ ضان نہ ہوگی ایک عورت نے اور اگر طلاق کے گواہوں کی عورت پر کے اور اگر طلاق کے گواہوں کی عورت پر آٹھواں حصہ مہر ڈاٹھ پڑے گا اور طلاق کی گواہ مورت پر پچھ ضان نہ ہوگی ہے مبسوط میں لکھا ہے۔

اگردومردول نے طلاق پراوردومردول نے وخول بر کوائی دی اور عظم ہوگیا پھر دخول کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو چوتھائی مبر کا ضامن ہوگا پھرا کراس کے بعد طلاق کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو کچھ ضان ندد ے گا اور اگر طلاق کے دونوں گواہوں نے اور دخول کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو سب آ دھے مہر کے ضامن ہوں گے آ دھااس میں سے دخول کے دونوں گواہوں پر اور باقی تینوں محواہوں پر تین حصہ ہو کر تعتیم ہوگا میر صاوی میں لکھا ہے اگر دو کواہوں نے کواہی دی کہاس نے اپنی عورت کو ایک طلاق دی ہے اور دوسروں نے میر کوائی دی کہ تین طلاق دی ہیں اور اس سے وظی نہیں کی تھی پس قاضی نے دونوں کے جدا کر دینے اور نصف مہر دلانے کا تحكم كيا پمرسب گوا ہوں نے رجوع كيا تو آ د ھے مہر كى صان تين طلاق والے گوا ہوں پر ہوكى اورا يک طلاق والوں پر پچھ صان نہ ہوكى میظهیریه بین لکھا ہے اگر دو مخصول نے کسی مخص پر میا گوائی دی کہ اس نے سال گزشتہ میں رمضان کے مہینہ میں اپنی مورت کو طلاق دی اوراس سے وطی نہیں کی تھی پس قاضی نے بتا ہراس گواہی کے نصف مہراس پر لا زم کیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا اور قاضی نے ہنوزان سے نصف مہر کی صان ولائی می یاندولائی تھی کہ دوسرے دو کواہوں نے بیکواہی دی کہاس نے اپنی عورت کوبل وطی کےسال گزشتہ کے ماہ شوال میں طلاق دی ہےتو دوسر نے تریق کی گواہی مقبول نہ ہوگی بیمچیط میں لکھا ہےاورا گرمشو ہرنے اس امر کا اقر ارکرایا تو جو ڈانڈ کواہوں سے لیا ہے ان کوواپس دے گا اور بعض نے کہا کہ بیامامؓ کے نز دیکٹبیں ہے بلکہ صاحبینؓ کے نز دیک ہے بیرمحیط سر حسی میں لکھا ہے اور اگر فریق ٹائی نے پہلے فریق کے وقت سے طلاق کا وقت مقدم بیان کیا تو محواہی مقبول ہوتی اور پہلے فریق سے ضان ساقط ہوجائے کی بیمبسوط میں لکھاہے آگر دو گواہوں نے طلاق پر اور دو گواہوں نے دخول پر گواہی دی اورعورت کا مہرمقر زنبیں ہوا تھا اور اس برحكم ہوگيا پھرسب كواہوں نے رجوع كيا تو طلاق كے دونوں كواہ نصف متعہ كے ضامن ہوں گے اور دخول كے كواہ باتى مہر کے ضامن ہوں گے بیرحادی میں لکھا ہے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اس عورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس کا مبرمثل بھی ہزار درہم اورشو ہرنے کہا کہ بدوں مبرمقرر ہونے کے نکاح کیا ہےاور قاضی نے گواہی پرحکم دے دیا پھرشو ہرنے اس کو طلاق دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو ان پر متعہ اور یا بچ سو درہم کے درمیان میں جوزیا دتی ہے اس قدر صان دینی ہو کی اور اگر دوسرے دو گواہوں نے دخول واقع ہونے پر گواہی دیگرر جوع کیاتو دخول کے گواہوں پر بالخصوص یا یج سودر ہم کی صان لازم ہو کی اور باتی منعداور بانج سودرہم کے درمیان کی زیادتی دونوں تفریقوں پر آدھی آدھی واجب ہوگی اور اگر دوسرے دو کواہوں نے طلاق کی تکواہی دیاورعکم ہوگیا پھرسمعوں نے رجوع کیاتو دخول کے گواہوں پر بالخصوص یا کچے سو درہم کی عنمان لا زم ہوگی اور متعہ اورنصف مہر کے درمیان کی زیادتی دخول اور نکاح دونوں فریق کواہوں پر نصف نصف لا زم ہو گی اور تینوں فریقوں پر مقد ارمتعہ کے تین حصہ کر کے واجب ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے۔

مسكله

اگر دوگوا ہوں نے بیرگوا ہی دی کہاس نے ہزار درہم پراس مورت سے نکاح کیا ہے اور شوہرا نکار کرتا ہے اور مورت کا مہرشل پانچ سودرہم ہے اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ قبل دخول کے اس نے اس کوطلاق دے دی ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پجر سمجوں نے رجوع کیا تو نکاح اور طلاق کے دونوں قریقوں پر ڈھائی ڈھائی سو درہم واجب ہوں گے اور اگر ان دونوں قریق کے ر حوح کرنے سے پہلے دو گواہوں نے دخول کی گواہی دی اور قاضی نے شوہر پر ہزار درہم واجب کئے بھر سبھی نے رجوع کیا تو زکاح کے گواہوں پریانج سودرہم جومبرمثل سےزائد ہیں واجب ہوں گےاور باتی پانچ سودرہم کی تین چوتھائی دخول کے گواہوں پر اورایک چوتھائی طلاق کے گواہوں پرواجب ہوگی میرہاوی میں لکھاہے اگر دو گواہوں نے میہ گواہی دی کہاس نے قشم کھائی تھی کہ میں اس سے عید قربان کے روز وطی نہ کروں گا اور دوسروں نے گواہی دی کہاس نے عبید قربان کے روز اس کوطلاق وے دی پس قاضی نے اس کوجدا کردیااوراس کے ساتھ وطی نہیں کی تھی پس قاضی نے اس پر آ وھامہرلازم کیا پھرسموں نے رجوع کیا تو صان مبرطلاق کے گواہوں پر لازم ہوگی ندایلاء کے گواہوں پر میمسوط میں لکھا ہے الی عورت کی نسبت جس سے اس کے شوہر نے وطی نہیں کی تھی میہ گواہی دی کہ اس نے اپنے شوہر سے خلع کرالیا ہے اس شرط پر کہ اپنا مہراس کومعاف کر دیا ہے اور عورت انکار کرتی ہے اور مرد مدعی ہے اور قاضی نے دونوں کی گواہی پر حکم دے دیا بھر دونوں نے رجوع کیا تو آ دھا مہرعورت کوڈانڈ دیں اور اگراس مسئلہ میں اس عورت سے شوہرنے وطی کی ہوتو تمام مہر کے ضامن ہوں گے میہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر مرد کے دعویٰ پر دو گواہوں نے میہ گواہی دی کہ اس عورت نے اس سے ہزار درہم پرخلع کرالیا ہےاورعورت منکر ہے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو عورت کو ہزار درہم کی صان دیں اورا گرخودعورت ہی مدعی ہو تو کچھ ضمان نہ دیں گے میضمرات میں لکھا ہے۔

# بلاب: ① آزادکرنے مد برکرنے اور مرکا تب کرنے کی گواہی سے رجوع کرنے س

#### کے بیان میں

ا گر دو گواہوں نے میر گواہی دی کہاس نے اپنے غلام کوآ زاو کر دیا ہے اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیمت ڈانڈ دیں خواہ خوش حال ہوں یا ننگ دست ہوں اور غلام کی ولاءاس کے آزاد کرنے والے کو ملے گی ہے فتح القدير ميں ہے اگر دو گواہوں نے کسی محض پر میر گواہی دی کہاس نے اپنی میہ باندی آز ادکر دی ہے اور قاضی نے گواہی پر تھم دے دیا اور باندی نے ا پنا نکاح کیا پھر د دنوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو ہا لک کواس کی قیمت کی ڈانٹر دیں گے اور مالک کواس ہے وطی کرنا حلال نہیں ہے یہ حاوی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے شوال میں کسی مخص پر ہے گواہی دی کہاس نے رمضان میں اپناغلام آزاد کر دیا ہے اور گواہی کے روز غلام کی قیمت دو ہزار درہم تھی اور رمضان میں اس کی قیمت ہزار درہم تھی پھر گواہوں کی تعدیل ہونے تک غلام کی قیمت تنین ہزار درہم ہوگئ بھرتعد میں ہوگئ اور قاضی نے تھم دے دیا بھردونوں نے رجوع کیا تو غلام کی اس قیمت کے ضامن ہوں گے جوقاضی کی آزادی کا تھم دینے کے روز ہے یعنی تین ہرار درہم کذانی انحیط اور اس غلام پر حدود وجزاء جرم کا تھم رمضان ہے آزاد کرنے کے وقت تک آزاد دن کے مانند ہوگا میر محیط سز حسی میں لکھا ہے اگر دو گوا ہوں نے گواہی دی کہ اس نے رمضان میں اپنا غلام آزاد کر دیا اور قاضی نے گواہی پر میتھم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو دونوں پرضان واجب ہوگی پھراگر دونوں نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ اس نے شعبان میں آزاد کیا ہے تو امام کے نز دیک صان ساقط نہ ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک ساقط ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ سنائے کہ اس نے شوال میں آزاد کیا ہے تو بالا تفاق صان ساقط نہ ہوگی میشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر گواہی دی کہاس نے اپنا غلام مد ہر کر دیا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا ہے بھرر جوع کیا تو جس قدر مد ہر کرنے ہے نقصان آیا اس کے ضامن ہوں گے بس اگر مولی مرگیا اور بیغلام اس کے تہائی مال سے نکلتا ہے تو آزاد ہوجائے گا اور دونوں گواہ اس کے مدہر ہونے کی حالت کی قیمت ا دا کریں اور اگرمولیٰ کے پاس فتاوي عالمكيري ..... جلد ١٥ كناب الرجوع عن الشهادة

سوائے اس کے پچھ مال نہ تھا تو تہائی آزاد ہوگا اور اپنی دو تہائی مدیر ہونے کی قیمت کے لئے سعی کرے اور دونوں گواہ تہائی تیمت کی ضان دیں بشرطیکه غلام دو تہائی قیمت فی الحال ادا کرے اور بیتہائی قیمت غلام سے نہیں لے سکتے ہیں اور اگر غلام نے دو تہائی قیمت معجل ندادا کی اور عاجز ہواتو وارثوں کواختیار ہے کہ گواہوں ہے لیس اور گواہ غلام ہے وصول کریں بیمبسوط میں لکھا ہے۔

اگر دو گواہوں نے میہ کوائی دی کہاس نے البتہ اپنا غلام آزاد کر دیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے میہ کوائی دی کہاس نے مد بر کردیا ہے اور قاضی نے ان کی کواہی پر حکم دے دیا پھر سب نے رجوع کرلیا تو آزادی کے کواہوں پر صفان لازم ہوگی ندر بر کرنے کے کواہوں پراورا گرید برکرنے کے کواہوں نے پہلے کوائی دی اور قاضی نے ان کی کواہی پر حکم دے دیا پھر دو کواہوں نے آزاد کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے تھم دے دیا چرسب نے رجوع کیا تو مد بر کرنے کے گواہ وہ نقصان اداکرین جومد بر کرنے سے غلام میں بیدا ہوا ہے پھر آزادی کے گواہ اس غلام کی قیمت مدیر ہونے کی حالت کی اداکریں مدیر ہونے کی حالت میں جواس کی قیمت ہے وہ ادا كرين اوراگرة زادى كے كوابول نے يوكوابى دى كداس نے مديركرنے سے يہلے اس كوة زادكر ديا ہے اور قاضى نے يوكوابى مقبول كر لی پھر رجوع کیا تو مد بر کرنے کے گواہ بری ہو جائیں گے اور آزادی کے گواہوں پر قیمت لازم ہوگی اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم صاحبین کے قول کے موافق ہونا جا ہے ورنہ امام اعظم کے نز ویک آزادی کی گوائی مقبول نہ ہونا جا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اگر کسی مخض یر میرگواہی وی کداس نے اپنے غلام کوایک ہزار درہم پر ایک سال کی میعاد پر مکاتب کیا ہے اور اس کا تھم ہو گیا بھر دونوں نے گواہی ے رجوع کیا اور وہ غلام ایک ہزار درہم کا یا دو ہزار درہم قیمت کا ہےتو محواہ اس کی قیمت ادا کریں اور قبط وارٹ م ہے وصول کریں اور بدول اداکر نے کے وہ غلام آزاد نہ ہوگا اور ولاء اس کی اس کو ملے گی جس پر کتابت کی گواہی دی تھی اور اگر غلام وہ مال اداکر نے ے عاجز ہوااور پھر غلام کر دیا حمیاتو اس کے مالک کو ملے گا اور مالک نے جو پچھ کواہوں سے لیا ہے ان کو داپس کر دے گا بیرحاوی میں لکھا ہے اور اگر دو گواہوں نے ایک مخص پر بیکوائی دی کہ اس نے اپنے غلام کوایک ہزار درہم پر مکا تب کیا ہے اور ایک سال میعاد ہے ورغاام کی قیمت یا نج سودرہم ہیں اور قاضی نے کتابت کا تھم دے دیا ہے پھرسب نے گواہی ہے رجوع کیا تو قاضی اس کے مالک کو : ختیار دے گا پس اگر اس نے محواہوں سے ڈاٹڈ لیٹا جا ہاتو مکا تب سے پھر بھی نہیں لے سکتا ہے اور جب کواہوں نے اس سے ہزار رہم وصول کے تو ان کواس میں سے یا نجے سو درہم حلال ہیں اور باتی حلال نہیں ہیں اور بیامام اعظم وا مام محد کے نز دیک ہے اور اگر س نے بدوں قاضی کے اختیار دینے کے مکاتب سے نقاضا کیا یالینا اختیار کیا تو پھر گواہوں ہے بھی نہیں لے سکتا ہے خواہ اس کو گواہوں کے رجوع کرنے کاعلم ہوا ہو یانہ ہوا ہولیکن اگر مال کتابت اس کی قیمت ہے کم ہوتو بقدر کی کے ان سےمطالبہ کرسکتا ہے ،یہ يط ميں لکھاہے۔

گرایک غلام نے بید عویٰ کیا کہ میرے مالک نے مجھے ہزار درہم پرم کا تب کیا ہے اور یہی اُسکی قیمت ہے 🖈 ا کر کسی مخض پر میر گواہی دی کداس نے اپناغلام پانچ سودرہم پر آزاد کردیا ہے اور قیمت غلام کی ہزار درہم ہیں بس قاضی نے کوائی براس کوآزاد کردیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو مشہود علیہ کوا ختیار ہے جا ہے گواہوں سے ہزار درہم وصول کر لےاور گواہ غلام ے پانچے سودرہم وصول کر سکتے ہیں یا غلام ہے پانچے سودرہم لے لےاورجس ہے اس نے صان لیما اختیار کیا اس کے بعد پھر دوسر ہے ے کچھ بھی نبیں لے سکتا ہے میمسوط میں لکھا ہے اگر ایک غاام نے بدوعویٰ کیا کہ میرے ما ٹک نے مجھے ہزار ورہم پر مکا تب کیا ہے وریمی اس کی قیمت ہےاور مالک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کود و ہزار درہم پر مکا تب کیا ہےاوراس پر گواہ پیش کئے پس قاضی نے غاام پردو ہزارورہم دینے کی ڈگری کردی اور غلام نے ادا کردیئے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو مکا تب کو ہزارورہم کو ہے پڑی گے اورا گرمولی نے کہا کہ میں نے دو ہزارورہم پر تجھ کومکا تب کیا ہے اور مکا تب نے انکار کیا اور مولی نے اس پر گواہ قائم کئے تو قاضی اس گواہی پر حکم نہ دے گا اور قاضی غلام سے کہے گا کہ چا ہے تو کتابت پوری کریا غلام ہوجا اورا گرمکا تب نے وعویٰ کیا کہ میں آزاد ہوں مجرمولی دو گواہ لایا کہ اس نے دو ہزار درہم پر غلام کومکا تب کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی اور غلام نے مال ادا کر دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو مکا تب کیا ہے اور قاضی ہو یہ چیط میں کھا ہے۔

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{f}$ 

#### \_\_\_ ولاءاورنسب اورولا دت اوراولا داورمیراث کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص نے دوسرے پر بدوعویٰ کیا کہ ہیں تیرا بیٹا ہوں اور وہ انکار کرتا ہے پھر بیٹے نے گواہ سنا نے اور قاضی اس کے بینے ہونے کا تھم و بدیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو باپ کو پچھ جان ندویں گے خواہ باپ کی زندگی ہیں رجوع کیا ہو یا بعد مر نے کے اس بیٹے نے ور شہ پایا تو بعد رجوع کر نے کے تمام وارثوں کواس میراث کی صان بھی ندویں گے ای طرح اگر ایک شخص نے دوسر فیض کی ولاء کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہیں نے تھے آزاد کیا ہے اور وہ مشر ہے پھر بدی نے گواہوں ایک شخص نے دوسر فیض کی ولاء کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہیں رجوع کیا ہویا بعد مر نے کے بیری ہی ہی گواہوں نے رجوع کیا ہویا بعد مر نے کے بیری ہی ہی گلھا ہے اور اگر یہ گواہوں کوابی دی کہ بیشر ہے اور وہ تا ہی مداقتی کرنے کا اقرار کرتا ہے بیل گواہوں کو ابی دی کہ بیشر ہے اور قاتی کرنے کا اقرار کرتا ہے بیل قاضی نے تھاص کا تھی مرف نے اس کوئی اس کا وارث نہیں ہے اور گواہوں کو ڈانڈ دیں گے اور گواہوں کو تو جو کی آزاد کرنے وہ اس کے معروف وارثوں کو ڈانڈ دیں گے اور گواہوں کو تو جو بھی آزاد کرنے وہ اس کے معروف وارثوں کو ڈانڈ دیں گے اگر ایک عورت کے تکاح کی گوائی وہ کی میں ہوئی کیا تو جو بھی آزاد کرنے ہوئی کوئی تا دور گوائی ہی کوئی ہے کہ اس کے معروف وارثوں کو ڈانڈ دیں گے اگر ایک عورت کے تکاح کی گوائی وہ کی خوائی دی تو ہوئی کوئی تندگی میں گواہوں نے رجوع کیا تو ہو بھی کورت نے میراث کا حصر لیا ہے وہ وہ آن وارثوں کوڈانڈ دیں گے اگر ایک عورت کے تکاح کی گوائی وہ کی گوائی دی گور تو ہی کی دیدی کی دیدی کی مرف کے کہ عورت نے میراث کا حصر لیا ہے وہ وہ آن وارثوں کوڈانڈ دیں گے بیکھ میں لکھا ہے۔

اگرایک شخص کے پاس ایک لڑکا ہے کہ بیبیں معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے یاغلام ہے پھردوگواہوں نے

یہ گواہی دی کہ اس شخص نے بیا قرار کیا ہے کہ بیمیر ابیٹا ہے کہ

اگرا یے مسلمان کی طرف ہے جس کا باپ کا فرتھا ہے گوائی وی کہاس کا باپ مسلمان مراہے اور میت کا ایک بیٹا کا فرہے پس قاضی نے میت کا مال اس کے بیٹے مسلمان کو دلایا پھر گواہوں نے گوائی ہے رجوع کیا تو کا فرید ٹے کوتمام مال میراث ڈانڈ دیں گے یہ اِ قولہ دیے پڑیں گے قال المتر جم ثم قال فی الاصل ولوکانت المکاتب لم یدع المکاتبة ولوقال المونی .... پس حرف عطف غلط ہے والمعتی بشر طیکہ کا تب نے عقد مکاتب کوچھوڑانہ ہویا عبارت اصل سے ساقط ہے قو مقد مہ دیکھو۔ مبسوط میں کھا ہے اگر ایک کا فرمسلمان ہو گیا گھر مرگیا اور اس کے دو بیٹے مسلمان ہیں کہ ہرا یک ان میں ہے دموی کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے مرنے ہے پہلے مسلمان ہوا ہوں اور اس پر گواہ منائے ہیں قاضی نے دونوں کو وارث گر دانا گھرا یک کے گواہوں نے رجوع کیا تو جو پر کیا گائے ہوں نے اس کی طرف ہے گواہی دی اور قاضی نے اس کو معروف ہے پس ایک شخص نے دموی کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور دوگواہوں نے اس کی طرف ہے گواہی دی اور قاضی نے اس کو معروف ہوتا ہے کہ آز او ہے یا غلام ہے بھر دوگواہوں نے بیگوائی وہ میں گاور اگر ایک شخص کے پاس ایک لڑکا ہے کہ میں معلوم ہوتا ہے کہ آز او ہے یا غلام ہے بھر دوگواہوں نے بیگوائی دی کہ اس شخص نے بیا تراس کے بیر ایش کا میں معلوم ہوتا ہے کہ آز او ہے یا غلام ہے بھر دوگواہوں نے بیگوائی دی کہ اس شخص نے بیا تراس کے کہ بیر میر ایٹا ہے بس قاضی منائن نہ ہوں گئی ہو گواہوں نے رجوع کیا تو بچھ نے اس کا نسب فابرت کر دیا گھر کو اور اگر کہ ب سے لائے گئی ہو گواہوں نے رجوع کیا تو بچھ کہ اور باہم دونوں نے دیا ور اور کی اور ایک لڑکا قید کر کے دارالحرب سے لائے گئے اور بڑے ہو کہ آز او ہو نے کہ اور کہ کہ اس کہ بیر دونوں نے رہوع کیا تو رجوع کیا تو رجوع کی اور وہ بیرا وہ اور تی اور قاضی نے گواہی کے موائی کہ ہدونوں بھری کا اور وہ تو میں ہو بائی کہ بیر دونوں نے رہوع کیا تو رجوع کیا تو رجوع کیا تو رجوع کیا تو رجوع کرنا متبول نہ ہو گا اور شور ہے کہ اس کی میں اور دونوں میں میں میں ہو بائی کہ اس کے گواہوں نے اس کی میں ہو بائی ہوں کے اس کو ایس کو

ایک تخص مرگیا اوراس نے دوغلام اورایک با ندی اوراموال چیوڑے پھر دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ بیخض اس میت کا ماں باپ کی طرف سے حقی ہوا گواہوں نے دوئوں غام اور باندی اور مال دینے کا حکم کیا پھر دوگواہوں نے فاص ایک غلام کی طرف سے بیگواہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے اور قاضی نے اس کو دونوں غام اور کواہی ہوئر رکھ کو ای کور دیا ہی اور کا اور بھائی کو محروم کر دیا پھر دوسرے دوگواہوں نے دوسرے غلام کی طرف سے بیگواہی دی کہ میت کا بیٹا ہے اور قاضی نے اس کو جائز رکھا اور پہلے کے ساتھ اس کو دارث بنایا اور مال دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا پھر کو اہوں نے دوئرے قائل دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا پھر کو اور اور نے بیگواہی دی کہ میت نے اس کو جائز رکھا اور پہلے کے ساتھ اس کو دارث بنایا اور مال دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا پھر کو اور اور نے بیگواہوں نے دیکو اور کی میت نے اس کو جائز رکھا اور ای کو آزاد کر کے اپنی زندگی میں اس نے نکاح کیا تھا پس قاضی نے نکاح اور میر کا محمد و سے دیا اور آ تھوال حصہ میراث اس کو دلا دیا اور ان وارثوں میں سے ہرایک دوسرے کے دادث ہونے سے انکار کرتا ہے پھر پہلے بیٹر کے اور کی میاست حصد دوسرے بیٹے کو اور ایک حصر کورت کو اور نے بیٹے کو اور ایک حصر کورت کو اور بھائی کو بھی پھی ندر ہی گے اور ای طورت کی اور دیا تو کورت کی قورت کی قورت کی گواہوں نے دونوں گواہوں نے دونوں کو اور شاہوں نے دونوں کو اور نے بیا تو کورت کی قورت کی قورت کی قورت کی تھد بی کرتا ہوتو گواہوں ہے کہ ہرایک دوسرے کے دارث ہونے کی تھد بی کرتا ہوتو گواہوں پر کی میں میان تیس سے ای طرح آگرسب وارثوں کی دورات دوگواہوں کی گواہوں کی گواہوں بی کہ ہرایک دوسرے کے دارث ہونوں ہونوں گواہوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں گواہوں ہونوں ہو

نے سب کی وراثت کی گواہی دی ہویا او قات مختلف ہیں شہادت ادا کی ہولیکن ہرائیک بیٹے کے نسب کی نیلیحدہ دعویٰ کی گواہی ہواس طرح کہ میت نے اس کواپنا بیٹا کہااور پھر اس کواپنا بیٹا کہااور قاضی نے تھم دے دیا اور پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر گواہ ایک فریق ہویا چند فریق ہوں تو بیٹوں اور عورت کو ضان دینے ہیں پچھ فرق نہیں ہے اور فرق صرف بھائی کے ضان دینے ہیں ہے چھ فرق نہیں ہو نے کا اقر ارکریں اور اگر ایک دینے ہیں اگر سب گواہ چند فرتے ہوں تو بھائی کو پچھ ضان ندویں گے اگر چداس کے وارث ہونے کا اقر ارکریں اور اگر ایک ہی فرقہ ہوتو بھائی کے کے ضامن ہوں گے اگر اس کے وارث ہونے کا اقر ارکریں ہوں گے اگر اس کے وارث ہونے کی اگر ارکرتے ہوں میر پچیط ہیں لکھا ہے۔

ایک شخص کی دوباندیاں ہیں کہ ہرایک اس کی ملک میں ایک بچے جن ہے 🏠

اگرایک مخص کے پاس آیک نابالغ غلام اورایک با ندی ہو پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اقر ارکیا ہے کہ یہ میر ابیٹا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے بیر گواہی دی کہ اس نے اس باندی کوآزاد کیا اور ہزار درہم پر اس سے نکاح کیا ہے اور و پھخص منکر ہے پھران سب با توں کا قاضی نے تھکم دے دیا پھروہ چھس دو بیٹے سوائے اس لڑ کے کے چھوڑ کرمر گیا یس عورت کے واسطے مبر کا تھکم ہوااور میراث کےطور برسب مال ان میں تقلیم کیا گیا بھرگوا ہوں نے رجوع کیا تو بیٹے ہونے کے گواہ اس کی قیمت کےسوائے اس کے حصہ کے ضامن ہوں گےاورا پیے ہی باندی کے گواہ اس کی قیمت کے سوائے میراث کے ضامن ہوں گےلیکن اگر مہر اس کے مہرمثل ہے زائد ہوتو بقدر زیادتی کے ضامن ہوں گے گر حصہ میراث اس میں ہے کم کر دیا جائے گا پیمبسوط میں لکھا ہے ایک مخص کی دو باندیاں ہیں کہ ہرا بک!س کی ملک میں ایک بچے جنی ہے بھر دو گوا ہوں نے ایک بچے کی نسبت گوا ہی دی کہاس مخص نے اس کواپنا بیٹا کہا ہےاوروہ سخص ا نکار کرتا ہےاور دوسرے دو گواہوں نے دوسرے بچہ کی نسبت یہی گواہی دی پس قاضی نے دونوں بچوں کی نسبت اس کے بیٹے ہونے اور باندی کی نسبت ام ولد ہونے کا تھم دیا پھر سمھوں نے رجوع کیا اپس اگر گواہی اور رجوع کرنا اس مخض کی حیات میں واقع ہوا تو ہر فریق گواہ اس بیٹے کی قیمت جس کی گواہی دی تھی اور ام ولد کا نقصان قیمت اس مخص کواد اکر س پس جب ڈ انڈ دے دیا اور اس تشخص نے تلف کر دیا پھرمر گیا اورسوائے ان دونو ں لڑ کوں ہے اس کا کوئی دار شنہیں ہے اور ہر ایک دوسرے ہے انکار کرتا ہے تو ہر فریق گواہ ا*س لڑ کے* کی مال کی آ دھی قیمت جس کی نسبت ۔ بیٹے ہونے کی گواہی دی تھی دوسر *لے ٹڑ کے کواد اکریں کذ*انی محیط السرحسی اور ہر فریق اس لڑ کے کی قیمت جس کی نسبت گواہی دی تھی دوسر ہے کوند دیں گے کذا فی انحیط اور ہر فریق نے جو پچھاس تخص کو حالت زندگی میں لڑ کے کی گواہی میں ڈانٹر دیا ہے اس لڑ کے کی میراث کے حصہ ہے جواس نے باپ کی میراث سے یایا ہے لیس گے کذافی محیط السزحى اور ہر فریق اس الر کے ہے اس قدر مال لے جودوسرى لڑكى كواس كى مال كى قيمت ميں بعدنقصان كے دیا ہے تہيں لے سكتا ہے اور نہاس مال کی عنمان جومشہو دلہ لڑ کے نے میراث میں حاصل کیا ہے دوسرے یودیں گے اور اگر دونوں لڑ کے وارث ہونے میں ایک دوسرے کی تقیدیق کریں تو تھوا ہوں برضان ان لڑکوں کے لئے نہ دینا پڑے تھی اور ہرفریق اپنے مشہو دلہ لڑ کے سےاس مال میں سے جواس نے اپنے باپ کی میراث ہے حاصل کیا ہے اس قدر مال واپس لے گا جواس نے اس کے باپ کواس کی قیمت اوراس کی مال کے نقصان قیمت کے عوض دیا ہے کذا فی المحیط اور اگر اس مخص کی زندگی میں گواہی واقع ہوئی اور رجوع کرنا بعد و فات کے واقع ہوا تو ہر فریق گواہ دوسر بےلڑ کے کومشہو دلی<sup>ع</sup> کڑ کے کی آ دھی قیمت اور اس کی مان کی آ دھی قیمت ادا کرے گا اور ہر فریق مشہو دلہ ہے وہ مال نہیں لےسکتا ہے جواس نے دوسر ہے کوا دا کیا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ ہرلژ کا دوسرے کے وارث ہونے سے انکار کرتا ہے اور اگر

ا بفدرزیادتی کے اس وجہ سے کہ وطی سے مہرشل اس کا حق ہو گیا تو صرف زیادتی بذر ایجان گواہوں کے نقصان ہوا۔ ع مشہود لہ: وہ مخص جس کے واسطے گواہوں نے اپنی گواہی سے کوئی امر ٹابت کیا۔

ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہوتو گواہ کسی کے واسطے ضامن نہ ہوں گے کذانی المحیط۔

اگر کواہی اور رجوع دونوں بعدموت کے واقع ہوئی ہوں اور میت کا ایک بھائی ماں و باپ کی طرف ہے موجود ہوتو ہر فریق م کواہ دوسر ہے کومشہو دلہ کی قبت ڈائٹر دے گا اور اس کی مال کی قبت بھی جو باندی ہونے کی حالت بیں تھی وہ صان دے **گا** اور جو پچھ دونوں کی میراث میں ملا ہے وہ بھی دے گا اور بھائی کوڈ انڈ میں کچھ نہ دے گا کذانی محیط السرنسی اور جو کچھ صفان میں ادا کیا ہے وہ مشہودلہ کے حصد میراث سے نہ لے گا اور اگر دونوں کواہیاں ایک ہی فریق نے اداکی ہوں مثلاً یوں کہا کہ مولی نے بکلمہ واحد کہا تھا کہ بید دونوں میرے بیٹے ان دونوں بائد یوں سے ہیں اور دونوں لڑ کے بڑے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ اس کے مدعی ہیں اور قاضی نے عکم دیے دیا پھرسمھوں نے رجوع کیا پس اگر مالک کی حیات میں رجوع و گواہی واقع ہوئی تو گواہ دونوں بیٹوں کی قیمت اورنتصان ام ولد ہونے کا اوا کرین اور جب ما لک نے اس کو لے کرتلف کر دیا پھر مرتکیا تو جو پچھے بیٹوں کومیراث ملی ہے اس میں ے بقدر ڈانڈ کے گواہ دونو ںاٹر کوں ہے وصول کرلیں گے اور اگر میت کا کوئی بھائی ہوتو اس کو پچھے صنان میر اے نہ دیں گے اور اگر محواہی یا لک کی زندگی بیں اور رجوع اس کے مرنے کے بعد واقع ہواتو گواہ بیٹوں یا بھائی کو پچھےڈ انڈ نہ دیں گے اوراگر گواہی و ر جوع دونوں بعدو فات مالک کے واقع ہوئمیں تو بیٹوں کو پچھ صان نہ دیں گے تگر بھائی کو یا ندیوں اور بیٹوں کی قیمت اور بیٹوں کی میراث ڈانڈ ویں گے اور اگر گواہ ایک ہی فریق ہوں اورلڑ کے گواہی کے وقت چھوٹے ہوں تو ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا پس اگر بالغ ہو کرانہوں نے گواہوں کی گواہی میں تقیدیق کی تو بیصورت اور و وصورت کہ حالت بالغ ہونے میں گواہی کے وقت گواہوں کی تقدیق میسال ہے اور اگر بعد بالغ ہونے کے ہرایک نے اس قدر کی تقیدیق کی جواس کے واسطے گواہی دی ہے اور جس قدر دوسرے کے واسطے کو اہی وی اس کی تکذیب کی تو بیصورت اور وہ صورت کہ ہرایک کے واسطے ایک فریق کواہ نے علیحدہ کوائی دی اور ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی ہے مکساں ہے اور بیمورت امام محد نے ذکر نہیں فر مائی کہ کواہ فریق واحد ہیں اور ہرایک پسرنے گواہوں کی اس قدر گواہی میں جتنی اس کے واسطے ہے تصدیق کی اور دوسرے کی تکذیب کی توبیہ گواہی مغبول ہوگی پانہیں پس امام ابوعلی تعسیؓ نے فرمایا کہ مقبول نہ ہوگی اور عامہ مشائخ نے فرمایا کہ مغبول ہوگی اور چھوٹے اور بروں کا ایک علم بر برمیط میں لکھا ہے۔

ایک شخص پر دو گواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے اقرار کیا ہے کہ بیمیر ابیٹا اس با ندی ہے ہے اور و چخص انکار کرتا ہے اور قاضی نے میتھم دے دیا پرمشہود علیمر کمیا پراس کے مرنے کے بعد دو گواہوں نے ایک از کے کی نسبت جواس کی با ندی ہے اس کے قبضہ میں تھا یہ گواہی وی کہ میت نے اس لڑ کے کی نسبت اپنی حین حیات میں ہمارے سامنے اقر ارکیا کہ بیلڑ کا اس با عدی ہے میرا بیٹا ہے تو قاضی پہلے بیٹے کے سامنے اس کواہی کو تبول کرے گا اورنسب ٹابت ہوگا اوراس کی ماں تمام مال ہے آزاد ہوجائے گی اور جو پچھے یہلے جئے کے قبضہ میں ہے آ دھااس کودلا دے گا بھراگر دونوں فریق کواہوں نے رجوع کیا تو دوسرے کے کواہ دوسرے کی تمام قیمت اوراس کی مال کی تمام قیمت اورتمام میراث پہلے بیٹے کوڈ انڈ دیں گے اور پہلے بیٹے کے گواہ اس کی اوراس کی مال کی نصف قیمت دوسرے بیٹے کودیں اور میراث کی پچھ صان نہ دیں گے بیدؤ خبرہ میں لکھا ہے بدائع میں ہے کہ دو گوا ہوں نے بیر کواہی دی کہ مولی نے نیاقر ارکیا ہے کہ یہ باندی مجھ سے یہ بچہ جن ہےاور و چھن منکر ہے پس قاضی نے بیٹھم وے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگر اس کے ساتھ بچہنہ ہواور مالک کی زندگی میں رجوع کیا تو نقصان قیمت کی منان دیں گے یعنی باندی کی قیمت ہے ام ولد ہو

ل مشہود علیہ: و محض جس کے واسطے کواہوں نے اپنی کواہی ہے کوئی امر ٹابت و لازم کیا۔

جانے میں جس قد رنتصان ہواہ ہ ادا کریں پس اگر مالک مرگیا تو آزاہ ہوگئی اور باقی قیمت وارثوں کو ڈانڈ بھریں گے اور آگر اس کے ساتھ بچ بھی ہواور مالک کی زندگی میں رجوع کیاتو نقصان قیمت کے ساتھ بچہ کی قیمت بھی ادا کریں گے پس اگر اس کے بعد مالک مرگیا اور بچہ کا میراٹ میں کوئی شریک نہیں ہوتا اس کو بچھ منان ند یں گے اور جو بچھ باپ نے تاوان لےلیا ہو وہ اس سے واپس لیس گیا اور بچہ کا میراٹ میں کو ڈانڈ ویں گے اور گیا گیا کہ موجود ہوور نہ لا کے پر منان نہ ہوگی اور اگر لا کے کساتھ میت کا بھائی ہوتو باقی قیمت کا نصف اس کو ڈانڈ ویں گے اور بیٹے سے اس قد رلیس کے جو باپ نے وصول کیا ہے نہ وہ جھائی کو ڈانڈ دیا ہے اور لا کے نے جو میراث لی کو وہ بھائی کو ڈانڈ دیا ہو تو گوا ہوں پر منان نہیں ہے ورنہ بھائی کو باندی کی بھریں گر بعد وفات مالک کے رجوع کیا پس اگر لا کے کا کوئی شریک نہ ہوتو گوا ہوں پر منان نہیں ہے ورنہ بھائی کو باندی کی بائی نہیں ہورت میں لا کے سے واپس نہ لیس بائی نصف قیمت اور لا کے کی نصف قیمت کی صان ویں گے اور اگر بیا نہ دی چھوڑی اور آگر کے مواپس نہ لیس گوا ہوں نے اور گا مور باندی کی تھری اور باندی نے اس کی تھد بین کی نہ اس کی تیا تو غلام اور باندی کی تھمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گر یہ بھر کا اور آگر بیس ور تا تھی میں موں گر یہ بھر کی کہ اور تا نہ بی تو تعلام اور باندی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گر یہ بھر کا اور تا کہ بیا ہیں کی تھر اور تو نس کے تیا تو غلام اور باندی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گر یہ بھر کا اور تا کہ بیا ہیں کی تھر اور تا کہ کیا ہو کہ کہ بیا کہ کہ کہ کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو تا کہ کہ بیا تو خلام اور باندی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گر یہ بھر کا اور تا کہ کہ بیا کہ کیا ہو کہ کہ کے بیا ہو کہ کہ کیا ہو تا کہ کہ کیا ہو تا کہ کہ بیا ہو کہ کو کو کو کیا تو غلام اور باندی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گر یہ کہ کہ کیا ہو کو کہ کو کو کیا ہو کہ کو کر کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کر کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کر کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو

مسکلہ ندکورہ میں اگر تمام نے یکبارگی رجوع کیا توسب پراسی طرح ضانت لازم آئے گی ا

عیسیٰ بن ابان نے اپنی نوادر میں ذکر کیا ہے کہ ایک مخص مرگیا اور باپ کی طرف ہے ایک بھائی چھوڑ ا کہ اس کے سواکوئی وارث نہیں معلوم نہیں ہوتا ہے پھرا یک مخص نے اگر دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف سے میت کا بھائی ہوں اور دو گواہوں نے اس کی طرف سے بیگواہی دی کہ بیہ باپ کی طرف ہے میت کا بھائی ہے اور دو گواہوں نے بیگواہی دی کہ بیر مال کی طرف ہے اس کا بھائی ہے تو قاضی بیتھم دے گا کہ بیدی ماں باپ کی طرف ہے اس کا بھائی ہے ہیں اگر سب گواہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی وہ دو تہائی میراث کے اور جنہوں نے ماں کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے ایک تہائی میراث کے ضامن ہوں گے بیٹلہیر ہیومحیطین میں لکھا ہے اوراگر باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کے ایک گواہ نے رجوع کیا اور مال کی طرف سے بھائی ہونے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو آ دھے کے ضامن ہوں گے اور تین تہائی دونوں پرتقسیم ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی وی کہ رہ باپ کی طرف ہے بھائی ہے بیس قاضی نے تھم دے کرآ دھی میراث اس کو دلوائی پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ ماں کی طرف سے بھائی ہے ہیں قاضی نے تھم دے کر باقی آ دھی بھی اس کو دلوائی پھرسب نے رجوع کیا تو ہر فریق نصف مال کا ضامن ہوگا میر محیط سر مسی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے چھٹا حصہ کمیراث اس کو دلوایا بھر دوسرے دو گواہوں نے باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے باقی میراث آس کو دلوائی پھرسب نے رجوع کیا تو پہلے فریق پر چھنے حصہ کی اور دوسرے پر یا پچے چھنے حصہ کی ضان لا زم ہوگی اسی طرح اگر معا دونوں نے گواہی دی مگرایک فریق کی تعدیل ہوئی اوراس پر حکم ہو گیا بھر دوسر ہے فریق کی تعدیل ہوئی اوراس پر حکم ہوا بھر رجوع کیا تو تر تیب حکم ے موافق ہر فریق اس فقد رکا ضامن ہوگا جس فقد راس کی گواہی پر دلایا گیا ہے اگر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے۔ بھائی ہوں پس اگر ایک گواہ نے گواہی دی کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہوں پس اگر ایک گواہ نے گواہی دی کہ بیر مال و باپ کی طرف سے بھائی ہے اور دوسرے نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور تیسرے نے گواہی دی کہ باپ کی طرف

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٥٥ کي کي ده ٢٥٥ کي کي الشهادة

سے بھائی ہے اور قاضی نے میراث اس کو دلا دی پھر پہلے نے رجوع کیا تو اس پر نصف میراث کی عمان ہے اوراگر فقط تیسرے نے رجوع کیا تو اس پر تہائی مال کی ضان ہے اوراگر دوسرے نے رجوع کیا تو اس پر چھٹا حصہ ضان ہے اوراگر سمعوں نے یکبارگی رجوع کیا تو سب پرای طرح ضانت لا زم آئے گی میرمجیط میں تکھاہے۔

مسئله مذکوره میں ہرفریق گواہ اپنے مشہودله کی قیمت اور میراث دوسروں کو ڈانڈ دیں گے 🏠

نوا درعیسیٰ بن ابان میں ہے کہ ایک مخص مر کیا اور اس نے بھائی معروف اور دوغلام اور ایک باندی چھوڑی پھر دو گواہوں نے ایک غلام کی نسبت سے گواہی دی کہ میرمیت کا بیٹا ہے اور دوسروں نے دوسرے کے واسطے میر کواہی دی کہ میرمیت کا بیٹا ہے اور دوسروں نے باندی کے واسطے بیگواہی دی کہ بیمیت کی بٹی ہےاور قاضی نے بیگواہی قبول کی اورمیراٹ سمھوں میں تقسیم کر دی پھر تحواہوں نے رجوع کیا تو بھائی کے واسطے ضامن نہ ہوں گےاور ہرفریق گواہ اپنے مشہو دلہ کی قیمت اور میراث دوسروں کوڈ اعڈ دیں کے۔اگرمیت نے ایک بھائی معروف اور ایک غلام اور ایک باندی چھوڑی پھر غلام ک نسبت دو گواہوں نے بیٹے ہونے کی اور دوسروں نے باندی کی نسبت بیٹی ہونے کی گواہی وی اور قاضی نے گواہی پر بیٹے دبیٹی کے درمیان میراث تقسیم کر دی پھر گواہوں نے رجوع کیا تو بیٹے کے گواہ بھائی کونصف میراث اورنصف قیمت غلام کی اور بیٹی کو چھٹا حصہ اورنصف قیمت غلام کی ڈ انڈ دیں عے اور بٹی کے گواہ باندی کی قیمت اور میراث خاصۃ بیٹے کوڈ انٹر دیں گے ریڈ خیرہ میں لکھا ہے اور بھی نوا در بن ابان میں ہے کہ ایک شخص مرحمیا اورایک بنی اورایک بھائی باپ کی طرف ہے چھوڑ اپس قاضی نے بھائی کوآ دھااور بیٹی کوآ دھادل دیا بھرایک مخض نے آ کردعویٰ کیا کہ میں میت کا مال و باپ کی طرف سے بھائی ہوں پھر ایک گواہ نے اس کے ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور دوسرے نے باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کی اور تیسرے نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے آ دھی میراث اس کودلا دی پس اگراس کواہ نے رجوع کیا جس نے ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہونے کی کواہی دی تھی تو جس قد رمیراث اس کو پینی ہاس کے آدھے کا ضامن ہوگا اور اگر باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے کواہ نے رجوع کیا تو اس کی میراث کے تین آ تھویں حصہ کا ضامن ہے اور اگر مال کی طرف ہے بھائی ہونے کے گواہ نے رجوع کیا تو آٹھویں حصہ میراث کا ضامن ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔نوا درابن ساعد میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ ایک مخص مرگیا اوراس نے ایک چیاز او بھائی جیموڑ ااوراس کے قبضہ میں اینے ہزار درہم چھوڑے پھرا یک مخفس نے گواہ سنائے کہ میں میت کا بھائی ہوں اور قاضی نے اس کو ہزار درہم ولا دیئے پھرا یک مخص نے گواہ سنائے کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور قاضی نے اس کووہ ہزار درہم دلا دیتے پھر بھائی کے گوا ہوں نے رجوع کیا تو پچپاز او بھائی کواس سے صان لینے کا اختیار نہیں ہے پھراگر اس کے بعد بیٹے کے گوا ہوں نے رجوع کیا تو بھائی ان سے ہزار درہم کی صان لے سكتا ہے اور جب لے لئے تو چیاز او بھائی بھی بھائی کے كواہوں سے ہزار درہم لےسكتا ہے بيذ خيره ميں لکھا ہے ايك مخص مر كيا اوراس نے ایک بیٹا چھوڑ ااوراس نے میراث لے لی پھر دوسرے نے آگرمیت کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیااور بیٹے معروف النسب نے اس کے نسب سے انکار کیا اور اس ہے بھی انکار کیا کہ مجھے میراث ہے کچھ وصول ہوا ہے پھریدی دو گواہ لایا کہ بیمیت کا بیٹا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا مجردو گواہ لایا کہ اس معروف النسب بیٹے کومیراث میت ہے اس قدر ملا ہے پس قاضی نے اس میں سے نصف مال مدعی کو دلایا مجرنسب کے گواہوں نے رجوع کیا تو جس قدر مال مدعی کو پہنچا ہے اس کی ضمان دیں گے پس اگر ضمان اوا کرنے کے بعد دوسرے کواہوں نے بھی رجوع کیا تو نسب کے کواہ ان ہے داپس لیں گے اور اگر سمھوں نے یکبار کی رجوع کیا تو معروف میٹے کو ا ختیار ہے جا ہے نسب کے گواہوں سے ضان لے اور وہ مال کے گواہوں سے لے لیس گے یا مال کے گواہوں ہے وصول کر لے یہ مجیط میں لکھنا ہے جامع میں روایت ہے کہ ایک مختص کے ہزار درہم کی و دبیت ایک مختص کے پاس ہے اور و ہ اقر ار کرتا ہے پس و وسخص مرگیا پھرا کیستخص نے دو کواہ سنائے کہ میں میت کا ماں و باپ کے رشتہ سے بچیا ہوں اور کواہوں نے بیان کیا کہ ہم سوائے اس کے اور کوئی وارث نبیں جانتے ہیں پس قاضی نے تھم دے دیا پھر دوسرا آیا اور اس نے گواہ سائے کہ میں ماں و باپ کی طرف سے میت کا بھائی ہوں پس قاضی نے تھم دے دیا اور پچا ہے مال واپس کرا کے اس کو دلا دیا پھراگر دوسرے نے یہ تواہ سنائے کہ میں میت کا بیٹا ہوں کہ تواہ میرے سوائے وارث نہیں جانتے ہیں تو بھائی ہے واپس کر کے مال اس کو دلا دیا جائے گا کی اگرسب نے رجوع کیا تو بیٹے کے گواہ بھائی کو ضان دیں گے اور بھائی کے گواہ چیا کو ضان ندویں گے اور بچا کے مواہ اس مخص کوجس کے پاس و دبیت بھی ضان نہ دیں گے اس طرح اگرسب نے یکبارگی گواہ دی اور رجوع کیا تو بھی یمی حکم ہے بیمعط سرحسی میں لکھا ہے۔ایک مخص سر گیا اور اس نے ایک اڑکی اور ایک مال وباپ کی طرف سے بھائی چھوڑ اپس بنی نے آوھا مال لے لیا اور آ دھا مال بھائی نے لیا پھر ایک مخص نے کواہ سنائے کہ وہ میت کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہے اور قاضی نے اس کو بھائی معروف النسب کے ساتھ نصف نصف کا شریک کر دیا بھر دونوں گوا ہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے یا مال کی طرف ہے بھائی ہونے ایک نے انکار کیا اور دوسرے پر ٹابت رہے تو جس قد رمیراث اس کولمی ہے اس کے نصف کے ضامن ہوں گے اس طرح اگرایک مواہ نے اس کے باپ کی طرف ہے بھائی ہونے اور دوسرے نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی موای ہے انکار کیا تو ہر ا یک گواہ چوتھائی میراث کا ضامن ہوگا بیمحیط میں لکھا ہے ایک شخص مر گیا اور اس نے دو بھائی ماں کی طرف سے اور ایک بھائی باپ کی طرف سے چھوڑ اچرا کی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں ماں وباپ کی طرف سے اس کا بھائی ہوں اور دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ باپ کی طرف سے اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ مال کی طرف ہے اس کا بھائی ہے اور قاضی نے تھم دیا پس اس نے باپ کی طرف سے بھائی کے پاس جو مال تھا اس کی دو تہائی لے لی پھر گواہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی تین چوتھائی اس مال کا اورجنہوں نے ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے ایک چوتھائی ڈ اعذبھریں اور اگر ماں کی طرف ے دو بھائی کے بجائے ایک ہی بھائی اس نے چھوڑ اہواور پھرایک مخص نے ماں وباپ کی طرف ہے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا اور دو محواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی اور دو نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور اس نے بانچ جھٹے حصہ میراث کولیا پھر گواہوں نے رجوع کیاتو باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے گواہوں پر تین چھٹے حصد کی اور چوتھائی حصہ ششم کی صان اور دوسروں پر چھٹا حصہ اور ایک چھٹے کی تین چوتھائی کی ضان واجب ہوگی بیمچیط سرھی میں لکھا ہے ایک مخص سر گیا اور اس نے دو بھائی مال کی طرف ہے چھوڑے اور ایک بھائی باپ کی طرف ہے چھوڑ ایس قاضی نے ان دونوں بھائیوں کو تہائی دیا اور علاتی بھائی گودو تہائی ویا پھرایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں مال و باپ کی طرف سے میت کا بھائی ہوں پس دو گواہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور مرعی نے کہا کہ باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کے میرے دونوں گواہ غائب ہیں تو قاضی مال کی طرف ہے بھائی ہونے کا تھم دے دے گا اور اس کوان دونوں اخیافی بھائیوں کے ساتھ شامل کرسکتا ہے پس اگر اس نے شامل کر دیا بھر دونوں عَائب گواہ حاضر ہوئے تو قاضی ان کی گواہی پر اس کو ماں و باپ کی طرف ہے بھائی قرار دے گا اورا خیافی بھائیوں ہے جواس نے لیا ہے وہ علاقی بھائی ہے وصول کر کے تہائی پوری کرلیں گے اور باقی دو تہائی مال اس کو دلایا جائے گا پس اگر اس کے بعد گوا ہوں نے رجوع کیاتو جنہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے ضامن نہوں گے اور جنہوں نے باب کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے وہ دو تہائی مال اس بھائی کو جو باپ کی طرف ہے معروف ہے صان دیں گے اور اگر اس نے پہلے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے گواہ سنائے اور قاضی کے حکم ہے اس نے باپ کی طرف سے بھائی کے حصہ ہے آ دھا لے لیا پھر ماں کی طرف سے بھائی والے گواہ حاضر ہوئے اور ان کی گواہی پر اس نے باقی آ دھا بھی لے لیا پھر سب گواہوں نے رجوع کیا تو ہرفریق پر نصف ضان لازم ہوگی کذانی المحیط۔

**(**): ᡬ∕ィ

### وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا يك مخص نے دعوىٰ كيا كدميت نے مجھے تبائى ہر مال كى وصيت كى ہے پس كوابوں كى كوابى بر قاضى كے علم ہے اس كوتبائى مال ہر چیز سے ل کیا پھر اگر کواہوں نے رجوع کیا تو سب تہائی مال کے ضامن ہوں گے ای طرح اگر کواہوں نے زندگی میں تہائی مال کی دصیت کی گوائی دی اور بعدموت کے مخاصم ہوا تو بھی بہی صورت ہوسکتی ہے اور بہی تھم ہے بیر بحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر بعد موت کے گواہوں نے گواہی دی کہ میت نے اس مدعی کے واسطے اس باندی کی وصیت کی تھی اور وہ باندی تہائی مال ہے اور علم ہو گیا اور مدى نے اس كوام ولد بنايا بجركوا بول نے كوائى سے رجوع كياتو جس روز قاضى نے تھم ديا ہے اس دن جو قيمت اس باندى كى ہوادا کریں اور عقر اور بچہ کی قیمت کے ضامن نہ ہوں گے اور ای طرح اگر اس مخص کے سوائے دوسرے سے بچہ جنی تب بھی وارثوں کے لئے عقراور بچہ کی قیمت کے ضامن نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے ہیں اگر حکم قاضی کے روز کی قیمت میں کہ یا ندی کی اس روز کیا قیمت تھی گواہوں اور وارثوں میں اختلاف ہوا اور گواہوں نے کہا کہاس دن اس کی قیمت ہزار درہم تھی اور وارثوں نے کہانہیں بلکہ دو ہزار درہم تھی پس اگر باندی مرکنی ہوتو گواہوں کا قول لیا جائے گا اورا گرزندہ موجود ہوتو زمانہ حال کےموافق اگر اس کی قیمت دو ہزار ہوتو وارثوں کا قول اور اگر ایک ہزار ہوتو کواہوں کا قول لیا جائے گا اور اگر فی الحال اس کی قیمت دو ہزار ہواور کواہوں کے کواہوں نے گواہی دی کہ حکم قضا کے روز اس کی قیمت ہزار درہم تھی تو محواہی مقبول ہو کی اس طرح اگر فی الحال اس کی قیمت ہزار درہم ہو اور وارتوں کے کواہوں نے علم قضا کے روز دو ہزار درہم ہونا بیان کیا تو ان کی کواہی مقبول ہوگی پس اگر دونوں فریق نے اپنے اینے دعویٰ پر گواہ قائم کئے تو وارثوں کے گواہ مقبول ہوں گے بیمیط میں لکھا ہے ایک محص تین ہزار درہم اور ایک بیٹا چپوڑ کرمر گیا پھر دو مخصوں نے بیہ کواہی دی کہ میت نے اس تحص کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور دوسرے دو کواہوں نے دوسرے مخص کے واسطے الی بی گواہی دی اور تیسرے دو گواہوں نے تیسر مے مخص کے واسطے الی بی گواہی دی اور میت کا بیٹا اس سے انکار کرتا ہے اور تینوں موصی ہم میں بھی ایک دوسرے کا انکار کرتا ہے اپس قاضی نے تہائی مال نینوں کوئفتیم کردیا پھرسب کواہوں نے رجوع کیا تو بیٹے کو پچھ صان نہ دیں سے کذائی محیط السرحسی اور ہر فریق کواہ دوسرے دونوں موصی کہما کے واسطے سوائے اس کے جس کی طرف سے گواہی دی تھی تھائی کی تھائی مال کی ضامن ہوں گے اور اس طرح اگر ایک کے گواہوں کی پہلے تعدیل ہوئی اور اس کے لئے تہائی مال کا علم ہوگیا پھر دوسرے کے گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور اس کے لئے اس میں ہے آ دھے مال کا علم ہوا پھر تیسر ہے کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور اس کے لئے بھی دونوں کے حصہ ہے تہائی دلایا گیا بھرسب گواہوں نے رجوع کیا تو بھی بی ظم ہے بیمعیط میں لکھا ہے۔

اگرایک کے واسطے وصیت کا گواہی پر تھم ہوا پھر دوسرے گواہوں نے گواہی دی میت نے اس کی وصیت سے رجوع کر کے اس ذید کے واسطے وصیت کی ہے ہیں قاضی نے پہلے سے مال واپس کر کے زید کو دلا دیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کی وصیت سے رجوع کر کے میت نے عمر و کے واسطے وصیت کی ہے اور قاضی نے دوسرے سے لے کر تیسرے کو دلا دیا پھر سب گواہوں نے

ر جوع کیا تو عمرو کے گواہ زید کو کامل تہائی دیں گےاورزید کے گواہ پہلے کو تہائی کا نصف دیں گےاور پہلے کے گواہ کچھ ضان نہ دیں گ اور نہ وارثوں کے لئے صامن ہوں گے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گر گواہوں نے رجو ٹ نہ کیا کیکن دوسرے کا گوا وایک غلام نکاا تو تہائی مال پہلے اور تیسر ہے کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے ایک مخص مرگیا اور تین ہزار درہم چھوڑ ہے اور تہائی مال کی ایک مخص کے واسطے وصیت کی اور اس کو دے دیا گیا بھر دو شخصوں نے میہ گواہی دی کہ میت نے اس وصیت ہے رجوع کر لیا تھا پس وہ مال وارثوں کو دلا یا گیا بھرانہیں دونوں گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ میت نے دوسر سے مخص کے واسطے بیہ وصیت کی تھی پس اس کو دلا دیا کیا پھر دونوں گواہیوں ہے رجوع کیا تو تہائی مال کے دومر تبہ ضامن ہوں گے ایک بار وارثوں کوڈ انڈ دیں گے اور ایک مرتبہ پہلے موصی لہ کوڈ انڈ کھریں گے اور اگر وصیت اول ہے رجوع کرنے کی اور دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی دی اور بعد حکم قاضی کے رجوع کیا یا فقط میلی وصیت ہے رجوع کرنے کی گواہی دی اور ہنوز اس کا تھم نہ ہوا تھا کہ دوسرے کے واسطے تہائی کی وصیت کی محوای د**ی ا**در بیصورت مسئله دا قع ہوئی تو سرف بہلےموصی لہ کوڈ انٹر دیں گئے نہ دارتوں کواد را گرمعاً رجوع و وصیت کی گواہی دی ادر عم ہو گیا چردوسری وصیت کی گوائی ہے رجوع کیااور پہلے کی وصیت ہے رجوع کرنے کی گوائی ہے رجوع نہ کیاتو ان ہے دریافت کیا جائے گا کہ رجوع وصیت کی گواہی ہے رجوع کرتے ہو یانہیں پس اگرسکوت کیایا گواہی رجوع پر ثابت رہے تو ایک تہائی وارث کو دیں گئے پھراگر پہلے وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کی گواہی ہے بھی رجوع کیاتو وو بار ہ ایک تہائی پہلے موصی لہ کوڈ انٹر دیں گے اور اگروفت دریافت کرنے کے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے رجوع کی گواہی ہے بھی ہم نے رجوع کیا تو صرف ایک تہائی مال موصی لہ کو دیں گے نہوارٹ کواورا گریملے فقظ وصیت ہے۔ جوع کرنے کی گواہی ہے رجوع کیااور دوسرے کے واسطےوصیت کرنے کی گواہی ے رجوع نہ کیا تو پہلے موصی لہ کو تہائی مال کے آ دھے کی ضان دیں گے پھر اگر دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی ہے بھی رجوع کیا تو باقی مال بھی پہلے موصی لہ کودیں کے بیکا فی میں لکھا ہے۔

اگرگواہی دی کہ میت نے اپنے ترکہ میں ہے اس محض کے واسطے وصیت کی تھی اور قاضی نے تھم دے دیا پھر دونوں نے رچوع کیا پس اگر وصی نے اس میں سے پچھٹلف کیا تو دونوں گواہوں پر پچھضان نہیں ہے ایک محض تین غلام مساوی قیمت کے چوز کر مرکیا پی دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے اس غلام کی قیمت زید کے داسطے وصیت کی ہے اور حکم ہوگیا پھر دو گواہوں نے دوغ کر نے اور دومر سے غلام کی عمرو کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی دی اور حکم ہوگیا اور پہلا غلام وارثوں کو واپس دلایا گیا پھر دوگواہوں نے وصیت ٹانی سے دجوع کرنے کی اور تیمر سے غلام کی بحر کے داسطے وصیت کرنے کی گواہی دی اور چھم ہوگیا پھر سموں نے رجوع کیا تو پہلے کے گواہوں پر کی گوائی دی اور دومر سے کو تیمر سے کے گواہوں پر کی کو ضان و پٹالا زم نہیں ہوگیا تو بیم کو اور وارث کی سے اور دومر سے کو گواہوں کے گواہوں پر کی گوشان و پٹالا نوم نہیں مضان نہیں ہوگیا تو تیمر سے کے گواہوں پر پہلے ڈو بی کے اور وارث کی سے مضان نہیں ہوگیا تو تیمر سے کے گواہوں پر پہلے ڈا تا فریس ہے پس آگر دومر سے نے رجوع کیا تو تیمر سے کے گواہوں پر پہلے ڈا تا فریس سے بس آگر دومر سے نے میں تو وصیت کے گواہوں پر پیلے ڈا دومر سے کو اجوں پر پہلے ڈا تا میں سے بس آگر دومر سے نے گواہوں سے صفان لینی چا بھی تو وصیت کے گواہوں پر وصیت قائم کر کے لے سکتا ہے پھر گواہوا در تیم سے واپس لیس کے پھراگر کے لے سکتا ہے پھر گواہوا در ہم ہوا کی نصف قیمت کا میں برایک تیمت ایک ہزار در ہم ہوا در ہم کے اور کی کیا تا کی برایک تیمت ایک ہزار در ہم ہوا در سے کی گواہوں دومر سے کے گواہوں کی اور ہم ہوا کہ کی میال کی برایک تیمت کر نے گواہوں دومر سے کی گواہوں دومر سے کے گواہوں کی کے داسطے دو میت کر کے کے ہرا کیک تیمت کی گواہوں دور ہم کے برایک تیمت کی گواہوں دور ہم کے برایک تیمت کی گواہوں دور ہم کے برایک تیمت کی گواہوں دور ہم کے بیا کی گوئی کے واسطے دو میمت کر نے کی گوائی دی دور ہم کے ایک کوئی میں دور ہم کے برایک تیمت کی گوائی دی دور ہم کے ایک کوئی میں دور ہم کے برایک تیمت کی گوائی دی دور ہم کے ایک کوئی دی دور ہم کے برایک کی دور کی گوائی دی دور ہم کے دور کی کوئی دی دور ہم کی گوئی دی دور ہم کے دور کی گور کوئی دی دور ہم کی دور کی کوئی دی دور ہم کی دور کی کوئی دی دور ہم کی کوئی دی دور ہم کے دور کی کوئی دی دور ہم کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی

واسطے آ دھےغلام کاحکم ہوگیااور دونوں فریق گوا ہوں نے رجوع کیا تو وارث کے واسطےان پر ڈانڈ نہ ہوگی اور ہرفریق دوسرے موصی له کوغا ام کی نصف قیمت اوا کرے گا اورا گر دونوں غلام میت کے تہائی مال نکلتے ہوں تو ہر فریق وارث کواس غلام کی قیمت دے گا جس کی نسبت اس نے گواہی اداکی ہے اور اگر اس کا تہائی مال ڈیڑھ ہزار ہواور ہرایک کے واسطے تین چوتھائی غلام کا حکم دیا گیا پس اگر ر جوع کیا تو ہر فریق پانچ سو درہم وارثوں کو ضان ویں گے اور ہر فریق دوسر ہے موصی لہ کو ڈھائی سو درہم چوتھائی قیمت غلام کی ڈانڈ دیں گےاوراگر تہائی مال دو ہزار درہم ہواور قیت ایک غلام کی دو ہزار درہم ہواور دوسرے کی ایک ہزار درہم ہوتو ہرایک کے واسطے اس کے غلام کی دو تھائی کا تھم دیا جائے گا لپس اگر رجوع کیا تو دو ہزار والا فریق ایک ہزار وارثوں کو اور تھائی ہزار دوسرے موصی لہ کوڈ ایڈ دے گااور ہزار والا فریق دو تہائی ہزار کی دو ہزار والے موصی لہ کودے گااور وارثوں کی صانت اس پرتبیس ہے اور اگر ہرا یک غلام ہزار کی قیمت کا ہےاور تہائی مال ہزار درہم ہےاور دوسر نے لیا گیا ہی دی کہ میت نے پہلی وصیت ہے رجوع کر کے دوسرے کو وصیت کی ہے تو بعدر جوع کے پہلے موصی لہ کواس کے غلام کی قیمت کی صان دیں گے اور وارثوں کا سیجھ بی یا دوسر نے فریق پرنہیں ہے اور اگر دونوں غلام تہائی مال سے نکلے اور تہائی مال دو ہرار درہم ہے تو دوسرے کے گواہ پہلے کواس کے غلام کی قیمت اور وارثوں کو دوسرے کی قیمت ڈانڈ دیں گےاورا گرتہائی مال ڈیڑھ ہزار ہوتو دوسرے کے گواہ پہلے کواس کےغلام کی قیمت اور وارثو ل کو دوسرے کی آ دھی قیمت کی ڈانٹر دیں گے ریکانی میں لکھا ہے اگر ریگواہی دی کہ میت نے اپنے تر کہ میں سے اس مختص کے واسطے وصیت کی تھی اور قاضی نے تھم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا ہیں اگر وصی نے اس میں ہے کچھ تلف کیا تو دونوں گوا ہوں پر کچھ صان نہیں ہے سرف صان وصی پر ہوگی کذافی الحاوی۔

نى/ب : ﴿

## حدوداور جرموں کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگر دو گواہوں نے ایک مخض پر ہزار در ہم معین کی چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو اس کے ہاتھ کی دیت اینے مال ہے دیں اور دونوں پر قصاص ہمار ہے نز دیکے نہیں ہوگا اور ہزار کی ضان بھی دیں کیونکہ مشہود علیہ کا مال ضائع کیا ہے ای طرح نفس یا ماذون النفس میں ہرجگہ یہی تھم ہے بیمبسوط میں لکھاہے اور اگر اس پر دو چور بوب کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھرایک گواہی ہے رجوع کیاتو ان پرضان تہیں آتی ہے بیعتا ہیں لکھا ہے جار آ دمیوں نے ایک محص برزنا کی گواہی دی اور دو گواہوں نے اس کے تصن ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے گواہیاں قبول کر کے اس کے رجم کرنے کا تھم دیا چرسموں نے ر جوع کیا تو زنا کے گواہ دیت کی ضمان دیں گے اور ہمارے علماء مُلٹھ کے نز دیک ان کوحد قذ ف ماری جائے گی اور تھسن ہونے کے گواہوں پر صان نیس ہے میر کی ملے ہے اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی اور وہ محصن نہیں ہے پس امام نے اس کو ورے مارے اور وہ زخی ہوا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک ان پرزخموں کی ضانت نہ ہوگی اور ہے احبینؓ کے نز دیک اس میں خلاف ہےاورا کر دروں ہے وہ زخی تہیں ہوا تو بالا تفاق ان پر ضمان نہ ہو گی اور ایسا ہی اختلاف حد قذ ف اور حد شراب خوار ی اورتعزیر میں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر تھم سے پہلے ایک گواہ نے رجوع کیا تو سب کے کوحد ماری جائے گی ادر اگر بعد تھم ہونے کے قبل اس کے کہ حد مار دی جائے ایک گواہ نے رجوع کیا تو امام محر کے نز دیک ای کوحد ماری جائے گی اور امام اعظم وامام ابو یوسف کے

قولدسب کو بعنی زنا کے جوت میں جار گواہ ضروری ہیں ہی جب ایک نے رجوع کیا تو باقی تہمت رکھنے والے ہوئے ہی سب کو تہمت کی حد ماری جائے

نزد کیکسب کوحد ماری جائے گی اور اگر بعد حد مارے جانے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو خاص ای کوحد ماری جائے گی بیرحاوی میں

اگر جارا دمیوں نے ایک مخص پرز ناکر نے وقصن ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے اس کے رجم کرنے کا حکم کیا پھر گواہوں نے رجوع کیااوروہ مخض زندہ تھا مگر پھروں نے اس کوزخی کردیا تھا تو قاضی اس سے حدوقع کرے گا اور گواہ اس کے زخموں کی دیت کے ضامن ہوں کے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک تخف پر بیگواہی دی کہاس نے اپنا غلام آزاد کیا ہے اور اس غلام پر جار آ دمیوں نے زنا کرنے اور محصن ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے گواہیاں قبول کر کے اس کوآ زاد کر کے رجم کیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو آزادی کے گواہوں پر مالک کواس کی قیمت دین پڑے گی اور زنا کے گواہوں پر دیت لازم ہوگی پس اگر غلام کا کوئی وارث عصبات میں سے نہ ہوتو بید بت مالک کو ملے گی بیمیط میں لکھا ہے اور اگر جاروں گوا ہوں میں سے ایک کوا قائم زادی کا ہوتو دیت کے حصہ کے ساتھ قیمت کا حصہ بھی دینا اس کو پڑے گا بیرحادی میں لکھا ہے اگر جا رشخصوں نے آزادی اور زیا اور محصن ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے علم دے دیا پھر آزادی سے رجوع کیا تو قیمت کے ضامن ہوں گے اور اگر دو گوا ہوں نے آزادی سے اور دو گواہوں نے زنا ہے رجوع کیا تو آزادی سے رجوع کرنے والوں پر پچھنیں اور زنا سے رجوع کرنے والوں پر آدھی ویت اور حد قذف لا زم آئے گی بیمبسوط میں لکھاہے اگر گوا ہوں نے اپنے مورث پر یعنی باپ یا بھائی یا چیاوغیر ہ پر زنا کی گوا ہی دی اور و وقصن ہے تو و و رجم کیا جائے گااوراس تبہت کی وجہ ہےاس نے جلدی ہے میراث ملنے کے واسلے ریگواہی دی ہے معتبر نہ ہوگی پس اگر و ورجم کیا گیا اور بیلوگ اس کے مقل میں نہ پہنچے پھرا کیا نے رجوع کیا تو چوتھائی دیت اوا کرے اور وارث ہو گا اور اگر مقل میں پہنچے اور ایک نے رجوع کیااور رجوع میں دوسروں نے اس کی تکذیب کی تو ڈانڈ نہ دیے گا اور وارث ہوگا اور اگریہ کہا کہ تو نے جھوٹی گواہی دی کیونکہ تو نے اس کے زنا کرنے کوئبیں دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا تو اس کی چوتھا دیت ڈانڈ دیے گا اور وارث نہ ہو گا اور اگر سب نے اس کی تواہی کی تکذیب کی اور رجوع کرنے میں اس کی تقدیق کی تو مقتول مرحوم کی دیت سب ادا کریں اور سب کوحد قذ ف ماری جائے گی اور میراث ہےمحروم رہیں گے اور جوکوئی اس کا قریب تر رشتہ دار ہوگا اس کومیراث دلائی جائے گی پیرکانی میں لکھا ہے اگر قصاص کی محوابی دی پھر بعد قل کر دینے کے رجوع کیا تو دیت کے ضامن ہوں گے اور ان سے قصاص نہ لیا جائے گا یہ مضمرات میں تکھا ہے اور اگر بیکواہی وی کہ اس نے فلال کو خط ہے آل کیا ہے پھر رجوع کیا تو تم بینے مال ہے ویت ادا کریں ای طرح اگر بیگوا بی دی کداس نے خط سے فلال کا ہاتھ کا ث ڈالا ہے اور قاضی نے تھم دیا پھرر جوع کیا تو ہاتھ کی دیت کے ضامن ہوں کے بیر بدائع میں لکھاہے۔

تین آ دمیوں نے عمد آقل کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ولی کوقصاص لینے کا حکم دے دیا اور اس نے ضرب ہے اس کا ہاتھ کا ٹا پھرایک نے رجوع کیا تو قصاص کا تھم بحالہ باقی رہے گا پھراگر ولی نے آل کیا اور دوسرے نے رجوع کیا تو ولی پر ضان نہ آئے کی اور پہلار جوع کرنے والا ہاتھ کی چوتھائی دیت اپنے مال ہے اس طرح ادا کرے کے دونہائی پہلے سال میں اور ایک تہائی دوسرے سال میں اور دوسرار جوع کرنے والا جان کی آ دھی ویت اپنے مال ہے تین سال میں اوا کرے ہرسال میں تہائی ویت وے پھراگر اس کے ساتھ تیسرے نے بھی رجوع کیا تو وہ ہاتی نصف دیت تین سال میں ہرسال ایک تہائی ویت ادا کرے اور بہلا راجع چوتھائی ویت دست سے تہائی تک کی زیادتی ادا کرے ہیں اگر تیسرا گواہ غلام نکلاتو کامل دیت ہاتھ کی پہلے اور دوسرے پر لازم ہو کی اور جان ل ایک گواه آزادی کالیعنی آزادی برجن دو گواہوں نے گوائی دی آئیس میں سے ایک ان جار گواہوں میں ہے جنہوں نے زنا کی گوائی دی۔

ع - تولداین مال یعنی مرد کار براوری برداشت نه کرے گی۔

فتاوى عالمگيرى ..... بلد ١٠ كار ١٣١١ كار كتاب الرجوع عن الشهادة

کی دیت ولی کی مددگار برادری پرتین سال میں واجب ہوگی تین آ دمیوں نے عد اُقل کرنے کی کواہی دی اور تھم کے بعد ولی نے قاتل کا ایک ہاتھ قطع کیا پھرا یک کواہ نے رجوع کیا اور ولی نے اس کا یا وَس کا ٹ دیا پھرد دسرے کواہ نے رجوع کیا تو عامہ روایات کے موافق قصاص باطل ہو گیا ہیں اگر دونوں زخموں ہے اچھا ہو گیا تو پہلے پر چوتفائی دیت اور دوسرے پر چوتھائی دیت اور آوھا جر مانہ یا وُں کا واجب ہوگا ہیں اگر تیسرا گواہ غلام ہوتو یا وُں کی دیت و لی پر ہوگی اور اگر دونوں زخموں ہے مرگیا اور تیسرا گواہ غلام ہےتو دونوں پرآ دھی دیت اورآ دھی ولی کی مددگار برا دری پر ہوگی پس اگر تیسرے نے رجوع کیا اور اس کا غلام ہونا معلوم نہ ہوا پس اگر دونوں پزخموں ہے اچھا ہو حمیا تو ہاتھ کی دیت سب پر تمن حصہ ہو کر برابر تقسیم ہو تی اور یا وُں کی دبیت دوسرے اور تیسرے پر دو حصہ کر کے تعقیم ہوگی اور اگر مرکمیا تو دیت سب پر تمن حصہ ہو کر تعقیم ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے ایک محض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کهاس نے میرے ولی کا ہاتھ خطا سے کاٹ ڈالا ہے اور وہ اس زخم ہے مرکبیا اور کواہ لایا جنہوں نے کواہی دی کہاس نے اس کے ولی کا ہاتھ خطا سے کا ث ڈالا ہے اور اس زخم ہے مرجانے کی گواہی تبیں دی اور وہ دوسرے دو گواہ لایا کہ انہوں نے ہاتھ کے زخم ہے مرجانے کی گواہی دی اور ہاتھ کا شنے کی گواہی نہیں دی پس قاضی نے اس کی مددگار برادری پر دیت دینے کا تھم کیا پھر ہاتھ کا شنے کے گواہوں نے بی خاص کرر جوع کیا تو پوری دیت کے ضامن ہوں گے پھرا گرموت کے گواہوں نے رجوع کیا تو ہاتھ کا نے کے مواہ ان سے واپس کیں گے ای طرح اگر ایک محض نے بیدعویٰ کیا کہ اس نے جوڑ پر سے میری انظی کا ث دی خطا ہے اور میر اہاتھ شل ہو کمیا اور مدع علیہ نے اس سے انکار کیا یس مدعی دو کواہ اس امر کے لایا کہ اس نے انگلی کانی تکرشل ہوجائے کی کواہی نہ دی پھر وہ گواہ لا یا کہ انہوں نے انگل کٹنے سے شل ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے انگلی کا نے والے کی مدد گار برادری بر ہاتھ کی دیت دینے کا تھم کیا پھرانگی کا نئے کے گواہوں نے رجوع کیا تو وہ تمام جر مانہ کف کے ضامن ہوں گے پھرا گرمثل ہوئے کے گواہوں نے رجوع کیا پہلے کواہ ان کواہوں سے تمام جر مانہ واپس لیں گے سوائے ایک انگل کے جر مانہ کے کہ وہ خاصة انہیں پررہے کا بیر ذخیرہ میںلکھاہے۔

کواہوں نے بیگواہی دی کہاس مخص کے غلام نے خطا سے ایک مخص کولل کیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے اس غلام کے آزاد کردینے کی کوابی دی خواہ دونوں کوابیاں معاگزریں یا قل سے پہلے گزری اور عظم معا ہوایا قل کا پہلے ہوا پھر کوابوں نے رجوع كيا توقل كے كواه اس كى بزار درہم قيمت كے ضامن مول كے اور آزادى كے كواه دس بزار درہم قيمت كے اور نو بزار ويت كى صان دیں کے پس اگر پہلے آزادی کے گواہ گزرے اور حکم ہو گیا بھردوسرے گواہوں نے سے گوائی دی کہاس نے آزاد ہونے سے آل کیا ہے اور ما لک اس کوجانتا ہے چرکواہوں نے رجوع کیا تو آزادی کے کواہ اس کی قیمت کے ضامن ہوں کے اور قبل کے کواہ دس ہزار کے ضامن ہوں مے کذافی الکافی۔ اگر عنق معلق کی کواجی دی مثلًا یوں کہا کہ اس کے غلام نے زید کے ولی کوکل سے پہلے قبل کیا ہے اور وہ جانتا ہے اور غلام کی قیمت ہزار درہم ہے اور دوسروں نے گواہی دی کہاس مخص نے کل کہاتھا کہا گرمیرا غلام کھر میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہےاور تیسر نے فریق نے گواہی دی کہاس کا غلام آج گھر میں داخل ہوا پس قاضی نے تھم دے دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو قسم کے گواہ جر مانہ کے ضامن ہوں گے اور جرم کے گواہ ہزار درہم دیں گے اور کھر میں داخل ہونے کے گواہوں پر پچھومنان نہیں ہے ہیہ محیط سرتھی میں لکھا ہے امام محمد سے ایلاءروایت ہے کہ دو گواہوں نے مثلاً زید کے اوپر یہ گواہی دی کہاس نے اس محص بکر کے بیٹے کو عمداً فل کرڈ الا ہے اور انبیں دونوں کو اہوں نے ای زید پر بیگواہی دی کہ اس نے عمر و کے بیٹے کو بھی عمد اُفل کیا ہے اور دونوں مقتولوں کے باپ مدعی جیں اور سوائے بابوں کے کوئی وارث بھی نہیں ہے اپس قاضی نے قصاص کا تھم کیااوراس محض کو دونوں کے بابوں نے قتل فتاويٰ عالمگيري ..... جند ١٥ كار ٢٦٢ كار كتاب الرجوع عن الشهادة

کیا پھر گواہوں نے ایک بیٹے کے تل ہے رجوع کیا کہ اس کے بیٹے کواس نے تل نہیں کیا ہے تو آدھی دیت کے ضامن ہوں گے او اگر انہوں نے گواہی ہے رجوع نہ کیا بلکہ ایک بیٹا زندہ موجود ہوا تو مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ چاہے گواہوں سے نصف دین لے اور چاہے اس لڑکے باپ سے لے جو زندہ نظر آیا ہے اور اگر دونوں لڑکے ایک ہی شخص کے ہوں اور قاضی نے قصاص کا حکم کر اور باپ نے دونوں بیٹوں کے عوض زید کوتل کیا پھر گواہوں نے ایک بیٹے کے تل کرنے ہے رجوع کیا تو دونوں پر پچھ صان نہ ہوگا کذ

(i): 🗘

# گواہی پر گواہی دیے کررجوع کرنے کے بیان میں

امام بھر نے اصل میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر دوگواہوں نے دوگواہوں کی گوائی برگوائی دی پھر اصول دفروع دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو امام اعظم وامام ابھ یوسٹ نے فر مایا کہ اصول بے مرف فروع پر ضان ہے اور امام مجھ نے فر مایا کہ مشہود علیہ کو اختیار ہے جا ہے اصول سے معان نے تو فروع اپنے اصول سے مبیں نے سکتے ہیں اور اگر اصول سے فیان نے فروع کیا تو فروع سے نیس لے سکتے ہیں یہ مجیط میں لکھا ہے اور اگر فقط فروع نے رجوع کیا تو بالا تفاق انہیں پر صان لازم ہوگی ہے فیرہ میں ہواورا گرفروع گواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے قبوٹ کہایا گوائی میں غلط کیا تو اس طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر فروع گواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی گوائی النفاق النفات نہ کیا جائے گا اور اگر فروع گواہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی گوائی سے کہا کہ ہم نے اپنی گوائی اس گوائی ہوں ہے کہا کہ ہم نے اپنی گوائی اس گوائی ہوں ہوں ہوں نے ہم کوائی اس کوائی ہوں ہوں ہوں نے ہم کوائی امر کی خردی تھی کہ ہم نے اپنی اس گوائی ہوں ہوں نے ہم کوائی امر کی خردی تھی کہ ہم نے اپنی اس گوائی ہو کہوں نے ہم کوائی اس کوائی ہو کہوں نے ہوئی ہوں نے اس گوائی ہوں ہوں نے ہم کوائی اس کوائی ہوگوائی گوائی ہو گوائی گوائی ہو گوائی ہو گوائی ہو گوائی ہو گوائی ہو گوائی ہو گوائی گوائی ہو گوائی گوائی ہو گوائی گوائی ہو گ

اگریہ صورت ہو کہ دو گواہوں نے دو شخصوں کی گواہی پر اور جار گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے حکم دے دیا تو بالا جماع بعدر جوع کرنے کے دونوں فریق پر نصف نصف ضان ہو گی

اگر چار مخصوں کی گواہی پر دو مخصوں نے گواہی دی اور دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی اور حق ایک ہی ہے اور تھم ہوگیا بھرسب نے رجوع کیا تو چار کے گواہوں پر دو تہائی اور دو کے گواہوں پر ایک تہائی امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے قول پر واجب ہوگی اور امام محمد نے فر مایا کہ دونوں فریق آ دھے کے ضامن ہوں کے بیمب وط میں ہے اور اگر بیصورت ہوکہ دو گواہوں نے دو مخصوں کی گواہی پر اور چار گواہوں نے دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے تھم دے دیا تو بالا جماع بعد رجوع کرنے کے دونوں فریق پر نصف نصف ضان ہوگی بیمبیط میں لکھا ہے اور اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر ایک مخص پر ہزار در ہم کی گواہی دی اور دو ہر سے دو گواہوں کی گواہی نے دونوں کو ایموں پر تھم دے دیا بھر گواہی دی اور دوسر سے دو گواہوں پر تھم دے دیا بھر کی گواہی دی اور دوسر سے دار گواہی دی اور دوسر سے دالے پر ایک پوتھائی اور دوسر سے دالے پر ایک

آٹھوال حصہ ضان لازم ہوگی اور اگر فقط پہلے والے ایک نے رجوع کیا تو اس پر ایک چوتھائی ضان ہوگی اور آگہ ایک پہلے والے کے ساتھ دونوں دوسروں نے رجوع کیا تو چوتھائی مال پہلے والے پر اور ایک چوتھائی دوسرے دونوں پر لازم ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر ہر فریق نے دو دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی پھر ایک نے پہلے فریق سے اور ایک نے دوسر نے فریق سے رجوع کیا تو جامع میں لکھا ہے کہ ایک چوتھائی اور نصف کے ضامن ہوں گے اور مبسوط میں صرف نصف لکھا ہے اور اصح میہ ہے کہ مبسوط میں تھم تیاسی ذکو کھا ہے کہ ایک ہوتھائی ہے میں جا گر تعدیل کرنے والوں نے تعدیل سے رجوع کیا تو ام اعظم کے نزدیک ضامن ہوں گا۔ اور مام اعظم کے نزدیک ضامن ہوں ہے اگر تعدیل کرنے والوں نے تعدیل سے رجوع کیا تو ام اعظم کے نزدیک ضامن ہوں گا۔ ورمام اعظم کے نزدیک سے دورا کے اور صاحبین نے کہا کہ ان پر ضمان نہیں ہے اور ام اعظم کا تول صحیح ہے کذائی المضم ات۔

**(** : ♦\/

### متفرقات کے بیان میں

اگرایک عورت نے اپنے شو ہر پر بیدوعویٰ کیا کہاس نے میرے نقطہ کے عوض دس درہم ماہواری پرصلح کی ہے اور شو ہرنے کہا کہ میں نے بانچ درہم پر صلح کی ہے ہیں دو گواہوں نے دس درہم پر صلح کی گواہی دی اور قاضی نے عظم کر دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگرایسی عورت کا نفقه اکمثل دس درہم یااس ہے زیادہ ہوا کرتا ہے تو ان پر ضان نہ ہوگی اورا گر کم ہوتا ہے تو گزشتہ مہینوں ہے بفذر آ زیا دتی کے شو ہر کوضان دیں گے بیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے شو ہر پرعورت کا نفقہ کسی قدر ماہواری مقرر کیا اور اس پر ایک سال گزرگیا پھر دو گواہوں نے گواہی وی کدمرد نے اس کونفقہ سب ادا کر دیا ہے اور قاضی نے اس گواہی کو جائز رکھا پھر دونوں نے ر جوع کیا تو عورت کواس نفقه کی صان دیں گے اور ایسا ہی تھم والداور ہرؤی رحم محرم کا ہے جس کے لئے قاضی نے بچھ نفقہ مقرر کر دیا ہو یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کسی نے اپنی عورت کو قبل وطی کے طلاق دی اور اس کا مہر نہیں تھہرا تھا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ شوہر نے متعہ کے عوض اپنے غلام دینے پر صلح کر کے غلام عورت کو دے دیا اور اس نے قبضہ کرلیا ہے اور عورت اس سے انکار کرتی ہے لیس قاضی نے اس پر تھم دے دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو عورت کو مال متعد کی قیمت دیں گے نہ غلام کی قیمت بخلاف اس کےا گرغلام دینے برصلح کرنے کی گواہی وی اور نبھند کی گواہی نہوی اور قاضی نے عورت کوغلام پر قبضہ کر لینے کا تھم دیا پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا توعورت کوغلام کی قیمت ڈانڈویں گے بیمحیط میں لکھاہا گریہ گواہی دی کہاس نے عمد اُخون کرنے سے ہزار درہم پر سلح کرلی ہے بھر ر جوع کیا تو ضامن نہ ہوں گےخواہ مدعی و مدعا علیہ میں ہے کوئی منکر ہواوراگر ہیں ہزار در ہم پرصلح کرنے کی گواہی دی اور قاتل انکار کرتا ہے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو دیت سے زیادہ کے ضامن ہوں گے اور ہر جگہ ماذون النفس میں بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے اگر دو گواہوں نے کسی مخص پر مید گواہی دی کہ اس نے خطا کے خون سے یا خطاء یا عمد ازخم سے کہ جس میں جر مانہ واجب ہوتا ہے قاتل کو یا جارج کومعاف کیا ہے اور قاضی نے گوا ہی مقبول کرلی پھرانہوں نے رجوع کیا تو دیت کے یا زخم کے جرمانہ کے ضامن ہوں کے اور دیت تین برس میں اوا کرنی واجب ہوگی اور زخم کا جر مانداگر یا پچے سودرہم سے تنہائی دیت تک ہوتو ایک سال میں اور اس سے زیا دہ دو تہائی تک دوسرے سال میں واجب الا داہے اور اگر جر مانہ یا نچے سودرہم ہے کم ہوتو نی الحال ادا کریں گے اور اگر دیت الی ہو کہ فی الحال واجب ہوئی اور اس نے نہ وصول کی یہاں تک کہ دو گواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے معاف کر دیا ہے اور بری کر دیئے کا تھم ہو گیا بھر دونوں نے رجوع کیا تو فی الحال ضامن ہوں گے بیرحاوی میں لکھا ہے۔

دو کواہوں نے مال کی کواہی دی پس قاضی نے مدعی و مدعا علیہ کوسلح کے واسطے طلب کیا اور فہمائش کی کہ سلح کرلیں پس کسی ! قدراس مال پرصلح کر لی پھرایک گواہ نے رجوع کیا تو پچھ ضمان نہ دے گا بیقنیہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخص پر بیا گواہی دی کہ بیاس مدعی کا علام ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پھر مدعی نے کسی قدر مال پراس کو آزاد کر دیا پھر دونوں نے کو ابی سے رجوع کیا تو مشہودعلیہ کے واسطے بچھ صنان نہ دیں سے میمبسوط میں لکھا ہے تو ادر ابن ساعہ میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ دو گواہوں نے کسی غلام کی نسبت جوالی محض کے قصد میں ہے بیگواہی دی کہ بیغلام اس مدعی کا ہے اور قاضی نے بیتھم دے دیا پھرمشہو دعلیہ نے وہ غلام مشہودلہ سے سودینار کوخریدا بھر کواہوں نے رجوع کیا ہی اگرمشہودعلیہ نے بیقمدیق نہیں کی تھی کدان کی کواہی حق ہے تو کواہوں سے سودینارومول کر لے گابیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر دو کواہوں نے ایک غلام کی نسبت جوایک مخف کے قبضہ میں ہے بیہ کواہی دی کہ بیاس مدى كا ہے اور قاضى نے ذگرى كر دى اور قابض اس سے انكار كرتا ہے پھر دونوں نے كواہى سے رجوع كيا اور قاضى نے ان يرقيمت كى منان واجب کی پس ہنوز انہوں نے قیمت ادا کر دی تھی یانہیں ادا کی تھی کہ شہو دلہ نے وہ غلام مشہو دعلیہ کو ہبہ کر دیا اور اس نے قبضہ کرلیا تو کواہ صانت سے بری ہوجا کیں مے اور اگر انہوں نے قیمت ادا کردی ہےتو واپس لیں کے پھر اگر ہدکرنے والے نے ہدپھیرلیا اور غلام پر قبضه کرلیا تو مشہوعلیہ ڈانڈ کا مال کواہوں ہے واپس لے گا اور اگرمشہو دلدمر کیا اورمشہو دعلیہ نے وہ غلام وراثت میں یایا تو **محواہ اس سے وہ مال قیمت جوانہوں نے ڈاٹڈ دیا ہے واپس لیس سے کذافی الحاوی اس طرح اگر کسی دین یا عین کی کواہی دی اورمشہود** لہ کے واسطے تھم ہوگیا پھر گواہوں نے رجوع کیا پھرمشہو دلہ مرگیا اورمشہو دعلیہ نے وراثت میں وہ چیز حاصل کی تو گواہ ضانت ہے بری ہو مکئے کذافی المحیط ای طرح اگر غلام قتل کیا عمیا اورمشہو دلہ نے اس کی قیمت وصول کی اورمشہو دعلیہ نے اس سے میراث میں یہ قیمت یا اس کے مثل حاصل کی تو بھی بہی تھم ہے ای طرح اگر مشو ہرعلیہ کے ساتھ مدسراوارٹ ہو مگر جس قدرمشہو دعلیہ کومیراث ملی ہے اس میں قبت غلام کی وفاع بے تو مجسی صان سا قط ہوگی بیرحاوی میں لکھا ہے۔

مسئلہذیل میں ڈانٹر (جرمانے کی ایک صورت) ہے مقصود 🖈

نوادر عیسیٰ بن ابان جی ہے کہ ایک تخص نے ایک باندی کا جوایک تخص کے بقت جی ہے اور ایک اس باندی کی لاکی کا دعویٰ کیا کہ یہ دونوں میری باندیاں جیں اور قابض نے اس سے انکار کیا کہ یہ باندی مدی کی ہے یا یہ لاکی اس باندی کی ہے چر مدی دوگواہ لایا کہ یہ باندی کی ہے پس قاضی نے وہ باندی اور اس کی لاکی مدی کو دلادی پھر باندی کے گواہوں نے رجوع کیا تو قاضی ان سے باندی اور اس کی لاکی کی قیمت ڈاٹھ دلوائے گا جیسا کہ ایک مخص کے بقت میں ایک غلام تا جرکشر المال ہے وہ غلام مرکیا اور مال کشر چھوڑ اپھر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام تا جرکشر المال ہو وہ غلام مرکیا اور مال کشر چھوڑ اپھر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام تا جرکشر المال ہو وہ غلام مدی کا نہوں ہے اور نہ یہ مال غلام کا ہے پس مدی نے دوگواہ سنا نے کہ یہ غلام مدی کا ہے اس نے قابض کے پاس ود بعت رکھا تھا اور بہت سے گواہ اس امر کے لایا کہ یہ مال اس غلام کا ہے پس قاضی نے غلام اور مال کا تھم مدی کے واسط و دریا پھر غلام کے گواہوں نے لیمن جنہوں نے غلام مدی کی ملک ہونے کی گوائی دی تھی رجوع کیا تو وہ اوگ اس مال کے بھی جوغلام و دیا گواہوں نے لیمنی جنہوں نے غلام مدی کی ملک ہونے کی گوائی دی تھی رجوع کیا تو وہ اوگ اس مال کے بھی جوغلام کے گواہوں نے لیمنی جنہوں نے غلام مدی کی ملک ہونے کی گوائی دی تھی رجوع کیا تو وہ اوگ اس مال کے بھی جوغلام

ا قولہ کی قدراس مال پریعنی جینے کادعویٰ ہے اس کے کسی حصہ پر۔ سے بعن اس قدر قیمت اس میراث ہے پوری عاصل ہوتی ہے۔ سے قولہ دلوائے گا کیونکہ قاضی نے دختر کا تھم اس کوائی کی وجہ سے دیا کہ یہ یا ندی اس مدگی کے بیجہ اس کے کہ استحقاق ندکوراز اصل ہے پس جو پھتے مال یا اولا داس اصل بعنی باعدی کے ساتھ ہووہ باندی کا تابع ہوگا کویا کواہوں نے جیسی باندی کی کوائی دی ویائے دی اور اولادی کوائی دی اور بمانداس کے مسئلہ غلام تا جر ہے بعنی قولہ جیسا کہ اگرا کے مخص ۔۔۔۔ فاخم۔۔

کا تھا ضامن ہوں کے پھراگران گواہوں نے جنہوں نے لڑی کو باندی کی بٹی ہونے کی گواہی دی تھی رجوع کیا تو باندی کے گواہ ان

ع بچہ کی قیمت ڈاٹٹر لیس کے منتی میں تکھا ہے کہ ایک فخض نے ایک باندی کی نسبت جوایک فخض کے قیمنہ ہونے کا
دعویٰ کیااور قاضی نے وہ باندی اس کو دلا دی اور باندی کی ایک لڑی مدعا علیہ کے پاس تھی کہ اس کا صال قاضی کو معلوم نہ تھا پھر مدی نے
اس امر کے گواہ سنا ہے کہ بیر باندی کی بٹی ہے تو قاضی اس کو بھی دلائے گا پھراگر اس کے بعد باندی کے گواہوں نے رجوع کیا تو وہ
لوگ باندی اور اس کی بٹی کی قیمت کے ضامن ہوں گے بیر بھط میں ہے ایک فخض کے قیمنہ میں ایک غلام ہے پھر دو گواہوں نے گواہی
دی کہ بیزید کا ہے اور قاضی نے تھم و سے دیا پھر دو گواہوں نے زید پر گواہی دی کہ بیٹ مروکا ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی پھر دو
گواہوں نے عمر و پر گواہی دی کہ بیغلام بحرکا ہے اور قاضی نے تھم و سے دیا پھر سب گواہوں نے رجوع کیا تو ہر فریق مشہود علیہ کو غلام کی
بوری قیمت ادا کر سے گار کا فی بیش تکھا ہے۔

اگرایک ذمی کی طرف سے دوسرے ذمی پر دو ذمیوں نے مال باشراب باسور کی گواہی دی اور حکم ہوا پھر

گواہ سے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سوری قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہو نگے

ا کی مخص نے ہزار درہم کوایک گھرخر بدا اور یہی اس کی قیمت ہے اور ٹمن ادا کر دیا پھر دو گواہوں نے زید کی طرف ہے یہ عمواہی دی کہ چونکہ اس کا گھر اس گھر ہے ملا ہوا ہے اس واسطے زید اس کا شفیع ہے اور قاضی نے شغعہ کا تھم دیے دیا مجر دولوں نے ر جوع کیا تو ان پر صفان نہ ہوگی اورا گرمشتری نے اس میں پچھ ممارت بنائی تھی اور قاضی نے اس کے تو ڑ دینے کا تھم کیا تو وقت رجوع کرنے کے گواہ اس ممارت کی قیمت کے ضامن ہول گےاور وہ ممارت شکتہ گوا ہوں کی ہوگی بیدحاوی میں لکھا ہے منتقی میں ہے کہ دو مواہوں نے ایک محض پر سے گواہی دی کہ اس نے اس مدعی کے واسطے ہزار درہم قرض کاکل کے روز اقر ارکیا ہے اور قاضی کے علم سے مد على نے اس کووصول کرلیا پھر دونوں نے رجوع کیا پھر جب قاضی نے ان سے صان لینے کا اراد ہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوا ولاتے ہیں کہ معاعلیہ نے ایک سال سے اس قرضہ کا اقرار کیا ہے تو قبول نہ ہوگی اور گواہ ان در ہموں کی صان دیں گے اور اگر ایک گواہ نے یہ گوائی دی کہاں شخص نے ایک مہینہ ہے اپناغلام آزاد کرنے کا اقرار کیا ہے اور دوسرے نے ایک سال ہے آزاد کر دینے کے اقرار کی کواہی دی اور قاضی نے غلام کی آزادی کا تھم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پھر جب ان سے غلام کی قیمت کی منان لینا جا ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس امر کے گواہ لاتے ہیں کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے بینظام دس برس سے آزاد کر دیا ہے تو امام مجمد نے فر مایا کہ استحسانا متبول ہو کی میرمحیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے کسی مخض پریہ کواہی دی کہ اس نے اس مخض کواس واسطے اپنا وکیل کیا ہے کہ زید سے میر اقر ضدوصول کرے اور زید اس کے قرض دار ہونے کا اقر ارکرتا ہے پس قاضی نے وکیل کی ڈگری کر دی اور اس نے وصول کر کے تلف کیا بھرموکل حاضر ہوا اور اس نے وکالت ہے انکار کیا بھر گواہوں نے رجوع کیا تو ان بر صفان نہ ہوگی اور وکیل اس مال کا ضامن ہوگا ای طرح اگر ود بعت وصول کرنے یا کراہے یامیراٹ وغیرہ وصول کرنے کے وکیل کرنے کی گواہی دی اور بیصورت واقع ہوئی تب بھی یہی تھم ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر ایک ذمی کی طرف سے دوسرے ذمی پر دو ذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی موائی دی اور حکم ہو گیا پھر کواہ ہے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہوں مجے اور

لے ۔ تولہ یہ محیط میں ۔ وقال فی امنتی ایصا اور اس میں کچھ فرق نہیں کہ قاضی نے باعدی واولا دکا سعا تھم کیا ہو یا پہلے باعدی پھراولا و کا کیونکہ معنی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ اگر دونوں گواہ مسلمان ہوگئے بھر رجوع کیا تو سود کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور شراب میں اختلاف ہے امام محکہ کے نز دیک اس کی قیمت دیں گے اور امام ابو یوسف کے نز دیک کچھ نہ دیں گے اور اگر گواہ مسلمان نہ ہوئے بلکہ مشہود علیہ مسلمان ہوا تو بعد رجوع کرنے کے سود کی قیم نے دیں گے اور شراب کے ضامن نہ ہوں گے رہیم سوط میں لکھا ہے۔

دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کو بیکہاتھا کہ اگر تھر بیس گساتو تو آزاد ہے یا پنی عورت ہے کہا کہ اگر تو گھر بیس گسی تو تجھے پر طلاق ہے اور وہ مورت الی ہے کہ ہنوزاس سے وطی نہیں کی اور دوسر سے دوگواہوں نے شرط پائی جانے کی گواہی دی پھر تھم ہونے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو پہلے فریق پر ضان لازم ہوگی یعنی غلام کی قیمت یا آ دھا مہراور وجودشرط کے گواہوں پر پر ضان نہ ہوگی اور آگر فقط شرط پائی جانے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو تھے تھیہے کہ کسی عال میں ان سے صفان نہ لی جائے گی اور اگر دونوں گواہوں نے بیگواہی دی کہ مرد نے اپنی عورت کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو تھے تھی کیا یا غلام کے ہاتھ میں آزاد کر لین ہر دکیا پھر در کیا تا ہر در دوگواہوں نے عورت کے اپنی علی تو بیٹی سے ملاق دیا تو این اگر دائر کا کسی شرط پر معلق کر دوسر سے دو جود کے گواہوں کا بھی بھی تھم ہے بیکا فی میں تھا ہے اور اگر غلام کے تیش بی تھم دیا کہ تو اپنا آزاد کر ناکسی شرط پر معلق کر لینا اور تیسر نے شرط پائی جانے کی گواہی دی تو اپنا آزاد کر تا کسی شرط پر معلق کر اینا دو اس کے میں ان از مردوع کیا تو ضام می نے میں گواہوں کی میں کہ اس نے معلق کر لینا در تیسر نے تربی تی تصن ہونے کی گواہی دی پھر رجوع کیا تو ضام می نہوں گے میہ ہماں نے میکو ان اگر اور قود کے گواہی دی پھر رجوع کیا تو ضام می نہوں کے میہاں لازم ہوگی میہ بحرالرائتی میں ہے اور اگر دوگواہوں نے کی محصن ہونے کی گواہی دی پھر رجوع کیا تو ضام می نہوں گے میہاں لازم ہوگی میہ بحرالرائتی میں ہونے کی گواہی دی بھر نہ دیک ہوں گواہوں نے کی محصن ہونے کی گواہی دی پھر رجوع کیا تو ضام می نہوں گے کہ بھر اس کے میں ان ان کا فی ۔

# الوكالت الوكالت المولاة

إس من چندابواب ہیں

 $\overline{\mathbb{O}:\dot{ riangle}_{/}}$ 

وكالت كے شرعی معنی اس كے ركن شرط الفاظ تحكم وصفت كے بيان ميں

و کالت شری یہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی توسن تصرف معلومہ کے واسطے بجائے اپنے قائم کرے اور اگر تصرف معلوم نہ ہوتو وکیل کو نیٰ تصرف یعنی حفاظت ثابت ہوجائے گی اور بیمبسوط میں لکھاہے کہ ہمارے علاء نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کواس طرح کہہ کر ل كياكمين في تخفي اين مال كاوكيل كياتواس لفظ عدوكيل كوصرف حفاظت كااختيار حاصل موكابيكفاييم لكهاب اورركن الت کے وہ الفاظ ہیں کہ جن ہے وکالت ثابت ہوتی ہے مثلاً میں نے تھے اس غلام کے فروخت کرنے یا خرید نے کا وکیل کیا یہ اج الوہاج میں لکھا ہے وکیل کا وکالت قبول کرنا استحسانا و کالت کی صحت کے واسطے شرط نہیں ہے لیکن اگر وکیل ہے ر دکر دی تو و کالت ، موجائے گی ایسا ہی امام محدّ نے اصل میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جا ہے تو اس طرح فروخت کر دیے اور وہ حاموش رہا اور اس نے وخت کیا تو جائز ہوئی اور اگر کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو باطل ہوئی بیمچیط سزھسی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کواپنی عورت ، طلاق کے واسطے وکیل کیا اور اس نے قبول و کالت ہے انکار کیا پھر طلاق دے دی توضیح نہیں ہے اور اگر انکار نہ کیا اور نہ صراحة ل کیالیکن طلاق دے دی تو استحسانا سیجے ہے کیونکہ دلالہ اس نے تبول کیا بیمبیط میں ہے ادرا گرکسی شخص غائب کووکیل کیا اور اس کوکسی نے وکالت کی خبر دی تو وہ وکیل ہوجائے گا خواہ خبر دینے والا عادل ہویا فاسق ہوخواہ اپنی طرف سے خبر دی ہویابطورا پیجی کے خبر کی ہو اہ وکیل نے اس کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہو بیذ خیرہ میں لکھاہے وکا ابت کی شرطیں چندمتم کی ہیں بعض موکل سے متعلق ہیں یعنی ی کی ذات کی طرف را جع ہیں پس میشرط ہے کہ موکل جس فعل کے واسطے دکیل کرتا ہے اس کے کرنے کا خود ما لک ہو پس مجنون ما ن لا یعظل لڑ کے کی طرف ہے وکیل مقرر کرنا درست نہیں ہے اور عاقل لڑ کے ہے ان کا موں میں جن میں خودتصرف نہیں کرسکتا ہے ل کرنا بھی درست نہیں ہے جیسے طلاق وعمّاق و ہبہ وصدقہ وغیرہ جن میں محض ضرر ہے اور جن تصرفات میں نفع ہے جیسے ہبہ وصدقہ برہ قبول کر لینا تو بلا اجازت ولی کے درست ہےاور جن چیز وں میں گفع وضرر دونوں ہو سکتے ہیں جیسے خربیدوفروخت وغیرہ پس اگر ) کوتجارت کی اجازت ہے تو وکیل کرنا درست ہے اور اگر اجازت نہیں ہے تو ولی کی اجازت پرموقوف ہے یا ولی کے تجارت کی زت دینے برموقوف ہے بدیدائع میں ہے۔

رجوامر ماذون وم کاتب کوخود کرنا جائز ہے اس کے کرنے کے واسطے وکیل کرنا بھی جائز ہے ک

یٹیم نے وکیل کیااوروصی نے اجازت دی تو جائز ہے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے جو مجنون بھی جنون میں رہتا ہے اور آبھی افاقہ جاتا ہے اگر اس نے حالت جنون میں وکیل کیا تو صحیح نہیں ہے اور اگر اس نے افاقہ کی حالت میں وکیل کیا تو جائز ہے اور مشائخ نے ایا کہ رہے تھم اس وقت ہے کہ اس کے افاقہ کا کوئی وقت معلوم ہوتا کہ اس کا جنون اور افاقہ وقت سے ہے یقینا پہچانا جائے اور اگر ایسا نہ ہوتو جائز نہیں ہےاور مردمعتو ومغلوب نے اگر کسی کوخرید وفروخت کے واسطے دکیل کیا تو جائز نہیں ہے بیمجیط میں لکھا ہے جس غلام ک تجارت ہے ممانعت ہے اس ہے وکیل کرنا درست نہیں ہے یہ ہدائع میں ہے اور جوامر ماذون و مکا تب کوخود کرنا جائز ہے اس کے کرنے کے واسطے وکیل کرنا بھی جائز ہے اور غلام ماؤون کو نکاح کرنے یا اسپنے غلام کومکا تب کرنے کا اختیار نہیں ہے بیمبسوط میں لکھ ہے اگر ماذون غلام نے اپنے مولی کوخرید وفرو خت وغیرہ کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہےاورولی کو دوسرے کا وکیل کرنا اس امر میں جائر نہیں ہے اور اگر وکیل کیا اور وکیل نے اس کو نافذ کیا تو جائز ہے بشر طیکہ غلام پر قرضہ نہ ہواور اگر ہوتو جائز نہیں ہے کذا فی الحاوی او غلام کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ایسے تھن کے ساتھ خصومت کرنے کے لئے وکیل کرے جواس کی ذات کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہویا کسی زخم ً دعویٰ کرتا ہے جوغلام کی طرف ہے اس کو پہنچا ہے یا اس نے غلام کو پہنچایا ہے اور ان صورتوں میں صلح کے واسطے وکیل کرنا درست نے کیونکہ ان صورت میں مخاصم اس کا مالک ہے اور جو چیزیں الیمی ہوں کہ خود غلام نے حاصل کی جیں ان میں مخاصمت وغیرہ کے واسط وکیل کرسکتا ہے کذا فی المبسوط-ایک غلام دوشخصوں میںمشترک تھا کہایک نے اپنا حصہ بغیر شریک کی اجازت کے مکاتب کرویا کھ مکا تب نے خرید وفروخت وخصومت میں کسی کے وکیل کیا گیا تو مکا تب کنندہ کے حصہ میں جائز ہے پھراگر دوسرے نے بھی اس م کا تب کردیا تو اسخسانا دونوں حصوں میں جائز ہے اور اگر دونوں کا مکا تب ہواور کسی معاملہ میں وکیل کیا گیا بھرایک حصہ ہے عاجز ہ اور اس کام کوکیا تو دونوں حصوں میں جائز ہے کذانی الکانی۔اگر دوشخصوں کا مکا تب ہوا اور اس کوایک نے دوسرے سے اپنا قرضہ وصول کر لینے کے واسطے وکیل کیا یا تھی غیر ہے قر ضہ وصول کرنے یا دوسرے کے ہاتھ خرید و فروخت یا غیر کے ہاتھ خرید و فروخت کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر اس مکا تب کوایک نے اپنا غلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے یاغیر کے ہاتھ فروخنہ کرنے یا دوسرمے مخص یاغیر کے اوپر نالش کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہے اس طرح اگر مکا تب اور اس کے دونوں مولی کے درمیار خصومت ہواوراس نے دونوں میں ہے ایک کے بیٹے یا غلام یا مکا تب کواس معاملہ میں یا خرید وفروخت میں وکیل کیا تو مثل اجنبیوا کے جائز ہے کذافی المبسوط۔

اگر دارالحرب بیس ایک مرتد نیک کواینامال جو دارالاسلام بیس نے فروخت کرنے کاوکیل کیا تو جائز نہیں کہ مرتد کا دیک کرنا موقوف رہتا ہے اگر پھر سلمان ہوگیا تو نافذ ہوگا ور ذاگر کل ہوایا مرکیا یا دارالحرب میں جا طاتو اما ماعظ کے نزد یک باطل ہو جاتا ہے یہ بح الرائق میں تکھا ہے اگر مرقد دارالحرب میں جا طلا پھر سلمان ہو کر پھر آیا پس اگر قاضی نے اس ۔ دارالحرب میں جا طنے کا بھم جاری کر دیا تھا تو اس کا وکل وکالت سے فکل گیا اور اگر قاضی کے جم وینے سے پہلے وہ آگیا تو وکیل آئی درہے گا بیعا وہ تا کہ بو دارالحرب میں ایک مرقد نے کی کواپنے مال کا جو دارالاسلام میں ہے فروخت کرنے کا وکیل آئی وہ کیا تو جائز ہیں ایک مرقد و خوت کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہیں اگر ہونے کی کواپنے مال کا جو دارالاسلام میں ہے فروخت کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہیں ایک مرقد ہونے کی حالت میں اس کو مرقد ہونے کی حالت میں اس کا تکار کردیا تو جائز نہ تو ہونے کی حالت میں اس کا تکار کردیا تو جائز نہ تا ہوں کا کردیا تو جائز نہ تا ہوں کا کردیا تو جائز نہ تا ہوں کی کا دیا تو جائز نہ تا ہوں کہ کا دیا تو جائز نہ تا ہوں کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا گیا تو جائز نہ نہ کی دورٹ کی حالت میں اس کا تکار کردیا تو جائز نہ تا ہوں کی کورٹ کی دیا تا ہوئی پھراس کا نکار کیا تو جائز ہوئی ہوراس کا نکار کیا تو جائز ہوئی میں اس کا دیا تو جائز نہیں ہوئی پھراس نے نکار کیا تو جائز نہیں ہوئی پھراس نے نکار کردیا تو جائز نہیں ہوئی میں تکھا۔

گی کورکار کردینے کے واسطے کیل کیا پھر مرقد ہوئی پھراس نے نکار کیا تو جائز نہیں ہوئی میں تکھا۔

ا ۔ تولہ جائز نہیں کیونکہ جب وہ وارالحرب میں ٹن گیا تو اس کے مال سے اس کی ملکیت زائل ہوگئی بخلاف مرتم عورت کے کہ عورت کا مرتم ہونا اس کی ملکیت زائل ہوئی بخلاف مرتم ہونا وکیل کو وکالت سے نکالنا شار۔ ملکیت زائل ہونے میں معتبر نہیں ہونا بلکہ اس میں کو یاوہ مسئلہ باقی ہے۔ سے قولہ نکاح کردیا ۔۔۔۔ کیونکہ عورت کامرتم ہونا وکیل کو وکالت سے نکالنا شار۔

اور ذمی کی طرف ہے وکیل کرنامتی مسلمان کے جائز ہے کذا فی البدائع۔اگر کسی ذمی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کیا کہ جوشراب اس کی فلاں ذمی پر قرض ہے اس کووصول کر ہے تو مسلمان کووصول کر لیٹا تمروہ ہے دیا ہی ہمدا گراس نے وصول کرلی تو قرض دار بری ہوجائے گا کذافی الحاوی۔

اگر کسی ذمی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کیا کہ کوئی چیز بعوض شراب کے ذمی کے پاس رہن کر دے یا شراب کو بعوض درہموں کے رہن کردے بس اگروکیل نے بطورا پلجی کے مرتبن کوخبر دی اورعقدر ہن موکل کی طرف سے ہوا تو سیجے ہے اور گراپنی طرف ے منسوب کیااور کہا کہ جھے قرض دیے تو جائز تہیں ہے اور رہن نہ ہوگی یہ مبسوط میں تکھا ہے اگر باپ نے کسی کواپنے نابالغ کڑے کی کوئی چیزخریدیا فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا یا خصومت میں وکیل کیا تو جائز ہے اور باپ کا وصی اس معاملہ میں بمزلہ باپ کے ہے رہے طبیں ہے بیٹیم کا وصی بیٹیم کے معاملات میں جو کام خود کرسکتا ہے اس میں اس کو دوسرے کا وکیل کرنا درست ہے گذا فی السراجيه پس اگريتيم كے دووص تنے اور ہرايك نے كسى معاملہ ميں عليحد ہ عليحد ہ وكيل كيا تو امام اعظمٌ وامام محمدٌ كے نز ديك ہروكيل بچائے اپنے موکل کے قائم ہوگا سوائے گنتی کی چند چیزوں کے کہان میں ایساتہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے مجملہ شرطوں کے بعضی وکیل کی طرف را جع ہوتی ہیں پس وکیل کا عاقل ہونا شرط ہےاوراس وجہ ہے مجنون یالڑ کے ناسمجھ کا وکیل ہونا سیجے نہیں ہےاور ہالغ اور آزاد ہو تا و کا لت کے سیجے ہونے کے واسطے شرطنہیں ہے اپس عاقل لڑ کے اور غلام کا وکیل ہونا خواہ دونوں ماذ ون ہوں یا مجور ہوں سیجے ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اگر کسی لڑ کے یا غلام کوا پنا غلام مال کے عوض یا بلا مال آزاد کرنے یا مکا تب کرنے کے واسطےو کیل کیا تو جائز ہے میہ مبسوط میں لکھا ہے اگروکیل کی عقل شراب نبیذ کی وجہ ہے ختلط ہوگئی مگروہ خرید ٹا اور قبضہ کرنا پہچا نتار ہانو وکیل ہاتی رہے گا اوراگر بھنگ ہینے کی وجہ ہے اختلاط عقل ہو گیا تو اس کی وکالت بمزلد معتوہ کے جائز نہ ہو گی بینز ایتر اُمفتین میں لکھا ہے تو کیل کافی الجملہ علم ہونا بلاخلاف شرط ہے خواہ وکیل کو ہویا اس شخص کو ہوجس ہے معاملہ کرتا ہے پہاں تک کہا گرایک شخص کواپناغلام فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے وہ غلام کسی کے ہاتھ اپنے جانے یا اس مخص کے تو کیل کے علم ہونے سے پہلے فروخت کیا تو تیج جائز نہ ہو گی تا وقتیکہ موکل اس بیچ کی اجازت نہ دے یا وکیل بعد علم کے اجازت نہ دے لیکن علی الخصوص وکیل کوتو کیل کاعلم ہوتا پس زیا دات میں لکھا ہے کہ شرط ہےاور و کالت میں ہے کہ شرط تہیں ہے بیہ بدائع میں ہے۔

اگرا پنی عورت سے کہا کہ فلا س خص کے پاس جا کہ وہ تجھ کوطلاق دے دے پس فلا سے اس کوطلاق

دے دی اور جانتانہ تھا تو طلاق واقع ہوجائے گی 🌣

www.ahlehad.org

کرنے کے واسطے شرط ہے پہاں تک کہ اگر کمی تخف نے دوسر ہے کوا بنا غلام فروخت کرنے یا پٹی عورت کو طلاق دینے کے واسطے وکل کیا اوروکیل جانا تھا اور اس نے بچے کی یا طلاق دی تو دونوں جائز نہیں ہیں ایسا بی امام محد نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے بیمحیط و ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کسی کو وکیل کیا تو جانے ہے پہلے وہ خض و کیل نہ ہوجائے گا اور یہی مخار ہے بیجوا ہرا خلاطی میں لکھا ہے اگر مسلمان نے کسی حربی کو جو دار الحرب میں ہے وکیل کیا اور سلمان دار الاسلام میں ہے تو وکا لت باطل ہے ای طرح اگر جربی نے جو دار الحرب میں ہے کہ مسلمان کو جو دار الاسلام میں ہو گواہ مسلمان کر لئے ہیں اس کا وکیل دار الحرب سے اس کام کے واسطے تکا تو جائز ہے ای طرح اگر خرید و فروخت یا وہ بعت وصول کرنے یا اسکے مانٹو کاموں کے واسطے وکیل کیا تو بھی بہتی تھم ہے اور اگر مسلمان تو جائز ہے اور جب وہ جربی وہ جرار الحرب میں جا ملاتو یا تو جائز ہوا کہ وی نے دوقت مسلمان ہو بھی میں کہ اس کی وکالت باطل ہوگئی کندا تی الحق اور اگر مسلمان ہو بھی وکیل کیا تو جائز ہے اور اگر وی دوقت مسلمان ہو بھر مرتد ہو گارت باطل ہوگئی کندا تی الحق وہ اسلے وکیل کیا تو جائز ہوا در الحرب میں جاملاتو وکا لت باطل ہوگئی ہے بدائع میں کھا ہے۔

"کیا تو بھی وکیل باتی ہے لیکن اگر دار الحرب میں جاملاتو وکا لت باطل ہوگئی ہے بدائع میں کھا ہے۔

نوادرابن ساعدامام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کسی غلام کو جواس نے مال مضاربت ہے خرپیرا تھا کسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرمشتری نے رب المال کواس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جا تزنبیں ہے ای طرح اگرمشتری نے بائع کے شریک کو قبضه کرنے کے واسطے وکیل کیااور و واس کا مفاوض اے یاشریک عنان کو قبضہ کا وکیل کیااور بیفلام دونوں کی تجارت میں ہے ہے تو بھی جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جن لوگوں کا بیغلام بیچنا جائز ہے ان کا قبصنہ کے واسطے وکیل ہونامشتری کی طرف سے جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے اگر مستامن نے دوسرے مستامن کوئسی خصومت میں وکیل کیا اور خود دارالحرب میں چلا گیا اور وکیل پہیں خصومت میں رہا ہیں اگر وکیل حربی کی طرف ہے حق کا دعویٰ کرتا ہوتو مقبول ہے اوراگر و وحربی مدعاعلیہ ہوتو قیاس جا ہتا ہے کہ اس کے دارالحرب میں جانے ہے و کالت منقطع ہو جائے گی اور اس قیاس کو ہم لیتے ہیں اور اگر مستامن نے کسی ذمی کو اپنا اسباب فرو خت کرنے یا قرض کا تقاضا کرنے کے واسطے سوائے خصومت کے وکیل کیا پھرخود دارالحرب میں چلا گیا تو جا زُنے بہ مبسوط میں ہے اور منجلہ شرطوں کے وہ شرطیں ہیں جوموکل بدی طرف بعنی اس چیز کی طرف جس کے واسطے وکیل کیا ہے راجع ہوتی جیں واضح ہو کہ حقوق ووقتم کے ہیں ایک حق اللہ دوسرے حق العبد پھرحق اللہ کی ووقتمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں دعویٰ شرط ہے جیسے حدقذ ف وحدسرقہ پس اس نشم کے اثبات کے واسطے امام اعظم امام محمد کے نز دیک وکیل کرنا جائز ہے خواہ موکل حاضر ہویا غائب ہو اوراس متم کے استیقا ویعنی بورا لے لینے کے واسطے وکیل کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ موکل حاضر ہواور اگر غائب ہوتو جائز نہیں ہےاور دوسری متم جس میں دعوی شرط میں ہے جیسے صدر تا اور صد شراب خواری ہیں اس قتم کے ثابت کرنے یا استیفاء کے واسطے وکیل کرنا ورست نہیں ہے پھرواضح ہوہو کدا ختلا ف صرف حدے ٹابت کرنے میں ہےاوراس مال کے ٹابت کرنے میں جو چوری میں گیاہے تو اس میں تو کیل بالا جماع مقبول ہے بیسراج الو ہاج میں ہے حقوق العباد کی دوتشمیں ہیں ایک جس کا استیفاء باو جود شبہہ کے جائز نہیں ہے جیسے قصاص تو اس کے اثبات کے واسطے وکیل کرنا امام اعظم امام محد کے نز دیک جائز ہے اور اس کے استیفاء کے واسطے وکیل کرنا اگر ولی حاضر ہوتو جائز ہے اور اگر غائب ہوتو جائز نہیں ہے دوسری قسم ہو کہ جس کا استیفاء باو جود شہر کے جائز ہے جیسے قرضے و مال معین و باقی حقوق تو ان حقوق کے اثبات میں سوائے قصاص کے برضائے تصم وکیل کرنا بلاخلاف جائز ہے اور تعزیرات

ا مفاوض کتاب الشرکت میں دیکھو کہ دونوں برابر کے شریک اور باہم ایک دوسرے کے وکیل وکفیل ہوتے ہیں عمّان میں برابری نہیں ہے اور کتاب الشرکت دیکھو۔ ع قولہ لیتے ہیں کیونکہ خصومت کی وکالت سے مقصودیہ کہ تھم قعنا معامل ہواور قامنی کوائل حرب پڑھم لازم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

کے اثبات واستیقاء دونوں کے واسطے وکیل کرنا ہالا تفاق جائز ہے اور دکیل کواختیار ہے کہ تعزیر پوری کرا لے خواہ موکل حاضر ہویا غائب ہویہ بدائع میں لکھا ہے خرید وفروخت 'اجارہ' نکاح' طلاق' عمّاق ضلع' صلع' عاریت دینے اور عاریت لینے و ہبہ صدقہ' ودیعت رکھنے وقیض حقوق وخصو مات اور نقاضائے دیعان اور رئین کرنے اور رئین رکھنے ان سب کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

مباحات میں وکیل 🛠

مباحات میں وکیل کرتا جیے گھاس لا تا یا کوئ یا پانی لا تا یا کانوں ہے جوابر نکالنے کے واسطے وکیل کرتا جی خیس ہے ہیں اگر وکیل کیا اور اس نے ان چیز وال میں ہے کھے حاصل کیا تو اس کی ہے ایسے ہی تو کیل بتلدی ہے کہانی فرآوی قاضی خان قرض لینے کے واسطے و کیل کرنا ورست نہیں ہے اور جو پھو و کیل کا اس میں موکل کی ملک تا بت نہ ہو گی کین اگر بطورا پی لے اس نے پیغام بہنچایا کہ فلال محض نے جھے تیرے پاس بھیجا ہے اس قد رقرض ما نگراہے تو البتہ جوقرض لیا اس میں موکل کی ملک تا بت ہوگی اور جو پھو قرض لیا وہ وہ کیل کا ہے اس کوا ختیار ہے کہ موکل کو فد دے اور اگر تلف ہوجائے تو وکیل کا مال کیا کو آئی الکانی شفسہ طلب کرنے اور جو بھی کی وجہ دو اور اگر تلف ہوجائے تو وکیل کا مال کیا کو آئی الکانی شفسہ طلب کرنے اور عیب کی وجہ دو ایس لینے کا واحد اس کے واسطے و کیل کرنا چیج ہے بدائع میں تکھا ہے ہم کرنے کے وکیل کو ہدوائیں لینے کا اختیار نہیں ہو اور نہ بدائت میں موکل کی چیز وصول کر لے اور اگر ایسی وکا لت اس محتی کے وہوائی چیز وں کو مالک سے اختیار نہیں ہو جوائی چیز وال کی مال کیا کہ مید چیز فول کو خاری سے موجوائی چیز وال کی مال کیا کہ مید چیز فول کی طرف سے ہو جوائی چیز وں کو مالک سے جہد مانتے تو وکیل کو جا ہے کہ ان صورتوں میں موکل کی طرف سے عاریت یا ہمدہ غیرہ وطلب کرے کہ فلال محتی یعنی موکل تھے ہے یہ ہدمائے تو وکیل کو جا ہم کی ہو کہ اس میں عاب میں عاب میں عاب ہدر کے یوں کہا کہ یہ چیز مجھے عاریت دے یا ہم کردے یا قرض دے وکیل کی ہوگی اور موکل کی ملکہ ت اس میں عاب ت نہ ہوگی سے مرات الو ہاج میں ہے۔

#### وكالت كےالفاظ:

وکالت کے الفاظ وہ جیں جوعلی الاطلاق اس پردال ہوں جیسے جی نے تھے کوہ کیل کیایا خواہش کی یا پہند کیایاراضی ہوایا جاہا ارادہ کیا ادرا گر ہیں کہ کہ کہ جی سے جی اپنی عورت کو طلاق دینے ہے منع نہیں کرتا ہوں تو تو کیل نہ ہوگی سے ہیں کہ جی اورا گر کہا کہ موافقت کر میری مورت کے طلاق دینے جی تو بی کی اورا مردونوں ہے رہے یا میں کھا ہے اورا گر کہا کہ تو میراوکس ہے اس قرضہ کے وصول کرنے جی تو کیل فروخت کرنے کی اجازت دی تو کیل میں وصی ہو گئی کے اور اگر کہا کہتو میراوکس ہے تو کیل نہیں ہے اورا گر کہا کہتو میرا ہر چیز جی ہوجائے گاای طرح تو میرا (اگر کہا کہتو میرا ہر قبیر جی سے وکیل ہے تو میرا اگر کہا کہتو میرا ہر قبیر جی میں دکتا ہے اورا گر کہا کہتو میرا ہر قبیل وکیٹر جی وکیل ہوجائے گا اور عمل تو میرا ہر چیز جی وکیل ہوجائے گا اور عمل تو میرا ہر چیز جی وکیل ہوجائے گا اور عمل قبیر اس کی حکم ہوجائے گا اور عمل قبیر اس میں وکیل ہوجائے گا اور عمل قبیر اس میں وکیل ہوجائے گا اور عمل قبیر اس میں وکیل ہوجائے گا اور عمل قبیر میں وکیل ہوجائے گا اور عمل قبیر اس میں وکیل ہوجائے گا اور عمل وفتیہ وقت و ہیں وہائے کی اور عمل وفتیہ وکیل ہوجائے گا اور عمل وفتیہ امور جی وکیل ہوجائے گا اور عمل فی کہا کہ ان جی وکیل نہ ہوگا گر جبکہ سابق کلام وغیرہ اس پر وال ہواورا کی کوفتیہ ابواللیٹ نے لیا ہے بیفاوئ قاضی خان جی تھوں اورا گر کہا کہ جی نے کہا کہ جی امور جی وکیل کیا کہ کی کے کہا کہ جی نے اورائی کہا کہ جی امور جی وکیل کیا کہ کیا کہ جی نے اورائی کیا کہ جی امور جی وکیل کیا کہ کی کیا کہ جی امور جی وکیل کے کہا کہ جی نے کہا کہ جی اورائی کیا کہ کی کیا کہ جی امور جی وکیل کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کا کہ کی کو کیا کہ کو کہا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ

(١) يعنى مطلقة بلاقيدزندگي پس بيكبنائجي موسكتاب-

ل قبض .... يعنى حقوق مامل كرف اوران من الش كرف وغيره كے لئے وكل كرنا۔ ع كلدى كداكرى كرنا يعنى لوكوں سے سوال كر كے جمع كرنا۔

تیری عورت کوطلاق دی اور تیری سب زمین وقف کردی تو اصح بیہ کہ جائز نہیں ہے اگر وکیل نے اپنا مال موکل کی ممارت میں سرف
کیا اور اس کے عیال کو نفقہ میں دیا تو بعض نے کہا کہ و وال موکل سے لے سکتا ہے بشر طیکہ موکل نے اس سے کہا ہو کہ جو تو کرے بائز
ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے کس نے کہا کہ میں نے تجھے اسے جمیع امور میں وکیل کیا اور بچائے اسپ قائم کیا تو یہ وکالت عامہ نہیں ہے اور اگر کہا کہ اسپ تو تائم کیا تو یہ وکالت عامہ نہیں ہے اور پہلی صورت میں اگر کہا کہ اسپ تو تائم کیا تو وکالت عام ہوگی تھے و نکاح سب کو شامل ہے اور پہلی صورت میں جب عام وکالت نہ ہوئی تو و کھنا جا ہے کہ اگر اس کے امور مختلف میں اور کوئی صناعت کی معروف نہیں ہے تو وکالت باطل ہا ور اگر کوئی تجارت اس کی معروف ہوتو یہ وکالت اس معاملہ میں مواحلہ میں رکھی جائے گی ایک مختص کے چند غلام میں اس نے ایک مختص سے کہا کہ میں ہوتو کر سے جائز ہے پھر اس نے سب کوآزاد کیا تو امام اعظم کے خزد کیک جائز نہیں ہے اور اس پر نتو کی ہے بہ فاون میں لکھا ہے۔

سی نے ایک اجبی عورت سے کہا کہ میں تیرے شوہر سے خلع کرادوں 🖈

اگرسلطان نے کی تخص پراتی مورت کے طلاق دیدے کے واسطے دیل کرنے میں ذہر دی کی پُی اس پیچارے نے ک سے کہا کہ قویر اوکیل ہے پھروکیل نے اس کی مورت کو طلاق دیدی اور شوہر نے کہا کہ چری مراداس سے طلاق نے بھی آواس کی مورت کو طلاق ہوجائے گی بخلاف اس کے اگر پہلے ہی کہا کہ میں نے تجھے وکیل کیا اور مراد میری اس سے طلاق دینا نہیں کذا فی المحیط ۔ اگر اپنی مورت سے کہا کہ آئر میں تیری طرف سے وکیل ہوں تو میں نے اپنی تین طلاق دے کہا کہ آئر میں ہوگا اور اس کی تم پر عورت نے کہا کہ آئر میں تیری طرف سے وکیل ہوں تو میں نے اپنی تین میں اگر پہلے کوئی بات اسی نہ ہوئی کہ جس کا یہ جواب ہو سے تو مرد کا قول معتبر ہوگا اور اس کی تئم پر عورت کو اس کی تقد این کر فی جا زئے اور اگر پہلے کوئی ایس ہو بھی ہو تو ایک اس مورو ایک ہوں اور بیوا کوئی الاق مراد دہو بھی ہو تو ایک ہوں اور بیوا کوئی طلاق مراد دہو بھی ہو تو ایک ہوں اور بیوا کہا کہ تیں طلاق مراد ہو بھی ہو تو بول تی ہو نہ ہوں گی ہو ذیرہ میں کھا ہے کی طلاق نہ پڑے گی اور اگر کہا کہ تیں طلاق مراد ہو بھی ہو تو بال تھاتی تین طلاق واقع ہوں گی ہو ذیرہ میں کھا ہے کی نے ایک اجبی موروت سے کہا کہ تیرا اسباب فلال کی ہے تین طلاق مراد دوں اس نے کہا تو جان تو ہو تو ان اجازت اور خلع اور ذکاح اور بچ کی تو کیل ہے بہ چوا ہرا اخلاق میں ہو کی تو کیل ہے بہ چوا ہرا اخلاق میں ہو تو کی تو کیل ہے بہ چوا ہرا ضلاقی میں ہے کی نے کہا کہ جو ایکی مصلحت ہو تو کہوں گی ہو گیل ہیں جادراگر کہا کہ جو پچھ صلحت ہو و کرو وائے تو کیل نہیں ہا در ذکاح اور بچ کی صلحت ہو و کرروائے ہو گیل نہیں ہا در ذکاح اور بھی کی تو کیل ہے بہ چوا ہرا ضلاقی ہو گیل ہیں جان کہ کی ہو کہ کی سے کی نے کہا کہ جو ایکی مسلحت ہو تھی موروائے ہو گیل ہیں جان کہ کی کی کی سلمحت ہو و کروائے ہو گیل ہیں جان کہا کہ جو کھی صلحت ہو و کی وائی کی ہو گیل ہیں جان کہ کی ہو گیل ہیں جو کھی صلحت ہو و کروائے ہو گیل ہیں جان کہا کہ جو کھی صلحت ہو و کروائے ہو گیل ہیں جان کہا کہ جو کھی صلحت ہو و کروائے ہو گیل ہیں جان کہا کہ جو کھی صلحت ہو و کروائے ہو گیل ہیں جو کھی ساتھ کی ہو گیل ہیں دون اس سے کی کھیل کیل ہیں میں کے کہا کہ تو کیل ہیں میں کیل ہو گیل ہو گیل ہو گیل ہو گیل ہیں ہو گیل ہ

ایک ورت نے اپنے شوہر سے خصہ میں کہا کہ ان کرنی کرتی ہوں مرد نے کہا کہ تو کیا کر عتی ہے ورت نے کہا کہ تیری اجازت سے کرتی ہوں اور مرد نے کہا کہ اچھا کر پس ورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق اپنے کودیں تو عورت کو طلاق نہ ہوگی کونکہ اس سے عرف میں طلاق مراد نہیں ہوتا ہے ہے جے طیس لکھا ہے کس نے دوسرے سے کہا کہ بڑار درہم کوایک با ندی خرید یا کہا ایک باندی خرید تو وکیل نہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہ ایک باندی خرید تو وکیل نہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہ ایک باندی ہزار درہم کوخر بداور تھے کواس کا م پرایک درہم ملے گاتو بدوکیل ہوجائے گا اور اس کو ایر اکس کے ایک درہم سے گاتو ہدوکیل ہوجائے گا اور اس کو ایر اکس کے ایک درہم سے ذیادہ نہ ملے گائی کہ میں تھے بر ہے اسٹے کومیرے نے ایک ایر اکس کے ایک درہم سے گا میں ایک درہم سے ذیادہ نہ ملے گائی کے ایک ایک ایک درہم سے دیا دہ نہ ملے گائی کے ایک ایک ایک کے ایک ایک درہم سے دیا دہ نہ ملے گائی کہ میں درہم سے کہا کہ جس قد رہے دی ہو کہ ایک کومیرے ایک ایک ایک کومیرے کے ایک ایک کومیرے کے ایک کے ایک کومیرے کے ایک کے ایک کی میں کو کی کومیرے کے ایک کومیرے کے ایک کے ایک کومیرے کومیرے کو کی اور ایک کومیرے کے ایک کومیرے کے ایک کومیرے کے لیک کومیرے کے ایک کومیرے کے ایک کومیرے کو کی کومیرے کے لیک کومیرے کے لیک کومیرے کو کومیرے کے کی کومیرے کے لیک کومیرے کے لیک کومیرے کو کومیرے کے لیک کومیرے کو کومیرے کے لیک کومیرے کومیرے کومیرے کو کومیرے کو کومیرے کی کومیرے کو کومیرے کی کومیرے کے لیک کومیرے کومیرے کو کومیرے کومیرے کومیرے کے لیک کومیرے کومیرے کومیرے کے لیک کومیرے کے لیک کومیرے کے کومیرے کومیرے کومیرے کے لیک کومیرے کے لیک کومیرے کے لیک کومیرے کے لیک کومیرے کومیرے کومیرے کے لیک کومیرے ک

ا اصناعت کاری گری اور مرادیهال جرفیده پیشده تجارت کوشال ہے۔ علی الینی جونؤ کرے گاوہ جائز ہے۔ علی جو پھھا ایسے کام کی اجرت ہوتی ہولیکن وہ ایک درہم پرراضی ہو چکالبذااگر اجرت مثل دودرہم ہونو ایک سام سے زیادہ نید یا جائے اوراگر نصف درہم ہونو میں ملے گی۔

یا ندی خریدتو اما اعظم کے زویک تو کیل صحیح نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ جس قد رمیرا تجھ پر ہے میرے لئے اس کی بید باندی یا فلال مختص کی باندی خریدتو تو کیل ہے بالا تفاق ای طرح اگر کہا کہ جومیرا تھ پر ہے وہ فلال چیز کی تی سلم میں وے ویتو امام اعظم کے نزویک تو کیل نہیں ہے اور اگر کہا کہ جومیرا مال تجھ پر ہے وہ اس طرح تی سلم میں فلال شخص کو دے ویتو بالا تفاق تو کیل ہے بیز آوئ کی تون فاضی ضان میں ہے اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ اگر تو نے میرا غلام فروخت نہ کیا تو میری عورت کو طلاق ہے تو شخص تی کا ویکل ہو جائے گا بید فرو میں ہے اگر دوسرے ہے کہا کہ میں نے تجھ کو اس کام پر مسلط کیا تو بحز لداس کہنے کے ہے کہ میں نے تجھ کو ویکل کو ایس فان میں ہے اگر دوکا نوں کے مالک نے مثلاً کی ہے کہا کہ میں نے این دوکا نوں کا معاملہ تیرے ہر دکیا اور اس نے مطالمہ تیر میں ہو کیا گوان کی معاملہ تیر میں دوکا تو ویکل کو ان کی کو کرا یہ پر دکیا تو ویکل کو ان کی کہ میں نے اپنی عورت کا معاملہ تیرے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق میں ہے بکہ اور اس کے اگر کہا کہ میں نے تجھے اپنی عورت کا معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق فیصل میں موقوف نے بکہ نے مجل کہ میں میں فقط بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نے تجھے اپنی عورت کا معاملہ تیرے ہر دکیا تو اس کو طلاق فیز سے بکہ کہ میں نے تجھے اپنی عورت کے معاملہ کا مالک کیا تو اس کو کس میں موقوف نہیں ہے بکہ غیر مجلس میں مقط بھی اس کے اگر کہا کہ میں نے تجھے اپنی عورت کے معاملہ کا مالک کیا تو اس کھل میں موقوف نہیں ہے بکہ غیر مجلس میں میں میں فتلا بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں ہے کہ خیر مجلس میں مقط کو کا فتیار ہے ہو کہ اور اگر کہا کہ میں ہے کہ کہ خیر میں میں مقط کیا تو اس کو کہل میں ہو کہ کو کہ کیا تو اس کے اگر کہا کہ میں ہے کہ کہ کی کی کو کہ کے معاملہ کا مالکہ کیا تو اس کو کہل میں ہو کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کو

وكالت كاحكم 🏠

وکالت کا تھم ہیہ ہے کہ جس چیز کے واسطے دکیل کیا ہے اس میں وکیل بجائے موکل کے ہے اور اس چیز کے حاضر لانے کے واسطے وکیل ہج بہتر نہیں ہوسکتا ہے کین اگر ودیعت دینے کے واسطے وکیل کیا مثلاً کہا کہ ہی گیڑا افلان صفی کو دینا اور وکیل نے قبول کیا گھرا زاو موکل غائب ہوگیا تو وکیل ہر جبر کیا جائے گا کہ حاضر کرے ہی جو اس میں میں ہے اگر آز او کرنے کا وکیل کیا اور اس نے قبول کیا گھرا زاو کر دینا تاکار کیا تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا کہ حاضر کرے ہی جو اس میں کہ میں اختیار کیا ہے اس میں افتیار دیا ہوتو اختیار ہے ہی جر کہ حوالے ہوتا ہوتو کی کہ جس میں وکیل کیا ہے اس میں افتیار دیا ہوتو اختیار ہے بیشر کی طوادی میں ہے کہ جس اس میں افتیار دیا ہوتو اختیار ہے بیشر کی طوادی میں ہے گئے ہوگا کہ وکیل کیا اور کہ کہ اور وسل کی گئے ہوتو کرے و میان کہ اور وسل کی طرف ہے وہ کل کیا ایو کہ کہ جوتو کرے وہ جائز ہے گھر و کیل کیا ہے اس میں افتیار ہے ہی تو وہ کہ کہ وہ کیا گہر وہ کیل کیا ہو گؤ وہ کی کہ اور وسل کی طرف ہے وہ کل ہوگا اور اگر موکل ہر موت وغیرہ امور نہ کورہ طاری ہوئے تو دونوں معزول ہوگیا جو کہ وہ کیل کی طرف ہے وہ کل معزول کہ وہ کا اور اگر موکل ہے اور اگر وہ کو دیل کر کے کہا کہ جو پھوتو کر ہو وہ کی ہو گئو وہ کیل کہ وہ کہ تو دونوں معزول ہوگیا جو دونوں معزول ہوگیا ہے ہو پہتے تو دونوں معزول ہوگیا ہوئے تو دونوں معزول ہوگیا ہوئے تو دونوں میں کھا ہے غلام تا جرنے اور اگر تیل کے دونر کے کہا کہ جو پھیتو کر کے میں اگر باہ جو دار کے داکھ کی کو اس کیا تو دیکھ ہوگیا ہوئے کہ ہوا کہ کہا گہر کہا ہوگیا ہوگیا ہو کہ وہ کیا گئو کہا ہو کہ دونر کے کو کہا کہ جو پھیتا ہوگیا ہوگیا

اگرموکل نے اس کو مال دیا کہ اس کوفلاں کومیرے قرضہ کے عض دے دے پھروکیل نے کہا کہ میں نے ادا کر دیا اور قرض خواہ نے اس کی بھذیب کی تو ہری الذمہ ہونے میں وکیل کا قول معتبر ہوگا اور قرض خواہ کا قول عدم قبضہ میں معتبر ہوگا ہیں اس کا قرض

ا توله بدون دوسرے بعنی بدون آ**گای** دوسرے کے کیکن تصرف نافذ ہو گاجب تک کد آگای نہو۔

ساقط نہ ہوگا کذائی البحرالرائق اور دونوں پر قتم واجب نہ ہوگی صرف قتم اس پر ہوگی جس نے اس کی تکذیب کی نہ اس پر جس نے تصدیق کی لیس اگر اس نے وکیل کی تصدیق کی کہ اس نے دے دیا تو دوسرے سے قسم کی جائے گی کہ داللہ میں نے وصول نہیں پایا پس اگر اس نے سم کھالی تو قر ضہ ساقط نہ ہوگا اور نہ تبضہ فلا ہر ہوگا اور اگر اٹکار کیا تو بعنہ فاہر ہوگا اور اگر اٹکار کیا تو بعنہ فی بحد ہے ہوگی اور موکل نے عدم قبض کی تصدیق کی تو دیل سے بالخصوص قسم کی جائے گی کہ میں نے اس کود سے دیا ہے پس اگر اس نے قسم کھالی تو ہری ہوگیا ور نہ ضامی ہوگی اور نہیں ہوگا یہ شرح طحاوی میں تکھا ہے واضح ہو کہ تو زن کی جہالت باب وکالت میں ہر داشت کر لی جاتی ہوا دو کالت فاس میں ہوگا ہوں ہوتی ہے گذائی قاوی گاضی خان۔ اگر کسی نے کہا کہ تو میری عورت کے طلاق دسینے کے واسطے میر اوکیل ہے اس شرط پر کہ جمھے یا عورت کو تین روز تک خیار حاصل ہے تو وکالت جائز نہیں ہوگی اور شرط باطل ہے ہو محیط میں ہو کالت کواضا فت کرنا سے ہمشل زیان و مکان کی قید لگائی تو جائز ہے پس اگر ایک مختص نے کہا کہ اس غلام کو تو اس کے مورت کو کو اس کے خلام کہ میر اغلام آج فروخت کر دے تو اس کے خلام خرید کے دوز آزاد یا طلاق دے دیے وکیل آج کی خیس کر سکتا ہے اور اگر کہا کہ میر اغلام آج فروخت کر دے ہو گئی ہو ہو کہا کہ میر اغلام آج فروخت کر دے یا آج میرے کے خلام خرید دے یا میرے خلام کو یا می کو کہا کہ میر اغلام آج فروخت کر دے یا آج میرے کے خلام خرید دے یا میرے خلام کو تا تو کہا کہ کے دوز آزاد یا طلاق دے دے دیتو وکیل آج کی خیس کی کہا کہ میر اغلام آج فروخت کر دے یا آج میرے کے دکالت آج در دیا تھیں جس اور آگر کہا کہ میر اغلام آج فروخت کر دے یا تو کہ کہا کہ کے دور اس کیا تو دور واسی جس کیا کہ کہ کہا کہ کو کہا گر کو کہ کے دور اس کی کی دور اس کی کی کیا گر کہ جس کیا تو دور واسی جس کیا تو دور واسی جس کیا تو دور واسی کی کی دور کر کیا گر کر کر کیا گر کیا گر کر کیا گر کر کر کر کیا گر کر کے کر کر کر کیا گ

كروز كے بعد باتی ندر ہے كى بيفاوي قاضى خان ميں لكھا ہے۔

اگراہے شام کے قرضہ وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا تو کوفہ کا قرضہ وصول نہیں کرسکتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے و کا لت کومعلق کرنا سیجے ہے اگر کسی نے کہا کہ جب میرے مال کا وفت آ جائے تو تو وصول کر لے یا جب فلاں مخض آئے تو تو تقاضا کریا اگر میں نے اس کوکوئی چیز دی تو تو اس کے وصول کرنے کا وکیل ہے یا جب حاجی لوگ آئیں تو تو میرے قرضے وصول کرتو ایسی و کالت صیح ہے بیمجیط سرحسی **میں لکھا ہے اور ہرعقد جس میں موکل کی طرف نسبت کرنے کی احتیاج وکیل کونبیں پر تی ہے جیسے خرید وفرو خت و** ا جارہ وغیرہ تو اس کے حقوق وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں اورا یسے حقوق میں وکیل مثل مالک کے ہوگا اور مالک مثل اجنبی کے ہوتا ہے جیسے بیچ کا سپر دکرنا یا قصہ کرنا یا ثمن کا مطالبہ کرنا اور قبضہ کرنا اور وقت استحقاق بیچ کے ثمن کوواپس لینا وغیر ہ یہ بدا تکع بیں لکھا ہے اور موکل کو بواسطہ نیابت وکیل کے ملک پہلے ہی ہے ثابت ہو جاتی ہے اور یکی سیجے ہے جتیٰ کہا گروکیل نے کسی اپنے ذی رحم کوخرید اتو وہ وکیل کی طرف ہے آزاد نہ ہوجائے گا اس لئے کہ ملک موکل کی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور حقوق ان صورتوں کے جن کی اضافت وکیل نے اپنی طرف کی ہے وکیل کی زندگی تک موکل کی طرف راجع نہ ہوں گے اگر چہ وکیل عائب ہو یہ بحرالرائق میں ہے وکیل با کعے نے اگر کوئی چیز فروخت کی تو اس سے سپر د کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جبکہ مشتری ثمن اوا کردےاور باکع سے اس کا مطالبہ نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہےاوراگر موکل نے مشتری ہے تمن طلب کیا تو اس کواختیار ہے کہا نکار کرےاورا گر دے دیا تو جا مزے اور وکل دوبارہ اس سے طلب نہیں کرسکتا ہے ہیے جو ہرہ نیرہ میں لکھا ہے اور اگر ہمجے استحقاق ثابت کر کے مشتری کے باس سے لے لی گئی تو مشتری اینا ثمن وکیل ہےوصول کر لے گا اگر اس نے وکیل کوا دا کیا ہوا درا گرموکل کو دیا ہے تو اس ہے پھیر لے گا اورا گرمشتری نے جیج میں عیب یا کرواپس کرنا جا ہاتو وکیل ہے مخاصمہ کرے گا اورعیب ٹابت کرنے کے بعد بھکم قاضی جب اس نے واپس کیا تو اپنانمن وکیل ے لے گا اگر وکیل کو دیا ہے یا اگر موکل کو دیا ہے تو اس سے واپس لے گا ای طرح جو خرید کا وکیل ہے اس سے تمن کا مطالبہ کیا جائے گا نه موکل ہے اور وہی باکع ہے مجیج لے کر قبضہ کرے گانہ موکل اور جب مجیج میں استحقاق ٹابت ہواتو وہی ثمن واپس لے گانہ موکل بدسراج

ا ۔ تولیشر ط خیار آ ہ کیونکہ شرط خیاران عقو دیس مشروع ہے جولازی قابل جنے نہیں اور د کالت قابل جنے غیر لازی ہے۔

الوباج مين لكعاب-

اگر کسی آزاد نے کسی غلام ماذون کواس واسطے وکیل کیا کہ موکل کے واسطے غلام یا باندی یا کھانا وغیرہ

ہزار درہم نقد کوخرید دے 🖈

فا ہرروایت کے موافق مشتری یا ہائے کی کوخیار نہ ہوگا خواہ اس لڑکے کے ججور ہونے کاعلم ہو یا نہ ہو بیر ان الو ہاج میں لکھا ہوا وان ہولیں اگر فی الحال یا میعادی شن پر فروخت کرنے کا وکیل ہولو قیا ساوا تخسا نا عہدہ اس پر نہیں ہے بلکہ موکل پر گا اور اگر فرید نے کا وکیل ہولو قیا ساوا تخسا نا عہدہ اس پر نہیں ہے بلکہ موکل پر ہو گا اور اگر فرید نے کا وکیل ہولو قیا سا عہدہ اس پر نہیں ہے بلکہ موکل پر نہ ہوگا اور استحسا نا ہوگا ہے فرن طلب کرے گا نہ اس لڑے وکیل ہولو قیا ساوا تخسا نا عہدہ اس پر نہ ہوگا اور استحسا نا ہوگا ہے فرن سے آگر کی آزاد نے کی غلام ماذون کو اس کے موکل کے واسطے غلام بیا بندی یا کھانا وغیرہ ہزار در ہم نفذ کو ترید دے اور میہ ہزار در ہم خواہ اس کو دیئے یا نہ دیئے تو غلام ماذون کا خرید نا موافق تھم موکل کے جا کڑے اور عہدہ اس غلام ما واون پر ہے اور اگر موکل نے غلام کو اور حالہ کہ نے کا حکم دیا تھا اور اس نے ادھار خرید اتو تمام جے اس غلام کی ہوگی نہ موکل کی اگر غلام ماذون پر ہے اور اگر موقل نے غلام کو اور حالہ کی ترید نے کو اسطے دیل کیا تو جا کڑے اور وہ غلام بمزل آزاد کے ہے اگر غلام ماذون نے کی کو اپنی مقبوضہ چیز فروخت کرنے یا کہ خرید نے کے واسطے دیل کیا تو جا کڑے اور وہ مسلمان ہوگیا تو اس کی تھے جا کڑے لیا تام کے نزد کی تھم عہدہ کا تو تقف رہے گا اگر وہ مسلمان ہوگیا تو اس پر ہوگا کذا نی السراج الو ہائے۔

فصل:

و کالت کے اثبات کرنے اور اس برگواہی دینے اور متعلقات کے بیان میں

قاضی خوارزم کی جمل میں ایک فخض نے حاضر ہو کر کئی کو اپنے تمام حقق ق خوارزم وصول کرنے کے واسطے و کیل کیا ہیں اگر واضی موکل کونام ونسب ہے بچپا نتا ہے قو و کیل بنا و سام کا جی ہاں اس و کیل نے کئی کو حاضر کر کے موکل کے تن کا وکوئی کیا تو قاضی گوائی و فائی پر ڈگری کر و سے گا اور و کا است کا بت کرنے کی احتیا ہی نہ و گی اور اگر قاضی موکل کوئیں ہجپا نتا ہے قو د کیل کونہ بنا ہے قو و کیل کونہ بنا ہے تو و کیل کونہ بنا ہے تو کوئی ہوں قر تبول نے اس امر کے گواہ و یہ ہے کہ میں فلاں بن فلاں پختائی ہوں قر تبول نہ ہوں گے کیونکہ کوئی خصم حاضر نہیں ہما اور اگر اس غرض ہے گواہ سنا ہے کہ بین فلاں پختائی کو بنا ہوں تو تبول نہ ہوں تو تبول کے لیے اس و بنا ہے قو کی کہا ہوں تو تبول نہ ہوں تو تبول کے کہ بین فلاں پختائی کو بنا ہوں تو تبول کے بین کہ ہوں تو تبول کر کے لکھ و سے گا بین وجیز کر دری میں لکھا ہے ایک فخض نے دعوئی کیا کہ جسے فلاں مختص نے اس و اسطے و کیل کیا ہے جسے فلاں مختص نے اس و اسطے و کیل کیا ہے کہ میں اس کے تمام حقوق جو کوف میں ہیں وصول کروں اور و کا لت کے گواہ والیا اور موکل غیر حاضر ہے اور کسی کیل ہونے کہ کی خواہ نا ہو تو تاضی سام عت نہ کرے گا اور اگر کسی مدعا علیہ معلم یا مقر کو اور اگر کسی مدعا کو کہ کوئی اور بیا تر و نہوں ہو گواہ دا گر کسی مدی کی خواہ سنا نے کی ضرور سے نہوں کی خواہ سنا نے کی خواہ سنا نے کی و دو بارہ گواہ منا نے کی ضرور سے ہوگی ہو کر کیا تو دو بارہ گواہ منا نے کی ضرور سے نہوں کی طرف سے و کا لت کا دعوئی کیا ہو وی کر رہے اس کے مول کی دوسر سے موکل کی طرف سے و کا لت کا دعوئی کیا ہو وی کر رہ کی مول کی طرف سے و کا لت کا دعوئی کیا ہو دیاں کو وی کر کیا تھا کہ وہ کیا گراہ کا دعوئی کیا ہو تو کی کیا ت کا دعوئی کیا ہو دیاں کو وی کر کر ہو کوئی کر ہو تو کی کر ہو تو کی کر ہو تو کہ کوئی کیا ہو تو کی کو است کا دعوئی کر ہو تو کی کوئی سے دو کر کی وی کیا تھا کو دو کی کر دور کی میں کھھا ہے۔ موکل کی طور ف سے دکا لت کا دعوئی کر ہو تو کی کر دور کی میں کھوا کے دور کی دور کی کی کہ کیا تھا کہ دور کی کر وہ کیا گراہ کیا ہوگی کیا ہو کی کیا ہو کیا کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کوئی کر ہوئی کر کر کر کی کر کر کر گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گرائی کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ

ایک خفس نے اس امرے گواہ پیش کئے کہ فلاں موکل نے جھے اور اس خفس فلاں بن فلاں کواس مال کے وصول کرنے کے واسطے جواس کا اس مدعاعلیہ پر آتا ہے وکیل کیا ہے اور قرض دار نے ترض کا اقرار کیا لیکن اس کی وکالت سے انکار یا دونوں سے انکار کیا گھر وکیل نے وکالت اور قرضہ دونوں کے گواہ سنا نے تو قاضی دونوں وکیلوں کی وکالت کا تھم دے دے گا اور اس وکیل حاضر کو بدوں دوسرے وکیل نے دونوں وصول کرنے اور اس کو اپنی وکالت کے ثابت کرنے کے واسطے گواہ سنانے کی مضرورت نہ ہوگی رہیجیط میں ہے وکیل نے دونو کی کہ میں فلال خفص کی طرف سے اس مدعا علیہ حاضر کرنے کے واسطے گواہ سنانے کی مضرورت نہ ہوگی رہیجیط میں ہے وکیل نے دونو کی کیا کہ میں فلال خفص کی طرف سے اس مدعا علیہ حاضر کرنے کے واسطے گواہ سنانے کی مضرورت نہ ہوگی رہیجیط میں ہے وکیل نے دونو کی کیا کہ میں فلال خفص کی طرف سے اس مدعا علیہ حاضر کرقر ضہ کے واسطے دوبارہ گواہ ون اور وکالت اور قرضہ پر ایک ہی گواہ سنائے تو دام اماعظم نے قرمایا کہ وکالت اس نے تو دونوں کو میں کہ قبل کے فیم ان اس کی جند و دوبارہ گواہ سنائے تو دونوں کو ہو کیا گا اور دوبارہ سنانے کی احتیاج نہیں ہے اور بیاسخسان ہے اور نوٹون کیا ام اعظم کے قول پر ہے یہ جو ہرا خلاطی میں لکھا ہے ایک فیص نے دوسرے کوا ہے کسی مال معین کے فرو خت کے واسطے وکیل کیا چھر وکیل نے بیقصد کیا کہ اپنی وکالت اس طور سے تو اس کے انکار پر کیا ظ نہ کیا جائے گیں اس کی چندصور تیں جی رائے کہ وہ مال

معین کی شخص کودے دے پھراس پردموئی کرے کہ میں فلاس کی طرف ہے اس مال کو وصول کر کے فروخت کرنے کا وکیل ہوں اور وہ
شخص کیے کہ میں تیرے وکیل ہونے کو نہیں جانتا ہوں ہیں وکیل اس امر کے گواہ سنائے تو قاضی اس شخص کو تھم دے گا کہ اس کے ہیر دکر
دے ہیں وکیل اس کو فروخت کرے پھر اگر موکل نے انکار کیا تو التفات نہ کیا جائے گا اور دوسری صورت ہے ہے کہ کس سے کہ کہ یہ
فلاں شخص کی ملک ہے میں اس کو تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور جب فروخت کردیا تو اس سے کہے کہ اس پر قبضہ کرلے پھم شتری
کے کہ میں تجھ سے لے کر قبضہ نہ کروں گا کیونکہ شاید مالک نے آ کرتیری و کا لت سے انکار کیا اور اکثر میرے یاس چیز تلف ہو جاتی ہے
یاس میں نقصان آ جاتا ہے تو جھے خواہ مخواہ خواہ خواہ میں اس امر کے گواہ سناد سے گا کہ میں اس کی طرف سے فروخت کردیے
اور سپر دکرد سے کا وکیل ہوں ہیں اس پر قبضہ کرنے کا چیر کرے۔

تیسری صورت ہے ہے کہ ایک فیمل نے دعوی کیا کہ جوگھر تیرے بقنہ بیں ہے وہ فلال فیمل کی ملک ہے اور تو اس کی طرف سے فروخت کردیا جس میں کے دوخت کردیا جس میں نے فروخت کردیا جس میں فلال سے فرخس بیاں کی میں کیا ہے بھر فریداری کے دی نے اس کے وکیل تیج ہونے کے گواہ سنائے تو گوائی مقبول ہو کراس کے وکل تیج ہونے کا تھا جہ کے گاہد ہجرالرائق بیں کلما ہے۔ ایک فیمل نے دوسرے کواپنا قرضہ فلال سے وصول کرنے اور اس بی خصوصت کرنے کا وکیل کیا ہیں وکیل نے قرض دار کو صاضر کیا اور اس نے وکا لت کا اقرار کیا گرض نے قرض دار کو صاضر کیا اور اس نے وکا لت کا اقرار کیا گرض نے قرض سے انکار کیا ہیں وکیل نے قرضہ ہونے پر گواہ سنائے تو مقبول نے ہوئی کا کہ خص نے دوسرے پر کی عائب کا تی ہونے کا دعوی کیا اور گواہ بنائے کہ مغا نے ایک فیمس نے دوسرے پر کی عائب کا تی ہونے کا دعوی کیا اور گواہ فیش کئے کہ عائب نے جھے اپنا حضوری بیا باحضوری بی وکالت سے برطرف کر دیا ہے تو بیگوائی تیول ہوگی اور وکا لت باطل ہوگی ای طرح اگر وکیل کے اس اقرار کے گواہ و ہے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ موکل نے بھے وکالت سے برطرف کر دیا تو بھی وکالت باطل ہوگی ای طرح اگر وکیل کے اس اقرار کے گواہ و دیے کہ اس نے اقرار کیا کہ بیس نے وکیل کوئیس مقرر کیا ہے تو گوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تھے وکالت سے انکار کر کے اپنا قرضہ جمے سے وصول کر لیا تو گوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تھے کہ یو کیا تی تو تو گوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تھے کہ یو کیا تی تو تو گوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تھے کہ یو کیا تی تو تو گھوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی وائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی کوائی مقبول ہوگی اور اگر اس امر براس نے تو کوائی مقبول ہوگی کوائی مقبول ہوگی کوائی کھول کے دو کوائی کوائی مقبول ہوگی کوائی کو

ایک شخص نے دوسرے پر بیدوی کیا کہ فلال شخص کی طرف سے خصومت کاوکیل ہے 😭

قرضہ وصول کرنے کے وکیل نے اگر قرضہ ہونے پر گواہ سنائے اور قاضی نے قرض دار پر بیتھم دے دیا کہ وکیل کودے دے اور وکیل نے وصول کر کے ضائع کردیا بھر قرض دار نے بید گواہ سنائے کہ میں نے موکل کوادا کردیا ہے تو وکیل سے لینے کی اس کو کوئی راہ نہیں ہے ہاں موکل سے وصول کرے گائی محیط میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو ہمخص سے خصومت کرنے کا وکیل کیا

ا قولہ ندہوں گے کیونکہ گواہی قرضہ پرقبول نہیں مگر تھم ہےاور مدیون کے اقرار ہے دکالت ٹابت نہیں ہوئی تو دکیل تھم نہوگا آیا تو نہیں و مکما کہ یدیون نے اگر دکالت کا قرار کیا اور وکیل نے کہا کہ میں وکالت کو کئے دیتا ہوں کہ میادا موکل حاضر ہوکر وکالت ہے منکر نہ ہوجائے تو گواہی قبول ہوگی اگر چاقراری مدعا مایہ پرقائم ہے بعنی اس وجہ سے کہاقرار مدعا علیہ ہے دکالت عموما ٹابت نہیں ہوگئی۔ کے قولہ کرے گا کیونکہ اس کے اس دکیل کا قبضہ اس کا قبضہ علیہ عام عور org

مجروكيل نے ایک مخص كوحاضر كر كے اس برموكل كے مجھ مال كا دعویٰ كيا ہیں مدعا عليہ نے وكالت كا اقر اركيا بجروكيل نے كہا كہ مير ا بی و کالت کے گواہ سنائے دیتا ہوں تا کہ دوسروں پر ججت ہوتو قاضی ساعت کر کے اس کومقر اور غیرمقرسب پر وکیل قرار دے گا۔ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ایک مخص نے دوسرے پر بیدوی کیا کہ فلاں مخص کی طرف سے خصومت کا وکیل ہے اور میرااس پراس قدر جا ہے ہے اس ماعلیہ نے کہا کہ فلال مخص نے مجھے خصومت کا دیل نہیں کیا ہے اور مدی نے دعویٰ کے کواہ سنائے تو مقبول ہور کے بید جیز کردری میں ہے اگر دو گواہوں نے کسی مخض کی وکالت کی گواہی دی اور وکیل کوئیں معلوم کہ میں وکیل ہوا ہوں یانہیں اور ک کہ جھے کوا ہوں نے خبر دی کہ موکل نے جھے وکیل کیا ہے اس لئے میں طلب کرتا ہوں تو بیرجا تر<sup>ا</sup> ہےادرا کر کوا ہوں کی کوا ہی پر اس ا تکار کیا ہیں اگر طالب کا وکیل ہے تو اس کو اہی برحق وصول نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کو ابوں کی تکذیب کی اور اگر مطلوب ک وكيل بيس اكر كواموں نے يد بيان كيا كداس نے وكالت قيول كى تواس پروكالت لازم عموكى اور اگر كواموں نے قبول كى كواى: دی تو اس کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا اختیار ہے <sup>تع</sup>یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر مطلوب غایب ہواور طالب نے اس کے گھر میر ا پنے حق کا دعویٰ کیا اورمطلوب کے دو بیٹوں نے میکواہی دی کہمطلوب نے اس مخص کووکیل خصومت کیا ہے اور وکیل یا طالب اٹکا كرتا ہے تو وكالت باطل ہوكى اورمطلوب نے اگر كسى كو مال دے ديا اور دعوىٰ كيا كہ بيطانب كاوكيل ہے اس نے قبعنہ كرنے كاوكيل كم ہے پھرطالب نے آکرا نکار کیا اورمطلوب کی طرف ہے طالب کے دوبیٹوں نے وکالت کی گوائی دی تو جائز ہے اورا گرطالب کا وکیل و کالت کا دعویٰ کرتا ہے اورمطلوب انکار کرتا ہے پس طالب کے دو بیٹوں نے وکالت کی کوائی دی تو معبول نہ ہو گی خواہ و کالت خصومت ہو یا وصول قرض یا وصول شے معین ہوا گرمطلوب نے قرض کی وکالت میں اقر ارکیا تو اس کوظم کیا جائے گا کہ قرض اس کر دے دیئے کیونکہ خودمقر ہےاورا گروکیل خصومت نے اقرار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ احمال ہے کہ دونوں میں مجموتا ہو گیا ہو کہ و کیل و کرا قرار کرے کہ موکل کا کچھی نہیں ہے اور اگر مال معین وصول کرنے کی وکا لت میں مطلوب نے اقرار کیا تو ظاہرروایت کے موافق معی نبیل عمد می لکماے۔

اگرایک گواہ نے گواہی دی کہاس نے قرضہ وصول کرنے کا اس کو وکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ

اس کو حکم دیا ہے

اگرمسلمان کے تبضد میں ایک گھر ہے اس پر ایک ذی نے دوئی کیا اور ذمیوں کی گواہی ہے ایک وکیل کیا تو ان کی گواہی وکالت پر جائز نہ ہوگی خواہ مسلمان نے وکالت کا اقر ارکیا ہو یا نہ کیا ہو یہ مبسوط میں ہے ایک شخص نے دوسرے وفلاں شخص سے ابنا تر ضدوصول کرنے کا وکیل کیا پھروکیل نے گواہی ہے وکالت ٹابت کرنا جاتی ہی گواہوں نے ایسی ہی گواہی اوا کی تو امام اعظم نے فر مایا کہ قر ضدوصول کرنے اور خصومت کرنے دونوں کا وکیل ہوجائے گا اور اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ قرض خواہ نے اس کوقر ضہ وصول کرنے اور خصومت کرنے دونوں کا وکیل ہوجائے گا اور اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ قرض خواہ نے اس کوقر ضہ وصول کرنے اور خصومت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گواہی دی کہ اس نے ابنا قر ضدفلاں سے لینے کا اس کو تھم کیا ہے تو بھی وکیل خصومت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گواہی دی کہ موکل نے اس کو بجائے اسے قرض وصول کرنے میں مقرد کیا ہے تو بھی وکیل

ا قول جائزے کیونک دو کوابوں پر جب قامنی کولم موجاتا ہے تو بدرجداولی وکیل کومونا جائے۔

ع قولدالازم موگی کیونک مطلوب کے وکیل پر بعد قبول کے عمم کی جواب دی کے لئے جرکیا جائے گا۔

سے تولدا نتیار کیونکہ کواہوں ہے جس قدرتو کیل ثابت ہونا مائند معائنہ کے ہے۔ سے اور نہ مال معین دینے کا تھم ہوگا۔

خصومت ندہوگا اور اگریہ گوائی دی کدموکل نے اس ہے کہا کہ بی نے تھے کو طال ہے اپنا قر ضدوصول کرنے پر مسلط کیایا اپنی حیات بیں تجھے وصی کیا کہ فلاں ہے قر ضدوصول کر لے تو اہام اعظم کے نزدیک وصول کرنے اور خصومت کرنے دونوں کاوکیل ہوگا یہ فناوی قاضی خان بیں کھما ہے۔ اگر ایک گواہ نے گوائی دی کہا س نے قر ضدوصول کرنے کا اس کووکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہاس کو تھم دیا ہے کہ قرضہ وصول کرنے یا قبعنہ کرنے کے واسطے بھیجا ہے اور مطلوب قرضہ کا اقرار کرتا ہے تو وکیل اس سے وصول کرسکتا ہے اور خصومت نہیں کرسکتا ہے تا کہ وہ انکار کرے میر بچیا ہیں ہے۔

اگرایک گواہ نے گوائی دی کہ قبضہ کرنے کا وکیل کیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ تقاضائے قرض اور طلب کرنے کا وكيل كيا بياتو مواى جائز بو و ماري اصحاب نے استحسان ليا باس كے موافق كواى مقبول ند مونى جائے بيشرح ادب القاضى من لكما ہے اگرايك نے بيكوائي دى كەفلال نے اس كويەغلام فروخت كرنے كاوكيل كيا ہے مطلقاً زيج بيان كى اور دوسرے نے کہا کہ فروخت کرنے کا تھم کیا ہے اور کہاہے کہ بدول میری رائے یعنی کے فروخت نہ کردینا پھروکیل نے فروخت کردیا تو جائز ہےاور ایک نے کہا کہ موکل نے اس کوغلام فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے تو دونوں یا ایک اس کوفروخت نہیں کر سکتے ہیں اور میں عظم ایسی صورت میں مال معین وصول کرنے کا ہے اور اگر وکیل خصومت ہوتو جس مخص پر اتفاق کیا ہے وہ خصومت کرسکتا ہے لیکن جب قاضی نے ڈگری کردی تو بیدو کیل تنہا وصول نہیں کرسکتا ہے بیر محیط میں ہے اگر ایک نے بیر کوائی دی کہ موکل نے اس سے کہا کہ تو میراو کیل قبضہ دین میں ہے اور دوسرے نے کہا کہ تو میری طرف ہے اس کے وصول کی لیا تت رکھتا ہے تو و کالت بالقبض کا تھم دیا جائے گا اور ہی تھم خصومت اور مال معین کے قبضہ کا ہے اور اگر ایک نے گواہی میں وکیل کہااور دوسرے نے وصی کہاتو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر زندگی کا وصی مقرر کرنا بیان کیا تو مقبول ہوگی اور اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ موکل نے اس کواس کھر میں خصومت کرنے کوفلاں شہر کے قاضی کے پاس محم دیا ہے اوروکیل کیا ہے اور دوسرے گواہ نے دوسرے شہر کے قاضی کا نام لیا تو بیحم ہوگا کہ بیوکیل خصومت ہے بیا مبسوط میں لکھا ہے اور اگر بیصورت تھم مقرر کرنے کی دوفقیہوں میں ہوتو اس میں اختلاف سے کواہی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر ایک مواہ نے قاضی شہر کوذکر کیا اور دوسرے نے کسی فقیہ کو تھم بنانے کے واسطے ذکر کیا تو بھی نامغبول ہے اگر ایک کواہ نے ذکر کیا کہ اس کو فلا ن عورت کے طلاق دینے کے واسطے وکیل کیا ہے اور دوسرے نے اس عورت اور دوسری عورت کے طلاق کے واسطے وکیل کرنا ذکر کیا تو پہلی عورت کے طلاق کے واسطے وکیل ہونے کا تھم دیا جائے گا اور ایسی ہی تھے اور کتابت اور آزادی کی صورتوں میں بھی مہمی میں تھم ہے اور اگر ایک نے قبضہ کرنے کا وکیل کرنا اور دوسرے نے قبضہ کرنے پر مسلط کرنا بیان کیا تو ایک ہی معنی ہیں کذا فی المحیط۔ دونوں نے وکیل کرنے کی گواہی دی پھرایک نے بیان کیا کہ موکل نے اسے معزول کر دیا ہے تو وکالت ٹابت ہو کی نہ معزولی پیمبسوط

سر ہے۔ اگر کسی ویل نے بید دعویٰ کیا کہ بید کھر جو اُس مخص کے قبضہ میں ہے میرے مؤکل کا ہے اور قابض نے دعویٰ اور وکالت دونوں سے انکار کیا ہ☆

آگر دونوں گواہوں نے کسی کی وکالت کی گوائی دی اور حکم ہو گیا بھر دونوں نے رجوع کیا تو دکالت کا حکم قضا باطل نہ ہوگا اور نہ گواؤں نے دونوں کے دونوں کے دیو گیا بھر طالب کے دونہ کو ایس کے دیو میں لکھا ہے آگر گوائی کے ساتھ کسی کواپنے تقاضائے قرض کا دکیل کیا بھر غائب ہو گیا بھر طالب کے دو جیوں نے گوائی دی کہ ہوارے باپ نے اس کودکالت سے معزول کر دیا ہے اور مطلوب نے ان کی گوائی کا دعویٰ کیا تو گوائی جائز ہے

اورا گرمطلوب نے ان کی گوابی نہ طلب کی تو جر آبال وکیل کو دلاؤں گا اور یہی بھم دواجنیوں کی گوابی کا اس باب میں ہے پھرا گر ہال و مدور منظلوب نے بعد ملاب ہے یہ بھرا گر ہا وہ طالب کے دونوں بیٹے ہوں تو اس کو صفان لینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گر گواہ اجنی ہوں تو معزول ہونا ثابت ہوا اور طالب کو اختیار ہوگا کہ مطلوب ہے مال کی حینان لے یہ بسم طرح من کھتا ہے اور اگر طالب نے بہا و کیل ہو اس کو صفان لینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گر گواہ اجنی ہوں تو معزول ہونا ثابت ہوا اور طالب کو اختیار ہوگا کہ مطلوب نے بہا و کیل ہو معزول کر کے اس کو وکیل کیا ہے ہیں اگر مطلوب نے اور کہ دونوں ہوئے اور نہ دوسرے کے مقرر ہونے کی پہلے وکیل ہوئی اور پہلا وکیل پر قرادر ہے گا اور کا کہ ان اس کو دے اورا گر مطلوب نے اور ارکیا تو معزول ہونا گوا ہی ہے ہوا ہت ہوگا کہ مطلوب دوسرے وکیل اقرار کی وہال دے دے بیجیط میں کھتا ہے آگر کی وکیل نے یہ دعوی کیا کہ دیگھ جو اس شخص کے وقعی کی کہ میگھ جو اس شخص کے وقعی کیا کہ دیگھ جو اس شخص کو ایس کے معزول نے یہ گوائی دی کہ موکل نے اس کو خصوص ہوگا کہ مولل نے یہ گوائی دی کہ موکل نے اس کو خصوص ہوگا کہ مولل نے یہ گوائی دی کہ موکل نے اس کو خصوص ہوگا کہ مولل نے یہ گوائی دی کہ موکل نے اس کو خصوص ہوگا کہ مولل نے ہوگائی دی کہ موکل نے اس میں یہ گوائی دی کہ اور اس میان کو اپنی وہ کو کہ اس نے یہ گوائی دی کہ اس کے معزول ہوئی ہو دونوں گواہ دوسرے وکیل کیا ہوئی دی کہ اس اور دونر سے وکر کو کی سے جو کہ کو کیل کیا ہوئی کو کیل کیا ہوئی کو کیل کیا ہوئی کو ان کیا ہوئی کو کیل کیا ہوئی کیا گوگیل کیا گوگیل کیا گوگیل کیا گوگیل کیا گوگیل کیا گوگیل کیا ہوئی کو کیل کیا گوگیل کو کیا گوگیل کیا گو

 $\overline{\mathbf{\Theta}}: \dot{\bigcirc}_{/i}$ 

## خریدنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

قاعدہ یہ ہے کہ اگروہ چرجس کے فرید نے کے واسطے وکیل کیااس طرح مجبول ہو کہ وکیل سے فرما نہرداری ممکن نہ ہوسکے اور وہ چیز معلوم نہ ہوسکے تو وکالت مجبح نہیں ہوسکتی ہے ور نہ سے ہیں شک لکھا ہے جہالت تکن طرح کی ہوتی ہے اگر چہوا ہو نہایت مرتبہ کی اور وہ جہالت مجبن ہے مثلاً کیڑے یا چوپائے یار قبل کی فرید کے واسطے وکیل کیا تو وکالت سیح نہیں ہے اگر چہوا میان کردیئے ہوں اور دوسری اونی مرتبہ کی جہالت اور وہ جہالت نوع ہے مثلاً کدھے یا فچریا کھوڑے یا کپڑے ہروی یا مروی کے فرید نے واسطے وکیل کیا تو وکالت سیح ہے اگر چہول نہیان کیا ہوتیسری جہالت درمیانی ہے لین لوع اور جنس کے درمیان کی جہالت جہالت جہالت جہالت و کالت سیح ہے اگر چہول نہیان کیا ہوتیسری جہالت درمیانی ہے لین لوع اور جنس کے درمیان کی قوضیح جہالت بھی تعلیم کیا تو سطے وکیل کیا تو وکھوڑے یا گھوڑ نے یا فچر کے فرید نے کے واسطے وکیل کیا تو سطے وکیل کیا تو جو جہالت کہ تو ہو ہو ہوں نہیں ہواورا گرمول نہیان کیا تو سطے وکیل کیا تو جو جہوں ہیان کیا تو ہو ہو ہوں کہ اور اگر ڈیا یا کہ وہ تیری درائے میں آئے ہواور اگر مول نہیان کیا تو جو جہوں ہیں آئے یا جہوں ہیں تک کے گھوڑ ہے یا چھوٹر کیا ہواور میں آئے یا تجھے ہے بہند ہویا جو بھوٹر سے ای طرح آگر میر کہا کہ جو تیری درائے میں آئے یا تجھے ہے بہند ہویا جو بھوٹر سے سے خور کالت کی جو تیری درائے میں آئے یا تجھے سے بہند ہویا یا فرح آگر میرے واسطے فرید سے کہا کہ جو تیری درائے جی آئے ہو تیری درائے میں آئے یا تجھے سے بہند ہویا و وکالت سے جو تیری درائے ہیں آئے یا تجھے سے بہند ہویا و وکالت سے جو تیری درائے میں آئے یا تجھے سے بہند ہویا و وکالت سے جو وکھ تیرے دراؤر درہم سے نہ بڑھانا یا فروخت کردے یا جو تیجھے میانے فروکالت کی جو ای کھوڑے کیا گھوڑ کے داسطے فریدے میں آئے یا تجھے سے بہند ہویا والے فروخت کردے واسطے فریدے میں آئے یا تجھے سے بہند ہویا نایا فروخت کردے یا جو تیکھے میانے وکالت کے جو ای طرح آگر کہا کہ میرے واسطے فریدے میں آئے یا تھوڑی کے درائے کے درائے کی کھوڑی کیا کہ کو درائے کی کھوڑی کے درائے کیا کہ کو درائے کی کھوڑی کی درائے کی کھوڑی کے درائے کیا کہ کور کے کھوڑی کی درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کور کے کھوڑی کے درائے کور کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کور کے کھوڑی کے درائے کے کھوڑی کے درائے کے کھوڑی کے کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی

جناعت وے تو بھی بچے ہے کیونکہ و کیل کے سپر دکر دیایا کا فی میں ہے اس طرح اگر کہا کہ جو کپڑا تیراتی چاہے یا جو چاپا یہ تیراتی چاہے یا جو تچھے ملے خرید لے توضیح ہے یہ بدائع میں لکھاہے۔

ایک دلال کو ہزار درہم دیئے کہ اس کی چیز خرید دیے پس اگروہ دلال کسی چیز کی خریداری میں مشہور ہے

توبدو کالت اس شے ہے متعلق ہوگی ورنہ فاسد ہے کہ

اگردوسرے ہے کہا کہ میرے واسطے اسی ایی جنس کی ایک باندی خرید دے اور تمن ذکر نہ کیا تو بیاس طور ہے جا تزہم کہ جیسالوگوں کا معمول اس جنس میں خرید نے کا ہے خرید کرے اور اگر کوئی جی گیر اختن نکہ عام لوگوں میں ایسا معاملہ ہیں رائ کے ہے خرید ایا تو موکل پر لازم نہ ہوگی اگر کہا کہ میرے واسطے خزکا کپڑ اکو ذکا خرید ہے اور تمن ذکر نہ کیا تو جا تزہا ہی طرح اگر کہا کہ خرکا کپڑ اس درہم کو میرے واسطے خرید وے اور جنس بیان نہ کی تو جا تزہم ہیں تکھا ہے اگر ایک و یہاتی نے ایک خفس کو وکس کیا کہ میر سے لئے جبٹی باندی خرید وے اور جنس بیان کیا تو وکس کو اختیار ہے کہ اس قسم کے خمن مثل پرخرید کردے کہ جیسے دیماتی خرید تے بیں اور کراس ہے بھی تجاوز کیا کہ دیم ہیں تو جا کر نہیں ہے بیچ ط میں کھا ہے ایک ولا ل کو ہزار درہم و بے کہ اس کی چیز کر دری میں کھا جا تھی ہوگی ورنہ فاسد ہے بیو جیز کر دری میں کھا ہے خرید اس کی میز کردی گوئی تید ہوتو بالا جماع اس قید کا لئا تا کیا جائے گاخواہ وہ قید مشتری ہے متعلق ہو یا خمن ہے متعلق ہو یا خمن ہے متعلق ہو یا خمن ہے متعلق ہو یا خس کے متعلق ہو یا خس کے متعلق ہو یا خس کے متعلق ہو یا خسل کے ذمہ پڑے گاخواہ وہ قید مشتری ہے متعلق ہو یا خس کہ کہ خرید میں کو کہ کہ اس کے ذمہ پڑے گی لیکن اگر خلاف کرنے میں موکل کی بہتری ہوتو کہ اس کے ذمہ پڑے گی لیکن اگر خلاف کرنے میں موکل کی بہتری ہوتو موکل کو لازم ہو گی اگر کس و کیل ہے کہا کہ میرے واسطے ایس باندی خرید کردے کہ میں اس سے وطی کروں یا ام ولد بناؤں پھراس نے موکل کو لازم ہو گی اگر کس و کیل سے کہا کہ میرے واسطے ایس باندی خرید کردے کہ میں اس سے وطی کروں یا ام ولد بناؤں پھراس نے موکل کو لازم ہوگی اگر کس وکیل سے کہا کہ میرے واسطے ایس باندی خرید کردے کہ میں اس سے وطی کروں یا ام ولد بناؤں پھراس نے

ایک بھوی باندی یا موکل کی رضاع بہن یا مرتد باندی خرید وی تو یہ بھے موکل پر نافذ نہ ہوگی وکیل پر نافذ ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کہا کہ میرے واسطے اس قدر داموں کو ایک باندی خرید دے کہ میں اسے وطی کروں پس وکیل نے موکل کی بورت کی بہن یا پھو پھی یا فالد رضائی یائسی خرید وی تو موکل کے ذمہ نہوگی ای طرح اگر شو ہر دار باندی یا طلاق بائن یا رجعی یا وفات سے عدت میں بیضے والی باندی خرید دی تو بھی موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی بی وجیح کروری و قاضی فان میں ہے اگر ایک باندی فوات میں ہے اگر ایک باندی فوات سے عدت میں بیضے والی باندی خرید دی تو بھی موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی مروا پس کرنے کا اختیار ہے اور اگر وکیل کو معلوم نے قائد موکل کے ذمہ ہوگی مروا پس کرنے کا اختیار ہے اور اگر وکیل کو معلوم نے قائد موکل کے ذمہ ہوگی مروا پس کرنے کا اختیار ہے اور اگر وکیل کو معلوم نے قائر بائع نے اس سے ہرعیب سے برائت کرلی تھی تو بھی موکل کو لازم نہ ہوگی ہو قائ میں تھا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی ہو تو بھی موکل کو لازم نہ ہوگی ہو تھی موائل کو لازم نہ ہوگی ہو تا میں خوان میں تھی تو بھی موکل کو لازم نہ ہوگی ہو تا میں خوان میں تھی تو بھی موکل کو این میں تکھا ہے۔

اگرموکل نے کہا کہ میر بواسط ایک ترکی باندی خرید دے اور اس نے مبتی خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور وکیل کے ذمہ ال زم ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میر بواسط ایک میمودی کپڑ اخرید دے کہ میں اس کی قیمی بناؤں پس اس نے اس قدر کپڑ اخرید اکر قیمی نہیں بن سکتی ہے تو موکل کے ذمہ الازم نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر وکیل سے خرید نے کو کہا کہ میر بواسطے تین روزی خیار کی شرط کر لے اور اس نے بدوں شرط خیار کے خرید اتو وکیل کے ذمہ ہے تی الزم ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کہا کہ میر بواسطے تین روزی خیار کی شرط کر لے اور اس نے بدوں شرط خیار کے خرید اتو وکیل کے ذمہ این تیزار در جم کو ایک باندی خرید دے یا ایک باندی ترار در جم کو میر ب مال سے یا ان جرار در جم کو کی اور اگر یوں کہا کہ کی طرف اشادہ کیا خرید و لیو موکل کے ذمہ الازم ہوگی اور اگر یوں کہا کہ باندی جرار در جم کو خرید تو تو کیل جن اور اگر خریدی تو اس کے ذمہ از مرج کی نہ کہنے والے کے ذمہ اور اگر خریدی تو اس کے خرد کیا تو ہوگالت دیناروں سے خرید نے دوسرے سے کہا کہ میر ب واسطے ایک باندی ان برار در جم کو خرید اور اشارہ دیناروں کی طرف کیا تو ہوگالت دیناروں سے خرید نے

یہ ہوگی تی کہ اگر اس نے درہموں سے خریدی تو ای کے ذمہ ہوگی یہ فاوی قاضی خان بین لکھا ہے وکس نے اگرجش کی تیدیں الفت کی تو یہ خریداری موفل کے ذمہ ہوگی اگر چہ جو کھاس نے خریدا ہے اس بین بہتری ہو مثلاً اس نے اپنا غلام ہزار درہم پر وخت کرنے کو کہااور وکس نے بڑار درہم پر الرورہم پر الرورہم پر نفاذ ہوگا اور اگر ضرر ہوقو موفل پر نفاذ نہ ہوگا ہوکیا بی نفاذ نہ ہوگا ہوکیا بی نفاذ ہوگا ہوکیا بی نفاذ نہ ہوگا ہوکیا بی نفاذ ہوگا اور اگر ضرر ہوقو موفل پر نفاذ نہ ہوگا ہوکیا بی نموفل کے اور اگر کہا کہ بیر سے واسطے ایک باندی ہزار درہم وخرید دی تو وکس کے ذمہ پڑے گی نہ موفل کے اور اگر کہا کہ بیر سے واسطے ہزار درہم یا موفل کے ذمہ پڑے گی نہ موفل کے اور اگر کہا کہ بیر سے واسطے ہزار درہم یا سو بڑا کہ بیا درہم اور اس بڑار درہم اور کر بید کے دم نہ پڑے گی نہ موفل کے ذمہ ہڑ ہے گی اور اگر ہزار درہم افقا کوخرید نے کہ واسطے وکس کیا اور اس نے ہزار درہم او جار پر خریدی تو وکس کے ذمہ الزم ہوگی یہ ہدائع بیں ہم اگر ہزار درہم کو آبیک باندی ہزار درہم کو آبیک باندی اس کے داسطے وکس کیا اور اس نے ہزار درہم کوخریدی تو وکس کے ذمہ لازم ہوگی یہ ہدائع بیں ہم اگر ہزار درہم کو آبیک باندی اس کے دام وکس کے ذمہ پڑے گی ہیں اس نے آٹھ میں ہور درہم کوخریدی تو وکس کے ذمہ لازم ہوگی یہ ہدائع بیں ہم اگر ہزار درہم کو آبیک باندی ہزار درہم کو آبی ہوتا موفل کے ذمہ پڑے گی ہے تو موفل کے ذمہ پڑے گی ہے تو موفل کے ذمہ پڑے گی ہے تو موفل کے ذمہ بڑے گی ہور دوایت کے موافی میں کھا ہے۔

اگر ایک بیادی کی کے موافی میں کھا ہے۔

زم ہوگی ہیادی بی موافی میں کھا ہے۔

ٹر ایک باندی خرید نے کے واسطے اس کو وکیل کیا اورجنس وٹمن اس کا بیان کر دیا پس اس نے اندھی

ندی یا دونوں ہاتھ یا دونوں یا وَل کی یا نجی باندی خریدی یا مجنونہ خریدی توامام اعظم عملیہ کے مزدیک

مائز اورصاحبین میشیم کے نز دیک ناجائز ہے ہکتا

ایک فض نے دوسرے کوزید کا غلام فرید نے کے واسطے وکیل کیا پھراس غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا میا پھر وکیل نے فرید کیا تو
وکل کے ذمہ لازم نہ ہوگا یہ فآوئ قاضی خان میں تکھا ہے اگر ایک ہاندی فرید نے کے واسطے اس کو وکیل کیا اور جنس و میں اس کا بیان کر
یا لیس اس نے اندمی باندی یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں ٹی یا ندی فریدی یا مجنو نہ فریدی تو امام اعظم کے فرد یک جائز اور
ما حین کے فرد یک ناجائز ہے اور اگر کانی یا ایک ہاتھ ایک پاؤں ٹی ہوئی فریدی تو تو بالا تفاق جائز ہے بی محیط سرحی میں تکھا ہے اور
ما حین کے فرد یک ناجائز ہے اور دوسری طرف ہے اس کا ایک پاؤں گئا ہوئی فریدی تو تو بالا تفاق جائز ہے اور دوسری طرف ہے اس کا ایک پاؤں گئا ہوئی خریدی تو موکل کے ذمہ پڑے گی بید الفی میں ہے اگر کہا کہ میر ب
اسطے ایک رقبہ فرید و نے قو بالا جماع اعمی یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں ٹی جائز نہیں ہے اور اگر کانی یا ایک پاؤں ٹی ہوئی فریدی تو
لا جماع موکل کے ذمہ پڑ ہے گی بیر مراج الو ہاج میں کھنا ہے اگر باندی فرید نے نے واسطے وکیل کیا اور قمن واقع آزاد ہے تو فرید نا
خرید کی دور مرح م فریدی یا ایک بائدی فریدی فرید نے مرک کی نبست موکل نے فرید کے داسطے وکیل کیا اور فریت کا ویک کیا گارو وہ نیا کہ وارد وہ آزاد ہوجائے گی بید فرید فیل کیا جو کو کیا گار وہ میں کی ایک ہوئی کو کر وہ خرید نا وہ وہ کے اور وہ آزاد ہوجائے گی بید فری وہ کی تو جائز ہا تک کو ایک فو غیر کر میں اس کا مالک ہوں تو آزاد ہوئی ہوئی کیا وہ کی کی کیا گریز اور وہ کی نے فرید نے یا فروخت کی تو جائز ہے اس طرح گائے بکری کا بچاگر بڑا ہوجائے تو بھی تھم ہے کذا فی اتفاج میں بدوا کھا۔ اگر

تولہ نفاذ مثلاً بزار درہم کا تھم کیااوراس نے ڈیڑھ ہزار کو پیچا اور ضرر کی صورت اس کے برنکس ہے۔ میں مدور سرکا کا میں کا اس کے برنک میں میں میں اس کے برنک ہے۔

ا دربار کی مین ای کولتی موگ اور بیای ای پافذ موگ ر

کہا کہ میرے واسطے ایک خادم ہزار درہم کوخرید دی تو بین غلام و ہاندی دونوں کوشامل ہے کذائی الذخیر ہ قلت اردوز بان میں صرف غلام پر بولا جائے گا والمذکوراطلاق العرب اگراس واسطے وکیل کیا کہ ایک درہم کا گوشت خرید دی پس اس نے بھیڑیا گائے یا اونت کا گوشت خرید دیا تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر اوجہ یا تلی یاسری یا پائے یا نمک دار گوشت یا چڑیوں کا گوشت یا وحش جانوروں کا گوشت یا زندہ بحری یا ذرج کی گئی یا بے صاف کی ہوئی بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور اگر ذرج کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی کی اور اگر ذرج کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور اگر ذرج کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور اگر ذرج کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ ہوگی کین اگر من قبل دیا ہوتو نہیں بی فان میں لکھا ہے۔

اگریت مردی یا چہ بی کا تھم دیا کہ ایک درہم کا گوشت خرید و ہیں اس نے پیٹ یا چہتی کی جربی ٹرید دی یا چہتی کا تھم دیا تھا اور اس نے چہتی خرید دی تو جہ بی خرید دی یا چہتی کا تھم دیا تھا اور اس نے چہتی خرید دیا تو موکل کو لازم نہ ہوگا لیمن اگر سافر سرائے میں اتر ا ہوتو ای پر فرید نے کے واسطے کیل کیا اور اس نے بھنا ہوا یا کہا ہوا خرید دیا تو موکل کو لازم نہ ہوگا لیمن اگر سافر سرائے میں اتر ا ہوتو ای پر حمول ہوا در ایک درہم کی چھلی خرید نے کا ویک کیا تو بدو کا لت بری تازی چھلی ہے متعلق ہے اور اگر سری خرید نے کا تھم کیا تو سرف کمول ہے اور اگر سری پر جمول ہے نہ گاھم کیا تو سرف کمری کی سری پر جمول ہے نہ گائے واونٹ وغیرہ پر اور بھنی پر نہ بھی پر سران الوہاج میں ہے قلت اردوا طلاق میں بھیڑی و مرف کمری کوش سری پر کھول ہے الا یہ کہ کی فاص مرفی کے انٹر ہے مراد ہوں گے بدفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دوو ہ خرید نے کے واسطے و کیل کیا تو جودود ھر میں مرف خاص مرفی کے انٹر ہے مراد ہوں گے بدفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دوو ہ خرید نے کے واسطے و کیل کیا تو جودود ھر میں مرفی کے انٹر ہے مین کھا ہے اور اگر تیا خرید نے کا کھی کیا تو جودود ھر میں مرفی ہوگا ہے تو کیل کیا تو جودود ھر میں کھا ہے اگر کی کور دہم دے کر طعام خرید نے کا حکم کیا تو کہ اس مرفی ہوگا ہے وائر ادم نے قربا کی کور دہم اس قدر زیادہ ہوں کہ ان ہے گہوں ہی کھا ہے کہ اس کے بیوں کہ ان کے کا کھی کیا تو کیل کیا تو کیل کیا تو کہوں کہ ان کے جوں تو فقط کیونہ کیل میا تو کھا یا جوں تو کیا ہوں تی تو میں کھا ہے تیں تو فقط کین تو تین کے جو ان کے مور کہ اس تھ کھایا جا تا ہے ہو لئے ہیں یہ فقط کین تو تین کی مراد ہوگا اور فرق کی ساتھ کھایا جا تا ہے ہو لئے ہیں یہ قوت کی تو میں کھا ہے کہوں تین کے مور کی کہا تھی کھی کہا تھیں کہوں تین کے جو تو تیں تو تو تین مراد ہوگا ہوں کہا تو دور فرق کے ساتھ کھایا جا تا ہے ہو لئے ہیں یہ تو تو تین مراد ہوگا اور کی کور نا میں مرد کی کور کی کہا تھی کہا تھیں کہوں کہا تا ہے ہوں کہا تا ہے ہو گئے ہیں تو تو تین ہی کہا تھیں کہا تھیں کہوں تھیں کہا تھیں کور نان میں کہا تھیں کی کور کہا کہا کہ کور کہا کہ کی کور کہا کہ کور کہا کہ کور کہا کہ کور کہا کہ کور کہا کہا کہ کور کہا کہ کور کہا کہ کور کہ کور کہ کور کہا کہ کور کہا کہ کور کہ کو

صدرالشہید نے فرمایا کہ اس پرفتوئی ہے اور اگر اس کو درہم نہ دیئے اور کہا کہ طعام خرید دیتو موکل کے ذمہ نہ پڑے گا

کیونکہ اس نے کیلی چیز خرید نے کا تھم کیا اور مقدار نہ بتلائی یہ تیمین میں لکھا ہے اگر کبش نے خرید نے کا تھم کیا اور اس نے بعد خرید کی تو موکل اس کا ما لک نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اگر گھوڑا یا

موکل اس کا ما لک نہ ہوگا اور اگر عناق خرید نے کا وکیل کیا اور اس نے جدی خرید تو موکل کی نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اگر گھوڑا یا

بر ذوں خرید نے کا وکیل کیا اور شمن بیان کر دیا ہی وکیل نے گھوڑوں یا بر ذونوں کی مادہ خرید دی تو شہری موکل پر نافذ نہ ہوگی اور

ویہا تیوں کے واسطے جومادیاں پالے ہیں نافذ ہوگی اور خچروں میں اگر مادہ خرید دیتو شہری و دیباتی دونوں موکلوں کے واسطے جائز ہے گرآ نکہ موکل نے نہ کہا اور وکیل نے خالفت کر کے مادہ خرید کیا بالعکس تو البتہ نا جائز ہے یہ مران الوہان میں ہا اور بھر الی المح بقرہ کی وکا لت نرومادہ دونوں پر واقع ہوگی اور بہی تا صحیح ہے قال المحر جم۔ اُر دو میں گائے کے نام سے مادہ اور بیل

ا کیش و تعجہ میں زیاد و کا فرق ہا و عناق وجدی میں بڑے چھوٹے کا اور مقد مدد میمو۔ ت قول سیح کیونکہ بقر و بقر و اسم جنس ہے بخلاف تو رہمعنی بیل کے مثلاً۔

اگر دو معین غلاموں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار در ہم کوخرید دے پھراس نے ایک غلام جھے

۔ اگر کسی خاص غلام کے خرید نے کا وکیل کیا گیا اور اس نے آ دھا خرید کیا تو خرید موقوف رہے گی اگر خصومت ہے پہلے اس

نے باقی آ وھا بھی خرید دیا تو ہمار ہےاصحاب ٹلا شہ کے نز دیک موکل کے ذمہ لا زم ہوگا اورا گرموکل نے وکیل ہے خصومت کی اور وکیل نے ہنوز باتی نہیں خریدا ہے اور قاضی نے وکیل کے ذمہ لازم کیا پھروکیل نے باقی خریدا تو بالا جماع وکیل کے ذمہ پڑے گا اور یمی تھم ہر چیز میں ہے جس کے نکڑے کرنے میں ضرریا عیب آجا تا ہے جیسے باندی غلام کپڑا وغیرہ اورا گرایسی چیز کے خریدنے کا وکیل کیا کہ جس کے نکڑے کرنا ضرریا عیب نہیں ہے پس وکیل نے آ دھی چیز خریدی تو موکل کے ذمہ لازم ہو گی اور ہاتی کے خرید نے کے و قت تک تو قف نہ ہوگا مثلاً سودرہم ایک ٹر گیہوں کے واسطے دیئے اور وکیل نے آ دھا ٹر پچاس درہم کوخرید دیا تو جائز ہے اور اگر ا یک ہزار درہم وہ غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیئے پس ایک پانچے سو درہم کوخریدا تو بالا جماع موکل کے ذ مہ لا زم ہو گا اس طرح اگرایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیتے پس ایک پانچے سو درہم کوخریدا تو بالا جماع موکل کے ذمہ لا زم ہوگا ای طرح ایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطےو کیل کیااوراس نے ایک خریدا تو بھی یہی تھم ہے یہ بدائع میں لکھا ہےاور اگر دومعین غلاموں کے خریدنے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار درہم کوخرید دے پھراس نے ایک غلام چھسو درہم کوخریدا تو موکل کو لازم نہ ہوگا بشرطیکہ ہزار کے حصہ سے زیادہ کوخر بدا ہواوراگر موافق حصہ کے بائم پرخر بدا ہوتو موکل کے ذمہ لازم ہوگا اوراگر باقی غلام باتی واموں کوخرید دیا تو دونوں موکل کو لینے پڑیں گے بیاوی میں لکھا ہے ایک مخص کوایک گھر ہزار درہم پرخرید نے کے واسطے حکم کیا بس و کیل نے ایسے گھر کا آ دھاخر بدا جس کا موکل اپنے بھائی کے ساتھ وارث ہوا تھا تو جا تز ہے بینزانۃ انمفتین میں لکھا ہے اگر ایک شخص کو تھم کیا کہ غیر مقسوم گھر کا آ دھا ہزار درہم کومیرے واسطے خرید دے پس مشتری نے خرید کیا اور بائع کے ساتھ بۇارەكرلياتو خريد جائز ہےاورقسمت باطل ہےاوراگرايى چيز ميں وكالت ہوجانا بي ياتو لى جاتى ہےتو خريد نااور بانثناسب جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک دارخرید نے کے واسطے دکیل کیا پس اس نے ایسا دارجس میں ممارت نہ تھی خریدلیا تو جائز ہےاں واسطے کہ دارمیدان زمین کا نام ہےاور بیٹکم اس صورت میں ہے کہا بیامیدان خریدا جو دراصل بناہوا تھا پھرخراب ہو گیا اورمیدان ہو گیا اورا گراییا میدان خریدا جس پر بھی ملارت ہی شکھی تو جائز نہیں ہے کیونکہ و ہ دارنہیں کہلاتا ہے قلت اور ہمارے عرف کے موافق دونو ں صورتوں میں موکل کے ذیمہ لا زم نہ ہوگا کیونکہ میدان ہمارے عرف میں کسی صورت میں دار تبیں کہلاتا ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔

اگر دس رطل گوشت ایک در ہم کوخرید نے کے واسطے وکیل کیااوراس نے ہیں رطل ایک در ہم کوخریدا حالا نکہ ویبا گوشت دس رطل ایک در ہم کو بکتا ہے تو امام اعظم کے مز دیک اس میں ہے دس رطل آ دھے در ہم کوموکل کولینا پڑے گا اور اگر اس گوشت کے دس رطل ایک درہم کو نہ بکتے ہوں تو بالا جماع کل گوشت وکیل کولیٹا پڑے گا اور صاحبین ؒ نے کہا کہ بیسوں رطل موکل کولا زم ہوں گے بیہ سراج الوہاج میں ہے ایک مخص کو ایک کھر ا درہم وے کرتھم کیا کہ اس میں سے پچھ کی روٹی اور پچھ کا گوشت خرید و سے تو مشائخ نے فرمایا کہاس صورت میں حیلہ بیہ ہے کہ قصاب سے کہے کہ تواہینے واسطے آ و ھے درہم کی روتی خرید لا پھریہ وکیل اس ہے آ و ھے درہم کی رونی اور آ دھے درہم کا گوشت خرید کر کے پورا درہم اس کو دے دے یارونی والے کو آ دھے درہم کا گوشت اپنے واسطے خریدنے کا حکم کرے پھرای طور ہے اس سے خرید لے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک مخف نے دس درہم کوایک ہروی کپڑے کے خرید نے کے واسطے دوسرے کو وکیل کیا اور اس نے دو ہروی کیڑے دس درہم میں خریدے کہ ہرایک دس درہم کا ہوتا ہے تو امام اعظم کے نز دیک کوئی دونوں میں ہے موکل کو لینالا زم کنہ ہوگا اور اگر اس کوکسی خاص کپڑے معین کے خرید نے کا حکم کیا اور باقی مسئلہ یہی ہے تو اگر کسی غلام معین یا باندی معین کی خریداری کے واسطے وکیل کیا ہیں وکیل نے بعینہ مکیل وموزوں کے

عوض یا کسی اسباب کے عوض خرید اتو بلا خلاف جائز نہیں 🏠

اگرموکل نے ہزارورہم ویکل کے سامنے ول دیے اور ویکل دیجہ ہاتھا اور کہا کہ ان سودینار کے وض میر ہے واسطے ایک باندی خرید کا تو خریداری اس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اگر انہیں در ہموں کے عوض خرید کا قوموکل کے ذمہ بڑے گی اور اگر ویکل کواس نے ایک تھیلی حوالہ کی اور کہا کہ میر ہے واسطے ایک باندی ان ہزار درہم کو جواس تھیلی میں ہیں خرید کا قوموکل کے ذمہ ہوگی اور آگر ویکل کواس نے ایک تھیلی حوالہ کی اور کہا کہ میر ہے واسطے ایک باندی موکل ہواس نے ایک تھیلی میں ہیں خرید کی اور درہم کوالیک باندی موکل کے ذمہ ہوگی اور بید کے واسطے خریدی اور دونوں نے باہم ایک دوسر سے کی تھید بن کی کہ بید درہم ستوق یارصاص تھے تو خریداری موکل کے ذمہ ہوگی اور بید کی واسطے خریدی کو دونوں واقف تھا یا دونوں واقف تھا تھے گر ایک کو دوسر سے کے وقوف تھا تو وکا لت مشار دوسر سے کے وقوف کا اور ہر ایک کو دوسر سے کے جانے کا وقوف تھا تو وکا لت مشار لیہ کے ساتھ متعلق ہوگی یہاں تک کہ اگر اس نے مشار الیہ کے تلف ہونے کے بعد خریدی تو خریداری اس کی ذات کے واسطے ہوگی وراگر دونوں میں سے ایک نے جانے کا قول لیا جا گھ

<sup>،</sup> تولدنقد بیت المال وه کھرا ہے میل نقد ہوتا ہے اور غلہ میں کھرے کھونے ملے جلے ہوتے ہیں۔

اوراگر دونوں نے استبازی ہے کہا کہ درہم زیوف یا بہر و تھے اور باتی مسلدا ہے حال پر ہے ہیں اگر دونوں کو تھی و ہے کہ وقت وقوف نہ ہوایا صرف ایک نے جانا یا دونوں نے جانا مگر ہرایک کو دوسرے کے دقوف سے آگا ہی نہ تھی تو خریداری دکیل کے ذمہ بڑے گی اوراگر زیوف درہم موکل کے پاس بعینہ قائم ہوں پھر اس نے ایک با ندی بزار درہم کھرے دے کرخریدی تو خریداری موکل کے ذمہ ہوگی کیکن اگر دونوں نے تھیلی دینے کے وقت جانا اور برایک کو دوسرے کے جانے کی خبر ہے تو وکالت مشار الیہ ہے متعلق ہوگی اور اگر بعد تلف ہونے مشار الیہ کے اس نے باندی خریدی تو وکل کے ذمہ پڑے گی بید ذخیرہ میں کھا ہے دوسرے ہے کہا کہ بیفلام خرید کے اور مال دے دیا تو عرف میں بیوکیل کرنا ہے اگر چہاس نے بینہ کہا کہ میر ہے واسطے خریدہ سے اس مال کے عوض خرید دے اور کے اور مال دے دیا روانہیں ہے اور اگر اپنے واسطے نیت کر لی تو بھی موکل کے واسطے ہوگا بیقیہ میں کھا ہے اگر کی غلام معین یا باندی معین کے واسطے دیل کیا ہی سے اور اگر اپنے واسطے دیل کیا ہی تو بھی موکل کے واسطے ہوگا بیقیہ میں کھا ہے اگر کی غلام معین یا باندی معین کی خریداری کے واسطے وکیل کیا ہی سے وار اگر اپنے واسطے دیل کیا تو بیونہ کیل وموزوں کے عوض یا کہی اسباب کے عوض خریدا تو بلا خلاف جائز نہیں ہے اور اگر کیل یا موزوں غیر معین کے عوض خرید کیا تو بیونہ کیل وموزوں کے عوض یا کہی اسباب کے عوض خریدا تو بلا خلاف جائز نہیں ہے اور اگر کیل یا موزوں غیر معین کے عوض خرید کیا تو بیونہ کیل وروزوں کے عوض یا کہی اسباب کے عوض خریدات کیا تو بیونہ کیل کی دونہ کیا تو بیات کیا گور نہیں ہے اور اگر کیا تو بیا تو اسٹر کی دونہ کیا تو اسٹر کیا ہی کہ کیا تو بیونہ کیا تو بیونہ کیا تو بیونہ کی اس کی اسباب کے عوض خرید کیا تو بیا تو اسٹر کیا تھوں کی دونہ کیا تو بیونہ کی اس کیا کہ کی دونہ کی کی دونہ کی کی اس کی دونہ کی کی اسباب کے عوض خرید کیا تو کی کی دونہ کی دونہ کی کی کی کی دونہ کی کی دونہ کی کی کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی کی کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی کی دونہ کی دونہ کی کی دونہ کی ک

کیاہے بیمحیط میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کوکسی خاص غلام کے خرید نے کے واسطے کسی قدر داموں معین کے عوض تھم کیااوروکیل نے و کالت قبول ' کرلی پھرخر بیداری کے وقت گواہ کر لئے کہ میں اپنے واسطےخر بیرتا ہوں پھرغلام کومثل اس تمن سمی کے عوض خربیدا تو و ہموکل کے واسطے ہوگا اور اگر اس تمن سے زیادہ کو یا دوسری جنس تمن کے عوض خرید کیا تو اس کے واسطے ہوگا اور اگر اس و کیل نے دوسرے کوخرید نے کا وکیل کیااوراس نے خریدا تو بھی پہلے موکل کا ہوگا دوسرے کے واسطے نہ ہوگا اور بیٹھم اس وفت ہے کہ دوسرے وکیل نے وکالت بدول يهليموكل كى موجود كى يحقول كى مواورا كر پهلاموكل موجود بيس اگر دوسر موكل نے كوئى دوسراتمن بيان كيا مثلا پهلے نے ہزار ورہم پرخرید نے کوکہااور دوسرے نے سودینار پرخرید نے کو بیان کیااور دوسرے دکیل نے سودینار کوخریدا تو دوسرے موکل کے داسطے ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر موکل نے کسی معین غلام کے خربد نے کا حکم کیااور شمن بیان نہ کیا ہیں اگر وکیل نے درہم یا وینار ہے خربد ا تو موکل کے واسطے ہوگا اگر چداسینے لئے نیت کی یا تصریح کر دی ہواور اگر سوائے درہم و دینار کے اور کسی چیز کے عوض خرید اتو ہمارے علا کے نز دیک اس کے واسطے ہوگا اور وکیل نے کسی دوسر ہے کواس شے کے خرید نے کا وکیل کیا ہیں اگر دوسرے وکیل نے اس کو پہلے وکیل کے داسطے خریدا تو پہلے کے داسطے ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ پہلے کے داسطے ہونے کی اس صورت میں یہی صورت ہو عتی ہے کہ بہلا وکیل دوسرے ہے کیے کہ جہ دے کہ بیمیرے واسطے خربید کریا بینخر پد کراوراگر یوں کہا کہ میرے موکل فلاں کے واسطے خربید کراور دوسرے وکیل نے خربداتو دوسرے وکیل کے واسطے ہوگانہ پہلے وکیل کے واسطے اوراگر پہلے وکیل نے دوسرے کےحضور میں خربدا پس اگرمثل اس ثمن سے عوض خریدا جو پہلی تو کیل میں ہے یا اس نے کم برخریدا تو پہخریداری پہلے موکل کے واسطے ہوگی اور اگر پہلے ثمن ے زائد پریا دوسری جنس کے وض خربدا تو پہلے وکیل کے واسطے ہوگی اورا گریہلے موکل نے اپنے وکیل ہے کہا تھا کہ اپنی رائے ہے کام کریس پہلے نے دوسرے کو وکیل کیا اور اس نے پہلے کی نیبت میں مثل ثمن مذکور کے یوض خریدا تو پہلے موکل کے واسطے ہوگا پہلے وکیل آ کے واسطےنہ ہوگا بیمچیط میں لکھاہے۔

سے کہا کہ میرے واسطے فلال مخص کی ہاندی خریدہ ہاں نے ہاں یانہیں کچھ نہ کہا اور جا کرخرید لی پس اگر کہا کہ میں نے موکل کے لئے خریدی تو اس کے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ اپنے لئے خریدی تو اپنے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے خریدی اور موکل کے لئے یا اسپنے لئے پچھ ندکہا پھر کہا کہ فلاں موکل کے لئے خریدی ہے پس اگر بیقول با ندی کے ہلاک ہونے یا اس میں عیب پیدا ہونے سے پہلے کہاتو تصدیق کی جائے گی اور اگر ہلاک یا عیب پیدا ہونے کے بعد کہاتو تصدیق نہ کی جائے گی بی خلاصہ میں ہے کسی شے معین کے خرید نے کے وکیل نے اگر اس کوخریدا پھر موکل نے اس کے بعد خوا ہش نہ کی تو بچے لا زم ہو گی اور واپس نہ ہو سکے گی بیہ جواہر الفتاویٰ میں ہےا بیک محض کو تھم دیا کہ فلاں غلام میر ہاور اپنے درمیان مشترک خرید لے پس وکیل نے کہا کہ اچھا پھر وكيل نے جاكرخريدااور كواہ كر لئے كەميں نے اسينے ہى واسطيخريدا ہے تو موافق شرط كے دونوں ميں مشترك ہوگا بدفقاوى قاضى خان میں لکھا ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلال مخص کا غلام میرے اور اپنے درمیان مشترک خربید لے بھر وکیل نے کہا کہ اچھا پھر دوسر مے مخص نے وکیل سے ل کریمی کہا اور وکیل نے قبول کر لیا پھر تیسر افخص وکیل سے ملا اور اس نے بھی مثل پہلے کے اس سے کہا اور اس نے قبول کرلیا پھروکیل نے وہ غلام خریدا پس اگر تیسرے کی وکالت کووکیل نے دونوں پہلے موکلوں کے سامنے قبول کیا تھا تو پیغلام وکیل اور تیسر ہے کے درمیان مشترک ہوگا اور پہلے دونوں کو پچھنہ ملے گا اورا گربدوں پہلے دونوں کی موجود گی علم سےخرپدا تو فقط پہلے دونوں میں نصف نصف مشترک ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر ایک معین غلام کو یا نچے سودرہم کوخرید نے کے واسطے وکیل کیا پھروکیل نے ووسرے غلام کے ساتھ اس کوملا کر ہزار درہم کوایک ہی صفقہ میں خرید اتو امام اعظمیم کے نز دیک دونوں وکیل کے ہوں مے اور موکل کے ذ مدکوئی لا زم نہ ہوگا اور صاحبین ﷺ نے فر مایا کہ موکل کے ذمہ دونوں میں وہ ہوگا جس کواس نے معین کر دیا تھا بشرطیکہ اس کا حصہ ثمن یا نچے سودرہم یا کم ہواور بیاختلاف اس وفت ہے کہ موکل نے وکیل کرتے وفت شمن بیان کردیا ہواورا گربیان نہ کیا ہوتو بالا جماع جائز ہے بشرطبکہ جوغلام موکل کے واسطے خربیرا ہے اس کا حصر تمن اس کی قیمت کے مساوی یا اتناز اند ہو کہ جس قد رخسارہ ایسے معاملہ میں لوگ برداشت کر لیتے ہیں بیمراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی تخص کو وکیل کیا کہ میرے واسطے فلاں مشیمعین اس قدر ثمن کوخر بددے اس نے اس قدر ثمن کوخرید دی بیماں تک کہ خرید موکل کے واسطے ہوگئی پھراس میں کوئی عیب یا کر بائع کو واپس کر دی پھر جا ہا کہ اپنے واسطے خریدے پس اگرواپس کرنا قبضہ کے بعد بحکم قاضی یا قبضہ ہے پہلے بحکم قاضی یا بدوں تھم قاضی کے ہوا تو وکیل اپنے واسطے نہیں خرید سکتا ے ہاں اگر دوسری جنس کے عوض خریدے بیاس ثمن ہے کچھزیادہ دے کرخریدے تو ہوسکتا ہے اور اگرواپس کرنا قبصہ کے بعد بدوں تھم قاضی کے ہوا تو اپنے واسطے جس ثمن سے حیا ہے خرید لیے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے کو ایک خاص چیز ہزار درہم کو خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ایک ہزار ایک سو در ہم کوخرید اٹھر بالکع نے سو در ہم خمن میں ہے کم کر دیئے تو غلام مشتری کا ہوگا يه بحرالرائق من لكهاب\_

فصل:

## ۔۔۔۔ غیر معین چیز خرید نے کے واسطے و کیل کرنے اور وکیل ومؤکل میں اختلاف ہونے کے بیان میں

ایک نے دوسرے کو ایک غلام خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور ایک ووسرے موکل نے بھی اس کو ای واسطے وکیل کیا اور دونوں نے اس کو دام و سے دیئے ہیں اس نے ایک غلام خریدا اور کہا کہ بیس نے قلال مجتمع کی نیت سے اس کوخریدا ہے تو اس کا قول

معبول ہوگا دو خصوں میں سے ہرایک نے ایک تص اوا کے خاص غلام میں آ دھا ترید نے کے واسطے وکیل کیا ہیں اس نے ترید اور دونوں تمن ایک ہی بنی ہیں ہے تو اس کا قول لیا جائے گا اور اگرش دوجنوں دونوں تمن ایک ہی بنی ہی ہے تو اس کا قول لیا جائے گا اور اگرش دوجنوں سے ہومثلا ایک نے ہزار درہم کواور دوسر سے نے بودینار کو ترید نے کے واسطے وکیل کیا ہیں وکیل نے آ دھا غلام مودینار کو درہم والے موکل کی نیت سے تریدا تو تریداری وکیل کی ذات کے واسطے ہوگی یہ محیط سرتھی میں تکھا ہے اگر غیر معین چز کے ترید نے کے واسطے وکیل کیا ہی اس نے کوئی غلام ترید الی وکیل کی ذات کے واسطے ہوگی یہ محیط سرتھی میں تکھا ہے اگر غیر معین ہی ہی اگر تمن میں کیا اگر تمن میں کیا اور او ھا میعا دی ہو تو معیع اس تمن والے کو طبع گی اگر تمن میں کیا گر تمن میں کیا گر تمن میں کیا گر تمن میں کیا گیا ہو اور اگر مطلق تمن بیان کیا ہی اور اگر نیو تھی اس تمن افتاد نے کیا تو اور اس کی ہو اسطے ہوگی اور اگر تمن افتاد نے کیا تو جس کا مال نقد دیا ہے ای کو اسطے ہوگی اور اگر عدم نیت کی اور ایس اور وکیل کے واسطے ہوگی اور اگر عدم نیت کی اور ایس مورت میں بی کو ایس میں تو میک کو ایک کیا ور ایس کی تو وکیل کی اور اکر کیا ہو ہو ہے گی اگر کری غیر معین غلام کر ترید نے کا وکیل کیا گیا ہوں اس نے دیک کو ایس کی درکھ کی اور اگر کی تو وکیل کی واسطے خیار دور سے کا اور اگر غیر معین غلام کو ترید نے کا وکیل کیا گیا ہیں اس نے ایسا غلام خریدا کہ جس کو اس نے دیکھا ہو وکیل کی وار موکل دونوں کے واسطے خیار دوروں کے واسطے خیار کی وروں کے واسطے خیار دوروں کے واسطے کی اگر کو کھی کی اوروں کے واسطے خیار دوروں کے واسطے کی اگر کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور

کی نے ہزار درہم کوایک ہاندی ترید نے کے داسطے دیل کیااور دام وے دیے ہیں وکیل نے ترید وی اور موکل نے کہا کہ تو نے پائی سورہم کو تریدی ہے اور وکیل نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کو تریدی ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گابٹر طیکہ باندی ہزار کی قیمت کی ہواور اگر پائی سورہ ہم تیں ہوتو موکل کا قول معتبر ہوگا اور اگر موکل نے اس کو دام نہیں دیے ہیں اور پائی مسئدا پنے حال پر ہے تو موکل کا قول لیا جائے گا اور باندی و کیل کے ذمہ پڑے گی گر پہلے دونوں ایک دوسرے کے دوئلی پڑم کھا ہم گئی میں اختلاف پڑا اوکیل نے کہا کہ تو کہا کہ تو ہواں ایک دوسرے کے دوئلی ہیں اور پائی ہیں اور پائی ہیں اور ہم کو ترید نے کے داسطے وکیل کیا تھا اور ہیں نے تیرے تھم کے موافق خریدی پھروکیل اور موکل جی اندی ہم کو ترید نے کہا کہ جی نے پائی ہو درہم کو ترید نے کے داسطے وکیل کیا تھا اور ہیں نے تیرے تھم کے موافق خریدی اور موکل نے کہا کہ جی نے پائی ہو درہم کو ترید نے کے داسطے وکیل کیا تھا اور ہیں نے تیرے تھم کے موافق خریدی اور موکل نے کہا کہ جی نے گی ہے جا شرکا کو اسطے تھم کیا تھا اور ہیں نے تیرے تھم کے موافق خریدی اور موکل نے کہا کہ جی نے جی اور اس کے تیر نے کا ورائی کو تی تا نے کہا کہ جی کی ہو تیزار درہم کو ترید نے کے داسطے وکیل کیا اور تری کے داسطے وکیل کیا اور تری کو تی نے کہا کہ جی تا میں کہا کہ جی تا میں کھا نے تا ہوا در بھی نے کہا کہ بیائی ہور ہم کو خریدا ہوتو دونوں سے تم نی جائے گی اور ای کو تی تا ہوا در کیا ہوائی تی کی اور ای کو فقیہ الاجھ می نے بیا کہ جی میں کہا کہ جی کی تی تو تھی کی تو تو ایسلے تھی کہا کہ بی کہ میں کہا کہ جی کہا کہ بیا کہ جی کے کہا کہ بیا کہ بیا تی تا کہا کہ بیا کہ تیں کہا کہ بیا کہ تی تی تا تھیا رکیا ہوائی تھی کو تریدا ہوتو کی کے کہا کہ ہوگی کی کہا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ تی تی تا تھی کہا کہ بیا گئی کو ترید کی کہ کہ کہ کی کو کہا کہ کی کو کہا کہ کہا کہ بیا کہ بی کی تی تا کہ بیا کہ

اگر دوسرے کوایک ہندی غلام خرید نے کا وکیل کیا اور وکیل نے موافق تھم موکل کے ہندی غلام خرید اپس موکل کے پاس

ا لینی فلاں درہم یا فلاں مخص کے مال ہے۔ ۲۔ لیعنی مال کے ذریعیہ ہے دونوں میں فیصلہ ہے ہیں جس مخص کا مال اوا کیا ہے اس کے واسطے خرید قرار یائے گی۔

اس كولايا اورموكل نے كہا كدية ميراغلام ب مجھ سے فلال مخص نے غصب كرليا تعااور وكيل نے كہا كديد فلال مخص كاغلام بيش نے تیرے واسطے خریدا ہے پیر اس کی ووسور تیں ہیں اگر وکیل کوئن دیا گیا ہے تو موکل کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر نہیں دیا ہے تو اس کا ۔ قول لیا جائے گا کہ وکیل کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جب تک اپنے دعویٰ پر گواہ نہ لائے موکل سے ٹمن لے لےاورا گراس نے گواہ سنائے تو اس کا دعوی معبول ہوگا اور اگر موکل نے بھی غلام اپنی ملک ہونے کے گواہ سنائے تو وکیل کی گواہی مقدم رکھی جائے گی ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درہم کسی غلام کے خرید نے کے واسطے دیئے پھر وکیل ایک غلام لایا اور کہا کہ میں نے اسے ہزار درہم کوخرید اے اور موکل نے کہا کہ تو نے اس کوئیں خریدا ہے اور میں نے تھے کو و کالت ہے برطرف کر دیا پس میرے واسطے کوئی چیز نہ خرید تا تو و کیل کا قول منبول کے ای طرح اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے لئے اس محف ہے ایک غلام خریدا اور قبضہ کرلیا تھا بھرو ہ مرحمیا تو جائز ہے اور ہزار درہم اس کودلائے جا کیں گےاور اگروکیل نے کہا کہ میں نے تیرے لئے ہزار درہم کوایک غلام ایک مخص سے خرید ااور کسی ایسے مخص کو نہ ہتلا یا جو پہچانا جائے ہیں موکل نے کہا کہ تو نے میرے واسطے بچھٹیں خریدا ہے اور میں نے تجھے کو و کالت سے برطرف کیا تو و کالت ے خارج ہوجائے گا بیں اگراس کے بعد کسی خاص مخض کا نام لیا تو اس کی تقدیق نہ کی جائے گی نوادر ابن ساعد میں امام ابو یوسف ے روایت ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ میں نے بین غلام ہرار درہم کوفلال مخص کے مال سے خریدا ہے اور فلاں مخص نے کہا کہ میں نے تخیے اس واسطے تھم کیا تھا بھراس نے کہا کہ تو نے مجھے تھم نہیں کیا تھا بلکہ میں نے تیرے ہزار درہم غصب کر کے اس کا پیغلام خرید دیا تو درہموں کے مالک کا قول لیاجائے گا بیمے طیس لکھاہے۔

ایک مخص نے دوسرے کوایک باندی ہزار درہم کوخرید نے کے واسطے وکیل کیا ہی اس نے دو ہزار درہم کوخرید کرموکل کے یاس بھیج دی اوراس نے اس کوام ولد بتایا بھروکیل نے کہا کہ میں نے دو ہزار درہم کوخریدی تھی پس اگر وکیل نے اس کو بھیج ویے کے وقت مدکہا کہ بدوی باندی ہے جس کے خرید نے کے واسطے تونے مجھے وکیل کیا تھا اور میں نے تیرے لئے خرید کردی ہے پھر کہا کہ دو ہزار کوخریدی ہے تو اس کی بات کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر کواہ پیش کے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر وفتت ارسال کے پچھ نہیں کہا تھا مجردو بزار درہم برخریدنے کا دعویٰ کیا تو اس کا قول لیا جائے گا اور اس کواختیار ہوگا کہ جا ہے باندی مع عقر اور بچہ کی قیت سے مؤکل ے واپس کر لے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کوایک باندی خرید نے کے واسطے ہزار درہم دیے اور کہدیا کہائے یاس سے یا مجے سودرہم تک زیادہ بر ھادے پھروکیل نے کہا کہ میں نے ڈیز ھے ہزار درہم کوخریدی ہےاورموکل نے کہا کہ ایک ہزار کوتو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی اور پہلے وکیل کی طرف ہے تشم لی جائے گی پس اگر اس نے تشم کھالی تو باندی کی ا کیے تبائی وکیل کی اور دو تبائی موکل کی ہوگی میرمحیط سرحتی میں لکھا ہے اگر وکیل نے کہا کہ میں نے یہ چیز موکل کے واسطے خریدی ہے اور موکل نے کہا کہ تو نے اینے واسطے خریدی ہے پس اگر کسی خاص معین غلام کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا ہواور وکیل نے اس کے خریدنے کی خبر دی ہواور غلام زندہ موجود ہوتو بالا جماع وکیل کا قول لیا جائے گا خواہ من نفتر دیا ہو یا نہ دیا ہواور اگر خبر دینے کے دفت غلام مر چکا ہواور کہا کہ بعد خرید نے کے غلام مرحمیا اور وکیل نے انکار کیا پس اگر خمن نفتد اوانبیں کیا ہے تو موکل کا قول لیا جائے گا اور اگر نقد دیا ہوتو قتم لے کروکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر غلام غیر معین خرید نے کا دکیل کیا اور غلام زندہ موجود ہے ہی وکیل نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے خریدا ہےاورموکل نے کہا کہ بلکہ تو نے اسپے واسطے خریدا ہے پس اگر شمن نفذ دیا تو دکیل کا قول اورا گرنہیں دیا تو موکل کا قول امام اعظم کے نز دیک لیا جائے گا اور صاحبین کے نز دیک وکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر غلام مرکبیا ہو ہیں اگر ثمن نفتد دیا ہے تو

وكيل كاقول اورا كرنبيس ديا ہے تو موكل كاقول ليا جائے گا يتبيين ميں لكھا ہے۔

اگر کی شخص کو بڑار دورہم و بے اور تھم کیا گداس گی یا ندی یا کوئی چڑ معین ترید و سے بس وہ وہ ام و کیل کے پاس تلف ہو گئے پھر

اس نے خریدی تو و کیل کے ذمہ ہوگی اور اگر بعد ترید نے کے دام دینے ہے پہلے تلف ہو گئے بس اگر و کیل کے پاس تلف ہو یا نے پر

موکل کے ذمہ پڑے گی اور اس قدر موکل ہے لے لے گا اور یہ تھم اس صورت بیس ہے کہ تریداری ہے پہلے یا بعد تلف ہو جانے پر

دوٹوں بیں اتفاق ہواورا گرا فتلا ف بہرتو موکل کا تو ل اس کی دانت پر تم لے لئے تو پائع و کیل ہے اور و کیل موکل ہے پھر اس کہ کہ و کیل نے اور و کیل موکل ہے پھر اس کے اور اگر درہم تلف نہ ہوئے ہاں تک کہ و کیل کے زوار کو کیل ہے اور و کیل موکل ہے پھر اس کے اور اگر درہم تلف نہ ہوئے ہواراس نے موکل ہے پھر وصول کے اور و موکل ہے پھر وصول کے اور و موکل ہے پھر وصول کر گئے ہو دوس کی اور و موکل ہے پھر وصول نہیں کر سکتا ہے ای طرح آگر ترید نے کے بعد بھی اس نے موکل ہے بڑار درہم ابتدا بیں وصول کے اور و دو کیل کے پاس تلف ہو گئے تو موکل ہے نہرا کہ درہم والے اس کے درکھ کر باز ارکہا اور جا کر موکل کے لئے وصول کے اور و دو کیل کے پاس تلف ہو گئے تو موکل ہے نہرا کہ درہم والے گئے اور و و کیل کے پاس تعدا بیا بیا تا کہ بائع کو و درہم و درہم والے کے گئے درہو کی باز ارکہا اور جا کر موکل کے لئے اس کی قدر ہو گئے درہو کی باز ارکہا اور جا کر موکل کے لئے اس کے والے بائع کہ بائع کے بائع کو و درہم و کہ ہو تے اور فتیہ ایون کے کئے درہو کی ہو تو مولل کے پاس اس کی تعدا ہے تو مولل کے پاس امان مولل کے پاس امان مول کے بات تا بہ بائع میں بائات میں ضائع ہوئے اور فتیہ ایون نے نہم اس کو درہ مول دوبارہ دام و درہم و کی تو اس کی تعد ہے گئے کہ موکل دوبارہ دام و درہارہ و کہ اس پر صفان نہیں ہو جائے گئے کہ موکل دوبارہ دام و درہارہ و کی تو اس کی تعدا ہو مول کی ہو گئے گئے کہ اس پر صفان نہیں ہو درہ ہو کے اور فتیہ اور کی کہ موکل دوبارہ دام و درہو گئے قاضی خان میں میں گئے ہو گئے گئے کہ درہو مولن نہیں ہو جائے گئے کہ اس پر صفان نہیں ہو درہوں کو جائے گئے کہ موکل دوبارہ دام و درہو گئے تو اس کی تعدا ہو مولیہ کہ درہوں گئے گئے کہ موکل دوبارہ دام و درہو ہو گئے کہ درہو مولن نہ بیا ہو مولل دوبارہ دام و درہو ہو گئے کہ درہو مولن نہیں ہو مولن کی تو بولیہ کی کہ درہو مولن نہیں کے درہو کی تو مولیہ کی کہ درہو مولن نہ ہو مول کی کی کی کی

میں اکھا ہے۔

ایک شخص نے دوسر کو ہزار درہم ایک بائدی ٹرید نے کے واسطے دیے اوراس نے ٹریدی پھروکیل نے وہ درہم زیوف یا ایک شخص نے دوسر کو ہزار درہم ایک بائدی ٹرید نے کے واسطے دیے اوراس نے نہ لئے پھر وہ وکیل کا مال گیا اوروکیل عبر وہا ستوق یا رصاص پائے اور بائع کو دیے اایا اوراس نے نہ لئے پھر وہ وکیل کے پاس ضائع ہو گئے تو موکل کا مال گیا اوروکیل موکل سے ہزار درہم کھرے وکیل کے پاس تلف ہوئے پس اگر اس نے بزوف یا جہر وپاکر والی کئے تھے تو تلف ہونا وکیل کے ذمہ ہوگا پھر وہ ہزار درہم کھرے وہ موکل سے ہزار درہم کھرے اپنے کا ور موکل نے بین اگر اس نے بین کے اور اگر ستوق یا رصاص پاکر والی کئے تو تلف ہوئا موکل کے ذمہ پڑے گا اور وہ موکل سے ہزار درہم کھرے وہ موکل سے ہزار درہم کھرے دے اور وکیل کے ذمہ پڑے گا اور وہ کیل کے اور موکل سے بین اس کی ہزار درہم کھرے در موکل سے خریدی اور ہوئیل سے ہزار درہم کھرے اور وکیل نے تھے کہ موکل سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر موکل نے اس کو وام دیے کہ جاکر اور اگر در ہوئیل کے ذمہ ہوگل ہے مواخذہ کر دیا اور وہ کیل موکل سے مواخذہ کر دیا اور وہ کیل موکل سے مواخذہ کر دیا اور وہ کیل موکل سے بین ہوئی تھا اور موکل نے درہم نے درہم نے وہ اس اندی ہو وہ وہ بین کی ہزار بین ہوئی وہ وہ بین کے لئے گا اور موکل راضی ہوں اور اگر دونوں یا موکل راضی نہ ہوا تو بھی امام ابو پوسٹ وامام جھر کے نے گا اور اگر دونوں یا موکل راضی نہ ہوا تو بھی امام ابو پوسٹ وامام جھر کے نے کہ موکل وہ موکل کو میے گی اور اگر نقصان ہوتو بائع عوض فرو دست کرے گا اور اگر نقصان ہوتو بائع کے نیا دتی ہے تو وہ موکل کو میے گی اور اگر نقصان ہوتو بائع کے باور جب قاضی نے اس کو فرو خت کیا اور دوسر ختی میں بنسیت پہلے کرنا دتی ہوتو وہ موکل کو میے گی اور اگر نقصان ہوتو بائع کے اور جس قاضی نے اس کو فرو خت کیا اور دوسر ختی میں بنسیت پہلے کرنا دتی ہوتو وہ موکل کو میے گی اور اگر نقصان ہوتو بائع کے باکھ کے اور جس قاضی نے اس کو فرو خت کیا اور دوسر ختین میں بنسیت پہلے کرنا دتی ہوتو وہ موکل کو میگل کو میکل کو دیا گی اور اگر نقصان ہوتو بائع کے اور جس کی اور اگر نقصان ہوتو بائع کے دو بائی کی اور اگر نقصان ہوتو بائع کے دو بائی کی دو بائی کیا کو دو بائی کو دو بائی کو دو بائی کی دور بائی کی کو دو بائی کو دو بائی کی کو دو بائی کو دو بائی

ا پنا نقصان وکیل ہے لے لے گاند موکل ہے پھر موکل بائع ہے اپنے درہم جواس نے دیتے ہیں واپس لے گابیتا تار خانبے میں لکھا ہے۔ ممسی نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے ان ہزار درہموں کی ایک با ندی خریددے اور درہم دکھلا کراس کوو یے نہیں ہیں یہاں تک کدوہ ورہم چوری ہو گئے پھروکیل نے باندی خریدی تو موکل کے ذمہ پڑے گی ای طرح اگر چوری نہ مھے کیکن موکل نے اس کواپنی ضرورت میں خرچ کرڈ الاتو بھی بہی تھم ہےاور اگرموکل نے وکیل کودے دیئے اور اس کے پاس سے چوری ہو مھے تو اس پر صان نہیں ہے پھراگراس کے بعدوکیل نے بائدی خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی خواہ وکیل کو درہم تلف ہونے کی خبر ہو یا خبر نہ ہواور اگراس کو ہزار درہم دے کر باندی خریدنے کا تھم کیا پھراس میں ہے یا کچے سو درہم وکیل کے پاس تلف ہو گئے اور یا کچے سو باتی رہے بھر وکیل نے ایک باندی خریدی اور ہزار درہم نمن ہے تو وکیل کی ہوگی اور اگر پانچے سو درہم کوخریدی پس اگر پانچے سو درہم قیمت کی ہے تو وکیل کی ہوگی اوراگر ہزار درہم قیت کی ہے یااس قدر کم ہے کہ لوگ اتنا خسار ہ اٹھا لیتے ہیں تو موکل کی ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے دوسرے كے فلام سے كہا كرتوائے آپ كوميرے واسطے اپنے مالك سے خريد لے اور غلام نے تبول كرليا بھرائے مالك كے ياس جاكرائے آپ کوٹریدا پس اگراس نے بیکہا کہ مجھے میرے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کردے اس نے فروخت کیا اور غلام نے قبول کیا تو وہ آزاد ہاوراس پر ہزار درہم واجب ہوں مے اوراس کی ولاءاس کے مالک کو ملے گی ای طرح اگر کلام کومطلق چیوز اکہ مجھے فروخت کر دے تو بھی یمی علم ہے اور اگر کہا کہ مجھے فلال مخض کے واسطے ہزار درہم پر فروخت کر دے اس نے فروخت کیا اور غلام نے خریدا تو وكالت سيح اور بيج موكل كى ہوكى اور مال غلام كى كرون پر ہوگا كداس كوموكل سے لے لے اور اگر بائع نے ثمن كے يوش غلام كوروكنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا پس اگر موکل نے اس میں عیب یا کر ہائع ہے جھکڑا کرنا جا ہا پس اگر ریوعیب خرید کے روز غلام کومعلوم تھا تو وابس نبيس ہوسكتا ہےاورا گرغلام اس عيب كونبيس جانيا تھا تو واپس كرسكتا ہے اور وہى والى خصومت اس غلام كا ہے اور غلام كوا ختيار تھا كہ بدوں موکل کی رائے دریافت کرنے کے واپس کرے اور اگر اپنے آپ کو مالک سے موکل کے واسطے ہزار درہم کوعطیہ وصول ہونے کے وعد ہ پرخر بداتو عقد فاسد ہے اور اگر عقد رہے کے بعد غلام مرگیا تو موکل اس کی قیمت جہاں تک پہنچی ہواد اکرے گا اور اگر غلام نے ایے نفس کوموکل کے واسطے ایک ہزار دس درہم کو بوعدہ عطیہ یعنی میعادمجہول کے پاکسی میعادمعروف کے خریدااورموکل نے ہزار کا تھم ویا تعاتو ہے کے وقت ہے آزاد ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر فلام نے کی کوا چی ذات کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار درہم کوائی کے مالک ہے خرید و سے اور وکیل کو ہزار
درہم دے دینے ہیں وکیل نے خرید نے کے وقت اس کے مالک ہے کہا کہ بیس تیرا فلام تجھ ہے اس کے واسطیخرید تا ہوں اور اس نے
فرو دفت کر دیا تو وہ آزاد ہوگیا اور اس کی ولاء اس کے مالک کے ملے گی اور اگر خرید نے کا نام لیا اور کی کو بنیان نہ کیا تو فلام و کیل کی ملک
ہوگا اور ہزار درہم جو دکیل سے لئے ہیں مولی کو مفت ملیس گے اور شرتری یا غلام پر ہزار درہم خود کیل ہے کہا کہ وار اس میں کہ وکیل ہے کہ اور اس مورت میں کہ وکیل نے کہا کہ وار اس کے بیان نہ کیا تو مالک غلام ہوا ور آگر دیا ہوں گے اور اس مورت میں کہ وار سے اس کو خرید تا ہوں تو امام محد نے فر مایا کہ غلام آزاد ہوجائے گا اور مال غلام پر واجب ہوگا نہ وکیل پر اور بہی سے جے سے غلام کے واسطے اور اگر ایسا غلام مدیر ہوتو وہ فرید نے کوفت سے آزاد ہوجائے گا فواہ وکیل نے مطلقا فرید اہویا اپی طرف نسبت شہین میں کھا ہوا ور آگر ایسا غلام مدیر ہوتو وہ فرید نے کوفت سے آزاد ہوجائے گا فواہ وکیل نے مطلقا فرید اہویا اپی طرف نسبت کیا ہویا مدیر کی طرف منسوب کیا ہوا ور آگر ایس کے طبی کی مورت میں وار آگر ایسا فلام میں مورت میں وکیل نے مطلقا فرید ہوا ور آگر ایس کے واسطے میں کھا ہوتو اس میں اس فلام آزاد ہوجائے گا فواہ وکیل نے اگر میچ میں کھے عیب پایا تو بدوں دریا دنت کے وکیل نے اگر میچ میں کھے عیب پایا تو بدوں دریا دنت کے وکیل نے اگر میچ میں کھے عیب پایا تو بدوں دریا دنت کے دیکو نے ماتی تھیل کی کہ کے دائے کہ کر دریا دروں کی کو کی بوائر بھی اور اس کی کھی کے اور کی کھی کہ کہ کی کھی کہ کہ کور کے دیا تربی کی خرف سے متاتی تھیل کے دکھوں ہو کے کور کی کور کیا کہ کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کیا کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور

رائے موکل کے واپس کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ چیز ای کے قصہ میں موجود ہو پی ظلامہ میں ہے تربداری کے وکیل نے اگر مجنی موکل کے
سپردکردی پھر بائع کے پاس آ کرعیب میں جھڑا کیا تو واپس نہیں کرسکتا ہے لیکن اس امر کے گواہ سنائے کہ موکل نے واپس کرنے کا
دیا ہے تو واپس کرسکتا ہے بید فخیرہ میں ہے اور اگر موکل نے جبی پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ دکیل نے اس میں عیب بایا پھر واپس کرنے کا
حکم موکل نے اس کو دیا پس و کیل عیب پر راضی ہو گیا اور بائع کو اس عیب ہے بری کر دیا تو موکل کو اختیار ہے جا ہے جبی کو اس عیب کے
ساتھ قبول کر لے اور پچھاس کو نہ ملے گایا وکیل کے ذمہ ڈالے اور اپنا تمن واپس کرلے بس اگر موکل رئے ہوز باندی کا لین یا وکیل کے
ذمہ ڈالنا پچھ نیس اختیار کیا تھا یہاں تک کہ باندی وکیل کے پاس مرگی تو اس کا مال اس کیا اور موکل وکیل سے بعقد رحصہ عیب کے واپس

فے کا بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگر باندگی شعری لیکن کانی ہوگئی قو موکل کے ذمہ پڑے گی اوراس کو اختیار ہوگا کہ وکیل ہے اس قد رحصہ نقصان عیب کی قیت جس پر وہ داختی ہوگیا ہے واپس لے اوراگر کانی شہوئی اور موکل نے وکیل کے ذمہ ڈاننا اختیار کیا اور اس کے ذمہ ڈائی اور تمن وصول کرلیا چرو کیل نے اس عمل ہوائے اس عیب کے جس پر وہ داختی ہوا ہے وہ مراعیب پایا اور بیعیب بائع کے پاس کا ہے قواس عیب کی وجہ ہے اس کو خدموکل نہ بائع کی کو وہ پس نہیں دے سکتا ہے بیچیط عمل ہے خریداری کے وکیل نے اگر جبع عمل عیب پاکراس پر داختی ہوکر قبضہ کیا پس اگر وہ عیب مثلا اند ھے ہونے وغیرہ کے مشکل استہلاک نہیں ہے قو موکل کے ذمہ بڑے گی اور وکیل کے ذمہ ڈال اسکتا ہے اور یہ مساملات کے قب اور اگر ایسا عیب ہے کہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے فزو کید و نوب صور تیس کیساں ہیں اوراگر باایں ہم عیب اس کی قبست اس قدر ہوکہ جننے کوئریدی ہوگی ہے ذیرہ عمل کھت اس کی قبست اس قدر ہوکہ جننے کوئریدی ہا اثنا نقصان ہوکہ کوگوگ پر واشت کر لیے ہیں تو موکل کے ذمہ ان خرا ہوگی ہے ذیرہ عمل کھتا ہے ایک خفص نے دوسرے کے تعم سے ہوا اثنا نقصان ہوکہ کوگ کر دیا اس کے خوال ہوگی ہو ذیرہ عیب بایا اور وکیل نے قبل نہ کیا ہوگی ہو ذیرہ عیب بایا تو بدوں تھم قاضی اس کے ذمہ نہ بڑے گا اوراگر اس نے دوسرا عیب پایا تو بدوں اس کے ذمہ نہ بڑے گا اوراگر عیب ہوگی نے خوال نہ کیا تو بدوں اس کے ذمہ نہ بڑے گا اوراگر والی نہیں کر میا اس کے ذمہ نہ بڑے گا اوراگر والیس نہیں کر میا اس کے ذمہ نہ بہا موکل کو والیس نہیں کر میا تا ہوگی ہو نہیں کر میا تات کو والیس نہیں کر میک ہو جاتھ کی کھا ہوں کا می نہیں کر میا ہوگی ہوں کو والیس نہیں کر میا ہی کہ سیار موکل ہے اس کو خوال ہوں کی دوسرا عیب پایا تو بدوں اس کے کہ پہلے موکل کو والیس کر کہ کہا کہ وکیل کے اس کو خوال کی کو والیس نہیں کر میا ہوگی ہوں کہ کہا کہ وکیل ہو گا ہوں کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ وکول کے والی کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ وکول ہوں کہا کہ وکیل کو والیس کر کہ وہ کی کو والیس نہ کور کی کہ کو والی کی کی کھا کہ کور کی کور کیا گیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کی کور کیا گور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کی کور کور کی کور کیا کہ کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور ک

اگرخریداری کے وکیل کے پاس خریدی ہوئی باندی موجود ہاوراس نے عیب کی وجہ سے واپس کردی بی چاہی اور بائع نے دوئی کیا کہ موکل اس عیب پر راضی ہوگیا ہے تو بدوں گواہی کے مقبول نہ ہوگی اورا گریشم دلانا چاہے کہ موکل کے راضی ہونے کو وکیل جانتا ہے تو بائع کو بیا فقیار نہیں ہے لیں اگر بائع کے پاس موکل کے عیب پر راضی ہونے کا گواہ نہ ہوں اور وکیل نے باندی واپس کر دی بات کا جرموکل نے حاضر ہوکر رضامند ہونے کا دعویٰ کیا اور باندی لینا چاہی اور بائع نے انکار کیا اور باک ہا کہ تافلی نے تو تو دی اب تو خبیں لے سکتا ہے تو تا نسی اس قول کی طرف النقات نہ کر کے باندی موکل کو دلائے گا اور بعض مشائح نے کہا کہ بی قول سے اور بی اس کے باندی موکل کو دلائے گا اور بعض مشائح نے کہا کہ بی قول سرف امام محدگا ہوا و بعض نے کہا کہ نیس سب کا بھی قول ہے اور بی اس کے بید خبرہ شی تکھا ہے اورا گروکیل نے باندی پر قبضہ کر کے ٹان اس میں گی کہ موکل کو بیا فقید بی موکل نے اس اس میں گی کہ میں ہوگا اور باندی پر قبضہ کر لیا تو ہوئی کو اپنے پاس سے ٹس و سے ٹس و سول کرنے کا اقر ادکیا ہے اور دوسری بار جھ سے کئیں موکل کو بیا فقیار نہیں ہے کہ بائع سے کہ کہ ایک مرتبہتونے و کیل سے ٹس وصول کرنے کا اقر ادکیا ہے اور دوسری بار جھ سے کئیں موکل کو بیا فتی اس میں کہ موراعیب پایا تو خود بی خصوص کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کے بی فتح سکتا ہے پھراگر موکل نے اس میں دوسراعیب پایا تو خود بی خصوص کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کے بع فتح

ع قوله اس كامال قال في الاصل يموت من مال ابوكيل يعني وكيل كامال مميا والصحيح ظاهر أاند من مال الموكل بعني موكل كامال مميا \_والله اعلم\_

کرنے اور وکیل کے باندی واپس کرنے کے وکیل نے اقر ارکیا کہ موکل عیب پر راضی ہوگیا تھا تو بائع کو اختیار ہے کہ چاہے ہاندی موکل کے ہوگیا تھا تو باندی موکل کی ہوگی کہ وکیل بائع سے لےکر رہنے دے یا دی ہوگیا ہوں تو باندی موکل کی ہوگی کہ وکیل بائع سے لےکر اس کے سپر دکر دے اور بائع کا خمن وکیل پر ہوگا اور اگر وکیل نے باندی واپس کرتے وفت بائع ہے خمن وصول کرلیا ہواور اگر باندی شی دوسراعیب نظاتو وہی اس کا مخاصم ہوگا یہ چیط میں ہے اگر کسی کو ایک با عدی خرید نے کا تھم دیا اور وکیل نے خریدی اور قبضہ نہ کیا ہمال سے میں ہوگیا تو یہ جائز ہے اور اگر موکل نے عقد بھے کو تو ڈ دیا تو اس کے تو ڈ نے سے کہ کام نہیں چاتا ہے بی خلاصہ میں ہے۔

خریداری کے وکیل نے اگر ہزار درہم کواپ غلام خریدا جس کی قیمت تمن ہزار درہم ہے پھراس میں عیب پایا تو واپس نہیں کر سکتا ہے اور خیار رویت یا خیار شرط میں ایسا ہوا تو واپس کرسکتا ہے رہیط میں لکھا ہے کسی غیر معین غلام خریدنے کے وکیل نے اگر ایسا غلام خریدا کہ جس میں ایک عیب ہے کہ جس کوموکل جانتا ہے اور وکیل کواس کاعلم نہیں ہے تو وکیل اس کو واپس کرسکتا ہے بیمجیط میں ہے خریداری کاوکیل اگر مرکمیا پیمرموکل نے چیج میں پچھوعیب پایا تو وکیل کاوارث یا دصی اس کودا لیس کرے اورا گراس کاوارث یا وصی نه ہوتو موکل خود واپس کرے گابی فلاصہ بیں لکھا ہے خریداری کے وکیل ہے تن کا مطالبہ اس کے ذاتی مال ہے کیا جائے گا اگر چہ ہنوز موکل نے اس کونہ دیا ہواور وکیل کوا ختیار ہے کہ موگل ہے جمن لے لے اگر چہاہے مال ہے اس نے ہنوز ادانہ کیا ہواور اس کوا ختیار ہے کہ جس قدر دام اس نے دیتے ہیں ان کودصول کرنے کے واسطیمیع کو بکل کودیے ہے روک لے اور اگر روک لینے سے پہلے میچ وکیل کے باس ہلاک ہوگئی تو موکل کا مال میا اوروکیل برصان نہیں ہے اور اگر بعدرو کئے کے تلف ہوئی تو تمن سے عوض کئی اور بیا مام اعظم سے نزدیک ہےاورا مام محد نے کسی کتاب میں میصورت ذکر نہیں فر مائی کہ اگر وکیل نے دام ندادا کئے اور بالع نے اس کوم سے سرد کر دی تو اس صورت میں بھی وکیل کورو کنے کا اختیار ہے کہ موکل کو دام لینے ہے پہلے نہ دے اور مٹس الائمہ طوائی نے ذکر کیا کہ اس کو بیا ختیار ہے اور بھی سیجے ہے بیرمحیط میں لکھا ہے خرید کے وکیل نے اگر تمن اپنے پاس سے اداکر دیا پھر موکل اس کو دوسر سے شہر میں ملا اور مہیج اس کے پاس نہیں ہے اور موکل سے تمن طلب کیا اور اس نے بغیر مہیج گئے تمن دینے ہے اٹکار کیا پس اگر پہلے ایسا ہوا ہو کہ جب مجیج دونوں کے بہا منے موجود تھی اس وقت موکل نے ماتھی ہواور وکیل نے بدول شن لئے دینے سے انکار کیا ہوتو اب اس کواختیار ہے کہ بدول مجھ کے تمن دینے ہے اٹکارکر ہے اور اگر ایسانہیں ہوا ہے تو اٹکارنہیں کرسکتا ہے کیونکہ تمن اس کے ذمہ قرض ہوگیا ہے یہ بحرالرائق میں ہے اگر ہزار درہم کوایک باندی خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ہزار کوخرید کردام دے کراس پر قبضہ کرلیا اور موکل کودیے سے منع نہیں کیا یہاں تک کرموکل نے اس کو یا نجے سودرہم دے دیے پھر با ندی طلب کی اور اس نے روکی اور اس کے ہاتھ میں مرکئ تو وکیل کو وہ یا بچ سودرہم جواس نے قبضہ کئے ہیں دیئے جائیں مے اور باقی طلب کرے گا اور اگر اس نے پہلے ہی ہورک کی ہوتو اس پر قبضة کے ہوئے درہم بھی واپس کردیناواجب ہیں بیمعط میں لکھاہے۔

اگر بعدرہ کنے کے اس کی ایک آنکہ جاتی رہی تو تمن میں ہے چھ ساقط نہ ہوگا اور موکل کو اختیار ہے جاہے پورے تمن میں
لے لے ورنہ چھوڑ وے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ وکیل نے اگر ہزار درہم کو ایک غلام ایک سال کے دعوے پرخریدا اور قبضہ کیا اور
موکل نے اس پر قبطة نہ کیا یہاں تک کہ میعاد آگئی اور با کئع نے وکیل کو مال کے واسطے پکڑا پھر وکیل نے چاہا کہ تمن وصول کرنے کے
واسطے موکل کو دینے ہے رو کے تو اس کو اختیار نہ ہوگا اور اگر روکا تو ضامن ہوگا اور اگر موکل نے اس پر قبضہ کرلیا پھر وکیل نے آکر موکل
کی بلاموجودگی اس کو لے لیا اور یہ نہ کہا کہ جب تک ثمن نہ دے گانے دول گا اور وہ وکیل کے یاس مرکیا تو موکل لیس ثمن ساقط ہوگیا اور

وکیل کا کے لینا توایا موکل کو بدوں ہمن لئے ویے سے منع کرنا شار ہے یہ ذخیرہ ہیں ہے اگر موکل نے وکیل کو تھ ویا کہ دو ہا نہ یاں ہم ایک ہزار درہم کی یا دونوں ہزار درہم کی بار دونہ می خرید دے بھر وکیل نے خرید کر کے دونوں پر بقنہ کیا بھر موکل نے فاص ایک اس میں ہے طلب کی اور وکیل نے افکار کیا بہاں تک کہ مرکی تو فقط ای کا تمن باطل ہوگیا بھرا گر موکل نے کہا کہ جھے دوسرے کی ضرور ہے تہیں ہوتو اس کے کہنے پر التفات تہ کیا جا ہے گا اور دونوں کے دام اس کو دینے پڑیں گے اور اگر وہ نہری جس کے دینے ہے وکیل نے افکار کیا تھا بلکہ دوسری مرکئی تو باتی اس کو لینی پڑے گی اور دونوں کے دام اس کو دینے پڑیں گے اور اگر موکل نے بیتم دیا کہ میرے واسطے دو با نہ یاں ایک بی مورد میں اس کے دونوں کے دینے سے افکار کیا تھا بلکہ خیر یہ باور اگر اور ہوگل نے بیتم دیا گر اور دونوں کے دونوں کے دینے سے افکار کیا تھا ہوگئی ہو اس کے دونوں کے دینے کے واسطے دو سائل کے دونوں کے دینے کے واسطے دو سائل کے دونوں کے دینے کے واسطے موکساں تک دونوں کو دینے بڑی ہوگا ای طرح اگر اس نے دونوں کو دینو کی مرکئی ہو جا کہا مقبول نہ ہوگا ای طرح آگر اس نے دونوں کو دینوں کو دینے کے دونوں کے دونوں کو دو ہزار درہم نفتہ دیل کے داموں کے واسطے میں کہا اور دوم گی تو و کیل کو اس کی تھیت دینی ہو دونوں نے داموں کے دینوں کو دو ہوگی کے داموں کے واسطے میں دیا اور اس نفتہ کی کہا مقبول نہ ہوگا ای طرح آگر اس نے دھنو کی کو دونوں کو دون

وکیل خرید نے اگر کوئی شے معین جس کے خرید نے کے واسطے کیل کیا تھا خریدی اور شن نددیا یہاں تک کہ بائع نے اس
کو پچھ مہلت دے دی تو سیح ہے اور بہمہلت موکل کے واسطے بھی ٹابت ہوگی اور وکیل کو اختیار نہ ہوگا کہ موکل سے میعادا آنے سے پہلے
مواخذہ کر ہے اور اگر بائع نے وکیل سے پچھ دام گھٹا دیے تو وہ موکل سے گھٹا کر لے اور اگر بائع نے سب دام وکیل کے ذمہ سے گھٹا کر سے اور اگر بائع نے سب دام وکیل کے ذمہ سے گھٹا کر دیے تو یہ موکل کے تن میں ٹابت نہ ہوگا یہاں تک کہ وکیل کو اختیار ہوگا کہ موکل سے سب دام لے اور اگر پھٹم من ہر ہر کے تو یہ موکل کے تن میں ٹابت نہ ہوگا اور اگر بائع نے سب دام سے بری کر دیا تو
سب ہر کرنے کے مانند تھم ہے یہ چیط میں ہے اور اگر بائع نے وکیل کو پہلے پانچ سودر ہم ہبہ کر دیئے پھر باتی پانچ سودر ہم ہم ہر کہ دیئے وکیل اپنے سودر ہم موکل سے لے سکتا ہے اور دوسر سے پانچ سودر ہم لے لے گا اور اگر نوسودر ہم ہوگل ہے کہ کردیئے
ہم سودر ہم تو وکیل فقل سودر ہم موکل سے لے سکتا ہے اور ریسب امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزدیک ہے گذا فی فاوئ قاضی خان

میں تکھاہے۔

 $\mathbb{C}: \mathcal{C}_{i}$ 

### بیع کرنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

وکیل بیج کوتھوڑے یا بہت دام یا اسباب کے وض جیج فروخت کردینا جائز ہا اور بدام اعظم کے نزدیک ہا ورصاحبین کے فرمایا کہ اس قد رخسارہ کے ساتھ بیچنا کہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں جائز نہیں ہا اورسوائے درہم ووینار کے دوسری جیز کے وض بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور صاحبین کے قول پرنفیس چیز ہویا خسیس ہوفتوی ہے بیدوجیز کردری ہی تکھا ہا اور یہ اختلاف مطلقاً دکا لت میں ہے ورندا گرموکل نے کہدویا کہ ہزار درہم کویا سودینار کوفروخت کردے تو کم پر بیچنا بالا جماع جائز نہیں ہے

ویل بع نے اگر ایسے مخص کے ہاتھ فروخت کیا جس کی گواہی ویل کے حق میں درست نہیں ہے پس اگر قبت سے زیادہ کوفروخت کیا تو بلاخلاف جائز ہے اور قبت سے کم پرغبن فاحش کے ساتھ فروخت کیا تو بالا جماع جائز نہیں ہے

ادھار بیجنے کے واسطے ویل کرنا ایک مہینداوراس نے زیادہ ادھار کے واسطیلیا جائے گا اوراگرا یہے ویل نے نفتہ بی ڈالاقو مشائنے نے اختلاف کیا ہے تھا امام ابو بحرجی بن الفسل نے فرمایا کہ اگر اس نے نفتہ ای قدرداموں کو ویا جینے کو ادھار بکا تھا تو جائز ہے مشائنے نے کہا کہ مطلقا جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ مت بی گر نفتہ تو بھی بھی تھم ہے اور اگر اس ہے کم کو بیچا تو جائز ہیں ہی تھم ہے اگر کی اس کے کہ واسطے جس پرخر چداور بار بر داری پڑتی ہے ویک کیا تو وہ ای شہرتک ہوگی جس میں ویک اور موکل دونوں موجود جیں اوراگر موکل اس کو دوسر ہے شہر میں گیا اور چوری ہوگی یا ضائع ہوگی جس میں ویک اور موکل دونوں موجود جیں اوراگر موکل اس کو دوسر ہے شہر میں گیا ہوا ہوگیا تو ویکل ضامن ہوگا اوراگر ویک اس کو دوسری جگہ نہ کہ اور گیا ہوا کہ ہوگیا تو ویکل ضامن ہوگا اوراگر ویک اس کو دوسری جگہ نہ برداری یا خرچ پر ٹا ہوتو ویکل مضامن نہیں برداری یا خرچ پر ٹا ہوتو ویکل مضامن نہیں ہوگی ہوئی خاسم ہوگا اور ویکل مضامن نہیں کہ برداری یا خرچ پر ٹا ہوتو ویکل مضامن نہیں کے دوسلے کہ مطلق کے ویکل نے اگر بلور بھی خاسم سے خام من نہ ہوگی اور بائی نہیں ہو سکتا ہوا ہوتھ اور سی خام ہوتھ اور سی جو کیا تو اسٹے مام من نہ ہوگی اور بائی نہیں ہوسکتا ہو بھی ہو بائر نہیں ہوسکتا ہو بھی تھی جائر نہیں ہوسکتا ہو کہ کہ اور بائی نہیں ہوسکتا ہوئی تھی تھی جائر نہیں ہوسکتا ہوئی تھی تھی جائر نہیں ہوسکتا ہوئی تھی جائر نہیں ہوسکتا ہوئی تھی جائر نہیں ہوسکتا ہی تھی فروخت کیا تو با ظاف جائز ہیں ہوسکتا ہوئی تھی جائر نہیں ہوسکتا ہوئی تھی تا گر ایسے خور وخت کیا تو با ظاف جائز ہیں ہو تا ہوئی تھی تا گر نہیں ہے تو فروخت کیا تو بانظاف جائز ہیں ہوئی تا تھی فروخت کیا تو بانظام کے جائر نہیں ہوئی تا تھی تو جائر نہیں ہوئی تا دو تر ہوئی ہوئو امام اعظم کے نو تو بائر نہیں ہوئی تا دیا دو تر ہوئی ہوئو امام اعظم کی خرد کی جائز نہیں ہی ہوئر نہیں ہوئر اور بائر نہیں ہوئر ن

ذ خیرہ بیں لکھا ہے اورا گرمثل قیمت کے عوض فرو خت کیا تو امام اعظم سے دور دایتیں ہیں اور ظاہرار وایت ریہ ہے کہ نا جائز ہے بی فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرموکل نے وکیل کوا پیےلوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کا جم دیایا اس طرح اجازت دی کہ جس کے ہاتھ تیرا
کی چا ہے فروخت کردے تو بالاجماع ایسےلوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے لیکن اگر اپنے ہاتھ خود فروخت کردے یا اپنے نابالغ
لاکے یا اپنے ایسے غلام کے ہاتھ جس پر قرض نہیں ہے فروخت کردے تو قطعا جائز نہیں ہے اگر چرموکل نے صراحة ان لوگوں کے
ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت دی ہواور بھی حم فرید کے وکیل کا ہے جبکہ ان لوگوں ہے فریخ کے باپ یا بیٹے یا مکا تب یا غلام ما وون کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہا کہ طرح آگر غلام کے وکیل نے اس کواس کے
وکیل نے موکل کے باپ یا بیٹے یا مکا تب یا غلام ما وون کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہا کہ کہ کتے کو فروخت کروں پس
موکل نے کہاتو جان یا اس کواور اس کے مول کو جان پس اس نے ناچیز داموں کوفروخت کردیا تو اس کوواپس کرد سے کا اختیار ہوا وہ اس کوئل نے اس کواس کہا کہ تو اس کواس کہ اس کے ہاتھ فروخت کردیا تو اس کواور اس کے مول کے اس کوئی شرط کی اور شرط میں ہروجہ سے مقید کیا مثلاً یوں کہا کہ تو اس کواس کو اس کوئی شرط کی اور شرط میں ہروجہ سے مقید کیا مثلاً یوں کہا کہ تو اس کواس کوئی سے بو تو وکیل کو ہر طرح اس کا کھا ظار کھنا چا جن فیاں کہ ساتھ تا کہ دلا یا ہو یا نہ لا ہو کہ کہ کوئی سے اور اگر فروخت کردے کا وکس کے واسطے خیار کی شرط کی تو خیار وکسل اور موکل دونوں کے واسطے خیار کی شرط کی تو خیار وکسل اور موکل دونوں کے واسطے خیار کی شرط کی تو خیار وکسل اور موکل دونوں کے واسطے خیار کی تو خیار وکسل دونوں کے واسطے خیار کی تو میں ہو تھی ہے کہ کا میاں موکس کو اسطے خیار کی تو خیار کہ لکھا میں موکس کے واسطے خیار کی تو خیار کہ لکھا میں موکس کے واسطے خیار کی گھا میں موکس کے واسطے خیار کی گھا میں موکس کے واسطے خیار کی گھا میں موکس کے واسطے تھی کی واسطے خیار کی گھا میں موکس کے واسطے خیار کی گھا میں موکس کے واسطے خیار کی گھا میں موکس کے واسطے تھا کی لگھا میں موکس کے واسطے تھا تھی لگھا میں موکس کے واسطے تھا تھی لگھا کی مور کے کا تھا کہ کوئی کوئی کوئی کے کوئی کھی کوئی کوئی کے

ہوجس کی قیمت ہے جیجے کے دام پورے حاصل ہو سکتے ہوں یا صرف اس قدر کی پڑتی ہو کہ جس قد رلوگ برداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے اوراگر موکل نے مطلقاً رہن لے کر کہد یا تو تھوڑا سار بن لے کر فروخت کرنا بھی جائز ہے بیر محیط میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہاس کوفروخت کردے اور کفیل لے لے پایوں کہا کہاس کوفروخت کردے اور رہن لے لئے بھی بدوں کفیل یا رہن لئے جائز ہیں ہے یہ نترین سے ضرب ندید میں کی ہے۔

پھراگروكيل وموكل نے وكالت ميں كسي فتم كى شرط ہونے يانہ ہونے ميں اختلاف كيا تو موكل كا قول ليا جائے گا اى طرح ا گر بغیر اس ثمن کے فروخت کرنے کا تھم دینے کا دعویٰ کیا تو بھی موکل کا قول لیا جائے گا بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اگر ہزار درہم کو فروخت کرنے کے داسطے دکیل کیا اوراس نے زیادہ کو پیچا تو تیج نا فذہوگی اوراگر کم کو بیچا تو نافذ نہ ہوگی اورا گرسوائے ورہم کے کسی چیز كے وض بيچا تو بھى نافذ نه ہو كى اگر چداس كى قيمت ہزار درہم سے زيادہ ہو بيسراج الوہاج ميں ہے كسى نے دوسرے كواپنا ايك غلام ہزار درہم کو بیچنے کا تھم دیا اور اس نے آ دھا ہزار درہم کو بیچا پھر باقی آ دھاسودینار کوتو پہلے آ و ھے کی بیچ جائز اور دوسرے کی ناجائز ہے اوراگر بوراغلام بزار درہم کو بیچا تو کل کی سے جائز ہے میجیط میں لکھا ہے اوراگر آ دھاغلام ایک درہم کم ایک بزار درہم اورایک گر گیہوں کے عوض بیچا تو باطل ہے اورا گرغلام بعوض ہزار درہم اور ایک گرمعین گیہوں کے بیچا تو موکل کواختیار ہے جا ہے کل بیچ باطل کر دے یا ا جازت دے اور گر وکیل کا ہوگا اوراس پر بفذراس کے حصہ قیمت کے واجب ہوگا کہ غلام کی قیمت میں ادا کرے اورا گراس کو ہزار درہم پر بیچا پھرمشتری نے ایک گرمعین یاغیرمعین زیادہ کیا تو بلا اختیار کتے جائز ہےاور گرموکل کو ملے گایہ فقاوی قاضی خان میں ہےا گر ا پناغلام بیجنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے نصف یا کوئی حصہ معلومہ کسی کے ہاتھ بیجا تو امام اعظم ہے نز دیک زیج جائز ہے خوا ہاتی اس مشتری کے ہاتھ بیچا ہو یانہ بیچا ہواور صاحبین کے مزد کی نہیں جائز ہے مرجبکہ باقی بھی فروخت کرد سے اور یہی تھم ہرالی چیز میں جاری ہے جس کے نکڑے کرنے میں ضرراور مکڑے ہونا اس میں عیب شار کیا جاتا ہے اور اگرید دونوں یا تیں نہیوں جیسے کیلی اوروزنی چیزیں ان کی وکالت میں اگرتھوڑی فروخت کر دی تو ہالا تفاق جائز ہے اسی طرح اگر چندالیں چیزیں جو گنتی ہے بگتی ہیں اور باہم قریب برابر کے ہیں ان کے بیچنے کے واسطے دکیل کیا اور اس نے ایک فروخت کر دی تو بالا تفاق جائز ہے کذا فی شرح الطحاوی۔اگر عظم دیا ہو کہ بیغلام فلاں مخص کے ہاتھ قرض فروخت کردے اس نے دوسرے مخص کے ہاتھ قرض جے ڈالاتو جائز نہیں ہے اور اگراس نے فلال محض اور دوہرے محض دونوں کے ہاتھ ہیچا تو امام اعظمؓ کے نز دیک اس نصف کی جج جودوسرے کے ہاتھ بیچا ہے جائز نہیں ہے اور جو نصف فلال محف کے ہاتھ بیچا ہے اس کی بیچ جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہے مگر جبکہ باقی بھی فروخت کردے كذافى

اگر ہزار درہم میں دو باندیاں فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا گیا اور اس نے ایک باندی پانچ سو ورہم یا کم یا زیادہ کو فروخت کر دی تو امام ابو یوسٹ کے نزدیک جائز نہیں ہے گر جبکہ دوسر کو بھی فروخت کر کے ہزار درہم پورے کردے یا زیادہ کر دے تو جائز ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر موکل نے کہا کہ یہ غلام فروخت کر دے اور فلاں کے ہاتھ فروخت کردے تو اس کو دوسر کے فض کے ہاتھ نے تو اس کو دوسر کے جاتھ ہے تو دوسر دے ہاتھ نے تو جائز ہیں کہا کہ فلال شخص کے ہاتھ فروخت کردے اور وکیل نے دوسرے کے ہاتھ ہے تو جائز ہیں کہا کہ یہ غلام ہزار درہم کوایک سال کی ادھار پر فروخت کردے اور وکیل جائز ہیں کہ جائز ہیں کہا کہ یہ غلام ہزار درہم کوایک سال کی ادھار پر فروخت کردے اور وکیل جائوں کیا کہ دوسر کے باتھ ہے تو کہا کہ یہ غلام ہزار درہم کوایک سال کی ادھار پر فروخت کردے اور وکیل جائز نہیں ہے یہ نے تو اس میں کھا ہے۔ اگر موکل نے کہا کہ یہ غلام ہزار درہم کوایک سال کی ادھار پر فروخت کردے اور وکیل

نے ہزاریازیادہ کونقد بیچا تو جائز ہاوراگر ہزار درہم ہے کم نقد پر بیچا تو جائز نہیں ہے اوراگر دو ہزار درہم کوایک سال و ایک ماہ کی ادھار پر بیچا تو جائز نہیں ہے بیچ جے واسطے مطلقا و کیل کیا چرکہا کہ آج اس کونہ بیچنا پھر دوسرے روز و کیل نے بدول تو بدوکالت کے فروخت کردیا تو جائز ہے بیود چیز کردری بھی لکھا ہے ایک خص کوا بنا غلام فروخت کردیا تو جائز ہے بیود چیز کردری بھی لکھا ہے ایک خص کوا بنا غلام فروخت کردیا کہ بعد بیچ کے جب تک شن نہ لے لے غلام ندر ہے تو امام محر نے فرمایا کہ ممانعت باطل ہے اوراگر بعد بیچ کے وہ غلام ندر ہے تو امام محر نے کا متولی کو افتقار ہوگا کہ ویکل ہے داموں کی منازت لے بیچیا میں مرگیا تو مشتری کا مال گیا اور ویک بی بوا وروہ دام ڈوب گئے تو ویل پر ڈا غز نہیں ہے بیاق وائی قاضی ضانت لے بیچیا وراگر ویکل نے دام لینے ہے پہلے سونپ دیا اوروہ دام ڈوب گئے تو ویک پر ڈا غز نہیں ہے بیاق وائی قاضی خان میں ہے ۔ اگر موکل نے غلام ویکل کو دے دیا اور اگر غلام ویکل کو نہیں دیا اور اس نے موکل کے ہاتھ میں ہونے کی خان میں ہزار درہم نقد نی الحال میں بیچ ڈال تو جب تک دام نہ لے لے غلام میر دکرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے تو تھی موکل کے ہاتھ میں ہونے کی حالات میں ہزار درہم نقد نی الحال میں بی ڈول دیا ہو تھی ہو تھی موکل کے تو تھی داخل میں گوایا خودای نے فروخت کیا اور خودادھار موکل کو مشتری کو ندریے کا اختیار نہیں ہے کونکہ یہ بھی موکل کے تو تھی داخل ہے پر گوایا خودای نے فروخت کیا اور خودادھار موکل کو مشتری کو ندریے کا اختیار نہیں ہے کونکہ یہ بھی موکل کے تو تھی داخل ہے پس گوایا خودای نے فروخت کیا اور خودادھار موکل کو مشتری کو ندریے کا اختیار نہیں ہے کونکہ یہ بھی موکل کے تو تھی داخل ہے پس گوایا خودای نے فروخت کیا اور خودادھار فروخت کیا اور خودادھار

اگر غلام مشتری کے پاس ندمرایهاں تک کدموکل نے اگرمشتری سے لیا پھردام ادا ہونے سے پہلے وکیل نے موکل کے

ل توله نسامن بوكا قلت في الاصل بهة ببهناستوط العبارة فانظر المقدمة \_

محرمی ہے مشتری کودیے کے واسطے اس کو لے لیا اور دینے سے پہلے وکیل کے پاس مرکبا تو وکیل ضامن نہیں ہے کیونکہ وہ رہے کے بعد قبضه كرسكنا باوريج توث كلي بيميط من لكعاب اكرايك فض كوابنا غلام بيجة كاحكم ديا اورثمن ير قبضه كرن يسمنع كيا محرفلان مخص کے سامنے یا گواہ کر کے قبعنہ کر ہے واس کامنع کرنا سیجے نہیں ہےاوروکیل کواضیتار ہے کہ بدوں فلاں مخض یا بدوں گوا ہوں کے وصول کر لے اور اگر موکل نے خود بی غلام بیچا اور وکیل کوشن پر قبضہ کرنے ہے واسطے مقرر کیا پھر منع کر دیا کہ بدوں فلال مخف یا گواہوں کے وصول ندكر بي و ي مي كي بيد خير و من كها ب اكر مكاتب في ايك فخص كواينا غلام فلال فخص ك ما تحدفر و خت كرن كاتكم كيااوراس نے غیرے ہاتھ بیچا اوروکیل نہیں ہے تو جائز نہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے کواپنا غلام سودینار کو بیچنے کے داسطے وكيل كميااوراس نے ہزار درہم كوفروخت كميااورموكل كومعلوم نہ ہوا كەكتے كوفروخت كيا ہے اوروكيل نے كہا كەمين نے غلام چے ڈالا اور موکل نے کہا کہ میں نے اجازت دی تو بہتے ہزار درہم کوجائز ندہوگی کذانی الخلاصدا دراگر موکل نے کہا کہ میں نے جس طرح تجھے تھم دیا تماای بیج کی اجازت دی تو درہموں سے بیچنا جائز نہیں ہے بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ویناروں کے بیچنے کے وکیل نے اگر وینارخودر کھ لئے اور اپنے وینار بیچتو جائز نہیں ہے بی خلامہ میں ہے اگر غلام وکیل کودیا اور کہا کہ اس کو ہزار درہم کوسمات مثقالی وزن کے درہموں سے فروخت کرد ہے اور وکیل نے دو ہزار بی مثقالی درہموں کو بیچا تو جائز ہے کیونکہ اسے جس قدر داموں کوموکل نے کہا تھاای جنس کے زیادہ داموں کو پیچاہے میمبسوط میں لکھا ہے ایک مخص کواس واسطے وکیل کیا کہ میراغلام ہزار درہم کوفروخت کرے اور قیت اس کی ہزار درہم ہے چر بھاؤ بدل کمیا اور اس کی قیمت دو ہزار درہم ہوگئی تو وکیل کو ہزار درہم میں بیچنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر وکیل نے اپنی خیار پر فروخت کیا پھر مدت خیار کے اندراس کی قیمت برد ھاکر دو ہزار درہم ہوگئی تو امام اعظم کے نز دیک اس کواپنی تھے تمام کردینے کا اختیار ہے اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور اگر وکیل نے تع تمام ند کی بلکہ خاموش رہا یہاں تک کدمت خیار محزر گئی توامام محر کے نزویک بھی باطل ہے اور امام ابو یوسٹ کے نزویک جائز ہے کذافی الخلاصہ۔

ے بیچا تو استحسانا جائز ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اگر ہراتی کیڑوں کی تفری بیچنے کودی اور دونوں کوفہ میں موجود ہیں تو کوفہ کے جس بازار میں فروخت کرد ہے قو جائز ہے اوراگر بھرہ میں لے گیا تو استحسانا مخالف شار ہوگا حتی کہ اگر وہاں تفری تلف ہوجائے تو ضامن ہو گا اور اگر تلف ند ہوئی بہاں تک کہ اس نے بھرہ میں فروخت کردی تو و کا لت الاصل میں ہے کہ موکل پر بیج نافذ نہ ہوگی اور کتاب الصرف میں برولیة ابوسلیمان میہ ہے کہ بچ جائز ہوگی اور بعض مشائخ نے کہا کہ کتاب الوکالت کی روایت بخکم استحسانی ہے اور بہی تول امام اعظم کا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں اور اس طرف شیخ الاسلام کا میلان ہے اوراگرموکل نے قید لگائی ہوکہ کوفہ میں فروخت کرے بھروہ بھر وہیں میں لئے تاتو قیا ساواسخسا فاضامی ہوگا اوراگراس نے بھرہ میں بیچا تو مشائخ عامہ کے زد یک بی موکل پر نافذ وجائز نہ ہوگی کذا فی الذخیرہ اور یہی اصح ہے بیہ سوط میں ہے۔

اگرکسی میعادِ عین کے دعدہ پرسوائے دعدہ عطائے بیجاتو موکل پرنافذ ہوگی یہاں تک کہوکیل ضامن نہ ہوگا ﷺ

آگر کسی کووکیل کیا کہ ہروی یا زطی کپڑوں کی گھری فروخت کرے پس اگراس نے پوری گھری ایک ہی صفقہ میں بعوض مثل قیمت کے یا اس قدر کم کولوگ برداشت کر لیتے ہیں فروخت کی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر اس قدر کمی پر بیچی کہلوگ نہیں برداشت کرتے بین تو اختلاف عمیے اوراگراس نے ایک ایک کپڑا کر کےسب گھڑی پچ ڈ الی پس اگرایک ایک کپڑے کی قیت ملا کرای قدر ہوجاتی ہے جتنی کل گھری کی قیمت ہے اگر کل گھری میکیارگی فروخت کر دیتا یا صرف اس قدر کم ہے کہلوگ برداشت کر لیتے ہیں تو بالا تفاق جائز ہےاور اگرصفقات متفرقہ کی فروخت کٹھری کی فروخت کوئبیں پینچی اور اس قدر کمی رہنی ہے کہ لوگ اس کوئبیں بر داشت کرتے ہین تو امام اعظم کے قول پر جائز ہے اور صاحبین کے ندہب پرمشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ بیں جائز ہے اور بعضوں نے کہا کہ جائز ہےاوراگراس نےصرف ایک کپڑ افروخت کردیااور ہاتی نہیں تو امام اعظمیؒ کے قول کےموافق جواز ذکر کیا گیا ہے خواہ باتی کے حق میں ایسا ضرر ہو کہ لوگ اٹھا لیتے ہیں یانہیں اٹھاتے ہیں اور صاحبین کے قول کے موافق اگر باقی کو ضرر نہ پہنچے یا ایسا ضرر ہو کہ لوگ برداشت کرتے ہیں مثلاً بعضے انداز ہ کرنے والے اتنے کو بھی انداز ہ کرتے ہیں تو جائز ہے اورا گراپیاضرر ہو کہ لوگ نہیں برداشت کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور پیچکم نہ کور کپڑوں کی بابت ہے اور اگر کسی کمیلی یاوزنی چیز کی بیچ کے واسطے جوا یک برتن میں ہے وکیل کیا اور اس نے تھوڑی فروخت کردی اور باقی رہنے دی تو بالا تفاق جائز ہے میریط میں ہے اگر کسی نے دوسرے کواینے غلام کو ہزار درہم میں بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور غلام کی قیمت ہزار درہم یا پانچے سو درہم ہیں اور اس نے ہزار درہم کو بوعد و تعطا کے تیج کردیااورمشتری کے سپردکردیااوروہمشتری کے پاس مرگیایااس نے آزاد کردیا تو وکیل پرضان نہیں ہےاورمشتری پر قیمت واجب ہو گی اور قبت پر قبضہ کرنے کاحق وکیل کو ہے میدذ خیرہ میں ہے ایک نے دوسرے کو تھم دیا کہ میراغلام ہزار درہم کوفرو خت کر دے اور وکیل نے پانچ سودرہم کو بوعدہ عطا کے فروخت کیا اور اس کی قیمت ہزاریا پانچ سودرہم ہیں اورمشتری نے قبضہ کیا تو مالک نہ ہوگا اور اگرمشتری کے ہاتھ میں مرگیا تو موکل کوا ختیار ہوگا جا ہے مشتری ہے قیت لیے یا وکیل ہے بیں اگراس نے مشتری ہے لی تو وہ غیر

ل زطائیگروہ لوگوں کا جوعراق میں رہے ہیں انہیں کی طرف ندوطی کپڑا منسوب ہے کذا قال صدرالمشریعة اور بعض نے کہا کہ یہ جٹ کا معرب ہے جو ہندوستان کی قوم ہے کین ہارے بہاں جائے ہیں بیصنعت بھی نقی اور شاید بیقوم ندہو۔ سی قولدا ختلاف بینی امام کے نزدیک جائز اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز دیک نہیں جائز دیک نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ سی قولہ عطابی جوازیہ کہ اس میں بتلایا تو دکیل کا اختیار غین فاحش تک بڑھا اور بیامام کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہے۔ سی قولہ عطابینی جب سلطان کی طرف ہے علیہ بینی انہار ملے گی۔

ے نہیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل ہے لی تو مشتری ہے لے لے گا اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میر اغلام ہزار درہم کواول عطا کے وعد ہ پر نچ ڈالے اور اس نے دوسری عطا کے وعد ہ پر فرو خت کیا اور مشتری نے قبضہ کیا اور اس کے ہاتھ میں مرگیا تو موکل پرنا فذنہ ہوگی اور اگر کسی میعادمیعن کے وعد ہ پرسوائے وعد ہ عطا کے بیچا تو موکل پرنا فذہوگی یہاں تک کہ وکیل ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر اپنا غلام ہزار درہم کو بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ہزار درہم اور ایک رطل شراب غیر معین کے عوض بیچا اور غلام مشتری کے پاس مرگیا تو مشتری قیمت کا ضامن ہے اور وکیل پر ضان نہیں ہے اور اگر ہزار درہم اور ایک رطل شراب معین کے موض بیا اورغلام مشتری کے باس مراتوا مام اعظم کے قول پر جا ہے موکل مشتری سے غلام کی قیمت ضان لے اوروہ وکیل ہے بیس پھیرسکتا ہے یا ولیل سے صان لے اور اس صورت میں غلام ہرار درہم اور شراب کی قیمت پر تقلیم ہوگا اپس جس قدر ہرار درہم کے پرتے میں پڑے اس کا ضامن فقط مشتری ہوسکتا ہے اور شراب کی قیمت کے پرتے میں جس قدر پڑے اس میں موکل کوا ختیار ہے جا ہے و کیل ہے اس قدر لے یامشتری سے سب قیت لے لیاں اگراس نے بائع سے صان فی تو و مشتری سے پھیر لے گا اور بیسب امام اعظم سے نزدیک ہاورصاحبین کے نزدیک موکل کوافتیار ہے جاہے وکیل سےسب قیمت لے یامشتری سےسب قیمت لے اور اگر ہزار درہم ادر معین یا غیر معین سور کے موض ہیچا تو اس کا تھم ویسا ہی ہے جیسا ہزار درہم ادر معین شراب کے موض بیچنے کا ہے اور اگر ہزار ورہم اورمرداریا خون یا ایسی چیز کے عوض جس کی قیمت نہیں ہے فروخت کیااورو ومشتری کے پاس مرکیا تو بالا تفاق باکع پر صان نہیں ہےاور مشتری پر قیمت واجب ہو کی اور وکیل ہی قیمت لے کرموکل کودے گا اور اگر ایک کر گیہوں سودرہم مین بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے سو درہم وایک رطل شراب معین کے عوض بیچا اور اناج مشتری کے پاس ملف ہوا تو بالا تفاق وہی تھم ہے جوامام اعظمتم کے نزویک غلام کو ہزار درہم معین شراب کے عوض فرو خت کرنے کا ہے رہ محیط میں ہے اگر اپنا غلام سورطل شراب کے عوض بیچنے کے واسطے و کیل کیا اوراس نے سور کے عوض پیچایا سور کے عوض بیچنے کے وکیل نے سورطل شراب کے عوض بیچا تو مشتری اس کا مالک ندہوگا حتی کدا گر بعد قبضہ کے اس نے آزاد کیا تو عتق نافذ نہ ہوگا اور اگر مشتری کے باس مرکمیا تو موکل مختار ہے جاہے بائع سے قیمت لے اور وہ مشتری ے پھیر لے گایامشتری سے قیت لے اور وہ کسی ہے ہیں لے سکتا ہے بیچیط میں لکھا ہے ایک محض کو وکیل کیا کہ میراغلام فروخت کر دے اور مشتری نے قبضہ سے پہلے اس میں عیب یا کروکیل کو پھیردیا اور اس نے قبول کرلیا تو موکل کولازم ہوگا اور اگر بعد قبضہ کے عیب یا کر پھیرااوروکیل نے قبول کرلیا تو وکیل کئے ذمہ پڑے گا بیذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایک وکیل اپنی زمین بیچنے کے واسطے مقرر کیا اور اس نے فروخت کر دی اس میں ایک

قطعہ زمین وقف نکلی اس کومشتری نے وکیل کو پھیرنا جا ہا کہ

وکیل نیج اگرمر میااور مشتری نے میچ میں عیب پایا تو وکیل کے وصی یا دارث کودا پس کر ہے اور اگر وصی یا دارث نہ ہوتو موکل کو دائی دائی کرے اور فاوی مؤلی کی طرف راجع نہ ہوں کے کذائی دائی کرے اور فاوی مؤلی کی طرف راجع نہ ہوں کے کذائی الحاصہ ایک دوسرے کو اپنا غلام بیجنے کا تھم کیا اور اس نے ایک شخص کے ہاتھ فروخت کیا اور سپر دکر دیا اور شمن خواہ وصول کیا تھا یا نہ کیا تھا کہ اس کے مشکری ہوتا ہے جیسے انگی یا دانت کا زیادہ ہوتا اور کو اہوں پر قاضی کے ہائی کہ مشتری نے اس میں عیب پایا کہ اس کے مشل عیب پیدائیس ہوتا ہے جیسے انگی یا دانت کا زیادہ ہوتا اور کو اہوں پر قاضی کے تھم یافتم یا دکتر ارکی وجہ سے اس نے واپس کیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ موکل کو پھیر دے اور اگر ایسا عیب ہے کہ اس کے مثل پیدا

ہوسکتا ہے پس اگر گواہی پرواپس کیا تو موکل کولازم ہوگا اوراگر شم ہے بازر ہنے کی وجہ ہے واپس کیا تو بھی اوراگر وکیل کے اقرار عیب پرواپس کیا تو وکیل کے ذمہ پڑے گا اوراگر مشتری نے خود ہی بدوں تھم قاضی واپس کیا اور عیب ایسا ہے کہ پیدا ہو جانے کا اخمال رکھتا ہے تو وکیل کے ذمہ پڑے گا اور کس حال میں وہ موکل ہے خاصر نہیں کرسکتا ہے اور اگر عیب ایسا ہو کہ پیدا نہیں ہوسکتا ہے اور واپسی بدوں تھم قاضی کے وکیل کے اقرار ہے واقع ہوئی تو ایک روایت میں بلاخصومت موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور عامہ روایات میں بیہ ہدول تھم قاضی کے وکیل کے اقرار ہے اور وکیل کے فرمہ لازم ہوگا ہیکا فی میں ہے ایک محفق نے ایک وکیل اپنی زمین نیجنے کے واسطے مقرر کیا اور اس نے ضومت کر دی اس میں ایک قطعہ زمین وقف نگل اس کو مشتری نے وکیل کو پھیرنا چا ہا اور وکیل نے اقرار کیا تو مشتری و کیل کو واپس دی گئی تو موکل کو واپس مشتری و کیل کو واپس کی گئی تو موکل کو واپس مشتری و کیل کو واپس کی گئی تو موکل کو واپس میں ہے۔

و کیل جے نے اگر موافق محم موکل کے بڑارورہم کو غلام فرو خت کر دیا اور باہمی قبضہ کے بعد قمن اس کے پاس تلف ہوا یا اس نے موکل کو وے دیا بھر مشتری نے اس بیں ایسے عیب کا دعویٰ کیا جس کے شل پیدا ہوسکتا ہے اور و کیل نے اقرار کیا اور موکل نے اقرار کے اور و کیل کے ذمہ کچھ لازم نہ ہوگا ای طرح اگر مشتری کے پاس اس بین دوسرا عیب پیدا ہوگیا اور اس نے عیب سابق کا نقصان لیمنا چا بااور باتی صورت ہوں بی واقع ہوئی جیسی بیان ہوئی تو بھی بیری محم ہے بدذ نجرہ میں تکھا ہے اور اگر و کیل نے اقرار کیا اور موکل نے افکار کیا تو مشتری و کیل کو واپس کرے گا اور اس کا اقرار اس کے حق بیری تھی موکل کے حق بیں گھر وہ عیب اگر ایسا ہو کہ اتنی مدت بیں اس کے مشل نہیں پیدا ہوسکتا ہو تو موکل کے حق بیں بھی میں جو گی کو نکہ بیوبی بیری ہوں کہ بیری کے ہوگی کو نکہ بیوبی ہوگی کے بیاس کا موکل کے حق بیری بھی جی ہوگا کے نکہ بیوبی بیری کو کہ بیری کی کو بدوں دلیل اس بات کے بیوبی موکل کے پاس کا موکل کے بیس موکل کے پاس کا موکا اور اس موکل کے پاس کا موکل کے واپس نہیں کہ بیری ہوگا کہ والے کہ بیری ہوگا ہوگا ہوگا اور اگر اس مدت بیں اگر وکیل مرکم اور کی خوالے اور اس کو ایا لائق اگر وہ عجدہ کے تیں ہوگی ہو ایون کی اس بات کے بیوبی ہوگا ہوگا ہوگا کو واپس کر وے ور بیوبی اگر ور کی میں ہوگی ہو اور اگر موکل کو ویک ہو موکل کے ور ہوگی مولک کو وادا کیا ہے تو اس سے لے گا اور اگر استحقاق میں نہ گی گئی تو اپنا تمن مشتری نے اس میں بیا یا تو وہ موکل سے مولک کو ویک ہور اور اس ہوگی ہو توں کی سے اگر اس کو دیئے مور اور اس مورد کے بین قامی کی اس سے لے اگر اس کو دیئے میں تو اس سے اگر اس کو دیئے میں تو اس سے واپس سے دائی سے دائی سے دام و کیل سے لے اگر اس کو دیئے میں اور اگر موکل کو دیئے ہیں تو اس سے دائی سے بیشرح طوری میں ہے۔

اگرمشتری نے خرید کا وکیل پر دعویٰ کیا اور وکیل نے اس سے انکار کیا اور موکل نے اقرار کرلیا کہ وکیل سے خرید ا ہے اور قاضی نے عہدہ موکل کے اوپر رکھا اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا پھر وکیل نے دونوں کی تصدیق کی تو عہدہ موکل سے اٹھ کر وکیل پر آ جائے گا اور موکل اس سے بری ہوجائے گا پھرا گرمشتری نے کسی عیب کا دعویٰ کیا کہ اس کو بائع نے چھپاڈ الا تھا اور بائع نے چھپاڈ النے سے انکار کیا اور موکل اس سے دمشتری کی عیب کے دعویٰ میں تصدیق کی تو مشتری اور موکل کے درمیان کچے خصومت قرار نہ پائے گی میر محیط میں لکھا ہے۔ وکیل تھے ہے اپ مال سے شن اوا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا بیفا وکی قاضی خان میں ہے اور تھا ضا کرنے اور شن نے اور تھا ضا کرنے واسطے اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے تھا ضا کر کے وصول کیا تو بہتر ور نہ اس سے کہا جائے گا کہ موکل کومشتری پر اتر اور سے یا اس کو تھا ضا کر وں گا اور موکل

ایسے امرکا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کر کے اقر ارکیا اور انسان کا اقر ارائی چیز کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کر کے اقر ارکیا اور انسان کا اقر ارائی خود مالک ہے کہ اگر ایک شخص طرف نسبت کر کے حالا نکہ دوسرا بھی اس کا مالک ہے بمنزلہ اپنی ذات پر اقر ارکرنے کے ہوتا ہے کیا تو نہیں ویکھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک غلام خریدا پھراقر ارکیا کہ میں نے فی الحال اس کو آزاد کیا ہے ہیں ایسانتی بہاں بھی ہے یہ جیمط میں ہے۔

غلام بیجنے کے وکیل نے اگر فروخت کیا پھرا قرار کیا کہ موکل نے مشتری ہے دام وصول کر لئے ہیں توقعم لے کراس کا قول لیا جائے گا اور مشتری داموں سے بری ہوجائے گا ہی اگر وکیل نے قسم کھالی تو اس پر صان نہیں ہے اور اگر باز رہا تو موکل کے واسطے حمن کا ضامن ہوگا بیفاوی قاضی غان میں ہے اوراگر و کیل نے اقرار کیا کہ موکل نے مشتری سے خریداری ہے پہلے ہزار درہم قرض لئے یا غصب کر لئے ہیں تو مشتری تمن سے بری ہوجائے گااوروکیل اس کے لئے تمن کا ضامن ہوگااور بیقول امام اعظم ًوا مام محمد کا ہے بھران دونوں اماموں کے نز دیکے موکل ہے تتم لی جائے گی اگر بازر ہاتو وکیل بری ہو گیا ادرا گرفتم کھالی تو وکیل صان ادا کر ہے اورا گر بیا قرار کیا کہ موکل نے بعد خرید کے مشتری ہے ہزار درہم قرض لئے یا غصب کر لئے ہیں توقتم ہے اس کا قول لیا جائے گا ای طرح اگراقرار کیا کہ موکل نے مشتری کوخرید نے کے بعد یا پہلے عدا اس طرح زخی کیا ہے کیدا یک ہزار درہم اس کاجر مانہ حالہ موکل پر لازم ہے تو بیش بری کردیے کے اقرار کے ہے اوراسی طرح اگرمشتری کوئی عورت تھی اوروکیل نے اقرار کیا کہ موکل نے اس ہے تن کے برابر ہزار درہم مہریر نکاح کیااوروطی کرنی ہےاورعورت نے اس کا اقرار کیااورموکل نے انکار کیاتو بھی یہی تھم ہےای طرح اگر اقرار کیا کہ موکل نے مشتری کوشن کے برابر داموں پر مز دور کیااوراس نے کام پورا کردیا یہاں کئٹن مز دوری کے عوض بدلا ہو گیا تو بھی یہی تھم ہےای طرح اگر بیا قرار کیا کہ موکل نے مشتری ہے سو دینار بعوض تمن کے خریدے ہیں اور وصول کر لئے ہیں تو بھی ایسا ہی تھم ہے بیرمحیط میں ہے۔زیدوعمرومیں ایک باندی مشترک ہے زید نے عمروکواس کے بیچنے کا وکیل کیااوراس نے ہزار درہم میں بیچا پھرزید نے اقرار کیا کہ عمرونے درہم وصول کر لئے اور عمرونے انکار کیا تو مشتری زید کے حصہ سے بری ہوا اور عمروکو آ دھائمن وے دے گا کیونکہ زید کا اقراراس کے حق میں سیجے ہے چرز مدعمرو ہے تھم لے گا کہ واللہ میں نے دام جس طرح مدعی دعویٰ کرتا ہے وصول نہیں پائے ہیں پس اگر شم کھالی تو اس پر پچھٹیں اور اگر نہ کھائی تو زید کا حصد وینا اس پر لا زم ہوگا اور اگر خود عمر و نے اقر ار کیا کہ زید نے دام وصول كركئے ہيں اور مشترى نے اس كى تقىدىق كى اور زيد نے انكاركيا تو بھى مشترى آ دھے داموں سے برى ہوگيا اور باقى نصف مشترى ے عمر و وصول کرے گا اور خاصۃ اس کو نہ ملے گا بلکہ زید کی شرکت میں، ملے گا اور رہ ایک موکل وکیل ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اور یہی سیجے ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کووکیل کر کے کہا کہ اپنی رائے سے کام کراوروکیل نے دوسراوکیل کرکے کہا کہ اپنی

رائے سے کام کرتو دوسرے کوتیسرے وکیل کرنے کا اختیار تہیں 🏠

وکیل بیج ہے اگر موکل نے بینہ کہا کہ جوتو کر ہے وہ جائز ہت واس کو دوسراو کیل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر دوسر اوکیل کیا اور اس نے پہلے وکیل کے سامنے بیچا تو جائز ہوتو کر ہے اور اصل میں نہ کور ہے کہ حقوق دوسرے وکیل کی طرف راجع ہوں گے اور بہی سیجے ہے کہ افی فاوئی قاضی خان اور اگر پہلا وکیل حاضر نہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر وکیل کے سوائے کسی نے فروخت کیا اور وکیل کو فہر پنجی اور اس نے مجھے سپر دکی تو جائز ہے اگر کسی نے دوسر ہے کووکیل کر کے کہا کہا پی رائے سے کا م کراور دکیل نے دوسراوکیل کر کے کہا کہا پی اس نے مجھے سپر دکی تو جائز ہے ال سے اداکر نے کا حکم شری ایسے جم میں ہاور یہیں کئی سال میں مثل دیں کے اداکر لے قید یو اس لئے ہے کہا گر فی الحال اداکر نالازم نہوگا تو قصاص نہیں ہوسکا۔

ایک فیمس نے دوسر ہے ہیا کہ بی نے تجھے تھے کیا تھا کہ میرا غلام نقد فروخت کرو ہاورتو نے ادھار تھے ڈالا اس نے کہا کہ تو نے جھے بیج کا تھے کہا کہ بی سے بہا کہ بی سے نے تھے اپنا غلام اپنی شرط خیار پر فروخت کرنے کا تھے کہا کہ بی سے کہا کہ تو نے خیار کی شرط کرنے کا جھے تھے نہیں دیا تھا تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر ووسر ہے ہے کہا کہ قول لیا جائے گا اور اگر کہا کہ بی سے ایک فیمس کے اپنا غلام اپنی شرط اگر کہا کہ بی سے ایک فیمس کے اپنا تھا تو وکیل کا قول لیا جائے گا ہی جھے تھے نہیں دیا تھا تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور وہ میرے اگر کہا کہ بی سے ایک فیمس کو تھے کہ ہے تھے بڑار در اس کو دیو اس نے کہا کہ بی کہ بی کہ بی کہ فیمس نے اپنا اور وہ میرے فروخت کر دے اور غلام اس کو دے دیا اس نے کہا کہ بی نے فلال فیمس کے ہاتھ بڑار در اس کو ایوا وہ راکے اور وہ بیرے پاس تھند ہو گئے یا بیس تھند ہو گئے یا بیس تھند ہو گئے یا تھی بڑار در اس کو اور اس کے اور کہا تا تھا کہا کہ بیس اگر وکیل نے قول لیا جائے گا اور اس کے اور کہا اور اس کے اور کہا گئی ہوگئی تو اس کے اور اگر وکیل کے تو نے قائل کو بیا نظام استحقاتی بی پر بی اگر وکیل نے والی سے والی کے اور کیل نے تبضد بی اس کی تصد بی اس کے موالے کے دو اس کے اور کہا کہ ہوگر وہ کی کے دو اس کے اور کہا کہ ہوگر وہ کہ کہ کہ اور میکل سے والیس کے اور بیاس صورت بیل مشتری نے وکیل کے دو مرکل سے والیس کے اور میکل ہے اور اس کے اور کہا ہوگر کی ہوگر ہی ہوگر کی ہوگر کر کہ ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کو ہوگر کی ہوگر

ا اس وجہ ہے کہ اس نے خمن کومعین کردیا اور اس کی رائے کی ضرورت خمن ہی کے واسطے تھی پس اس کی رائے حاصل ہوگئی۔

ا نکار کیا تو دام واپس لے گا اور پہلی صورت میں غلام فروخت کر کے داموں کو پوارا کر لے گا اورا گر پچھ برد حاتو اس کوموکل کودے دے گا اور اگر کم پڑا تو وکیل ڈانڈ بھرے گا اور یہ ڈانڈ کس سے واپس نہیں لے سکتا ہے کذا فی الوجیز الکر دری اور یبی سیجے ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگر موکل کے مشتری ہے وام وصول کرنے کا اقرار کیا تو وقت واپسی کے دکیل اور موکل کسی ہے نبیں لے سکتا ہے اور موکل ے بینی قسم لے گا اگر اس نے انکار کیا تو دام اس سے پھیر لے گا اور مہیج اس کودے گا اور اگر قسم کھا گیا تو نہیں لے سکتا ہے اور غلام فرو خٹ کر کے اس ہے دام بور ہے کر لے گا جیسا کہ مسئلہ نہ کورہ بالا میں گز راہے بیدوجیز کر دری میں ہےاورا گرموکل نے وکیل کو باندی ندوی اور اس نے وعویٰ کیا کہ میں نے فرو خت کر کے دام وصول کر لئے ہیں اور وہ تلف ہو سے یا میں نے موکل کودے دیئے اور موکل نے انکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ دام وصول ہونے تک اس کوروک ملے اور مشتری سے کہا جائے گا کہ اگر تیرا جی جا ہے تو اس کو ووسرے بزار درہم و سے یا بیج تو ڑ و سے كذاتى الخلاصد ليس اگراس نے بزار درہم و سے كرموكل سے باندى لے لى تو وكيل سے اپنے مہلے ہزار درہم واپس لے گابیمجیط میں ہے بس اگر موکل مرگیا اور وارثوں نے کہا کہتو نے غلام فرو خت نہیں کیا ہے اور دکیل نے کہا کہ میں نے فروخت کیا اور دام لے لئے اور وہ میرے پاس تلف ہو گئے اور مشتری نے اس کی تصدیق کی پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کا قول لیا جائے گا اور میتھم استحسا نا ہے اور اگر غلام تلف ہوا تو بدوں اس امر کے گوا ہوں کے کہ اس نے موکل کی زندگی میں غلام فروخت کیا تھا وکیل کی تقیدیق ند کی جائے گی بیخلاصہ میں ہے ایک مخص کو تھم دیا کہ میرا غلام فروخت کردے اور غلام دے دیا پھروہ غلام کسی مخص کے ہاتھ میں پایا محیا اور وکیل نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا اوراس نے وکیل کی تقید بی کی محرموکل نے دونوں كى تكذيب كى تواس كواختيار ب كه غلام لے لے اور اگر غلام اس كے بعد اس مخص كے ياس مركيا تو وكيل سے صان لينے كى بابت اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اگر ایک مخص کواپنا غلام فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر موکل نے کہا کہ میں نے بختے وکالت سے برطرف کیا اوروکیل نے کہا کہ میں نے بیغلام کل کےروز فروخت کر دیا ہے تو اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی حالا تکہ وکیل و کالت ہے خارج ہو گیا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ شے بعینہ قائم ہواور اگر تلف ہو گئی ہوتو قتم کے ساتھ وکیل کا تول لیا جائے گاوکیل تھے نے اگر موکل کے مرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے وہ شے فروخت کردی تھی اور وارثوں نے ا تکار کیا ہی اگروہ شے بعینہ قائم موتو وارثوں کا قول لیا جائے گا اور اگر تلف ہوگئ ہے تو کیل کا قول معتبر ہوگا یہ بحیط میں لکھا ہے۔

سیچھعقدصرف اورعقد سلم کے بارے میں ﷺ

عقدصرف میں اور عقد سلم میں رب اسلم کی طرف ہے وکیل کرنا درست ہے کین سلم الید کی طرف ہے وکیل کرنا جا تزخین ہے اور اگر وکیل دوسرے سے بھنے ہوئے ہے بہلے جدا ہو گیا تو عقد باطل ہو جائے گا اور موکل کا جدا ہونا اگر و ابعد بھے کے بھنہ سے اور اگر وکیل دوسرے سے بھنے اگر جلا ہو گیا تو حقو تی عقد اس کی طرف نتقل ہو جا کیں گے اور اس کی جدائی معتبر ہوگی اور بھی صرف المجلی کے ساتھ درست نہیں ہے اگر دوفضوں نے بھی صرف قرار دی پھر دونوں میں سے ہرایک نے ایک فیض کو دام کی تقید کا تھم صرف المجلی کے ساتھ درست نہیں ہے اگر دوفضوں نے بھی صرف قرار دی پھر دونوں میں سے ہرایک نے ایک فیض کو دام کی تقید کا تھم کیا پھراکیک فیض تھم دینے والا جلس سے اٹھ کر چلا گیا تو بھی صرف باطل ہو جائے گی اگر چہ و کیل مع دوسرے کے حاضر رہے اور اگر وکیل نے محتمل کیا تو بھی صرف باطل نہ ہوگی یہ سراج الو ہاج میں لکھا ہے ایک فیض نے دوسرے کوایک چا ٹدی کی چھا گل کو واسطے دیل کیا اور دام نہ بتلائے ہیں وکیل نے بوزن اس کے درہم یا و بینار سے خریدی تو جائز ہے اور اگر چا ندی کی مجھا گل کو وخت کرنے درہموں ہے خرو نے کے واسطے دیل کیا اور دام نہ بتلائے ہیں وکیل نے دینار وں سے خریدی تو وکیل کی ہوگی اگر کی فیم کوسوناری کی مٹی فروخت کرنے درہموں ہے خرو نے کے واسطے دیل کیا اور دام نہ بتلائے کیل کیا اور دوک نے دینار و سے خریدی تو وکیل کی ہوگی اگر کی فیم کوسوناری کی مٹی فروخت کرنے

کاوکیل کیااوراس نے درہم ودیتار کے سوائے کی چیز کے فوض فروخت کی تو ایام اعظم سے نزدیک موکل پرنافذ ہوگی اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہو کی اور ماحبین کے نزدیک نہیں جائز ہو کی اور ماحبین کے نزدیک نہیں جائز ہو کی اور اگر موکل نے ہزار درہم معین کی تیج صرف کے واسطے ویکل کیا اور ویکل نے ان پر جغنہ کرنے ہے پہلے دوسرے دوسرے ہزار درہم معین پر جغنہ کرکے چر دوسرے ہزار درہم معین پر جغنہ کرکے چر دوسرے دوسرے کران کی تیج صرف کی تو جائز نہیں ہے وہ حلی ہوئی چائد کی گئے معین فروخت کرنے کے واسطے ویکل کیا اور ویکل نے دوسرے فروخت کی تو جائز نہیں ہے اور چیز کی بابت دوروایتی آئی چی ان جی سے ایک روایت جی بھی تھم اس کا بھی ہے کوفہ جی وہ یا دوسرے کوف فروخت کی تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہو اور ماحبین آئی وہائز ہواں کے فوض فروخت کر ہاں نے کوئی دیناروں کے فوض فروخت کر ہاں کہ کوئی دیناروں کے فوض فروخت کر ہاں نے کوئی دیناروں کے فوض فروخت کر ہاں ہوگئے تو مامن نہ ہوگا تو اسلام کوئی کو جائز ہیں اور اگر موکل کے مفاوض کے ساتھ بچ صرف کی تو جائز ہیں ہو اور اگر موکل کے شرک غیر مفاوض کے ساتھ تی صرف کی تو جائز ہیں ہو اور اگر موکل کے ذریک جائز نہیں ہے اور صاحبین آئے کوئی کا سر ہو کے تو موکل کے ذریک جائز نہیں ہے اور صاحبین آئے کوئی کا سر ہو کے تو موکل کے ذریک جائز نہیں تھی تو ٹی تی اور جب ویکل نے جند کیا تو بھی اس نے جند کیا تو میں کی تو شکی اور جب ویکل نے جند کیا تو بھی کا سر ہو کے جو کہ کوئی اسر ہو کے کہ کا مقتار ہے۔

بیج سلم کے دکیل کوا مام اعظم میں اوا مام محمد بین اللہ کے نزد یک اقالہ کا اختیارے کے

ل يعنى في الحال باتحون باتحديث منعقد موكل \_

فتاویٰ عالمگیری ..... بد ۞ کیاب الو کالت

لی توسلم باطل ہوجائے گی اورا گرموکل نے کپڑایہودی بیان کر دیا توجنس بیان کرنے کی دجہ سےتو کیل جائز ہے بیمبسوط میں لکھانے تع سلم کے وکیل کوامام اعظم وامام محد کے نز دیک اقالہ کا اختیار ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ فصیلی :

ہبہ کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

ہدكرنے والے كوا ختيار ہے كہ سردكرنے كے واسطے وكيل كرے اور موہوب لديعن جس كو ہدكيا كيا ہے اس كوا ختيار ہے ك قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کرے اور یہی تھم صدقہ میں ہے واہب کے وکیل کو ہبہ ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر وكيل نے بحكم موكل ببدكيا ہوتو بھى رجوع نبيل كرسكتا ہے اور اگر ببدكرنے والے نے ببدے رجوع كرنا جا با در حاليكہ و وشے موہوب لہ کے وکیل کے ہاتھ میں ہے تو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور یہ وکیل اس کا مخاصم نہیں ہوسکتا ہے یہ صاوی میں ہے اگر ایک ذمی نے دوسرے کوشراب یا سور بہد کی اور موہوب لدنے اس پر قبضہ کرنے کے واسطے سی مسلمان کووکیل کیایا وا بہب نے موہوب لہ کودیے کے واسطے کی مسلمان کو کیل کیا تو جائز ہے اگر موہوب لہنے ہبہ پر قبضہ کرنے کے واسطے دو مخصوں کو وکیل کیا اور ایک نے قبضہ کیا تو جائز نہیں ہےادراگرواہب نے دینے کے داسطے دونوں کو کیل کیااورا لیک نے دے دیا تو جائز ہے وعلی ہذااگر وکیل نے دوسرے کودیئے کے واسطے دکیل کیا تو بھی جائز ہے اور اگر موہوب لہ ہے وکیل نے دوسرے کو قبعت کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر موکل نے اس سے کہددیا تھا کہ جو پچھتو کرے ووروا ہے تو اس کو دوسرے کو دکیل کرنا جائز ہے اگرایک مخص کواس واسطے وکیل کیا کہ یہ کیڑا فلاں شخص کوعوض لے کر ہبہ کر دے اورعوض اس ہے وصول کر لے پس وکیل نے ایسا بی کیا مگرعوض اس سے قیمت میں کم ہے تو ا مام اعظمؓ کے نز دیک بیہ جائز ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے مگر جبکہ عوض اس کے برابریا اس قدر کم ہو کہ لوگ آتی کی برداشت كرلياكرتے بي توجائز كاكروكيل سے كہاكدائے مال ميں سے ميرى طرف سے يوض اس شرط پر دے دے كدميں اس كا ضامن ہوں اور وکیل نے دے دیا تو جائز ہے اور وکیل اس ہے اس کے شل لے لے گا اگر یوض مثلی تھایا اس کی قیمت لے لے گا اگر مثلی نہیں تھا اور اگرعوض دینے کا تھم دیا کہ عوض اسپنے مال سے دے دے اور اسپنے ضامن ہونے کی شرط نیہ کی تو و کیل بعد عوض دینے کے اس ہے بچونبیں لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہے واہب کواختیار ہے کہ ہبہ سے رجوع کرنے کے واسطے وکیل مقرر کرے اگر دو شخصوں نے ایک شخص کوایک غلام یا ممر ہبہ کیا بھر دونوں نے ایک شخص کو وے دینے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے اس طرح اگر دو شخصوں کو وكل كيايا برايك نے ايك مخص كوعلىحد و كيل كيا تو بھى جائز ہے ہى اگر دونوں وكيلوں ميں سے ايك نے موہوب له كودے ديايا خوداس نے قبضہ کرلیا تو جائز ہے بیرحاوی بمیں لکھا ہے موہوب لدنے عوض دینے کے واسطے وکیل کیا اور عوض کومتعین نہ کیا ہی نہ وکیل نے عوض دیا تو جائز نہیں ہےاور اگر کہا کہاہے مال ہے میری طرف ہے جو جا ہے عوض دے دیے تو جائز ہے کیونکہ جب اس کی رائے پر جبوز اتو جس قدروض دے گااس کی نسبت موکل منہیں کہ سکتا ہے کہ اس قدر زیری مراد نتھی میر بھیط سرحتی میں ہے اگر دوشخصوں کو ہب ے رجوع کرنے کے واسطے دکیل کیا تو ایک بدوں دوسرے کے متفر دنہیں ہوسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔

*ن*ارب: @

## اجارہ وغیرہ کی وکالت کے بیان میں اس میں تین ضلیں ہیں

كتاب الوكالت

فصل (زّل:

اجارہ دینے اوراجارہ لینے اور بھیتی اور معاملہ کی وکالت کے بیان میں

محمر کواجارہ پر دینے کاوکیل اجارہ کے ثابت کرنے اور کرایہ وصول کرنے اور گھر کو بہسب کرایہ کے روک لینے میں خصم قرار یائے گا کیونکہ بیاس کے حقوق عقد ہے ہے اگر وکیل اجارہ نے اجارہ لینے والے کراییہ معاف کر دیا ہیں اگر کرایے مال معین ہوتو بری کرنا تشخیح نہیں ہےاوراگر مال دین ہوں ہیں اگر بعد مال واجب ہوجانے کے بری کیا مثلاً مدت گزرگی یا بنجیل شرط تھی تو امام اعظم وامام محد ؓ کے نز دیک جائز ہےاوراس کے مثل موکل کوضان دے اور اگرواجب ہوجانے سے پہلے معاف کر دیا تو ظاہرالروایت میں مذکور ہے کہ امام اعظم وامام محمد کے بزویک جائز ہے بیرمحیط میں ہے جو محف گھر کے قیام واجارہ پر دینے اور کرایہ وصول کرنے سے واسطے وکیل مقرر ہوا ہے اس کو پچھ عمارت بنانے یا اس میں مرمت کا اختیار نہیں ہے اور اس کی خصومت کے واسطے وکیل نہ شار ہوگا اور اگر اس میں ے کی نے کوئی بیت گرادیا تو اس کے باب میں مخاصم ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے قبضہ کی چیز اس نے تلف کی اس طرح اگر کسی کواس نے کرایہ دیااوراس نے انکارکیا تو اس پراجارہ ثابت کرنے کے واسطے قصم قرار پائے گااورکرایہ دینے کے واسطے دوسرے وکیل کرنااس کوجائز نہیں ہےاوروکیل نے اگرایسے مخص کو جواس کی پرورش میں نہیں ہے کرایہ وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہےاور کرایہ پر لینے والا بری ہوجائے گا اور جس وکیل نے کرایہ پر دیا ہے وہی کراید کا ضامن ہوگا کیونکہ ای کے وکیل نے وصول کیا ہے بیا وی میں لکھاہا جارہ کے دکیل کواختیار ہے کہ اسباب یالونڈی غلام کے موض کرایہ پردے دے اگر ایسی زمین کرایہ دیے کے واسطے وکیل کیا گیا کہ جس میں بیوت اور عمارات ہیں اور موکل نے ان کی تفصیل نہ بیان کی تو اس کواختیار ہے کہ زمین کومع بیوت کے کرایہ پر دے وے ای طرح اگراس میں بن چکی ہوتو بھی بہی تھم ہے اگرز مین کودر ہموں پر کرایددینے کے واسطے وکیل کیااور اس نے دیناروں کے عوض کرایہ پر دی یا آ دھے کی بٹائی پر بھیتی کے واسطے دے دی تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کرایہ دینے کے واسطے تھم کیاا ورعوض ذکر نہ کیا اور وکیل نے آ دھی بٹائی پر بھیتی ہے واسطے دے دی تو بھی جائز نہیں ہے ای طرح اگر آ دھے کی بٹائی پر دینے ہے واسطے تھم کیا اور وکیل نے درہم یادیناروں کے عوض کراہ پر دے دی تو بھی جائز نہیں ہے۔

اگرموکل کے بیان درہم سے زیادہ درہم پراجارہ دیاتو جائز ہے

اگر گیبوں یا جوالی چیزوں کے موض جوز مین سے پیدا ہوتی ہیں کرامیہ پر دی تو اس باب میں ندکور ہے کہ جائز نہیں ہے اور باب مزارعت میں لکھا ہے کہ جائز ہے بشر طیکہ جس قدر گیبوں پراجارہ دیا ہے وہ اس نصف کے برابر ہوں جواس زمین سے پیدا ہوتے ہیں کذافی الذخیرہ۔اجارہ لینے کاوکیل درہم ورینارو کیلی ووزنی کے موض اجارہ لے سکتا ہے بشر طیکہ غیر معین ہواوراسہاب معین یا کیلی و وزنی معین کے ساتھ اجارہ نہیں لے سکتا ہے رہے یا میں لکھا ہے اوراگر موکل کے بیان درہم سے زیادہ درہم پراجارہ دیا تو جائز ہے اس

طرح اگروكيل مقرر ہوا كداس مدت معلومه تك اس قدر دراہم پراجارہ لےاوراس نے كم پراجارہ لياتو بھى جائز ہے بيم بسوط ميں ہے اگر برس روز کے واسطے کرایہ لینے کا وکیل ہواوراس نے دو برس کے واسطے کرایہ لیا تو پہلا سال موکل کا اور دوسرا سال وکیل کا ہوگا اور اگروكيل كے قبضہ سے پہلے يابعد كى قدر مكان كرميا پرموكل نے كہا كديہ جھے پيندنبيں ہے تو مكان موكِل كے ذمدلازم نه ہوگا بلكه وکیل کے ذمہ پڑے گا میرحاوی میں لکھا ہے کی مخص کوخاص زمین کے اجارہ لینے کا وکیل کیا پھر موکل نے وکیل کے اجارہ لینے کے بعد اس کے مالک سے خرید لی اور اس کوا جارہ کا حال نہیں معلوم ہے چرمعلوم ہوا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور کرایہ پراس کے باس رے گی ا کے مخص کو علم کیا کہ میرے واسلے ایک ٹو دس درہم کو کوفہ تک کرایہ کر دے اس نے پندرہ درہم کو کرایہ کیا اور موکل کے پاس لایا اور کہا کہ میں نے دس درہم کوکرایہ کیا ہے وہ سوار ہو گیا تو موکل پر پچھ کرایہ نہیں واجب ہوگا اور شؤ والے کا کرایہ و کیل پر ہوگا ایک مخص کو تھم كياكه ميرا كمروى درجم كوكرايدكود يدين إس في بندره درجم عن درد يا تواجاره فاسد باورا كردرجم لي لئ بين تو يا مج درجم معدقة كردے بي ظامه من ہے ايك مخص كودكيل كيا كه ميرے واسطے ايك مكان سال بمرتك كے واسطے سو درہم ميں كرايه پر لے اور وكيل نے كرايه كے كر قبضة كرليا اور موكل كودينے سے انكار كيا تو جب تك كرايدندوسول كرے نددے كاپس اگر اجار و مطلقاً ہوتو اس كو بیا ختیار نبیں ہے ہیں اگروکیل نے یہاں تک روکا کہ سال گزر گیا تو بھکم عقد کراییوکیل پرلازم ہوگا بھروکیل موکل ہے لے گاای طرح ا مرکرایہ بوعدہ ایک سال کے ہوتو بھی بیصورت اور پہلی صورت مکسال ہے ایسا ہی بیمسئلہ بعض روایات میں فرکور ہے اور بعض روا نوں میں آیا ہے کہ وکیل استحسانا موکل ہے کرا میہیں لے سکتا ہے اور قاضی امام جمال الدین نے فرمایا کہ یہی سیح ہے ای طرح اگر موکل نے وکیل سے لے کر قبضہ کیا چروکیل نے اس پر زبروئ کر کے گھراس کے قبضہ سے نکال لیا یہاں تک کہ سال گزرگیا تو کرایہ پر دینے والے کووکیل ہے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے چھروکیل موکل ہے لے گا اور اگروکیل کی سکونت میں مکان منہدم ہو گیا تو اس پر منان نہیں ہے اور اگروکیل نے محر موکل کودیے ہے رو کا پھر ایک اجبی آیا اور اس نے وکیل کے پاس سے وہ محر غصب کرلیا اور وکیل موکل کونیدد کے سکایہاں تک کہ سال گزر حمیا تو کرایہ وکیل اور موکل دونوں ہے ساقط ہو کیا۔

اجارہ دینے کے وکیل نے اگرموکل کے باپ یا بیٹے کواجارہ دیا تومٹل بیچ کے جائز ہے

اگرویل نے اجرت کی تجیل کی شرط کر لی تھی تو اس پراورموکل پرسیح ہوگئی پی اگرویل نے گھر پر بھند پایا اور کرایہ خواہ دیا یا خد ما تو اس کو اختیار ہے کہ جب تک پوری اجرت نہ لے گھر کوموکل کے پرونہ کر ہے ہی اگر منح کیا اور روکا یہاں تک کہ سال گزرگیا اور گھر وکیل کے بعضہ میں ہے تعدیمی ہے وراگر موکل نے گھر اور گھر وکیل کے بعند میں ہے تو کرایہ وکیل پر واجب ہوگا اور وہ موکل ہے لے لے گا اور اگر آ دھا سال گزرگیا تو کرایہ وکیل پر واجب ہوگا اور وہ موکل ہے لے لے گا اور اگر آ دھا سال گزرگیا چر موکل نے مطلب کیا اور وکیل نے روکا یہاں تک کہ سال پورا ہوگیا تو سب کرایہ وکیل پر واجب ہوا اور وکیل آ و ھے سال کا کرایہ یعنی جس قد رحمہ عدم طلب میں گزرا ہو وہ موکل ہے لے گا یہ ذخیرہ میں ہے اجارہ لینے کے وکیل کو اختیار ہے کہ خودا داکر و پنے ہے پہلے موکل سے مواخذہ کر رہے تھے اوا کر دے بیحاوی میں کھا ہے اجارہ دینے کے وکیل کو اختیار ہے کہ کھلے خسارہ کے ساتھ کرایہ پر دے دے اور بیا مام اعظم کے نز دیک ہے از ہے اور اگر اپنے اور اگر اپنے بیا بیٹے کواجارہ دیا تو مثل تھے کے جائز ہے اور اجارہ فاسد اور بیا مام عظم کے نز دیک ہے از نہیں ہے اور اجارہ فاسد میں مدا میں متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ وطویل کے ایا ہے اور اور اور اجرائش متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ وطویل ہے وکیل سے اجارہ کا مال فتح اجارہ کے وقت طلب کیا جائے گا میں منا میا ہا می کہ کار اور جرائش متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ وطویلہ کے وکیل سے اجارہ کا مال فتح اجارہ کے وقت طلب کیا جائے گا

اگروکی کواجرت میں تاخیردی کی یا معاف کردی گئ تو سیح ہاوروکیل کواختیار ہے کہ موکل سے لے بے خلاصہ میں ہاگرز مین چندلوگوں میں مشترک ہو چرایک نے اپنیں اسب کے ہاتھ اجارہ پردیا تو جائز ہا وراگر کی اور وکیل نے انہیں اسب کے ہاتھ اجارہ پردیا تو جائز ہا وراگر کی اجبی سے اور اگر کی اجبی سے کہ تو امام اعظم کے نزدیک نہیں جائز ہوا ورصاحین کے نزدیک جائز ہے بیم سوط میں ہے اجارہ دین اور اگر کسی اجبی سی کوکرا بید پردیا تو امام اعظم کے نزدیک نہیں جائز اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے بیم سوط میں ہے اجارہ دین ہوگین کے دیک نہیں جائز اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے بیم سوط میں ہولیکن کے دیک نے اگر تمام منفعت حاصل کرنے سے پہلے مت جرے اجارہ تو ٹرٹیا تو تو ٹرٹا سیج ہوگیا اور وصول ہونے اگر دیل نے کرا یہ وصول کیا ہوتو نہیں مجھے ہے کوئکہ مقبوض ملک موکل ہوگیا و پواسطہ دیل اس پرموکل کا قبضہ ہوگیا اور وصول ہونے میں ہوتو تفس عقد سے ملک موکل ٹابت نہ ہوئی اور تجیل کی شرط پرموکل کا قبضہ ٹابت نہ ہوا یہ قامنی خان میں ہے۔

اگروکیل متاجر نے زیمن کے مالک سے اجارہ و را ایا حالا کار بین اجارت پردین والے کے قبضہ میں ہے قوجائز ہے ہیں اگراس کوموکل یاد کیل متاجر نے بین الکراس کوموکل یاد کیل و اسطور میں اور کراس کوموکل یاد کرا ایسے فنمی کو در جواس میں واند کی چیز گیبوں وغیرہ ایوتا ہے و جائز ہاد را گرا ایسے فنمی کو در جواس میں ورخت لگا تا ہے و جائز بین اور اگر ایسے فنمی کو در جواس میں ورخت لگا تا ہے و جائز بین اور اگر ایسے فنمی کو در جواس میں ورخت لگا تا ہے یاں کے بر علی مولا و جائز بین اور اگر ایسے فنمی کو در جواس میں دور سے جم کے درخت لگا تا ہے یاں کے بر علی ہو و جائز بین اور اگر تین اور اگر تین بنائی کیسی پردے در ساس نے اس فار اس کے بر علی ہو و جائز بین ہو جائز بین ہو ہو گا اور اگر ہیں ہو جو بالم مولا کو جو جو ہو گا اور اگر ہو اور و کیل کے در میان موائی شرط کے دو اس مولا کو جو بین کا فقصان کے اور اس میں مولک کو چونہ سے جادر ہو گر ہو گوا ور اس میں مولک کو چونہ ہو گا اور اگر ہیں گا ہو اور و کیل آتا ہے تو امام مولا نے اس کو صاف مرت و کر کویل کیا ہو ہو ہو گا اور اگر اس کو جو بین ہو اور کیل اور کا شکار کے در میان موائی شرط کے تھیم ہو گی اور میں موائی شرط کے تھیم ہو گی اور میں ہو گا اور اگر اس کے خود تی اس چو صدیم ہو تھنہ کر سے گا اور اگر اس قد دو تھا کہ خود تی اس جو حصد پر قبضہ کر سے گا اور دوایت و کالت میں ہو تا ہے تو و کیل بچا اور نہین کا خاص ہے اور زمین دار کونتھان نہیں لین کا اختیار ہو اور کیل نے اس کو میں کھا ہو ہو گیا اس میں موائی ذرو دیل نے اور کیل کو اور نہین کا خاص کے ساتھ دی کہ جو موائی ذرو دیل نے اور زمین کا خاص ہے ہو کہ اور اس میں موائی دور کیل کو اس کے حصد پر قبضہ کر نے کا حق کی اور اس میں موائی کی خود تھا اس میں موائی دور کیل کو اور کیل کو اور دیل کیا اختیار ہو اور کیل کو کیل کو اور کیل کو کیل کو اور کی

مزارعت ومعالمت کے وکیل کوافقیار ہے کہ عاصلات میں ہے مالک کا حصہ وصول کر لے اور اگر عامل کو ہمہ کیایا اس کو ہری کر دیا تو جائز نہیں ہے اس مخص کے قول میں جو مزارعت و معالمت کو جائز رکھتا ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر اپنی زمین مزارعت و کاشٹکاری بٹائی پر دینے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل کو وقت نہ بتلایا تو پہلے سال و پہلی بھتی کے واسطے جائز ہے پس اگر وکیل نے اس سے زیادہ کے واسطے یا سوائے اس سال کے دی اور اس سال نہ دی تو استحسانا جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے

مع قوله اجنبی معنی شرکت والاحصه سوائے شریکوں کے سی اجنبی کودیا۔

ا قولدانبیں شریکوں کے ہاتھ۔

س قوله برداشت بونالعن كوئى آكنے والات كو كوكى آكلا بـ

بیز مین اس سال کے واسطے اس شرط پر لے کہ بیج موکل کی طرف ہے ہے ہیں وکیل نے اس طرح ٹی کہ جس میں نقصان اس قدر ہے کہ لوگ برداشت کرلیا کرتے ہیں تو جائز ہے اور اگر اس قد رنقصان کے ساتھ لی کہلوگ نہیں برداشت کرتے ہیں تو جائز نہیں لیکن اگر موکل راضی ہوجائے اوراس میں زراعت کرے تو جائز ہے اور وکیل ہی ہے مالک زمین کے حصہ کا مواخذہ ہے تا کہ اس کوسپر دکر و بے بس اگر وکیل نے اس قدر نقصان ہے لی کہلوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اور موکل نے اجازت اس وقت تک ندوی کہ اس نے زراعت کی اوروکیل نے اس کوزراعت کی اجازت دی تو جو پچھ بیداوار ہوئی وہ موکل کی ہے اوروکیل برزمین کے مالک کواس زمین کے مثل کی پیداوار کے موافق وینالازم ہے اور مالک زمین کا موکل پر پھے نہیں ہے اور کا شکار پر زمین کا نقصان اس کے مالک کودینا واجب ہاوراگراس نے اجازت نہ دی اور زراعت کے واسطے کا شکار کو بھی تھم نہ کیا تو جس قدر پیداوار ہووہ کا شکار کی ہاوروکیل پر زمیندار کا کیجھ حق نہیں ہے اور کا شتکار اس کو نقصان زمین دے گا اور وکیل ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل کو تھم کیا کہ کوئی ز مین بٹائی پر یا کوئی درخت ساجھے پر لےاور بیان نہ کیا تو جائز نہیں ہےاور اگر زمین بیان کر دی اور چے نہ بیان کئے تو جائز ہے اور اگر وكيل كوز مين بنائي پريا درخت ساجھے پروينے كاتھم كيا اورو المحض بيان ندكيا جس كودى جائے تو جائز ہے ايك شخص كوتھم ديا كه زمين كھيتى بٹائی پردے دے اور اس نے ایک کر گیہوں درمیانی پر کراریدے دی تو جائز ہے اور کا شتکار کوا ختیارے کہ جو پچھاس کا جی جا ہے گیہوں کی تتم سے یا جواس سے مم معنر ہواس میں بود سے اور اگر سوائے گیبوں کے کسی چیز کے موض دی تو جائز نبیس ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ تہائی بٹائی پر دے دے اور اس نے ایک ٹر گیہوں وسط کے موض اجرت پر دے دی تو اس نے خلاف کیا اور مستاجر نے آگر اس میں بویا تو پیداوارای کی ہوگی اوراس پرایک ٹر گیہوں درمیانی اجرت پر دینے والے کو دینا واجب ہوں گے اور مالک زمین کونقصان دے گا اور اجرت پر دینے والے سے واپس لے گا اور اگر مالک زمین چاہے تو اجرت پر دینے والے سے نقصان زمین وصول کرے اوروہ ای گرمیں ہے جواس کواجرت میں ملاہے ریفتصال ادا کرے گا آور باقی کوجوزیادہ ہےصدقہ کردے گا ایک مخف کواس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے بیز مین تہائی بٹائی پر لے اور وکیل نے ایک ٹر گیہوں درمیانی کے عوض لی تو جائز تہیں ہے لیکن اگر موکل راضی ہوتو جائز ہےاور اگراس واسطے وکیل کیا کہ بیٹر ما کا درخت میرے واسطے معالمت پر لےاوراس نے اس شرط پرلیا کہ جو پچھ پھل بیدا ہوں و و ما لک درخت کے ہیں اور عامل کو کھرے فاری کیچھو ہارے خٹک ایک عمر ملیں گے تو جائز ہے اور دقل چھو ہارے کی شرط کی پس اگر درخت میں ناکارہ دقل پیدا ہوتے ہیں تو جائز ہے ورنہ نہیں جائز ہے اوراگر ایک گر گیہوں کی شرط کی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے فلاں مخفس کا درخت خرما نہائی کے ساجھے پر لےاوراس نے ایکٹر خشک جھو ہارے فاری کی شرط پرلیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن اگر میمعلوم ہوجائے کہ ایک گر تہائی ہے کم یابر ابر ہے تو جائز ہے میر میطامر حسی میں ہے۔ فصل ورم :

مضارب وشریک کووکیل کرنے کے بیان میں

۔ قاعدہ یہ ہے کہ جوالی تنجارت ہے کہ اگر اس کومضارب عمل میں لائے تو رب المال پرسیحے ہوتی ہے جب ایسے معاملہ میں و کیل کر ہے گا اور مضارب کوخرید و فروخت اور قبضہ اور خصومت میں وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصومت بیں وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصومت بی وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے کہا کہ کے خصومت بے واسطے دوسرے کو وکیل کیا اور وکیل نے اقر ارکر دیا کہ مضار نے وصول کرلیا ہے تو جائز ہے بھرا گرمضارب نے کہا کہ

سندوس آرای کیا ہے وہ کیل پر ضان ندہوگی اور قرض دار ہری ہوگیا چنانچہ اگر مطلوب سے وصول کرنے کا اقرار کیا اور مضارب نے انکار کیا تو بھی ایسا ہی ہے یہ یہ یہ ہمضارب کو ایک غلام مضاربت سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے رب مال کا بھائی خرید اتو خرید اری مضارب پر جائز ہوگی نہرب المال پر اور اگر مضارب نے لیا پس اگر اس میں زیاوتی نہیں ہوتو خاصة مضارب کے حق میں جائز ہے یہ مسوط میں ہے اگر مضارب کا مال رب المال سے مول کرنے یا اس کو وینے کے واسطے مضارب نے کی کووکیل کیا تو جائز ہے اور اگر رب المال نے مضارب کو اپنے الل وعیال کو نفقہ سے کا حکم کیا اور مضارب نے نفقہ دینے کے واسطے مضارب نے کی کووکیل کیا تو جائز ہے پس اگر وکیل نے کہا کہ میں نے سودرہ مم ان لوگوں پر خرچ ہو سکتے ہیں اور مضارب نے کہا کہ وصودہ م خرچ کئے آئی مدت میں کہ اس کے اور آئی مدت میں استخار گول پر خرچ ہو سکتے ہیں اور مضارب نے کہا کہ وصودہ م خرچ کئے آئی مدت میں کہ اس کہ دوسودہ م خرچ کئے آئی مدت میں کہ اس کے تو اس میں میں استخار گول پر خرچ ہو سکتے ہیں اور دبالمال نے کہا کہ تو نے پہنیں خرچ کیا ہو مضارب کا قول لیا جائے کہ اس کی قبل میں سے دوسودہ ہم جاتے رہے ہیں اور وکیل کہ جس کو گھو مال دیا جائے کہ اس کو قلاں چیز میں صرف کرے تو بطر بی محمون اس کہ میں تھر میں ہو سکتے ہیں اور وکیل کہ جس کو گھو میاں دیا جائے کہ اس کو قلاں چیز میں صرف کرے تو بطر بی محمون اس کے تبضد میں ہوئے گئی میں حاوی میں ہے۔

لر دو شریک عنان میں سے ایک نے کئی شریک کی چیز کی بیج کے واسطے دکیل کیا تو دونوں پر استخساناً

\$¢1/1

قوله بطريق معروف بعنى رواج كے موافق جتنا الى چيز ميں خرچ ہوسكتا ہے۔

واسط ایک و کل مقرر کیا اگر اس کاشر یک و بی مخاصم ہوتو ضرور ہے کہ جس نے خریدا ہے وہ حاضر ہوتا کداس سے تہم لی جائے کہ وہ عیب پر راضی ہوا ہے یا نیس اور اگر خریدارخود حاضر ہوتو و بی مخاصم قرار پائے گا اور بائع کوا ختیار نہیں ہے کہ اس کے شریک سے عیب پر راضی ہونے کی قتم لے دونوں شریکوں میں سے ایک ناام میں خصومت کے واسطے جس کوفر و خت کیا تھا و کیل کیا اور مشتری نے اس میں عیب لگایا اور موکل غائب ہوگیا تو و کیل پر تتم نہیں آتی ہے اور اگر مشتری نے دوسرے شریک سے جھڑ اکر تا چا ہا اور اس میں عیب لگایا اور موکل غائب ہوگیا تو و کیل پر تتم نہیں آتی ہے اور اگر مشتری نے دوسرے شریک سے جھڑ اکر تا چا ہا اور اس کے علم پر اس سے قتم لینی چا بی تو ہوسکتا ہے کیونکہ مفاوضہ کا ہر ایک شریک مدعا علیہ ہونے میں بجائے دوسرے کے ہے یہ میں ہے۔
میں ہے۔

ففيل مو):

#### بضاعت کے بیان میں

اگرایک نے دوسرے کو ہزار درہم بصاعت دیئے اور کہا کہ اس کے عوض میرے لئے کپڑے کو یا کپڑوں کو یا تمین کپڑوں کو خرید دیتو جائز ہےای طرح اگر ہزار درہم بعناعت دے کرکہا کہ میرے لئے اس کی کوئی چیز خرید دیتو بھی جائز ہےاوراگر کہا کہ اہے مال سے میرے واسطے بزار درہم بعناعت قرار دے کراس کی کچھ چیز لئے خرید دے اور اس نے ایسائی کیا تو جا کز ہے اور جو کچھ خرید دے گا دو تھم دینے کی ہوگی اور اگر کہا کہ یہ ہزار درہم بضاعت کے لئے تو جائز ہے اورخرید اری کی اجازت اس کوای کلمہ ہے حاصل ہو گئی اگر کہا کہ یہ کپڑ ابسناعت میں لے تو جائز ہے اور فروخت کی اجازت اس کوحاصل ہو گی پھر کپڑے کی صورت میں امام اعظم کے بزد کی جرعزیز وخسیس کے عوض اور جس تمن کوفروخت کردے گا بیج نافذ ہوگی اور صاحبین کے بزد کیے صرف درہم ودینا، سے جائز اور اگر خسارہ ہوتو بعقر استے خسارہ کے جائز ہوگی کہلوگ ہرواشت کر سکتے ہیں اور در ہموں کی صورت میں اس کی خریدار ک موکل پر نافذ ندہو کی الامثل قیمت کے وض یاس قدر کی ہے کہ لوگ برداشت کرلیا کرتے ہیں اور اگر کہا کہ بیہ بڑار درہم بضاعت لے اورمیرے لئے کھی خرید وفروخت کرشاید اللہ تعالی مجھے کھی تھے ہے۔ کو نقع نصیب کرے تو جائز ہے اور اس کوخرید نے اور فروخت کرنے کا اختیار ہو گار ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں شہر میں جانا جا ہتا ہوں کیڑے اور غلام خریدوں ہی اس نے کہا کہ میرے بہ ہزار درہم بعناعت لے یا کہا کہ میرے لئے اپنے مال سے ہزار درہم بعناعت کر لے تو جائز ہے اور اس کوغلام و کپڑے خریدنے کی اجازِت حاصل ہوئی اور اگریوں کہا کہ یہ ہزار درہم رائے پر بضاعت میں لے کپڑے کے واسطے یاغلام کو کہایا اناج کے واسطے کہا پھراس مخص نے جس کو تھم کیا تھا تمام مال ہے وہ شے جس کا تھم کیا تھا خریدی پھراسکولدوایا اوراپنے مال ہے خرج کیا یہال تک کہ مالک کے پاس لایا تو اس خرچ میں وہ احسان کرنے والاشار ہوگا اور خربیراری رب المال کے واسطے جائز ہوگی اوراگر تموڑے مال سے وی چیز خریدی اور تعور اکرایہ میں خرچ کر کے لایا تو جا زنہ اور اگررب المال نے تھم کیا کہ جس شہر میں رہتا ہوں بہی خرید وے پھراس نے تعوزے مال سے چیز خربیری اور تعوز اباقی کرایہ میں خرچ کیا تو جائز ہے اور اگرتمام مال سے ای شیر میں وہ چیز خربید ک اوراینے پاس سے خرج کر کے اس کے کھر تک پہنچائی تو استحسا نارب المال سے واپس لے گا اگر اس مخص نے جس کو تھم کیا ہے تعوزے مال سے رید چیزیں خریدیں اور باقی مال خرج کراریہ وغیرہ کے واسطے رکھااوروہ خرج نہ ہوا یہاں تک کدرب المال مرکیا بھر باقی اس نے خرج كيابس اكراس كورب المال كرمرن كاعلم تعاتوجس قدرخرج كياب اس كاضامن باورا كرعلم ندتعاتو استحسانا ضامن نبيس ب

لے تولد عزیز خسیس مینی خواونیس مال کے وض یانا چیز کے وض \_

فتاوی عالمگیری ..... جار 🕥 کی کی کی کی کامی کالت

اور جب تک اس کوظم نہومعزول نہوگا بیمیط میں ہے۔

اگراس مخض نے مال سے بچھ چیز ندخریدی یہاں تک کدرب المال مرحمیا بھراس نے خریدی تو ضامن ہوگا خوا ومرنے کاعلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو پھر واضح ہو کہ مسئلہ بعناعت میں اگر تھوڑے ہے مال ہے غلام فرید چکا ہے پھراس کورب المال کے مرنے کا حال معلوم ہوایا اس کے منع کرنے کا حال معلوم ہوا اور اس کوخوف ہے کہ اگر غلاموں کو کھا نائبیں دیتا ہے تو مرجا کیں گے تو جا ہے کہ قاضی کے سامنے اس معاملہ کو پیش کرے تا کہ قامنی کو جو پچھ مصلحت معلوم ہو یعنی تنج کر دینا اور اس کانمن رکھ لیمایا باقی مال ہے ان کونفقہ دینا وہ اس کو عظم کرے لیکن جب تک گواہ نہ قائم ہوں قاضی عظم نہ دے گا اور اگر اس کے پیاس گواہ نہ ہوئے اور قاضی کی رائے عیں آیا کہ یوں گواہ کر لے کہاس مخص نے ایساایسا بیان کیا ہے ہیں اگر اس نے بچ کہا تو میں نے اس کونفقہ دینے یا بیچ کر دینے کی اجازت دی تو جائز ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر اس محض نے تعوزے مال ہے خرید الجمررب المال مرکیا پھر باقی مال سے خرید ایا نفقہ وکرابیدو غیرہ میں صرف کیا تو خرید نے کی صورت میں ضامن ہوگا خواہ رب المال کے مرنے کا حال معلوم ہویانہ ہواور نفقہ کی صورت میں اگر معلوم تعالو ضامن ہوگا اورا گرندمعلوم ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور بیتکم استحسا ناہے کذا فی الصغریٰ۔ایک مخص کو ہزار درہم بیناعت کسی خاص چیز كخريدنے كے لئے جس كوبيان كرديا ہے ديئے اور اختيار ديا كہ جس كوجا ہے وكيل كر لے پس اس وكيل نے دوسرے كودے كرتكم ديا کہ جس اسباب کے خربدنے کے واسطے رب المال نے تھم کیا ہے وہ خربد کرے اور اس نے خربدا تو پہلے وکیل کوا ختیار ہے کہ مشتری ے متاج اپنے قبضہ میں لے اور اگر پہلا وکیل مرحمیا تو دوسرے کی وکالت باطل نہ ہوگی اور اگر درہم دینے کے وقت کہا کہ میں نے تھے کوفلاں مخص کے واسطے وکیل کیا کہ تو اس کے واسطے ان ہزار درہم کی فلاں متاع خرید دینو بیخص رب المال کا وکیل ہوگا اور جس نے درہم دیے ہیں اس کو بیا فتیار نہ ہوگا کہ اس مشتری سے متاع لے کر قبضہ کرے اس طرح اگر درہم دوسرے کودیے اور کہا کہ میں نے تخمے وکیل کیا کدان درہموں کی فلا سطحض کے واسطےفلاں چیز خریدے اور بینہ کہا کہ فلاں مخص کے واسطےوکیل کیا تو بھی میں تکم ہے ای طرح اگر کہا کہ میں نے سختے وکیل کیا کہ ان درہموں کے عوض فلاں چیز خرید دے پھر باہم ایک دوسرے کی تقعد بن کی کہ ریہ دراہم فلاں مخض کے تصاوراس نے فقط اس واسطے وکیل کیا تھا کہ فلاِں ما لک کے واسطے خرید دے اور فلاں مخص نے اس کو حکم دیا تھا کہ جس کو جا ہے وکیل کر لے تو بھی بھی تھم ہے رہ محیط میں ہے ایک مختص نے دوسرے کو ہزار درہم بضاعت کسی متاع کے خرید نے کے واسطے دیئے اور اس مخف نے جس کو درہم دیئے گئے ان درہموں کو ایک ولال کو دیا اس نے متاع خرید کر کے وکیل کے پاس روانہ کی اور و ہرائتہ میں ضائع ہوئی تو وکیل اس کے لئے ضامن نہ ہوگا اور اگر درہم والے نے بیٹبیں کہا تھا کہ ببضاعت ہیں اور یاتی مسئلہ اینے حال پر ہے تو ضامن ہوگا مکر دلال نے اس کے سامنے اگر خرید اتو ضامن نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

### رہن کےمعاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک مخض کواسباب دیا اور کہا کداس کو میرے واسطے فروخت کردے اور داموں کے لئے رہن نے لینا اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور اگر رہن واموں سے اس قدر کم ہو کہلوگ اندازہ میں اس قدر ضارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظم کے بزدیک جائز ہے اور اگر کہا کہ اس کو فروخت کر کے مضبوطی کے لائق رہن لے اس نے ایسار بمن لیا جو داموں سے اس قدر کم ہے کہلوگ برداشت کر لیتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر وکیل نے برداشت کر لیتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہلوگ اتنا خیارہ نہیں برداشت کرتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر وکیل نے

رہن کے کر پھردائن کو پھیردیا تو واپس کرنا جائز ہے اور موکل کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور نیج اینے صال پر رہے گی اور آئر وکیل نے رہن کو کسی عادل کے قضد میں رکھا ہے تو جائز ہے اور موکل کو اس پر قبند کرنے کا اختیار نہیں ہے آگر کسی کو پجیدد رہم دینے اور کہا کہ اس کو فلال مخفل کے باس لیے جا اور کہد کہ فلال مخفل نے بختے اس شرط پر قرض دیا ہے کہ تو اس کے بوش دین دیا اور بہت کہ اس نے ایسا ہی کیا اور رہن پر قبند کر سنے کا حکم کیا ہے ہیں اس نے ایسا ہی کیا اور رہن پر قبند کیا تو جائز ہے اور موکل کو اختیار ہے کہ دبن و کیل سے لے کر اپنے قبند میں لیے اور اگر دبن و کیل سے باس تلف ہوا تو موکل کا مال گیا اور اگر یوں کہا کہ بید درا ہم لے اور ان کو قرض دے اور ان کے بوش دیا تو موکل کا مال گیا ہے اور اگر وکیل کے پاس تلف ہوا تو موکل کا مال گیا ہے وض رہن لے پاس تلف ہوا تو موکل کا مال گیا ہے وادی میں ہے۔

اگرایک مخض کوایک کپڑا جودی درہم کے انداز کا ہے دیا اور تھم دیا کہ دی درہم میرے واسطے قرض لے کراس کور بن کر دے پس اگر موکل نے کلام اپنچی بھیجنے کے طور پر کہا کہ فلا ل کے باس جا اور اس سے کہہ کہ فلان تحص تجھ سے دس درہم قرض جا ہتا ہے اور یہ کیڑا تھے رہن دیتا ہے پھراگروکیل نے بھی بعداس کے بطورا پچی کے کام کیا کہ قرض ور بن کوموکل کی طرف نسبت کیا اور درجم لے کر ربن وے دیاتو قرض موکل کا ہوگا یہاں تک کداس کو اختیار ہے کہ جو دراہم ایٹی نے لئے ہیں ان کوایٹی سے لے لے اور قرض دینے والے کا مطالبہ اپنجی سے نہ ہوگا اپنجی سجیجنے والے ہے ہوگا اور وہی فک رہن کرا دے گا اور اگر وہ درا ہم اپنجی کے وصول کر لینے کے بعد اس کے پاس ملف ہو کئے تو سیجنے والے کا مال گیا اور اگر ایٹجی نے وکیلوں کی طرح کلام کیا یعنی قرض ور بمن کواپی طرف نسبت کیا اور کہا کہ جھے دیں درہم قرض دے اور بیر کپڑ اربن ہیں لے پس قرض دینے والے نے دیئے اور ربن لے لیا تو ایکجی اپنی ذات کے واسطے قرض لینے والا شار ہوگا اور بھیجنے والا اس ہے درہم نہیں لے سکتا ہے اور جو کپڑ ااس نے قرض دینے والے کو دیا ہے اس کا ضامن ہے اور اگر قرض دینے والے کے باس وہ کپڑ اتلف ہوا تو مالک کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس کپڑے کی قیمت ہواس کو جا ہے قرض دینے والے ہے لیے یا قرض لینے والے ہے جس نے کپڑا دیا ہے لے پس اگر اس نے ایٹجی سے صان لی تو ربن جائز رہااور قرض خواہ کا قرضہ ساقط ہوااورا گرقرض دینے والے سے صان کی تو وہ ایکی سے اپنا قرضہ اور کیڑے کی قیمت لے لے گا اورا گرموکل نے و کالت کے طور بر کلام کیا بعنی وکیل کر سے بھیجا اور یوں کہا کہ میں نے سیجے اس واسطے دکیل کیا کہ تو میرے واسطے فلا لیحض سے دس درہم قرض لے اور یہ کپڑااس کوربن میں وے وے پھرا گروکیل نے اس کے بعدا پلچیوں کے مانند کلام کیا اور اس محض سے جا کر کہا کہ فلاں محض نے مجھے تیرے پاس دس درہم اپنے واسطے قرض لینے کو بھیجا ہے اور یہ کپڑااس کے رہن میں دیا ہے اور قرض دینے والے نے اس پڑمل کیاتو جو کھاس نے قرض لیاوہ موکل کا ہے جی کہ وکیل اس کو لینے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور رہن موکل کی طرف ہے جائز ہوگا یہاں تک کہ میخض وکیل اس کا ضامن نہ ہوگا اور فک رہن کرا نا موکل کے ذ مہ ہوگا۔

آگروکیل نے وکیلوں کی طرح جا کر کلام کیا یعنی جا کرکہا کہ جھے دی درہم قرض دے اور یہ کپڑ امیری طرف ہے رہن لے تو قرض کے درہم وکیل کے ہوں گے اور اس کو اختیار ہے کہ موکل کو نہ دے اور کپڑ کا ضامن نہ ہوگا اگر چہاں نے اپنے قرض میں دیا ہے اور اگر مرتبن کے بیاس وہ تلف ہو گیا تو دیل کپڑ کی قیمت اور قرض میں ہے جو کم ہے اس کا ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا گرایک مخص کو ایک کپڑ او یا اور تھم کیا کہ اس کو قرض درہموں کے عوض رہن کر دے اور درہموں کی تعداد بتلا دی پھر وکیل نے اس تعداد نے زیادہ یا کم درہم لئے پس اگر موکل نے بطور اپنی بھینے کے کلام کیا تھا یعنی فلاں شخص کے پاس جا اور اس سے کہ کہ فلاں شخص نے بھے تیرے یاس بھیجا ہے کہ یہ کپڑ ارہین رکھ لے اور دیں درہم قرض دے پھر اگر وکیل نے بطور اپنی کے کلام کیا اور قرض ورہن کوموکل کی طرف نسبت کیالیکن تعداد میں درہم زیادہ یا کم کئے تو خلاف کرنے والا شارہوگا اور جواس نے قرض آیا ہی کا ہوگا موکل کواس کے لینے
کی کوئی راہ نہیں ہے اور رہن کا صامن ہوگا اور کپڑے کے مالک کو اختیار ہے جہاں تک اس کپڑے کی قیت ہوخواہ تعداد جواس نے
بیان کی تھی اس سے کم ہویا زیادہ ہواس کو اپنی سے بیر لے کا اور اگر وکیل نے اپنی سے میر میں اگر اس نے اپنی سے میں اگر اس نے اپنی سے میں اگر میں کی قیمت اور اپنا قرضہ اپنی سے بیر لے گا اور اگر وکیل نے وکیلوں کی طرح کلام کیایا زیادہ یا کم تعداد بیان کی تو
خالف شارہوگا اور کپڑے کا ضامن ہوگا اور اگر موکل نے بطورو کا لت کے کلام کمیا یعنی میں نے بچنے فلاس سے دس ور ہم قرض لینے کے
واسطے دکیل کیا اور میہ کپڑ ار بمن کر دے بیں اگر وکیل نے وکیلوں کی طرح کلام کیا اور کہا کہ ججھے در ہم قرض دے اور میہ کپڑ ار بمن لے اور
تعداد میں کی یا زیاد تی کی تو جو اس نے قرض لیا اس کا ہوگا اور بعقد رزیاد تی کے ضامن ہوگا اور بحث اور جو ضان دی وہم تہن سے نہیں
تعداد میں کی یا زیاد تی کی تو جو اس نے قرض لیا اس کا ہوگا اور بعقد رزیاد تی کے ضامن بوگا اور بوضان دی وہم تہن سے نہیں
تعداد میں کی یا زیاد تی کی تو جو اس نے قرض لیا اس کا ہوگا اور بعد رزیاد تی کے ضامن کی تو رہن صبح جو گیا اور جو ضان دی وہم تہن سے نہیں
تلف ہو جائے تو جائے وکیل سے صان دی ہو جائے تو جائے وکیل سے صان کی تو رہن صبح جو گیا اور جو ضان دی وہم تہن سے نہیں
اگر وکیل سے صان کی تو بیا ہوگا در کہا کہ کو اس کے صاب کی تو رہن صبح جو گیا اور جو صان دی وہم تہن سے نہیں

اگروکیل نے ایلجیوں کی طرح کلام کیااور تعداد میں کی یازیادتی کی تو ہر حال میں ضامن ہوگا 🏠

اگرا ہم تہن ہے تعداد ہے گی گی ہیں اپنے قرضہ وکیڑے کی قیمت کود کیل ہے جر لے گا اورا گراس نے تعداد ہے گی کی ہیں اگر ضہ کیڑے کی قیمت ہے گا اورا گراس نے تعداد ہے گی کی ہیں اگر ضہ کیڑے کی قیمت ہے گا ہوتو ضام ن ہوگا اور کیڑے کے مالک کو افتتیار ہے جا ہے تا ہوں کے جو الے ہے ضان لے اورا گر وکیل نے اپنجیوں کی طرح کام کیا اور تعداد میں کی یا زیادہ آگر وکیل ہے گا ہوا گر وکیل موکل کے پاس بقدراس کی تھ ادبیان کے ہوئے کے درہم لا پا اور اس کو دیتے تو بدو کیل کا قرضال پر ہوا اور کیڑ ارئین نہ ہوگا اور مرتبن کو افتتیار ہے کہ جود کیل نے اس ہوصول کیا ہے اس کو چھر لے اس کو دیتے تو بدو کیل کا قرضال پر ہوا اور کیڑ ارئین نہ ہوگا اور مرتبن کو افتتیار ہے کہ جود کیل نے اس ہوگ اور اس کی ہوتھ میں درہم ملک دور ہے ہوگئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہوگ

اگرکسی نے کسی قدرتعداد معلوم درہموں پر رہن کرنے کے واسطے ایک کیڑادیا اور وکیل نے اپنے پاس ہی رہن کرلیا اور وہ و درہم موکل کودے دیے اور اس سے بیان نہ کیا تو کیڑار ہن نہ ہوگا اور وہ اس کیڑے کا امانت دار ہے اگر تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور درہم اس کے موکل پر قرض ہیں اس طرح اگر اپنے چھوٹے نابالغ لڑے کے پاس رہن کیا یا کسی اپنے غلام کے پاس جس پرقرض نہیں ہے رہن کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر اپنے بالغ بنے یا مکا تب یا اپنے غلام تا جرقرض دارکے پاس رہن کیا تو جا مزے اور اگر وکیل اس معاملہ میں غلام تا جریا مکا تب یا لڑکا ہو ہیں اگر اس نے بیکھا کہ فلاں شخص تھے سے کہتا ہے کہ بچے اس قدر قرض دے اور بیکیڑار ہن

کر لے تو جائز ہے اور اگر کہا کہ مجھے قرض دے اور میر بمن لے تو لڑ کے اور غلام مجور کی صورت میں جائز نہیں ہے اور دوسروں کی و کالت ہے جائز ہےاورا گرغلام تا جر ہواور قرض دار ہواوراس نے اپنے مالک کے پاس رہن کیا تو جائز ہےاورا گرقرض دار نہ ہو پس اگراس نے کہا کہ فلاں مخص کو ترض دے اور بیر بمن لے لے تو جائز ہے اور اگر کہا کہ جھے قرض دے اور بیر بمن لے تو جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میراغلام ہزار درہم میں رہن کردے پھروکیل نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں کے پاس رہن کیا اور مال اس سے لےلیا اور رہمن دے دیا اور مال میرے باس تلف ہو گیا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ فلاں مخض کوقرض دے کہ اس نے مجھے تیرے یاس بھیجا ہے اور موکل نے اس سے یوں ہی کہا تھا اور مرتبن نے اس کی تقید بی کی اور موکل نے کہا کہ تو نے یہ قرض میرے واسطے نہیں وصول کیا اور نہ غلام رہن کیا ہے تھم لے کرموکل کا قول لیا جائے گا بیرحاوی میں ہے اور اگر وکیل نے خود ہی مال قرض لیا اورغلام رہن کر دیا اور ما لک غلام نے بول ہی تھم کیا تھا تو یہ مال وکیل پر قرض ہوگا نہ موکل پر بیمبسوط میں لکھا ہے رہن کے واسطے وکیل کیااس نے رہن کر کے بیج نامہ لکھ دیا اور وکیل مشتری دونوں اقر ارکر تے ہیں کہاس نے رہن رکھا ہے اور بیج نامہ دکھلانے سنانے کولکھ دیا ہے تو استحسانا میر بہن ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ رہن کیا اور بیج نامہ دکھلانے سانے کوتھا اور ظاہر ہے کہ عقد دونوں کاحق ہے دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرے گاتو کیفیت عقد میں انہیں کا قول لیا جائے گااور جوان کے قول ہے ٹابت ہوامثل معائنہ کے ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اگر وکیل نے مرتبن کور بن پرسواری لینے یا خدمت لینے کی اجازت دی اور اس نے ایہا ہی کیا تو وہ ضامن ہےاور رہن کا کھانا و حارہ موکل پر ہےاور اگر وکیل نے مال اپنے واسطے قرض لیا تو مرتبن ہے کہا جائے گایا تو نفقہ دے اور جونفع اٹھایا اس کے مالک کو واپس کر دے کہ وہ نفقہ دے اس طرح باغ کا پانی دینا اور بکریوں کی چرائی موکل پر ہے بخلاف اجرت كبيمهان ومكان حفاظت كے بيمسوط ميں لكھا ہے۔

بلاب: ۞ ان عقو دمیں جن میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے اور حقوق اس کی طرف راجع نہیں ہوتے اِس میں دونصلیں ہیں

#### و کالت بالنکاح کے بیان میں

مستم مخض کی منکوحہ نے دوسرے ہے کہا کہ میں اپنے شوہر سے خلع کرا نا جا ہتی ہوں جب خلع کرالوں اور عدت گز رجائے تو تو مجھے فلاں مخض کے ساتھ نکاح کرد ہے تو سیجے ہے بیرخلا صہ میں ہے نکاح کرانے کے وکیل کو دوسرے کووکیل کرنا روانہیں ہے اوراگر اس نے دوسرے کووکیل کیا اور اس نے پہلے کے سامنے نکاح کرایا تو جائز ہے ایک شخص نے وکیل کیا کہ دوعور تیں ایک عقد میں نکاح کرا دےاس نے تمن مورتوں ہےاس طرح نکاح کر دیا تو بعض روایات میں ندکور ہے کہ بیاجازت پرمتوقف رہے گا ای طرح اگر ا بیک کی جگہ دواور تین کی جگہ جارعور تیں کر دیں اور بعض روایات میں ہے کہ جائز نہیں ہےاوریہی ظاہر ہےا بیک مخص کووکیل کیا کہ ایک عورت سے نکاح کراد ہے بھراس نے ایک عورت ہے اس شرط پر نکاح کرادیا کہ امرعورت اس عورت کے اختیار میں ہے بعنی طلاق

دے لیناس کے اختیار میں ہےتو نکاح جائز اورشرط باطل ہے عورت نے ایک مخض کووکیل کیا کہ اس کا نکاح کرا دے اور کہد یا کہ جوتو کرے وہ جائز ہے پھروکیل نے ایک مخفس کواس کے نکاح کرانے کی وصیت کر دی اور مرکمیا تو وصی کواس کے نکاح کرادیے کا اختیار ہاور بی تھمتمام وکالتوں میں ہا گرایک مخص کووکیل کیا کہ فلاں شہریا فلاں قبیلہ ہے ایک عورت سے نکاح کرا دے اوراس نے دوسرے شہریا قبیلہ سے بیاہ دی تو جائز نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے غلام مجور نے اپنے نکاح کے واسطے وکیل کیا بھر مالک نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی یا غلام آزاد ہو گیا تو وکیل و کیل ہو گیا اور اگر اس نے کمی عورت سے نکاح کرا دیا تو جائز ہے بیدذ خیرہ میں ہے کئی خاص عورت سے نکاح کرا دینے کے واسطے وکیل کیا پھرموکل مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھروکیل نے دعویٰ کیا کہ میں نے حالت اسلام میں اس کا نکاح کرایا تھا اور وارثوں نے اور موکل نے جب مسلمان ہوکرآ گیا تو اس ہے انکار کیا تو وکیل اور عورت کا تول معتبر نہ ہوگا کیونکہ وکیل ایسی چیز کی خبر دیتا ہے کہ موکل کے مرتد ہونے سے معزول ہو کراس کی استینا ف کا مالک نہیں ہے اور اگر دونوں فریق نے گواہ سنائے تو عورت کے گواہوں کی گواہی معتبر رکھی جائے گی اور اگر دونوں کے باس کواہی نہ ہوتو وارثوں سےان کے علم پرچتم لی جائے گی کیونکہ اگر انہوں نے عورت کے دعویٰ پر اقر ارکیا تو ان پر دعویٰ لا زم ہوگا ہیں اگر دارتوں کے تتم کما لینے کے بعد قاضی نے میراث کا تھم ان کے واسطے دے دیا پھر موکل مرتد مسلمان ہو کروایس آیا اور عورت نے اس سے بھی تشم لیما جاہی تو اس کو بیہ اختیارے کیونکہ و مہراس کے ذمہ قرضہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے بیمسوط میں لکھاہے۔

ورم ي فصل:

طلاق وخلع کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک مخص نے دوسرے کوسنت نظرین برائی عورت کوطلاق دینے کے واسطے وکیل کیا اور و عورت الی ہے کہ اس کوچن ، آتا ہے اور تو کیل حالت حیض میں یا ایسے طہر میں جس میں وطی ہو چکی ہے واقع ہوئی پس وکیل نے حالت حیض میں یا ای طہر میں طلاق دی تو طلاق واقع ندہوگی کذافی المحیط اوراس کی وکالت باطل ندہوگی یہاں تک کدا گراس وفت کے بعداس نے وفت سنت پر اس کوطلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی بیرفرآوی قاضی خان میں ہےاورا گرایی حالت حیض میں اس عورت ہے کہا کہ تھے کوبطور سنت طلاق ہے یا جب ظاہر ہوتو طلاق ہے یا دوسری صورت میں یعنی جماعی طہری تو کیل میں کہا کہ تھے کوطلاق ہے جب تھے کو حیض آئے اور تو ظاہر ہوجائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور پہلی صورت میں جب یاک ہوگئ یا دوسری صورت میں جب حیض آگر یاک ہوگئی اور وکیل نے ِطلاق دی تو واقع ہو جائے گی بیرمحیط میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میری عورت کوبطورسنت نتین طلاق دے وے پس وکیل نے اس مورت ہے ایسے طہر میں جس میں وطی تبیں ہوئی ہے کہا کہ تھے پر بطور سنت تین طلاق بیں تو ٹی الحال ایک طلاق واقع ہوگی اور پھر بعد حیض ہے یاک ہونے کے بدوں از سرنو طلاق واقع کرنے کے چھوواقع نہ ہوگی ایک محص نے دوسرے ہے کہا کہ میری عورت کوبطورسنت طلاق دے دیے اور ایک دوسرے محص ہے بھی بہی کہاپس دونوں نے ایسے طہر میں جس میں جماع تہیں ہوا ہے معا اس کوطلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی اور شو ہر کواس میں خیار نہ ہوگا بھر دوسر سے طہر میں جب تک دونوں طلاق نہ دیں طلاق واقع نہ ہو کی اور اگر وکیل اور شو ہر نے معا ایک طہر میں اس کوطلات دی پھروکیل نے دوسرے طہر میں اس کوطلاق دی تو ایک دوسری طلاق وا قع ہوگی ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میری عورت کو بطور سنت طلاق بائن دے دے اور دوسرے ہے کہا کہ اس کو بطور سنت ایک طلاق رجعی وے وے پیں دونوں نے ایک ہی طہر میں اس کوطلاق دی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی مکر شو ہر کو اختیار ہے کہ جا ہے بائن مقرر کر لے یارجعی متعین کر لے بیرقامنی خان میں ہے۔

ایک مخص نے غیر کی عورت ہے کہا کہ جب تک تو اس گھر ہیں داخل ہوتو تجھ کوطلاق ہے پس شو ہرنے اس کی اجازت دے دی اور بعد اجازت ہوجانے کے وہ اس گھر میں گئی تو طلاق ہوجائے گی اورا گرقبل اجازت ہوجانے کے گئی تو طلاق نہ پڑے گ دوبارہ بعداجازت ہونے کے گئ تو طلاق پڑجائے گی ہے پیط میں ہے اگر اپنے غلام کواپی عورت نے طلاق وینے کے واسطے ویل کیا پیر غلام کوفرو خت کیا تو وہ اپن و کالت پرباتی ہے ہے فیرہ میں لکھا ہے ایک خض نے دوسرے ہے کہا کہ میری عورت کو طلاق دے دے پیر غلام کوفرو خت کیا تو اس امر کا قبول کرنا فقط ای بجلس تک رہے گا ایک خض کو طلاق دینے کے واسطے ویل کیا اور ویل نے اپنی و کالت کے علم ہے پہلے اس عورت کو طلاق دی تو واقع نہ ہوگی ہو قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ویل طلاق نے آگر مال پرخلع کیا بین و کالت کے علم ہے کہ میں اس سے وطی نہیں کی ہوتو و کیل نے بری مخالفت کی اور اگر الی ہے کہ اس سے وطی نہیں کی ہوتو کیل نے بری مخالفت کی اور اگر الی ہے کہ اس سے وطی نہیں کی ہوتو تھی ہوتا ہو گئا تھے تھی ہوتا ہوگی ایک تعین طلاق جمیر کردری میں ہے ایک خض کورت میں کورت کی میں اس کی بری مخالفت ہے ہو ویکن کیا کہ تعین طلاق ہوتا ہوگی تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک خض نے وکی عورت کے ہاتھ ہرار درہ ہم کوفرو خت کرد ہے ہی والی نے ایک طلاق ہم ہے دیتا کہ کہا کہ اس قدر داموں کوچا ہے اپنی طلاق ہم ہے میں نے تجھے اس معاملہ کا ویل کیا اس نے کہا کہ اس قدر میں نے جاتھ ہوگی کیا گئا ہوگی ہا کہ اس قدر میں نے خورت کے ہا کہ اس معاملہ کا ویل کیا اس نے کہا کہ اس قدر میں نے نے ہوگی کیا گئا ہوگی ہوئی ہوئی کا میا کہ اس قدر میں نے تھے اس معاملہ کا ویل کیا اس نے کہا کہ اس قدر میں نے تو بولی کیا ہوئی قاضی خان میں نکھا ہے۔

ایک شخص کووکیل کیا کہ میری عورت سے ضلع کرالے پھرشو ہرنے خوداس سے ضلع کیایا کسی اور وجہ سے

وەبائن ہوگئي ☆

دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہواور وکیل کا فرہوتو خلع جائز ہے اور جعلی باطل ہے بیمبسوط میں ہے اگر کسی نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میری عورت سے مال پر خلع کرا و سے یا بلا مال اس کو تین طلاق دے دے پھر شوہر مرتد ہوکر دارالحرب میں جا ملا یا مرگیا اور وکیل نے عورت کو خلع دیا یا طلاق دی پس عورت نے کہا کہ تو نے بیغلی میں ہوا ہے تو ہر کے مرنے کے بعد یا دارالحرب میں جا ملنے کے بعد کیا ہے اور وکیل ووار توں نے کہا کہ بیاس کی زندگی اور اسلام میں ہوا ہے تورت کا تول لیا جائے گا اور طلاق باطل اور اس کا مال اس کو پھیر دیا جائے گا اور اس کو میراث ملے گی بیمبسوط میں ہے عت کے واسطے وکیل کرتا جائز ہے خواہ عتن مال پر ہویا بغیر مال ہواور جب وکیل نے آزاد کیا تو اس کو مال پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور میس ہے اور ایسے ہی تعلی کہا شرط اور اضافة الی الاو قات کا بھی مختار نہیں ہے ہی ما لک کہ برکر دیے ہے ہے تو کیل بعنی باطل نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اگر اپنا غلام آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا ہیں اس نے قرضہ یا مال پر از دکر ایسے وی تو تو آزاد سے تو جائز نہیں ہے کہ الی محیط اسٹر حسی ہے اگر اپنا غلام آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا ہیں اس نے قرضہ یا مال پر از داکر ایسے وکیل کیا اسٹر حسی ہے اگر اپنا غلام آزاد کریا یا شرط لگائی اور کہا کہ اگر تو چا ہے تو تو آزاد سے تو جائز نہیں ہے کہ الی محیط اسٹر حسی ۔

ا گرنصف غلام آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے کل آزاد کردیا تو جائز نہیں عبے اور پچھ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ جائز ہے اور کل عی<sup>م</sup> آزاد ہو جائے گا اورا گرکسی کو پوراغلام آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اوراس نے آدھا آزاد کیا تو امام اعظم م کے نزویک آ دھا آزاد ہوجائے گا اور صاحبین کے نزویک کل آزاد ہوجائے گا کذانی الذخیرہ۔ دو مخصوں میں سے ہرایک کا غلام ایک ہے اورا یک ہی شخص کو دونوں نے اپنا اپنا غلام آزا دکرنے کے واسطے علیحدہ وکیل کیا پھروکیل نے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک کو آ زاد کیا پھروہ بیان کرنے ہے پہلے مرگیا تو قیاساً کوئی آ زادنہ ہوگا اور استحسانا دونوں آ زاد ہوجا کمیں گے اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعی کرے گا کذانی فاوی قاضی خان۔اگر کسی نے کسی مخص کواپنا غلام معین آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز آزاد کر دیا ہے تو بدوں گواہی کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے اورا گراپنی باندی آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اور باندی قبل آزاد کرنے کے بچہ جنی تو وکیل اس کے بچہ کوآزاونہیں کرسکتا ہےاورا گراپنے غلام کوجعل جمیر آ زاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے شراب یا سور پر آزاد کیا تو عنق جائز ہے اور غلام کواپنی ذات کی قیمت دینا واجب ہے اور ا گرمر داریا خون کے عوض آزاد کیاتو جائز نہیں ہے اورا گرموکل نے کہا کہ غلام کواس غلام کے عوض آزاد کردے اس نے ای طرح آزاد کیا پھر پیغلام آزاد نکلاتو عتق جائز ہےاور غلام آزاد شدہ پراپی قیمت واجب ہےاوراگراس کوکسی غلام پرآزاد کیااوروہ غلام استحقاق میں لےلیا گیا توعتق جائز ہےاورغلام پراپی قیمت واجب ہےاور بیامام اعظم کا دوسراقول ہےاور یہی قول امام ابو پوسٹ کا ہے کذا نی الحاوی اوراگراس کو ذریح کی ہوئی بکری کے عوض آزاد کیا پھروہ بکری مردار <del>نا</del>بت ہوئی تو جائز نہیں ہے اوراگراس کو جعل پر آزاد کرنے کا تھم کیااس نے ہزار درہم پر آزاد کر دیا تو جائز ہے بشر طیکہ ایسا غلام اسنے پر آزاد ہوتا ہواور بیٹھم استحسانا ہے بیمحیط سرحسی میں ہا گرایے غلام ہے کہا کہاہیے کوآزاد کرجس موض پر جاہاں نے درہموں پرآزاد کردیا تو جائز ہے بشرطیکہ مالک اس پر راضی ہو کیونکہ جب بدل کی تعداد بیان نہ ہوتو ایک ہی مخص جانبین ہے دکیل نہیں ہوتا ہے اور ابن ساعہ نے امام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ ہوسکتا ہا گرچہ بدل کی تعداد بیان نہ ہواور بعضے مشائخ نے اس روایت کی سے اور اگر اس صورت میں بدل کی تعداد بیان ہواور غلام

ل قولتعلق بالشرط مثلاً كما كدا گريزيد با دشاه به جائي تو تو آزاد به ياجب رجب كاچاند ديكها جائة تو تو آزاد به كيونه مياطلاق كےخلاف مقيد ب\_

ع قولہ جائز نہیں کیونکہ تیخیر ہے اور اس نے تعلیق بیان کی حالانکہ ان دونوں میں جنسی مخالفت ہے۔

س قول کل بینابرنیک عنق امام کے زویک کارے ہوتا اور صاحبین کے زویک بیس ہوتا ہے۔

م جعل بھا مے ہوئے غلام کولائے کی مزدوری اور بہاں مطلقا عوض ہے۔

نے کہا کہ میں نے اس قدر براینے کوآزاد کیا تو جائز ہے پھر مالک کی رضامندی شرطنہیں ہوگی بیم یط میں ہے۔

کہا کہ مال پر آزاد کر دے اس نے ایک درہم پر آزاد کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک جائز ہےاور صاحبین نے خلاف کیا ہے رہے طامز حسی میں ہےاورا گروکیل کیا کہ کسی چیز کے عوض آزاد کردیے تو جس قدر پراصناف مال میں ہے آزاد کرے جائز ہےاور اگروكيل و ما لك نے جنس بدل ياس كى مقدار مامور به بي اختلاف كيا تو ما لك كا قول ليا جائے گاييمسوط بي ہے آيك مخص كوكس نے ا بے غلام کے مکا تب کرنے اور بدل کتابت وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے مکا تب کیا آور بدل وصول كرليااور مالك في الكاركياتو مكاتب كرفي مي وكيل كاقول لياجائ كانه بدل وصول كرفي مي اورا كرمكاتب كيا يمركها كه مي في بدل لے کر تھے دے دیا ہے تو اس کی تقدیق کی جائے گی پہ خلاصہ میں ہے اگر مکا تب کرنے کے داسطے وکیل کیا اوراس نے مکاتب کر دیا تو اس کو بدل کتابت وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر مکا تب نے اس کودے دیا تو مکا تب بری نہ ہوگا اور اگر مکا تب کرنے کے داسطے دکیل کیا اس نے اس قدر مال پر مکا تب کیا کہ لوگ اس قدر خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظم کے قول پر جائز ہے اورا گرغنم یا وصیف یا کسی قتم کے کپڑوں یا تکمیل یا موزون برمکا تب کیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہےاور اگراینے دوغلام مکا تب کرنے کے واسطے دکیل کیا اور اس نے ایک کومکا تب کیا تو جائز ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ دونوں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کرے اور ہرایک کودوسرے کا تغیل ہنائے اور اس نے ایک کومکا تب کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ غلام کومکا تب کرے یا بیج کرے پھرغلام نے کسی کوخطا ہے تل کرڈالا پھروکیل نے بیٹعل کیااوراس کواس جرم کاعلم ہے یانبیں ہے تو وکیل کافعل جائز ہے كيونكه بسبب جرم كے غلام كامستحق بول جانا موكل كوتصرف ئيس روكتا ہے خوا وبطور تيج يابطور كتابت ہواوروكيل كامعزول ہوجانا بھى اس سے واجب بیس اور مالک پراس کی قیمت واجب ہوگی بیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ میرے اس غلام کوفرو خت کردے یا مکاتب کر دے یا مال پر آزاد کر دے تو جو تعل ان میں ہے وکیل کرے گا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ اس کو یا اس کو مکا تب کر دے تو وکیل جس کو وا ب مكاتب كرد بيرهادي من ب-

ا گرکسی شخص کوغلام مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور غلام نے قبول سے انکار کیا پھراس کوقبول کرلینا

مصلحت معلوم ہوااور وکیل نے مکاتب کردیا تو جائز ہے 🏠

مصنحت معلوم ہوا اور وکیل نے مکا تب کر دیا تو جائز ہے کذائی الحادی۔ اگر کسی کواپے غلام کے مکا تب کرنے یا مال کے وض یا بلا مال ہم تا اور کرنے کے داسطے وکیل کیا پھر موکل مرتد ہو گیا اور دارالحرب میں جاملا یا مرگیا ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے اس کی حالت اسلام میں ایسا کیا ہے اور وارثوں کی تو وارثوں کا تول ایا جائے گا کیونکہ غلام پران کی ملکست فلا ہر ہے اور وکیل ایسے امرکی خبر دیتا ہے ہوان کی ملکست کو باطل کرے اور ایسے امرکے ایجاد کرنے کا اس کو کسی حال میں اختیار نہیں ہے ہیں اس کا قول قبول نہ ہوگا کہ ذائی المہوط۔

 $\mathfrak{S}: \mathcal{C}_{\sqrt{2}}$ 

# خصومت وسلح وغیرہ میں کرنے کے بیان میں

خصومت کے واسطے وکیل کرنا بدول تھم کے رضامندی کے لازم نیس ہوجاتا ہے اورصاحبین نے فرمایا کہ لازم ہوجاتا ہے پھرامام کے قول پر مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ تو کیل کی صحت کے واسطے تھم کی رضامندی شرط نیس ہے بلکہ اس کے لازم ہونے کے واسطے شرط ہے اور بھی صحح ہے بیٹر انتہ المفتین میں ہے جی کہ تھم پروکیل کے مقابلہ میں حاضر ہونا اور جواب دہی لازم نہیں ہے کذائی المحیط اور فقیہ ابواللیٹ نے نوتو کی کے واسطے صاحبین کا قول اختیار کیا ہے کدائی نزلئہ المفتین اور عمالی نے کہا کہ بھی مختار ہے اور اس کو صفار نے لیا ہے بیہ بحرالرائق میں ہے اور اس مسئلہ میں جو تھم مختار ہے وہ یہ ہے کہا گر قاضی کو قابت ہو کہ مدی از راہ سرشی تو کیل تبول کر لے اور اگر بیٹا بت ہو کہ موکل اس تو کیل میں مسئلہ میں جو تھم مختار ہے اور اس کو بیٹر بروسائی جو بدوں اس کو رہ نفر مریض میں دیا وہ اس کے قبول نہ کے درواز وہ کہ نہیں جا ترب ہو گئی جو برسوار ہو کر صافت سفر کے خائب ہو یا جہ با ہم موجود ہو گر مریض ہو کہ اپنے پاؤں سے قاضی کے درواز وہ کہ نہیں جا ترب کی پیٹے پرسوار ہو کر حاضر ہو سکتا ہو تو اس کے مرض میں زیادتی ہوتو و کیل کر دینا جا کہ سے کیا ترب ہوتی ہوتو اختلاف ہے بعضوں اختیار ہے خواہ وہ مدی ہو یا یہ یا ہوتی ہوتو اختیان نے بعضوں نے کہا کہ تو کیل جو ایک کر دینا جا کر نے اور اگر زیاد تی تی ہوتو اختیاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کیل جا کہ تو کیل جو اور قت ہوتو اختیاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کیل جا کہ تو کہ کو کیل جا کہ تو کیل جا کہ تو کیل جا کہ تو کہ کہ کہ کہ تو کہ تو ان تا ہو کہ کہ تو کہ کو تو کہ کو کہ کیل جا کہ تو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کیل جا کہ تو کہ کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

اگر کہا کہ میں نے فلاں شہر کے لوگوں پراپنے تمام حقوق میں خصومت کے واسطے تخبے وکیل کیا تو وہ مخص تمام حقوق میں جو تو کیل کے روز بیں یا پیدا ہوں استحسا ناای شہر کے نوگوں سے خصومت کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ فلاں مخض پر اینے حق کی خصومت کے واسطے دکیل کیا تو ہرحق میں جوفقط تو کیل کے روزموجود ہے خصومت کرسکتا ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اگر کہا کہ میں نے تجھ کوخصومت کے واسطے وکیل کیا اور اس سے زیادہ نہ کہا تو وکیل نہ ہو گا اور اگر کہا کہ جو ہمارے درمیان جھڑا ہے اس کے واسطے تھے وکیل کیا یا ہارے درمیانی جھٹڑے کی خصومت کے واسطے تو کیل ہے یا اس کے مشابہ بیان کیا تو پینے الاسلام خواہرزادہ وامام احمد طواویسی نے فر مایا کہ دکیل ہوجائے گا اور شمس الائمہنے ذکر کیا کہ نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اگر مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو بالا تفاق وہ وکیل خصومت نہ ہوگا میسراج الوہاج میں ہے شفعہ کے طلب کرنے اور بہسب عیب کے واپس کرنے اور بٹوارہ کے واسطے جووکیل ہووہ بالا جماع وکیل خصومت ہے کذانی الحاوی۔ یہاں تک کہوکیل شفعہ کو لے گااورا گرمشتری نے دعویٰ کیا کہ موکل نے شفعہ دے دیا ہے اور وکیل پر اس امر کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے ای طرح اگر مشتری نے مبیع میں عیب پایا اور ایک مخص کوواپس کرنے کا وکیل کیااور بائع نے کہا کہ شتری عیب پر راضی ہو گیا اور وکیل نے اٹکار کیا اور بائع نے اس کی رضا مندی کے گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور اس طرح ہبدوا پس کرنے کے وکیل پر اگرموہوب لدنے گواہ قائم کئے کدوا ہب نے عوض لے لیا ہے یا ہبد میں زیادتی ہو گئی ہے تو مقبول ہوں گے اور ایسے ہی وکیل تقتیم ہے اگر ایک شریک نے جس کے اس کو وکیل نہیں کیا ہے کہا کہ میرے شریک نے اپنا حصہ لے لیا اور وکیل نے انکار کیا پھر مدعی نے اپنے دعویٰ کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہے۔ قر ضہ وصول کرنے کے لئے وکیل کر کے طالب غائب ہو گیا اور مطلوب پر قرضہ کے گواہ قائم ہو گئے اس نے کہا کہ میں طالب سے اس امر کی قتم لینا جا ہتا ہوں کہاس نے مجھے سے وصول نہیں پایا تو اس کو وکیل کوا دا کر دینالا زم ہوگا ای طرح شفعہ طلب کرنے کے وکیل کا تکم ہے کہا گرشفیع پر دعویٰ ہو کہ اس نے شفعہ دے دیا تو تھم ہو گا کہ وکیل کو گھر سپر دکیا جائے پھر جب شفیع حاضر ہو گا تو اس سے تھم لی جائے گی اس طرح

استحقاق ٹابت کرنے والے کے وکیل قبض پر اگر بیدوئوئی ہوا کہ مشتری نے کہا کہ متحق نے اجازت دے دی ہے تو اس کو عکم کیا جائے گا کہنچ وکیل کے سپر دکرد سے پھر جب مستحق حاضر ہوتو مشتری اس سے تتم لےسکتاہے بیرمجیط سرحسی ہیں ہے۔

قرضہ وصول کر ایا مطلوب کو معاف کر دیا تو امام عظم سے نزد کیے۔ وکل خصومت ہوتا ہے تی کہ اگر اس پراس امر کے گواہ پیش ہوں کہ موکل نے وصول کر ایا مطلوب کو معاف کر دیا تو امام کے نزد کیے۔ مقبول ہوں گے اور صاحین نے فرمایا کہ وہ خصم نہیں تر اربا ہے گا اور اس کو حسن نے امام عظم سے بھی روایت کیا ہے کہ ابی البدایہ اور اگر خس دار نے قرضہ انکار کیا اور قرضہ وصول کرنے کے وکئل نے قرضہ بات کر نے کہ واسطے کو امام عظم کے تو ل پر مقبول ہوں گے اور صاحبین کے قول پر مقبول نہوں گے اور قاعدہ اس قسم کے مسائل میں بیہ ہے کہ اگر قو کیل اس کے انبات کے واسطے تھم قرار منہ ہو کی مسائل میں بیہ ہو کہ اس کے انبات کے واسطے تھم قرار منہ ہو کی مسائل میں بینے کہ اگر قبل اس کے انبات کے واسطے تھم قرار منہ ہو کی گا اور اگر ایس کے انبات کے واسطے تھم قرار دیا جائے گا بی ذخیرہ میں ہے قاضی خان میں ہے۔ اگر ضومت کے واسطے کی کو ویک کیا تو انبر کے خصم قرار دیا جائے گا بی ذخیرہ میں ہے قاضی خان میں ہے۔ اگر ضومت کے واسطے کی کو ویکن کیا تو ان کی چند صور تی میں اول بیک اس کو خصومت کے واسطے کی کو ویکن کیا تو ان کی چند صور تی ہیں اول بیک ماں کو خصومت کے واسطے ویکن کر دے اور اس مورت میں بالا جماع انکار کا ویکن میں اول بیک میں تو کیل آخر اور کیا تھم میں تو کیل آخر ہو گئی میں اور امام ابو کیوں میں اقرار کیا تو میں اور امام ابو کیوست نے قرمایا کہ تو گئی ہوں تھی ہوں میں اس کا اقرار کیا تو صورت میں اماموں کے نزد یک آگر میں اور امام ابو کیوست نے قرمایا کہ تو گئی ہوں ویکن نہ باتی رہم گا کہ ان الذخیرہ۔

چرمیاں تھم میں اقرار کیا اور اس کا اقرار کیا تو میں ویکس نہ باتی رہم گا کہ ان الذخیرہ۔

اگر وکیل نے مو**کل کے واسطے مال ثابت کیا پھر مدعا علیہ نے اس کا دفعیہ کرنا جا ہا تو وکیل پر اس کی** '''

ساعت نه ہوگی ہ≿

فتاوی عالمگیری ..... جار 🕥 کی کی دو ۲۲۹ کی او کالت

عا باتوولیل براس کی ساعت نه ہوگی ایسانی صدرالشہید بربان الدین کافتوی ہے کذافی الحیط۔

كتاب الافضيه من بكرا كرخصومت ك واسطے وكيل مقرر كرنے والامطلوب ہواوراس نے طالب سے خصومت كے واسط ایک مخص کود کیل مقرر کیا محر میشرط کی کداس کا اقر ارضیح نہیں ہے تو امام ابو یوسٹ کے قول میں بیجائز ہے اور امام محد نے فر مایا کہ اگرمطلوب نے ایباد کیل مقرر کیااور طالب نے کہا کہ جھے سوائے اس کے پسندنہیں ہے کہ تو میری خصومت کے واسطے اپنے قائم مقام کوئی مخص مقرر کرکداس کا اقر ارتشل تیرے اقر ارکے جائز ہویا خود حاضر ہوکر رو بکاری کرتو مطلوب ہے کہا جائے گا کہ یا ایسا مخص مقرر كريا خود حاضر ہواى طرح اگر موكل يا طالب ہواوراس نے ايباوكيل كيا اورمطلوب نے كہا كه ي راضي نبيس ہول محراس صورت ي کہ یا خودتو رو بکاری کریا ایسے محض کومقرر کر کہ میری جست کی اس پر ساعت ہواور تیرے مال وصول یانے کا اس کا اقر ارتھے پر بھی ہوتو اس کو بیا ختیار ہے بشر طبیکہ طالب حاضر ہواور اگر غائب ہواور اس نے ایساوکیل کر دیا جس کا اقرار سیخے نہیں ہے تو مطلوب کو ٹیا مختیار نہیں ہے کہ وکیل سے خصومت کرنے سے اٹکار کر ہے اور کیے کہ میں تجھ سے اس وقت تک رو بکاری نہ کروں گا کہ جب تک تیراا قرار تیرے موکل پر جائز نہ ہوجائے بیدذ خیرہ میں ہے ایک مخص پر کسی کا دعویٰ اور نالش دائر تھی اس کے طلب کے موافق مدعاعلیہ نے قامنی کے سامنے کی کووکیل خصومت کیا اوروکیل حاضر ہے ہیں اس نے قبول کیا پھر جب قاضی کے باس سے دونوں ہاہر آئے تو مدعا علیہ نے مدی ہے کہا کہ میں نے اس کو د کالت ہے برطرف کیااور فلاں بن فلاں مخزومی کو وکیل خصومت مقرر کیااور بی فلاں مخص عائب ہے تو طالب کوا ختیار ہے کہ یہ دکالت تبول نہ کرے کسی نے ایک مخص کوایک مخص کی نائش میں وکیل کیا پھرموکل مع وکیل قامنی کے پاس آیا اور ایک دوسر مے مخص کوساتھ لایا اور قاضی ہے موکل نے کہا کہ میں نے فلاں مخص کی نالش میں اس کو وکیل کیا تھا اور بیسنر کو جاتا جا ہتا ہے اور جھے اس کی طرف سے بدمگانی ہے کہ شاید مجھ پر کسی چیز کا اقر ار کردے کہ میرے ذمدلازم ہوجائے اس لئے میں نے اس کو وكالت سے برطرف كركے اس دوسرے كودكيل كياتو قامنى بدول تقعم كے حاضر ہونے كے اسپين تھم سے اس كوتيول نہ كرے كا اور اینے پیادوں میں سے کسی کو تصم کی طلی کے واسطے مقرر کرے گا ہی اگر انہوں نے تصم کونہ پایا تو اس وقت پہلے کو برطرف کر کے دوسرے کودکیل مقرر کردے گا اور مدعا علیہ ہے مضبوطی کریے گاریڈ آوی قاضی خان میں ہے۔

اگرمطلوب نے اپنے وکیل کو وکیل کرنے اور وصول کرنے اور ان میں خصومت کرنے کے واسلے دکیل کیابشر طیکہ وکیل کی سخیا کی اگری کو اپنے حقوق طلب کرنے اور وصول کرنے اور ان میں خصومت کرنے کے واسلے دکیل کیابشر طیکہ وکیل کی سخیا کی سخیا کی اگری تعدیل جوائی ہوتا ہے جائز نہیں ہے قو وکا لت اس شرط کے ساتھ جائز ہے ہیں اگر وکیل نے اقر ارکیا کہ قرض فوا موکل نے بیتر ضد قرض وارے وصول کرلیا ہے قو جائز نہیں ہے اور آگر یوں کہا کہ میں نے بیتر ضد قرض وارے وصول کرلیا ہے قو جائز نہیں ہے اور آگر یوں کہا کہ میں نے بیتر ضد قرض وارے وصول کیا اور وہ صافح ہو گیایا ہیں نے طالب کو و دے دیا تو اقر ارضح ہے اور قرض وار بری ہو گیا ہیا وہ وہ صافح میں ہے اگر اپنی فی میں ایسا کیا تو جائز ہے ور نداگر وہ حاضر ہیں ہے اگر اپنی فی میں ایسا کیا تو جائز ہے ور نداگر وہ حاضر ہیں ہے اگر اپنی کا میں میں ایسا کیا تو جائز ہے ور نداگر وہ حاضر ہیں ہے کہ کہ کہ اور ایسا تی اخترائی حاضر ہیں ایسا کیا تو جائز ہے ور نداگر وہ حاضر ہیں کہ کہ کہ کہ اس اجازت سے اس کوروک و سے تاکہ وکیل کو کی دوسر اوکیل ندکر سے قوام می کی گو امام می کے دور کے اس کے ہو یہ چیا میں کھا ہے۔ اگر اپنی گو دیل کو مشتری سے خاصمت کا اختیار ہے اور اگر طاح واسلے وکیل کو میں گائی ہیں قابض نے وہ مگر فروخت کر دیا دور مشتری نے اس پر بجند کیا تو دکیل کو مشتری سے خاصمت کا اختیار ہے اور اگر طاح فال گئی سے اس کھری بابت نالش کرنے کا دیا تھا دور اسے نے کہ کی بابت نالش کو کہ بابت نالش کرنے کا دیا تو کہ کو کہ بیت نالش کو دخت کر دیا تو دور سے سے خصومت نہیں کر سکتا کو کہ کہ بیت نالش کو کہ بیت نالش کی بیات نالش کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

ہے ہے: خیرہ میں ہے اور اگر قابض نے خدمت کے واسطے وکیل کیا اور وہ گھر فروخت نہیں کیا تو اس وکیل کو اختیار ہے کہ قابش کے وکیل سے مخاصمہ کر ہے اور اگر کہا کہ فلاں فخص ہے اس گھر کی بابت مخاصمہ کر ہے بھر وہ گھر دوسر ہے فخص کے قبضہ میں نکا تو وئیل دونوں میں سے یعنی فلاں فخص اور دوسر ہے فض کسی سے خاصمہ نہیں کرسکتا ہے اور اگر موکل نے کسی کا نام نہیں لیا تو جس کے قبضہ میں تھا اور اس نے کسی کو خصومت کے واسطے کہ فلاں مدی سے بایا جائے دکیل اس سے مخاصمہ کرسکتا ہے اور اگر وہ گھر کسی غلام کے قبضہ میں تھا اور اس نے کسی کو خصومت کے واسطے کہ فلاں مدی سے خصومت نہیں کرسکتا ہے بلکہ پہلے خصومت کرے وکیل کیا تھر دوسر سے فخص نے اس پر دعویٰ کیا تو غلام کا وکیل اس دوسر سے مدی سے خصومت نہیں کرسکتا ہے بلکہ پہلے مدی اور اس کے وکیل سے خصومت کرسکتا ہے بلکہ پہلے مدی اور اس کے وکیل سے خصومت کرسکتا ہے بیسوط میں ہے۔

آگرفلاں قاضی کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا تو اس کو دوسرے قاضی کے پاس خصومت کا اختیار ہے اوراگر فلاں فقیہ کے پاس خصومت پیش کرنے کا وکیل کیا تو دوسرے فقیہ کے سامنے پیش کرنے کا اختیار ہیں ہے ہی جیط ہیں ہے ایک خص نے دوسرے ہے ہا کہ کل جو زہن میری خراسان میں ہے اس کی خصومت کے واسطے تو ہراوکیل ہے اور جس کے قضہ ہیں زہن تھی وہ خراسان ہے کوفہ ہیں آیا ہے تو اس کو کوفہ ہیں خاصمت خراسان ہے کوفہ ہیں آئے اور موکل کا ان پر قرضہ ہوکوفہ ہیں خصومت کا اختیار ہے اوراگر وکا لت قرضہ کی بابت ہوتو کوفہ ہیں خاصمت خراسان ہے کوفہ ہیں آئے اور موکل کا ان پر قرضہ ہوتو کوفہ ہیں خاصمت خراسان ہے کوفہ ہیں آئے اور موکل کا ان پر قرضہ ہوتو کوفہ ہیں ہوتا ان ہوتو کوفہ ہیں خاصمت کرسکتا ہے اوراگر کوئی گھر فروخت ہوا اور اس میں موکل کا حق شعد ہوتو یہ وکل کے قبضہ کرلیا تو وکیل اس می خصومت کرسکتا ہے اوراگر کوئی گھر فروخت ہوا اور اس میں موکل کا حق شعد ہوتو یہ وکل کے قبضہ ہوتا اور اس میں موکل کا حق شعد ہوتو یہ وکیل اس کو جس شعد ہوتو یہ کہ ہوتا ہوں اور اس کی ملیت ہیں پیدا ہوا ہوں اور اس نے فیاں موبل کے واسطے خوص کے قبضہ کی اور تو تین کی اور اس کی ملیت ہیں پیدا ہوا ہوں اور اس نے وکہ اس کو بیا تھی ہوتا ہوتو ہوتوں اور اگر فلام ہوں اور اگر فلام ہوں اس کی ملیت ہیں پیدا ہوا ہوں اور اس نے قرار خوت کر دیا اور جمن کی ملیت ہیں کیا اور جمنے قرار خوت کر دیا اور جمن کی ملیت ہوں کی ملیت ہیں کیا اور جمنے دام وصور کر نے کا وکیل کیا ہوتو قابض کی ملیت کا آخر از کرتا ہوں وصول کر نے کا وکیل کیا ہوتو قابض کی ملیت کا آخر از کرتا ہوں وصول کر نے کا وکیل کیا ہوتو قابض کی فلیت کا اقرار کرتا ہوں ور کرتا ہوں وہ کی کو کیا کی میں کو موجود ہوں اور اگر فلام کو کیا قاضی خوان ۔

مطلوب نے فلاں مدی کے دوئی میں خصومت کے واسطے کی کودکیل کیا اور اجازت دی کہ جس کواس کی رائے میں آئے وکیل کر ہے تو یہ جائز ہے اور اگر پہلے وکیل نے دوسر کے وکیل کیا اور طالب نے اس برکوئی تن خابت کیا یا ان کیا بہاں تک کہ اول نے دوسر کے وکالت سے برطرف کر دیا تو جائز ہے خواہ طالب موجود ہویا نہ ہواور اگر پہلے وکیل نے طالب کی موجود گی میں کی کومطلوب کی طرف ہے اس طالب کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دوسر سے نے وکالت بول کر لی پھر پہلا و کیل مرگیا تو دوسرا و کیل اپناس شرط کے ساتھ کہ جس کو وکیل جا ہو کیل اپنے حال پر وکیل باتی ہے بیادب القاضی میں ہے اگر کسی کوخصومت میں وکیل کیا اس شرط کے ساتھ کہ جس کو وکیل جا ہو کیل کیا اس شرط کے ساتھ کہ جس کو وکیل جا ہو کیل کر سے پھر مدعا علیہ نے بدوں موجود گی مدی کے گواہ کر دیے کہ میں نے وکیل سے دوسرے وکیل کرنے کا اختیار نکا لیا تو جائز ہو اور بیا جا ہو کہ اور بیانا مرکی کے اور اس پر فاق کی ہو گو گا ہو گا گرچہ عام و کیل ہو کیونکہ اوار کر نا اور صان و بنا اس سے انظام نہیں پا تا ہو بر با اس ہو گا اور نہ وہ ہو گیا گا وکیل ہو کیونکہ اوار کہا کہ جو تو کر سے وہ جائز ہو کون ہو گیا یا معزول ہو واسطے وکیل کیا تو جائز ہو گا اور اگر پہلا وکیل مرگیا یا مجنون ہو گیا یا معزول ہو واسطے وکیل کیا تو جائز ہو گا اور اگر پہلا وکیل مرگیا یا مجنون ہو گیا یا معزول ہو واسطے وکیل کیا تو کیل ہوگا اور اگر پہلا وکیل مرگیا یا معزول ہو واسطے وکیل کیا تو جائز ہو گا ور آگر پہلا وکیل مرگیا یا معزول ہو

فتاویٰ عالمگیری ..... طِد ﴿ كَالْتُ الْعُوكَالِتِ الْوَكَالِتِ الْوَكَالِتِ الْوَكَالِتِ الْوَكَالِتِ

گیا یا مرتد ہوگر دارالحرب میں جاملاتو دوسراد کیل معزول نہ ہوگا اورا گرموکل اول مرگیا یا مجنون ہوا یا مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملاتو دونوں وکیل معزول ہوجا ئیں گےاوراگر پہلے وکیل نے دوسر ہے کومعزول کیا تو جائز ہے کذافی فاوی قاصی خان۔

فعيل:

تقاضائے قرض اور اِس کے وصول کرنے کے وکیل کے احکام میں

اگرکی فخص کوایے نقاضا ہے قرض کے واسطے وکل کیا تو جا ترہے خواہ مطلوب راضی ہویا نہ ہوخواہ موکل حاضر ہویا غائب ہو
یا خواہ بچے ہویا مریض ہومشائن نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ مطلوب قرض کا اقرار کرتا ہوا وراگر مشکر ہوتو امام اعظم کے نزویک اگر
موکل بچے حاضر ہوتو بدوں رضامندی فعم کے وکیل کرتا میے نہیں ہے اور ای قول کی طرف مش الا ترمطوائی نے میلان کیا ہے اور بی فلا السلام نے ذکر کیا کہ ہر حال میں تو کیل مجھے ہے بیر بیل تقاضا ہوزن
الاسلام نے ذکر کیا کہ ہر حال میں تو کیل مجھے ہے بیر بیل تقاضی کو کیل وصول کرنے کا بھی وکیل ہوتا ہے کوئک تقاضا ہوزن
نقاعل ما خوذ اقتصابے ہے جس کے معنی وصول کرنے کے جیں بیل تقاضی تو کیل وصول کرنے کی تو کیل صول کرنے کی تو کیل صرح ہوا ور ہمائ
نقاعل ما خوذ اقتصابے ہے وکیل کو وصول کرنے کا اختیار ہے انہیں ہواور بعض نے فرمایا کہ امام اعظم کے نزویک اس کو خصورت
کو اختیار حاصل ہونا ضروری ہے اور بھی اصوب واشبہ ہے کیونکہ امام محسّ نے اس مسئلہ کے بعد کتاب الوکا لت جی ذکر کیا کہ تقاضی کا اس تا ہے اس کی طاز مت اور پیچھا پکڑنے کے واسطے اگر کوئی ویل کیا تو وہ وکیل
کو اضیار حاصل ہونا ہے ور جس شخص پرکس کا مال آتا ہے اس کی طاز مت اور پیچھا پکڑنے کے واسطے اگر کوئی ویل کیا تو وہ وکیل
مسئلہ میں ہوتا ہے بیر بھول ہوتی نہیں ہے خصومت کے واسطے کیل مقرر کرتا ہمارے اصحاب شائٹ کے نزویک تو میں کیا تو وہ وکیل
مسئلہ میں ہوتا ہے بیر بوتا ہے بیر بھول ہوتی کی مقرل میں نہ ہوگا اور صدر الشہید نے جامع صغیر میں کھا ہے کہ اس موتر کیا تو کیل نہ ہوگا اور صدر الشہید نے جامع صغیر میں کھا ہے کہ اس کوئل ہے تو کوئل نہ ہوگا اور صدر الشہید نے جامع صغیر میں کھا ہے کہ اس کوئل ہوتو کیا ہوگیا ہے۔

اگرایک مکاتب دو مخصوں میں مشترک ہے چرایک نے اس کواپنا قرضہ دوسرے شریک یاغیرے وصول کرنے کے واسطے یا دوسرے سے خرید و فرت یا غیرے خرید و فروخت کے واسطے وکل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ایک نے اس کو ایک غلام دوسرے کے ہاتھ یا غیرے ہاتھ بیجتے یا شریک یا غیر کے ساتھ خصومت کرنے ہے واسطے دیل کیا تو بھی جائز ہے اس طرح اگر اس کے اور اس کے دونوں مالکوں کے درمیان جھکڑا ہواور اس نے ایک کے بیٹے یا غلام یا مکا تب کواس خصومت کے واسطے وکیل کیا یا خرپد فروخت کے لئے وکیل کیا تو بھی جائز ہے بیمبسوط میں ہے قرضہ وصول کرنے ہے وکیل کوا ختیار نہیں ہے کہ قرض وارنے اگر کسی پراتر اویا تو یہ حوال قبول كر في كذا في الخلاصة -وكيل قبض دين كوقر ضدقرض داركو بهدكردين باهدت من تاخيردين ياس كوبرى كردين ياربن لے لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے مال کا گفیل لے لیاتو جائز ہے اور اگر گفیل اس شرط پر لیا کہ قرض دار ہری ہے تو برأت جائز مبیں ہے اور اگر طالب نے قرض دارے کفیل لے لیا تو وکیل کفیل سے تقاضانہیں کرسکتا ہے کذافی الحاوی۔ اگر رہن وکیل کے پاس تلف ہو گیا تو اس کی ووصور تیں ہیں ایک رہے کہ وکیل نے کہا کہ مجھے طالب نے رہن لے لینے کا تھم کیا اور مطلوب نے اس کور ہن دے دیا تواس صورت میں مطلوب کوا نقتیار ہے کہ دکیل سے قیمت رہن یا قرض سے جو کم ہواس قدر صفان لے بیمسئلہ اصل میں مطلقاً ند کور ہے اور شیخ الاسلام نے اس کی شرح میں فر مایا کہ اگر مطلوب نے وکالت میں اس کی تکذیب کی یاسا کست<sup>ا</sup>ر ہایا تصدیق کی اور اس یر منان کی شرط ہونا بیان کیا تو منان لینے کا اختیار ہوگا ادرا گرتقیدیق کے ساتھ منان کی شرط نہ بیان کی تو منان نہیں لے سکتا ہے اور دوسری صورت بہے کہ وکیل نے کہا کہ مجھے موکل نے رئن لینے کا تھم نہیں کیا باو جوداس کے مطلوب نے اس کورئن دے دیا اوروہ وکیل کے باس تلف ہواتو وکیل پر منان نہیں ہے بیرمحیط میں لکھاہے اگر کسی مخص کا قرضہ دوسرے برکسی وجہ سے واجب ہوا پس اس نے اس کے وصول کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا تو جائز ہے اور جب اس نے وصول بالیا تو قرض دار بری ہو گیا اور جو پچھو کیل نے وصول بایا وہ موکل کی ملک ہےاور وکیل کے باس امانت ہے پس جس صورت میں ود بعت میں صان آتی ہے اس میں بھی آئے گی یہ مراج الوہاج میں ہے۔

سرب مربات سے ہوں۔ اگر قرض دارغلام کوکسی نے وکیل کیا کہ اپنے مالک سے میرا قرضہ جو مالک پر آتا ہے وصول کر دیاتو

جازے☆

آگراس واسطے وکیل کیا کہ فلاں مخص ہے میراقر ضہ لے کرفلاں مخص کومیری طرف ہے ہبدکرد ہے قوجائز ہے اوراگرقرض وارنے کہا کہ میں نے فلاں مخص کودے دیا اور تموہ ہوب لہ نے اس کی تقدیق کی قوجائز ہے اوراگر تکذیب کی تو قرض دار کی تقدیق نہ کی جائے گی اوراگر قرض دار نے کہا کہ میں نے وکیل کو جائے گی اوراگر قرض دار نے کہا کہ میں نے وکیل کو دے دیا تو قرض دار اور وکیل دونوں بری ہیں قرض دار تو وکیل کی تقدیق کی بھروکیل نے کہا کہ میں نے موہوب لہ کو دے دیا تو قرض دار اور وکیل دونوں بری ہیں قرض دار تو وکیل کی تقدیق ہے اور وکیل دونوں بری ہیں قرض دار تو وکیل کی تعدیق کی تعدیق ہے ہوئیتی بہدر نے وکیل کی تعدیق کے موہوب لہ پر شوت بر ہوئیتی بہدر نے وکیل کی تعدیق کے موہوب لہ پر شوت بر ہوئیتی بہدر نے

غلام قرض دارکواس کے مالک نے آزاد کیا تی کرقرض خواہوں کواس کی قیمت کی صفان دی اور جیح قرض کا مطالبہ غلام سے باگر طالب نے اس کو غلام سے مال وصول کرنے کا ویک کیا تو باطل ہے یہ جدایہ شک ہے نو اور بن ساعہ میں امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک فخض کے دوفت موں پر بزار درہم قرض بیں اور برایک دوسرے کا کفیل ہے بس قرض خواہ نے خاص ایک قرض دار سے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس کیا اور اس کے ایک فض کے دوسرے پر بزار درہم قرض وار سے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس نے آئیل ہے بس طالب نے ایک فخص کو اسلے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس نے آئیل ہے وصول کیا تو جائز ہے یہ محیط میں کیا اور اس نے آئیل ہے وصول کیا تو قرض وار بری شہوگا اور قرضہ بحالہ باتی رہے گا اور اس نے آئیل کے وصول کے بعد ویک کیا اور اس نے آئیل ہے وصول کرنے کے واسطے دیک کیا اور اس نے آئیل کیا گھڑاس کے بعد ویک کے بعد ویک کرنے ہے افکار کیا تھڑاس امنی کے بعد ویک کرنے ہے اور اس کا وصول کر لئے تھڑاں اور کیا گھڑاس کے دوسول کرنے کے اور کی کہ کو اور اس کا وصول کر این مشل اور اس کی وصول کرنے کے دوسول کیا اور اس کو اور نے کے دوسول کرنے کا ویک کیا اور اس کیا ویر فرضہ وار کیا ہوں اور کیا تھڑا ہوں دوسول کرنے کے دوسول کیا ہوں دوسول کرنے کے دوسول کیا تو قرض دار ہوگا احسان میا کا دوسول کرنے کے دوس دائیل کی دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کیا تو میں کرنے ہوگا اور میں کرنے کیا وی کی کہ دوس دائیل کو دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کرنے کو ایس کرس کیا دوسول کرنے کے دوسول کی کے دوسول کی کے دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کی دیا کو تھڑا کو افتاد کی کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کیا گھڑا کو کھڑا کیا کہ دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دیکر کیا دوسول کی دیا کو تھڑا کو کھڑا کیا کہ دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کیا کہ دوسول کرنے کے دوسول کیا کہ دوسول کے دوسول کرنے کے دوسول کیا کہ دوسول کرنے کہ دوسول کرنے کہ دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے دوسول کیا دوسول کرنے کے دوسول کیا کہ دوسول کے دوسول کرنے کہ دوسول کرنے کے دوسول کرنے کو کھڑا کے دوسول کرنے کے دوسول کرنے کے

ا عروض اسباب متاع التحقاق كوابون عدا بناحق البت كمنا-

کمرے ہیں ہیں وکیل نے ہزار درہم غلہ کے جان ہو جھ کر وصول کر لئے تو موکل پر جائز نہیں ہوں گے اور اگر ضائع ہو گئے تو وکیل ضامن ہوگا موکل پر پچھو ضائن نہیں ہے اور اگر بدوں جانے ہوئے تبعنہ کرلیا تو قبضہ جائز ہے اور ضامن نہ ہوگا اور واپس کرسکتا ہے اور کم موکل کے پاس تلف ہوئے اور آمام اعظم کے نز دیک پچھو اپس نہیں کھرے لے سکتا ہے اور آمام اعظم کے نز دیک پچھو اپس نہیں کے سکتا ہے اور آمام ابو ہوسٹ کے نز دیک ان کے مشل واپس کرکے کھرے لے سکتا ہے کذافی الحاوی۔

قرضدو صول کرنے کے وکیل نے اگر کہا کہ میں نے قرضدو صول کیا اور وہ میرے یاس تلف ہوایا میں نے موکل کودے دب اورموكل في اس كى كلذيب كى تو قرض داركى برأت كے باب مى اس كى تقىد يقى كى جائے كى اوراس باب مى تقىد يق ندى جائے كى کہ استحقاق تابت ہونے کی صورت میں موکل ہے چھولیا جائے لیعنی مقبوضہ وکیل میں کسی نے اپنا استحقاق ثابت کیا اور وکیل سے ضان لے لی تو وکیل اینے موکل سے بیس لے سکتا ہے کذانی المحیط قرض دار نے اگر قرض خواہ کوکوئی مال معین دیا اور کہا کہ اس کوفر و خت کر کے اپنا حق اس میں سے لے لے اس نے فرو حت کیا اور دام وصول کر لئے اور وہ اس کے باس تلف ہو سکے تو قرض دار کا مال حمیا تاوتیکہ قرض خواہ اس پراپنی ذات کے واسطے قبضہ نہ کرے اور اگر کہا کہ اس کو بعوض اینے جن کے فروخت کر اس نے فروخت کیا اور دام وصول کر لئے تو اینے حق کا قابض ہوگا حی کدا کراس کے بعد ملف ہوجائے تو قابض کا مال کیا اگر قرض دار نے قرضہ سے اپنی جان چیزانے کے واسطے وکیل کیا تو سیجے ہے اور مجکس تک وکالت مقصود نہ ہوگی کذافی فآوی قاضی خان۔ اگر قرض دارنے کہا کہ میرے وس ورہم جو تھے برآتے ہیں میری طرف سے فقیروں کو صدقہ کرد ہے یا کہا کہ جومیر انتھے برے اس سے میری مشم کا کفارہ ادا کردے یا کہا کہ میرے دی درہم ہے جو تھے برآتے ہیں میرے مال کی زکوۃ دے دیتو بالا جماع وکالت سیح ہے ایسا بی تنس الائمہ نے ذکر کیا ہاور کتاب الا جارات میں فرکور ہے کہ اگر کسی نے ایک جانور ایک شہرے دوسرے شہر جانے کے واسطے کراید کیا چر کراید پر دینے والے نے کرایہ کرنے والے سے کہا کہ کرایہ سے ایک غلام خرید دے کہ اس کو چلائے وکا لت سیحے ہے اور اس میں کسی کا خلاف ذکر نیس کیااورای مقام پر بیجی ندکور ہے کہ اگر کوئی گھر کرایہ پرلیا پھر کرایہ پر دہینے والے نے کرایہ لینے والے ہے کہا کہ کرایہ جو تھے پر چڑھا ہاں ساس کی مرمت کردے تو و کا است سے بید خرو میں ہا ایک محص نے دوسرے سے کہا کہ محمد کوفلا ان محص نے اس مال کے وصول كرنے كواسطے جواس كا تحدير قرض بوكل كيا بي تو تين حال عن خالى تيس يا تو قرض داراس كى تقديق كرے كايا تكذيب كرے كايا خاموش رے كاپس اكراس كى تقىدىق كى تواس كواداكردينے كے داسطے مجبور كيا جائے كااوراس كے بعداس سے بھير لينے كا اس کوا تھیار نہیں ہےاور اگر تکذیب کی یا خاموش رہا تو اوا کردینے پرمجبور نہ کیا جائے گائیکن باوجوداس کے اگراس نے ادا کردیا تو پھر والبن بيس فيسكنا م مجرا كرموكل آيااوراس في وكالت كالقرار كيانويه جوكز رابورا بوكيا كذاني الخلامه -اكردكالت سا نكاركيااور قرض دارے اپنا قرض لینا جا بااور قرض دار نے اس پردموئ کیا کہ اس نے وصول کرنے والے کو کیل کیا تھا اور کواہ سائے یافتم لی اور اس نے انکار کیا تو تو کیل ٹابت اور قرض دار بری ہو گیا اور اگرفتم کھائی اور مال قرض دار سے لے لیا تو قرض دار کووکیل سے ضان لینے کا اختیار نہیں ہے لیکن جواس نے وکیل کو دیا ہے آگر ہاتی ہوتو واپس کرنے بیکا فی میں ہے۔

اگرموکل حاضر نہ ہوا اور اس کا انکار کرنامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا اور قرض دار ہی اس کا وارث ہوا ہے۔

اگر موکل حاضر نہ ہوا اور اس کا انکار کرنامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا اور قرض دار نے ویکل کی تقدیق اگر ویکل نے تقدیق کی تقدیق کی تقدیق کی تقدیق کی تقدیق کی تقدیق کی تقدیم کی تاسا کت رہاتو واپس لے سکتا ہے اور دویارہ وکل ہے تی کہ واللہ میں نے اس مخص کو ویکن بیس کیا تھا تو اس کو اور دویارہ وکل ہے تی کہ واللہ میں نے اس مخص کو ویکن بیس کیا تھا تو اس کو

بیافتیار حاصل ہوگا اوراگرسکوت کے ساتھ و دے ویا ہے قو موکل ہے تم نیس لے سکتا ہے گر جکہ تھدیق کی طرف و وکرے اوراگرا نکار
کے ساتھ قرض اوا کیا ہے قوطالب ہے تم لینے کا افتیار اس کو کی حال میں حاصل نہ ہوگا خواہ تھدیق ویکل کی طرف و وکرے یا نہ
کرے لین ویک ہے وا نہیں لے گا اور ویکل کو افتیار ہے کہ قرض وار ہے انکار اور سکوت کی صورت میں یون تم لے کہ واللہ میں نہیں
جانتا ہوں کہ قرض خواہ نے اس کو ویکل کیا ہے ہیں اگر قرض وار نے یہم کھالی تو جو پھی محاملہ گزراوہ فی کے ہے اوراگرا نکار کیا تو ویکل پر ڈاغر آ
جانتا ہوں کہ قرض خواہ نے اس کو ویکل کیا ہے ہی اگر قرض وار نے یہم کھالی تو ویک ہو ڈاغر آ
گیا اوراگر محر ہوا تو ویکل طالب ہے لے گا ہے تم اس صورت میں ہے کہ اس نے ویکل ہونے کا دھوئی کیا ہواورا گریوں کہا کہ اس
کی اوراگر محر ہوا تو ویکل طالب ہے لے گا ہے تم اس صورت میں ہے کہاں نے ویکل ہونے کا دوئی کیا ہواورا گریوں کہا کہ اس
نے جھے ویکل تو نہیں کیا لین تو جھے قرضہ و دے کہ وہ میرے وصول کرنے کو ختر یہ جائز کر دے گا اور جھے پر اس کی صال ہے تو
پر ضامن ہونے کی شرط کر دی تھی گذائی الحمل صداورا گرموکل حاضر نہ ہوا اور اس کا انکار کرنا معلوم نہ ہوا ہی نہیں لے سکتا ہے اگر چہان
تی اس کا وارث ہوا اوروکیل ہے کہا کہ اس نے تھے ویل نہیں کیا تھا اور اس میل انکار کرنا معلوم نہ ہوا ہی مقام ہوا ہوں اور وہ تھے
تی اس کا وارث ہوا اوروکیل ہے کہا کہ اس نے تھے ویل نہیں کیا تھا اور اس می تو اس کو یہا فتیار حاصل نہ ہوگا اوراگر قرض وار
نے ویکل ہے جہم لینی چاہی کہ واللہ فلال می میں اس کے افتر اور نہی افترین میں۔

اگرموکل نے قاضی کی مجلس میں وکالت سے انکار کیا 🖈

ا گروکیل نے قامنی کے سامنے اقراد کیا کہ جھے فلاں مخص نے وکیل نہیں کیا تھا تو اس کا اقرار سمجے ہے اور قرض داراس سے مال کی منان لے سکتا ہے اور اگر قرض دار نے کہا کہ بیں اس امرے کوا والا تا ہوں کہ فلاب مخض نے اس کو وکیل خصومت نہیں کیا تھایا اس امر کے کہ وکیل نے خوداس ہات کا اقرار کیا ہے تو اس کے گوا ومتبول ہوں گے بکذا فی الحیط ۔اورا گرموکل نے قرض دار کوقر ضہ ہبہ کر دیااوروہ وکیل کے ہاتھ میں موجود ہےتو سب مورتوں میں اس سے لیے لے گا کیونکہ اس کی ملک ہےاورا کر مکف ہو کیا تو ڈا تا مجر لے **کا ت**مرجس صورت میں کہ اس کی وکا لت کی تصدیق کی ہوتو نہیں ڈا تھ لے سکتا ہے کذا فی اکتبین اور اگر موکل مرحمیا اور قرض داراور ایک دوسرا مخف دونوں اس کے وارث ہیں تو اجنبی کے آ دھے تن کی نسبت وہی تھم ہے جو درصورت طالب کے حاضر ہونے اور وكالت سے انكاركرنے كے تقالي آ دھا قرض قرض دارے لے لے كا اور و وكيل سے لے كا اور قرض دارك آ دھے حمد كى نسبت وی تھم ہے جوہم نے ذکر کر دیا اور اگر قرض دار ہے اکیلا وارث ہوتو دکیل ہے داپس نیس لے سکتا ہے مرجبکہ مال دکیل کے ہاتھ میں موجود ہوتو اس سے لے لے گا پس اگروکیل نے تلف ہونے کا دعویٰ کیا اور بیامر صرف اس کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور قرض دار نے دعویٰ کیا کہ تلف نہیں ہوا ہے تو اس کو کیل ہے تھم لینے کا اختیار ہے ہیں اگر تھم کھالی تو ہری ہو گیا اور اگر ا نکار کیا تو بیآ دھا اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اگرموکل ندمرا اور نہ قرض وار کو مال ہبہ کیالیکن حاضر ہو کروکا لت سے اتکار کیا اور ہنوز قرض وار کو قاضی کے یاس تک نہیں لایا تھا کہ مرحمیا اور قرض دار ہی اس کا وارث ہے یا مال اس کو ہبہ کر دیا اپس قرض دار نے قاضی کے سامنے موکل کی وکا لت سے ا تكاركرنے كے كواو پيش كينو اس كى طرف سے مغبول نہ ہوں كے اور اس كووكيل سے منان لينے كائن نہ ہوگا اگر ان چيزوں مس سے جواس نے وکیل کودی تھیں کوئی چیز بعینہ اس کے پاس موجود یائی تو اس کو لےسکتا ہے اور اگر موکل نے قاضی کی مجلس میں وکا لت سے ا نکار کیا اور قاضی نے قرض دار براس کے چھے تھم نہ کیا یہاں تک کہوہ مرکباتو قرض دارکوا فقیار ہے کہ وکیل سے لےاوراس برواجب ہے کہ قرض دار کو پھیر دے بشرطیکہ و و بعینہ قائم ہواور اگر تلف ہوگئ ہوتو اس کی قیمت واپس دے اور اگر اس کے بعد موکل مرکبیا اور

قرض داراس کا دارث ہوایاان ہے قرض دار کو ہبہ کیایا اس کو ہری کر دیا تو قرض دار کو اختیار ہے کہ مال کے داسطے وکیل کو پکڑے جیسا کے قبل موت کے تھم تھالیکن قرض دار ہے تھم لے گاک واللہ و نہیں جانتا ہے کہ طالب نے اس کو قبضہ مال کا وکیل کیا ہے۔

اگر قرض دارنے وکالت کے دعویٰ عمل وکیل کی تھدیق کی اور ضان کی شرط پر مال اس کود ہے دیا پھر موکل حاضر ہوا اور وکیل کرنے ہے انکار کیا اور قسم کھالی اور قاضی نے قرض دار پر مال اس کی ڈگری کر دی پھر وصول کرنے ہے پہلے موکل مرگیا اور قرض دار اس کا وارث ہوایا اس نے قرض دار کو مال ہبہ کر دیا تو قرض دار وکیل سے پھینیں لے سکتا ہے اور اگر موکل نے حاضر ہو کر قرض دار ہے مال لے لیا تھا اور قرض دار سے بچکم کھالت وکیل سے واپس لیا پھر موکل مرگیا اور قرض دار اس کا وارث ہواتو وکیل کو اختیار ہے کہ موکل کی میراث سے جس قدر اس نے ڈاغہ بھراہے لے لے اور اگر دو محض اس کے وارث ہوئے کہ ایک ان بیس سے وہی قرض دار ہے ہو وکیل کو قرض دار سے حصر میراث میں سے لینے کا اختیار ہے اور اگر طالب نہیں مرا اور باقی مسئلہ ہے حال پر ہے اور طالب نے قرض دار کے بڑار درہم ہوئے آگر وہی بڑار درہم میں ہیں ہے ہو اس نے قرض دار سے لئے شے تو جو پھھ اس نے اوا کیا ہے قرض دار سے کھیر لے گا اور آگر طالب مرگیا اور قرض دار کے واسطے بڑار درہم کی تو صبت کر میں قرض دار سے کی گرض دار سے کھیر لے گا ہو جی میں کھا ہے۔

اگرموکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ ہے استحقاق میں

لےلیا گیا ☆

<u> آگر کسی</u> نے اپنے مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور قرض دارنے دعویٰ کیا کہصاحب مال نے مجھے ہے سب وصول کر لیا ہے تو قرض دار وکیل کو مال ادا کرے اور رب المال کا دامن میر ہوکر اس ہے تتم لیے اور وکیل ہے تتم نہیں لے سکتا ہے بیسراج الوباج میں ہے اگر کسی کوفلاں مخص سے اپنا مال وصول کرنے ہے واسطے وکیل کیا پھر موکل نے اس میں سے تیجمہ وصول کیا پھر وکیل نے قرض دار ہےخصومت کی اور قرض دار نے پچھ مال ا دا کر دینے کا دعویٰ کیا اور وکیل منکر ہوا اور قرض دار کے باس اس کے کواہ نہیں ہیں اور وکیل نے اس ہے سب مال وصول کرلیا پھرموکل حاضر ہوا پھر قرض دار نے ادا کر دینے کے گواہ سنائے تو اس کوموکل ہے مواخذہ كرنے كا اختيار ہے مراس صورت ميں كەب مال قرض بعينه وكيل كے ہاتھ ميں موجود موتو وكيل سے لے لے كا اورا كروكيل كے ہاتھ میں ضائع ہو چکا ہے یا وکیل نے کہا کہ میں نے طالب کودے دیا ہے تو اس کوطالب سے مطالبہ کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگر طالب نے اقرار کیا کہ میں نے اس سے وصول کرلیا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر بعد وصول حق کے اس کو دکیل کیا تو وکیل ہے اس کو واپس لے گابشر طبکہ اس امرے کواہ لائے کہ میں نے طالب کووکیل کرنے سے پہلے اس کاحق ادا کر دیا ہے اور بالا تفاق طالب یر پھھلازم نہیں آتا ہے اور اگر طالب نے اس امر کا اقرار کیا تو تھی ہے بھینیں نے سکتا ہے تھراس صورت میں وکیل سے لے سکتا ہے کہ یہ مال بعینہاس کے ہاتھ میں موجود ہوا گرفلاں مخص ہے اپنا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دستاو ہز اس کو دے وی حالانکہ اس ہے بہلے وصول کر چکا ہے اور باقی مسئلہ اینے حال پر ہے تو واپس لے سکتا ہے خواہ طالب سے یا وکیل سے پس اگر وکیل سے واپس لیا تو وکیل طالب سے پھیریے گا پیمچیط میں ہےاگر قرض خواہ نے قرض دار کے کمی مخص پراتر انے کوقبول کرلیا تو وکیل قبضہ کومخال عابہ ہے وصول کرنے کا اختیار نہیں اور نہ محیل لیعنی قرض دار ہے لے سکتا ہے پھرا گرمختال علیہ پر دام ڈوب سکتے اور قر ضہ عود کر کے محیل پر آ گیا تو وکیل کواس سے طلب کرنے کا اختیار حاصل ہوا اسی طرح اگر موکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا حمیایا بعد قبضہ کے بھکم قاضی یا قبل قبضہ کے خود ہی بسبب عیب یا خیار کے واپس کیا تو وکیل اپنی و کالت پر

باتی ہے ای طرح اگر خود درہم وصول کر لئے اور ان کوزیوف پایا تو بھی یہی تھم ہے بیہ بحر الرائق میں لکھا ہے۔

فصل:

ایک جفس کا دوسرے پر قرض آتا ہا سے نے قرضدار کے پاس ایک ایک چھی بھیجا کہ میرا جو پکھ قرض تھے پر ہوہ بھیج دے بال
اگر اس نے اپنی کے ہاتھ بھیج ویا تو وہ قرض خواہ کا مال ہے بی قبائ قاضی خان میں ہے قرض دار سے کہا کہ مال قرض فلال مخص کے
ہاتھ یامیر سے بیٹے یا اپنی بھیج ویا تو وہ قرض خواہ کا بی کہنا کہ فلاں کے ہاتھ بھیج دے ویاداس نے ایسا بی کیا اور وہ ضائع ہوا تو مطلوب کا مال گیا
کے ونکہ بی خص مطلوب کا اپنی تھا اور قرض خواہ کا بی کہنا کہ فلاں کے ہاتھ بھیج دے تو کیل نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ میر سے بیٹے یا اپنے
بیٹے یا میر سے غلام کا دے دے کہ وہ بھے پہنچا دے گا تو بیتو کیل ہے اور اگر ضائع ہوا تو طالب کا مال گیا بی ذخیرہ میں ہے
ایک خص کے دوسر سے پر سوور ہم قرض ہیں اس کے پاس ایک آدمی سوور ہم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو
ایک خص کے دوسر سے پر سوور ہم قرض ہیں لیسا اس کے پاس ایک آدمی سوور ہم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو
ایک خص میں دوسوور ہم تو ل دینے اور اپنی کی نے ان پر قبضہ کرلیا اور وہ ضائع ہو گئو تو قرض دار پر مال جیسا تھا ویسائی ہوگا اور اگر اپنی کی کو ایک سوور ہم کے دوسول بیا تھا مگر وہ ضائع ہو گیا اور موکل نے دینا پھر مطلوب ایک سوور ہم ہوگیا اور موکل ہوگی ہو جو کھی میرا تھے پر قرض دار نے کہا کہ میں نے اس کو دے دیا اور ویے اور اس نے دوسول بیا تھا مگر وہ ضائع ہو گیا اور موکل نے دینا پھر مرض دار نے کہا کہ میں نے اس کو دے دیا اور اس نے دونوں کی کا دینے ہوگیا اور موکل نے دینا اور دوسائع ہو گیا اور موکل نے دینا اور دینا ہوگیا نے دونوں کی کا دینا ہوگیا اور موکل نے دینا وہ دونوں کی کا دینا کہ کی کیل میں نے وصول بیا تھا مگر وہ ضائع ہو گیا اور موکل نے دینا وہ دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کا دینا کو مینا کے ہوگی ہو تو میں کے دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کیل ہو کے دونوں کی کا دونوں کو کا دونوں کی کار کو کا دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی

۔ اگرا کی مختص کے پاس قرض لینے کے لئے ایکجی بھیجااس نے کہا کہ میں نے قرض وصول کیا تھا تکرمیرے پاس ملف ہو گیا تو اس کی تقید اپن کی جائے گی اور اس پر صان نہ ہو گی اور صان جیجنے والے ستعقرض پر ہو گی بیٹا تار خانیہ میں ہے اگر کسی براز کے پاس ایک ایکجی بھیجا کہ فلاں فلاں کپڑ ااس وام کا بھیج وے پس براز نے اپنے ایکجی یا دوسرے کے پاس بھیجا اور راہ میں تلف ہوا اور طلب

فصل:

اگرکی فخص کوا پنا قر ضدادا کرنے کے داسطے کیل کیاتو جائز ہادرہ کیل نے جس قدرادا کیادہ موکل ہے لے گا اورا گر سے کہا کہ میری قم مرادا کر فارہ فرجی کے کارہ عرفی تھان کھا ہے یا میری زکو قادا کر دے تو اس ہوا ہی نہیں لے سکتا ہے گر درصور میکہ موکل نے یہ کہ دیا ہوکہ اس شرط پر عمی ضامن ہوں تو لے سکتا ہے کذائی الحوی۔اگر کی ہے کہا کہ قال فخص کو بڑار درہم دے دے تا کہ اس کا قرض ادا ہو یا صرف بھی کہا کہ قال فض کو بڑار درہم ادا کر دے اور میں کہا کہ میری طرف سے یا اس شرط پر کہ هی ضامن ہوں یا اس شرط پر کہ دہ و درہم تیرے بھی پر ہوں گے ہیں وکیل نے موافق تھم کے اس کو دے دیے ہی اگر و کیل اس موکل کا شریک یا خلیط ہوتو بالا بھا گا اس سے لے سکتا ہو اور اس کہا کہ میری طرف سے یا کہ دوسر کے بالا بھا گا اس کے بیا دوسر کے بالا بھا گا ورف بھی لیان دوسر کے بالا بھا گا ورف بھی ہوگ کی میال میں موکل کے میال کو فقہ دینے کہ دوسر کے کا اس موکل کا شریک یا تو اس کے باتھ کی کر کہ دیا ہو جب دوسر کا اپنی کہا کہ وہ کہاں کو فقہ دین کہ میں اگر ویکل ان کو کوں میں ہو کہاں کی میال میں موکل کے میال کو فقہ دینے کہا کہ میال میں باور کہاں کہ کر طرف سے کو کی صورت نہ پائی کہا کہ وہ بڑار دورہ ہو بھی اور اگر ان مورتوں میں بالا بھا گا واپس لے تو امام عظم ہوا کہ دوسرے کہا کہ قال می کو کہ دی سے ہو گا اور اگر ان مورتوں میں بالا بھا گا وہ ہوار دورہ ہو بیاں مورتوں میں بالا بھا گا وہ ہوار دورہ ہو بیاں مورتوں میں بالا بھا گا وہ ہوار دورہ ہو بیاں کہا کہ وہ ہؤار دورہ ہو بیاں کہ کہ میری طرف سے بول کہا کہ دورہ کہا کہ میری طرف سے مورت کہ کہ میری طرف سے دورہ میں گھر ف سے دی میاں کو کوری دورہ میں کہا تو جس کو ادا کر دے وہ ہی کہ دورہ کہا ہو کہا کہ میری طرف سے قال فتھ کو در دے ایس کے دورہ کر کہا تا تھیاں کی کا فتیاں ہو کہ کہ میری طرف سے قال قون کورتم ہو کہ دے ایسان کی کیا تو بدوں شرط وضان سے اس سے دورہ کی ہورک ہورک کیا تو بدوں شرط وضان سے اس سے دورہ کی ہورک ہورک میں دورہ کی کورک دی ہورک کیا وہ کر دے وہ ہورک کورک کے دورہ کی کھرف سے دورہ کی کھرک کے دورہ کر کے دورہ کی کھرف کے دورہ کی کھرف کی کھرک ک

ہائد نے فرمایا کہ اگر کی کواپے قرض اواکر دیے ہے واسطے کل کیا چروکل نے آن کربیان کیا کہ جن نے اواکر دیا اور موکل نے سی تھدیق کی چر جب وکیل نے جو پچھ دیا تھا اس کے لینے کا مطالبہ کیا تو موکل نے کہا کہ چھے خوف ہے کہ قرض خوا ہ آئے اور یرے وکیل کے اواکر دینے ہے اٹکار کر کے دو بارہ جھے ہے وصول کر نے تو موکل کے اس کلام کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور تھم ایا جائے گا کہ وکیل کے اس کلام کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور تھم ایا جائے گا کہ وکیل کے جس قدر ذیا وہ ہو اپس لے ایا جائے گا کہ وکیل کا تن اس کو اواکر سے پھر اگر قرض خوا ہے آکر موکل سے قرضہ لیا تو موکل وکیل سے جس قدر ذیا وہ ہو اپس لے گا اگر چا واکر ویے جس اس کی تھدیق کی ہے یہ بحرالوائق جس کھا ہے۔

درج ذیل صورت تو اکثر فقیہوں پر مشتبہ ہے تو عام لوگوں پر کیونکر مشتبہ نہ ہوگی 🏠

ایک فض نے دوسرے کو کھے درہم اس واسطے دیے کہ میری طرف سے فلاں فض کا قرضدادا کرے پھر طالب اسلام سے
مرقد ہو گیا اور دکیل نے اس کے مرقد ہونے کی حالت میں ادا کر دیا اور طالب اس حالت میں مرائیں اگر وکیل کوفقہ سے فرقی کہ اس
مرقد کو اس کا دینا جا ترفیس ہے تو جس فقد رورہم وکیل کو دیئے گئے تنے دکیل اس کا ضامن ہے اور اگر یہ بات اس کوفیس مطوم تھی تو
ضامی فیس ہے اور اس کا جبل تی عذر ہوگا کیونکہ یہ بات اکر فقیموں پر مشتبہ ہے تو عام لوگوں پر کیونکر مشتبہ نہ ہوگی بیدا فقات میں ہے
نواور این ساعہ میں امام میں سے دوایت ہے کہ ایک فض نے دوسرے کو اپنے قرضدادا کرنے کا تھم کیا پھر موکل نے فود ق قرض فواہ کواوا
کر دیا پھر وکیل نے اوا کیا تو وکیل اپنے مال کو اس سے بے جس کو کیا ہے موکل نے اوا کیا ہے شرخیش ہوا کہ دوسرے کو اوسنانے کہ میں نے تھم دینے کے بعد موکل کے اوا کرنے
میں نہ کور ہے اس میں وکئل کا علم شرط ہے اور اگر وکیل نے اس امر کے کواہ سنانے کہ میں نے تھم دینے کے بعد موکل کے اوا کرنے
ہے پہلے ادا کیا ہے تو اس کوافقیار ہے جا ہوگل ہے اس امر کے کواہ سنانے کہ میں نے تھم دینے کے بعد موکل کے اوا کرنے کے پہلے ادا کیا ہے تو اس کوافقیار ہے جا ہوگل ہوا کہ نوا میں ہونا کہ میں نے تھم دینے کے بعد موکل کے اوا کرنے کے پہلے ادا کیا ہے تو اس کوافقیار ہے جا وہ کول سے دائیں سے بی بھی ادا کیا ہے تو اس کوافقیار میں جا ہوں کی کواس کے اور کیا ہونا کہ میں نے تھر میں اور تی تو می کواسے وہ کی کیا ہوا

عرن سرن میں ہے۔ اگر دو شخصوں کے مکاتب نے کسی کو وکیل کیا کہ ایک شخص کا حصہ اس کو دے دے اور غائب ہو گیا تو

## دوسراشخص وکیل ہے چھابیں لےسکتا 🌣

اگرایک تخص نے کی کودیے کے واسط مال و کیل کودیاس نے کہا کہ بیں نے دے دیا مگرموکل اوراس تخص نے جس کو دینے کے واسط تھم کیا تھا دونوں نے اس کی تھذیہ دینے کے واسط تھم کیا تھا دونوں نے اس کی تھذیہ کی برات کے واسط تھم کیا تھا دونوں نے تھا اور قرض سا قط نہ ہوگا اور آگر تھی ہوگا ور دونوں پوسم تھی تھی تھی ہوگا اور آگر تھی ہوگا اور آگر تھی ہوگا اور آگر دوسر آتی ہے صرف اس پر واجب ہوگی جس نے تھذیب کی نہ اس تخص جس نے تھا تھا ہوگا اور آگر دوسر کے تھا مدین کی کہ اس نے وصول تھیں پایا تو وکیل ہے تسم لے گا کہ قرض سا قط نہ ہوگا اور آگر تھی ہوگا اور آگر دوسر کے تھا مدین کی کہ اس نے وصول تھیں پایا تو وکیل ہے تسم لے گا کہ اس نے دے دوس ایس اگر تشم کھا گو تو کیا ہے تسم لے گا کہ اس نے دوسر اس بایا تو وکیل ہے تسم لے گا کہ تعمل کے باس کو تم بایا کو وکیل ہے تسم لے گا کہ تصوب نا مس کے دوسر کے باس کو تھی بای کو گی بال مضمون ہو مثلا اس مضموب نا صب کے تصوب کے تسمی کور دے دے اور وکیل نے کہا کہ بیس نے ایسا کیا اور قلال موسل کے نہ کا کہ بایک کہ بایک

فصل:

## مال عین بر قبضہ کرنے کے وکیل کے احکام میں

مال معین پر قبضہ کرنے کے وکیل کوخصومت کا اختیار نہیں ہوتا ہے تی کہ اگر کسی نے اپنے غلام پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیااور قابض حال نے گواہ سنائے کہموکل نے میرے ہاتھ اس کوفرو خت کیا ہے تو موکل کے حاضر ہونے تک تو قف کیا جائے گااور بیہ استحسان ہے بہاں تک کدا گر غائب حاضر ہوا تو تج کے گواہ دوبارہ پیش کئے جائیں گے ای طرح اگر وکیل نے بیان کیا کہ عورت کے شوہریا باندی یا غلام کے مالک نے مجھے وکیل کیا ہے کہ میں اس کی عورت یا باندی یا غلام کواس کے باس پہنچادوں پس عورت نے گواہ سائے کہ وہ جھے طلاق دے گیا ہے یا باندی وغلام نے آزاد کر دینے کے گواہ سنائے تو استحساناً وکیل کا ہاتھ رو کنے کی بابت مقبول ہوں گے اور طلا ق وعمّا ق کی بابت مقبول نہ ہوں سے بیمراج الو ہاج میں ہے کسی مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا بھرایک شخص نے آکر قبصنہ کرنے ہے پہلے اس کوتلف کر دیا تو وکیل اس ہے قیمت لینے کے واسطے خصومت نہیں کرسکتا ہےاورا کر بعد قبضہ کے تلف کی تو کرسکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اگر ایک شخص نے اس واسطے دکیل کیا کہ میری امانت فلاں شخص سے لیے لے اور فلاں شخص نے کہا كه ميں نے موكل كودے دى تو اس كا قول ليا جائے گا اى طرح اگر اس نے دعوىٰ كيا كه ميں نے وكيل كودے دى تو بھى اس كا قول ليا جائے گا کہوہ بری ہے کذافی الحاوی۔ ایک محف نے دوسرے کے پاس بزار درہم ود بعت رکھے پھر جس کے پاس ود بعت رکھے تھے اس کی نیبت میں کہا کہ میں نے فلال محض کو تھم کیا کہ میری ودبیت جوفلال محض کے پاس ہے وصول کرے اور وکیل کو بدبات معلوم نہ ہوئی لیکن اس نے ود بعت وصول کرلی اور وہ ضائع ہوگئی تو صاحب ود بعت کوا ختیار ہے جا ہے دینے والے سے ضان لیے یا لینے والے سے صان لے اور اگرود بعت یاس ر محدوالے کوتو کیل کاعلم ہوا اور وکیل کونہ ہوا پس جس کے باس ود بعت ہے اس نے وکیل کو دے دی تو جائز ہے اور دونوں میں سے کسی پر ضان نہ ہوگی اور دونوں میں سے ایک کود کا لت کاعلم نہ ہوااور وکیل نے کہا کہ فلال مخف کی ود بیت مجھے دے دے کہ میں اس کے مالک کو پہنچا دوں یا مجھے دے کہ میرے پاس اسکی ود بیت رہے گی اس نے دے دی اور دہ ضائع ہوگئ تو ود بعت کے مالک کواختیار ہے جس ہے جاہے دونوں میں سے ضان لے بیقول امام ابو پوسف وامام محمد کا ہے بیفاوی

اگرکی کوود یعنی پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیااس نے تعوثی ود بعت پر قبضہ کیا تو جا تر ہے لیکن اگراس نے کہد یا تھا

کہ قبضہ نہ کرے گرسب و دیعت پر تو البتہ تعوثی و دیعت پر قبضہ نہیں جا تر ہے اور ضامن ہوگا اور اگر بعض مقوضہ و دیعت کے تلف

ہونے سے پہلے اس نے باتی پر قبضہ کرلیا تو پہ قبضہ موکل پر جا ترا ہوگا پیمب وطیس ہے ایک غلام ایک فیض کے پاس و دیعت ہے اس کے

بیضہ کے واسطے وکیل کیا اور وہ غلام خطا سے تل کیا گیا تو جس کے پاس و دیعت ہے وہی اس کی قیمت لے سکتا ہے وکیل نہیں لے سکتا

ہا ای طرح اگر غلام پر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جس کے موض جر مانہ حاصل ہوا تو وکیل کوغلام پر قبضہ کرنے کا اختیار ہے جرمانہ پر قبضہ

نہیں کر سکتا ہے اور بھی حال با ندی کے مہر یا مزدوری کا ہے اور اگر وکیل نے غلام پر قبضہ کیا پھر وہ اس کے قبضہ میں خطا ہے تل ہوا تو

اس کو قیمت لینے کا اختیار ہے میری طرح کیل کرنے ہوئی تو وکیل کو بچہ پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوا پھر وہ بچہ جن تو وکیل کر بچہ کو میں کے اپنے قبضہ میں ہے اور اگر وکیل کرنے یہ قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور باغ کے بچلوں کا

ایک مخص نے دوسرے کے باس کوئی متاع وو بعت رکھی پھر کسی کواس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا 🖈

ا مراج کے روز کئی و دبیت پر قبضہ کرنے کے واسطے سی کو دکیل کیا تو اس کوا ختیار ہے کیل کے روز وصول کرے اور اگر کل كروز قبغه كرف كاوكل كياتو آج كروز وصول بين كرسكا باى طرح أكركها كداى ساعت وصول كرلي واس ساعت كربعد وصول کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ فلاں مخص کی موجودگی میں وصول کرے اس نے بدوں اس کی موجودگی کے وصول کیا تو جائز ہے ای طرح اگرکہا کہ گواہوں کے سامنے وصول کرے اس نے بدوں گواہوں کے قبعنہ کیا تو جائز ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ بدوں فلاں مخض کی موجودگی کے قبضہ نہ کرے اور اس نے قبضہ کر لیا حالا نکہ فلا استخص موجود نہ تھا تو جائز نہیں ہے بیفسول عماد یہ میں ہے ایک مخص نے کہا کہ میں فلاں کی طرف سے تھے سے وربعت وصول کرنے کا وکیل ہوں اور مدعا علیہ نے وکالت اور ودبعت دونوں کی تقدیق کی مجردیے سے انکار کیا تو اس پرجر ماند کیا جائے گا کذانی السراجید۔اگر ایک مخص نے کسی کی ود بعت وصول کی مجر مالک و دبعت نے تتم ے کہا کہ میں نے اس کو دکیل نہیں کیا تھا اور اپنا مال اس سے لےلیا جس کوود بیت دیا تھا تو وہ قبضہ کرنے والے سے لے لے گا بشر ملیکہ بعینہ اس کے پاس قائم ہواور اگر اس نے کہا کہ بیرے پاس ملف ہو گیا یا میں نے موکل کودے ویا پس اگر و کا لت میں اس کی تقىدىنى كرچكا بواس سے كچونيس لےسكتا ہے اور اگر تقىدىتى نيىس كى بلكە كىلدىپ كى يا تىجەتقىدىتى يا تىكذىب نىس كى يابشرط خيار صانت تقدیق کی ہے تواس سے منان لے سکتا ہے اور اگر سپر وکرنے کا تھم نیس کیا گیا تھا لیکن اسنے سپر وکر دیا یا بعد و سے ہے اس ے واپس لینا جا ہاتو میا عتبیاراس کونہ ہوگا کیونکہ و واس کا م کوتو ڑتا جا ہتا ہے جس کواس نے خودتمام کیا ہے اور اگر بعدا تکار کے و د بعت اس کے پاس ملف ہو می تو بعض مشارم نے فرمایا کہ وہ منامن نہ ہوگا اور جا ہے بیہ کہ منامن ہو کیونکہ مودع کے وکیل سے انکار کرنا اس کے زعم میں بمنول مودع سے اٹکار کرنے کے ہے بینہا میں ہے ایک مخص نے دوسرے کے پاس کوئی متاع ود بعت رکھی پھر کسی کو اس پر قبعنہ کرنے کے واسلے وکیل کیا اور مستودع نے سوائے متاع موکل کے دوسری متاع وکیل کودی اور وکیل نے موکل کودے دی اورموکل کے یاس تلف ہوگئ تواس کا ضامن موکل ہوگا بیذ خروش ہے۔

اگرایک چوپاییکی ہے مستعارلیا اس پر بعد کرنے کے واسلے ایک ویک کیا اس نے بعد کر کے سواری لی تو وہ ضامن ہے اگر مرجائے اور موکل ہے رجوع تیں کرسکتا ہے کے تکہ موکل کی طرف ہے سواری کے واسلے مامور نہ تھا اور مشاریخ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ چوپایہ ایساموکہ بدوں سواری کے قابو میں چلاجا تا ہے اور اگر ایسا ہے کہ بدوں سوار ہونے کے بیس قابو میں آتا ہے تو موکل موسوری کے بیار ہونے کے بیار موسوری کے تاہد موسوری کے تاہد ہوں مواری کے قابو میں چلاجا تا ہے اور اگر ایسا ہے کہ بدوں سوار ہونے کے بیس قابو میں آتا ہے تو موکل موسوری کی موسوری کے بیاس ود بعت ہے اس محض نے قرض وار سے کہا کہ اس کی سواری پر داختی ہو چکا ہے کذائی المہول ارکر قرض وار کی کسی محض کے بیاس ود بعت ہے اس محض نے قرض وار سے کہا کہ ا

نعنى:

 کرلی کہلوگ انتا خیارہ نبیں اٹھاتے ہیں تو اس کے جواز میں اختلاف ہے بیمحیط میں ہے۔

اگردیت میں اُونٹوں کا تھم ہوااور طالب نے کسی کواُن پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا' اُس نے قبضہ کر کے اُن کو دانہ جارہ دیاتو بیاُس کا احسان ہے کہ

پی اگر وکیل مدی کی طرف ہے ہواور اس نے تھوڑی کی چیز پر صلح کر لی تو امام اعظم کے نزدیک صلح مدی پر جائز ہوئی اور صاحبین کے نزد یک نہیں گر جبکہ ایسا ہوجائے کہ لوگ اتنا خسارہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر دعوی ایسا ہوکہ اس میں مدی کے پاس جمت نہ ہو اور مدعا علیہ خصم انکار کرتا ہوتو صلح ہر حال میں جائز ہے یہ مسوط میں لکھا ہے خون کے مقدمہ میں اگر مطلوب مدعا علیہ کے دکیل نے قاضی کے سامنے اقرار کر دیا کہ مدی میر ہموکل ہے جے حق کا مطالبہ کرتا ہوتو قیا سا اقرار جائز ہے اور استحسانا جائز نہیں ہا ای طرح اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب لگایا اور عیب سے سلح کے واسطے کوئی وکیل مقرر کیا اس نے اقرار کر دیا کہ مدی میر سے موکل ہے جے جق کا مطالبہ کرتا ہے قیا سا اقرار جائز ہے اور استحسانا جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب لگایا اور عیب مصلح کے واسطے کوئی وکیل مقرر کیا اس نے اقرار کر دیا کہ مشتری نے عیب باطل کر دیا اور راضی ہوگیا تھا تو اس کا قرار موکل پر دوا نہ ہوگیا تھا تو اس کا قرار موکل پر دوا نہ ہوگیا تھا تو اس کا قرار موکل پر دوا نہ ہوگیا تھا تو اس کا قرار موکل پر دوا نہ ہوگیا گاگر مطلوب کے دیل نے مطلوب کے دیل نے مطلوب کے دیل نے مطلوب کوئی جیز معین نہیں کی تھی تو جائز ہے اور مطلوب کو احتیار

ا تقل عد ....مطلوب اس میں قاتل ہے جس کانفس قصاص میں مبارے ہے توصلح کا وکیل کو یا اس کے نفس کاخریدار سے اور طالب ولی خون ہے تو وہ صلح میں بیجنے والا ہوا۔ ع سمویا طالب نے قاتل کانفس اس کے ہاتھ فروخت کیا بذریعہ وکیل کے۔ سے بیجنی غلام دے دے کیونکہ اس کو دونوں میں اختیار ہے۔

اورا گرمطلوب نے کئی تحقی کو قصورت کے واسطے دکیل کیااس نے اپنے پاس سے مال اوا کر دیاتو موکل سے بیل لے سات ہے دیت اورا گرمطلوب نے دیت میں کچھ درہم وقت فعر کو دیے اور کہا کہ بھری طرف سے تم دونوں ادا کر دو بیل دونوں نے طالب سے دید یا عمروض پر سلے تھربائی تو جائز ہے اورا گر دونوں نے سوائے ان درہموں کے جو دیے گئے تصدوسر سے اوا کر دیے تو تیاس جا بہتا ہے کہ ان درہموں کو مشل کو دینا جا ہے تہد سوط میں ہے اگر کی تحقی پر دحوی اورا کہ اس نے ان درہموں کے مشل دینا جا ہے تہد سوط میں ہے اگر کی تحقی پر دحوی اورا کہ اس نے سر میں زخم ڈالا ہے اس نے کی کو وکیل کیا کہ سلے کر سے اور مال سلے کا ضامی ہوا ہی اورا گر عمرا زخی کی سو درہم سے زیادہ پر صلے تر اور کی ہوا کہ اس نے پی اگر وہ وزخم خوا ہو کہ جا تر ہے کہ جا تر ہی کہ اگر وہ وزخم کے اورا گر عمرا زخی کیا ہے تو زیادتی بقدراس کے جا تر ہے کہ لوگ پر داشت کرتے ہیں اورا گر عمرا زخی کیا ہوگیا تو امام کے مزد کید ہوگی اورا گر عمرا زخی کیا تو امام کے مزد کید ہوگی اورا گر عمرا زخی کی گر زخم انجا ہوگیا تو امام کے مزد کید ہوگی اورا گر عمرا زخی کی گر زخم انجا ہوگیا تو امام کے مزد کید ہوگی اور اگر عمرا زخی کے حوال کی اورا گر ماک کے اور کی کی گر زخم انجا ہوگی کی گر خوا ہوگی ہوگی کی کی می کر خوا ہوگی ہوگی کی کے دونوں کی اورا گر می کی موجوز ہیں جا تر ہوگی اور ایک کی تو موکل پر آ دھے کی صلح جا کر ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی میں جا تر ہوگی اور اورا کی کی اور کی دور کر کے دورا کی داشت کر لیے ہیں اورا گر اس نے دخان دی کی دونوں کی اور تر بر ہوگی اور اوران کے تقصان سے مولئی کی اور موسی درخم سے اگر اس نے دخان دور کی کھی اس کی دورونوں کی اور کی دی کی اور کی دیا ہوگی کی اس کے دورونوں اوران کے تقصان سے سلح کی موسی کی دورونوں کی اور کی کی اور کی دورونوں دورونوں کی دورونوں

اگر کمی کے زخم سرکا ایک مخف پر دعویٰ کیا جمیاس نے ایک مخف کوسلے کوا سطے ویل کیا اور کہا کہ بدل کی حائت کر لے اس
نے وصیف نے غیر معین یا ۱۰ بکریوں یا ۱۵ اونوں پر سلح کی تو جائز ہے اور ویل پر اوسلامر تبہ کے واجب ہونئے جیسا موکل کے خود سلے کرنے
میں درمیانی واجب ہوتے اگر مطلوب نے کسی سر کے زخم سے جواس نے عمد ازخی کیا مسلح کرنے کے واسطے ویل کیا اور ویل نے موکل
کے خلام کی ۱۰ برس خدمت کرنے پر سلح کی تو جائز ہے اگر شراب یا سور پر سلح قرار دی تو بیطو ہے ویل یا موکل پر پھے واجب نے ہوگا اور
اگر ویکل نے کہا کہ میں تھے سے اس غلام یا اس سر کہ پر سلح کرتا ہوں پھر وہ غلام آزاد نگلا اور سر کہ شراب نگل تو ویل پر زخم کا ارش واجب
بوگا اگر دوغلاموں پر سلح کی پھر ایک غلام آزاد نگلا تو سلے سوائے باتی غلام کے اور پھے نہیں نیدام اعظم کا قول ہے۔
سر ہے۔

الركس مخض نے ایك آزاداورایک غلام کول كيا 🖈

اگر کی غلام پرسلے کی اور وہ در ہیا مکا تب لگلایا کی باتھی پرسلے کی اور وہ ام ولد نکی اور وکس نے اس کے سرد کرنے کی حیات کی ہے است کی ہے آل اور دونوں نے ایک فیض کو دکس کیا کہ ہماری طرف سے سلے کرے اس نے ایک مین کی طرف سے سوخی زخم ڈالا اور دونوں نے ایک فیض کو دکس کیا کہ ہماری طرف سے سلے کرے اس نے ایک مین کی طرف سے سود ہم پرسلے کی تو جائز ہا اور دوسرے پر آ دھا اور اور مین کر ای کی طرف سے سلے کی اور اس کو مین کیا تو جائز ہا اور وکس کیا کہ دونوں سے سلے مظہر اٹی پھراس نے ایک مین سے سلے کی تو جائز ہا کہ دونوں سے سلے مظہر اٹی پھراس نے ایک مین سے سلے کی تو جائز ہا دور اس کی تا ہم دونوں سے سلے مظہر اٹی پھراس نے ایک مین سے سلے کی تو جائز ہا دور کی کیا اور اگر کی ایر آزاد ور ایک غلام نے کی کا سرذمی کیا اور اور کی کا سرذمی کیا اور ذمی کی اور اگر کیا کہ خواس کے اور اور کی کا سرذمی کیا اور اور کی کا سرذمی کیا اور دونوں کی طرف سے پائچ سودرم پرسلے مظہر اٹی تو کہ کہ تا ہم دونوں کی طرف سے پائچ سودرم پرسلے مظہر اٹی تو اس کے مالے مقام کے اور دونوں کی طرف سے پائچ سودرم پرسلے مظہر اٹی تو اور کی کہ تا ہم کی کی تو بول کی خواس کی خواس کی حواس کی دونوں کی طرف سے پائچ سودرم پرسلے مظہر اٹی تو بران کی خواس کی دونوں بھی تھیے ہوگا آزاد کے وارثوں کو تو بران کی خواس کی دونوں بھی تھیے ہوگا آزاد کے وارثوں کو در بران کی خواس کی دونوں خواس کے دونوں بھی تھیے ہوگا آزاد کے وارثوں کو در بران کی خواس کی خواس کی دونوں بھی تھیے ہوگا آزاد کے وارثوں کو کی خواس خواس کی خواس کی

اگرمکاتب برکسی جرم کایاس کے غلام برکسی جرم کادعوی ہوا ہے

اگرکوئی غلام خطا ہے معتول ہوا اور مالک نے کی کوئی کے واسطے مقرر کیا اس نے دی بڑار درہم پرسلی کی تو جائز ہے اور
مالک دی درہم واپس کر دے اور اگر اس کی آتھ بھوڑ دی گی اور چید بڑار درہم پرسلی ہوئی تو امام ابو بست کے نز دیک جائز ہے اور اگر
ہوئی تو امام ابو یوسٹ کے سریش موضحہ زخم کیا ہے اور بڑار درہم پرسلی ہوئی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے اور اگر دی بڑار درہم پر
صلی ہوئی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک اس یس سے دی درہم کم کئے جائیں گے اور امام بھڑ کے نز دیک آتھ بھوڑ نے یس سوائے پائی
درہم کم یا نجی بڑار درہم کے واجب نیس ہوتے ہیں اور موضحہ زخم میں سوائے نصف درہم کم یا نجی سودرہم کے واجب نیس ہوتے ہیں یہ
میط میں اکھا ہے اگر مکا تب پرکی جرم کا بااس کے خلام پرکی جرم کا دھوئی ہوا اور اس نے کسی کوسلے کے واسطے وکیل کیا بھر مکا تب عاجز

اے وسیف قابل خدمت ہا تمری یا غلام خواہ ہزا ہو یا جھوٹا ہو۔ ع نہ دیکا اس لئے کہ جب مسلمان نے عوش میں شراب یا سود تھیم ایا اور دواس کا ما لکٹینں ہوسکتا تو بھویا اس نے معاف کر دیا۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جاد 🕥 کات الوکالت

ہوااور غلام ہوگیا اور ہیل کو مطوم نہ تھا کہ اس نے سلح کی اور بدل ملح کی منانت کر لی تو مکا تب کی ذات پر بیسلم جائز نہیں ہے ہی وکل سے مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ اس نے منانت کر لی ہے اور جب مکا تب آزاد ہوجائے آواس ہے بھیر لے گا بیمسوط ش اکھا ہے اور اگر کی کس کے سر بی زخم ڈوالا کیا اس نے کہا کہ بیس نے تھے کو اپنے سر کے زخم بی وکیل کیا اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو وکیل کو ملے کرنے یا مخوکر نے یا خصومت کرنے کا اختیار نیس ہے اور اگر زخم کا بوراارش لے لیا ہی اگر زخم خطا ہے آیا ہے تو اسحانا جائز ہے اور اگر جو آہوا ہوا کے اس کو ارش کر تھا کہ ہو کھی تو میرے اس زخم کی بابت کرے وہ جائز ہوا کہ اس نے کہا کہ جو کھی تو میرے اس زخم کی بابت کرے وہ جائز ہوا کہ اس نے کہا کہ جو کھی تو میرے اس زخم کی بابت کرے وہ جائز ہوا کہ بی کہ اور اگر کہا کہ جو بھی تو کرے وہ جائز ہوا کہ بی کر میا تو جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ جو بھی تو کرے وہ جائز ہوا کہ وہ بی کرنا اور سے وغیرہ سب کرنا جائز ہے کو ائی المہوط۔

نهرخ: 🕢

## دو مخصوں کو کیل کرنے کے بیان میں

ایک مخص نے دو شخصوں کو اپنا قرضہ فلال شخص سے دصول کرنے کے واسطے وکیل کیااور موکل عائب ہو گیا ہے۔

اگر ضلع کے واسطے دو مخصوں کو کیل کیا بھرایک نے ضلع کرایا تو جائز نہیں ہے اور اگر بدل خلع معین کر دیا ہوتو بھی ایسانی ہے

کذائی الذخیرہ ای طرح اگر ایک نے ضلع کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی تو بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرایہ نے کہ کہ

میں نے اس مورت سے خلع کیا کذائی فاوی قاضی خان ایسے سائل میں قاعدہ ہے کہ جس تصرف میں دائے کی احتیاج ہے اگر اس

ا باطل .....اس واسطے کہ دونوں کا نافذ ہونایا طل ہے تو الا حالہ ایک ڈاغر گئی ہوتا ہوئے تھی دونوں معاواتع ہوئے تو کی کر تی تھیں ہوئی گئی ہوتا ہوئی ہوئی واسلے کہ دران میں شرکہ ہوگا۔

عور محدوں میں مورت ہی باطل کہا جائے لیک خان میں شرکہ ہوگا۔

www.ahlehag.org

على دو تحض کوو کیل کیااورا یک نے وہ کام کیادوسرے نے نہ کیا تو جائز نہیں ہاور جس تصرف میں رائے کی ضرورت نہیں ہاں میں ایک کے تصرف سے بدوں دوسرے کے جواز ہو جائے گا اگرا پی عورت کا کام دو شخصوں کے ہاتھ میں دیا یعنی اس کو طلاق دیں یا نہ دیں ہی نہ نہ کا اگرا پی عورت کا کام دو شخصوں کے ہاتھ میں دیا یعنی اس کو طلاق دی تو بیا اور ہزار درہم دونوں کو دے دیے ہی ایک نے بدوں دوسرے کے وہ درہم اس شخص کو دے دیئے تو تیا ساجا ہتا ہے کہ ڈا تھ بھر اور استحسانا ضامن نہ ہوں کا اور کے کہا ہاں کو یہ درہم دے دیا ہی نہ دی تو اسطادی کی دونوں وکیلوں نے کسی کو اس واسطے وکیل کیا کہ جس کو مالک نے کہا ہاں کو یہ درہم دے دائل نے دے دیئے تو تیا ساجا ہتا ہے کہ دونوں وکیلوں نے کسی کو اس واستحدانا ضامن نہ ہوں گی کے وکئے جو تحص اس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے مالک کی طرف سے تیاں کیا گیا ہوں اور استحسانا ضامن نہ ہوں گی کو نکہ جو تحص اس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے مالک کی طرف سے میان کیا گیا ہوں کہ بھر کیا ہوں کہ کہ کہ کہ کو نکہ ہوگی گیا ہوں کہ کہ کہ کو نکہ ہوگی کہ کہ کہ کو نکہ ہوگی گیا ہوں کرنے کے واسطے جو اس مراہ کو کہ کہ کہ کہ کو نکہ ہوگی کہ کہ کو نکر ہوئی کو کا لت کے واسطے دوبارہ گواہ منا نے کہ اس محض کو نگا تی ہوگی آئے ہوگی کہ کہ کی کہ کہ کہ کو نگا تی ہوگی کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو نگا گیا گیا ہوگی کہ کہ کہ کو نگا گیا گیا گیا ہوگی کہ کہ کہ کو کو نہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

اگر دو مخصوں کوایک قرض کے دعویٰ میں خصومت کرنے اور قبضہ کرنے کے داسطے وکیل کیا تو ایک کو بدوں دوسرے کے خصومت کا اختیار ہے لیکن ایک بدوں دوسرے کے قبضہ نہ کرے گا ہیں اگر ایک نے قبضہ کیا تو قرض دار بری نہ ہو گا جب تک دوسرے وکیل کے ہاتھ میں بھی یا موکل کے پاس نہ پہنچے کذا فی الحاوی۔نوا درابن ساعہ میں امام ابو پوسٹ سے روایت ہے کہ ایک گھر ایک مخض کے قبضہ میں ہاس پرایک مخص نے دعویٰ کیااوراس میں خصومت کے واسطے دو مخصوں کواوراس پر قبضہ کرنے کے واسطے دکیل کیا پس دونوں نے مخاصمہ کیا بھرایک وکیل مرحمیا تو امام نے فرمایا کہ میں زندہ وکیل ہے گھر کے مقد ہے میں گواہ قبول کروں گا ادر موکل کی ذگری کردوں گالیکن گھراس کے قبضہ میں دینے کا تھم نہدوں گا بلکہ مردہ وکیل کی طرف سے ایک وکیل اس وکیل کے ساتھ مقرر کر کے دونوں کے قبضہ میں گھرسپر دکرنے کا تھم دوں گا اس طرح اگر ایک ہی وکیل مقرر ہوا ہواور اس نے گواہ سنائے اور میں نے موکل کی ڈ گری کر دی پھروہ وکیل مرگیا تو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے مدعا علیہ کو تھم دوں گا کہ گھر اس کے قبضہ میں سپر دکر دے اور مدعا عليه غاصب كے ہاتھ ميں نہ چھوڑوں كا كذا في الذخيره \_اگر دو شخصوں كوئيج كے واسطے وكيل كيا اورا يك ان ميں غلام مجور ہے تو اكيلا دوسرائ میں کرسکتا ہے کیونکہ موکل ایک کی رائے پر راضی نہیں ہے ہی اگر ایک وکیل مرگیا یا اس کی عقل جاتی رہی تو دوسرااس کو فرو خت نبیں کرسکتا ہے اگر دو مخصوں کوایک غلام فرو خت کرنے یا خریدنے کے واسطے وکیل کیا پس ایک نے بدوں دوسرے کے بیکام کیا تو جائز نہیں ہے جب تک کہموکل یا دوسراو کیل اجازت نہ دےخواہ دام مقرر کردیئے ہوں یا نہ مقرر کئے ہوں ادرخواہ دوسراد کیل غائب ہو یا حاضر ہولیکن خریداور فروخت میں ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسکیلے نے خریدا تو خریداری اس کے ذمہ بلاتو قف پڑ جائے گی بخلاف تھے کے کہ بیموکل یا دوسرے وکیل کی اجازت پرموقو ف رہے گی ای طرح مکا تب کر دینے یا مال لے کرآ زاد کر دینے کے دونوں وکیلوں میں اگر ایک نے کیا دوسرے نے نہ کیا تو جائز نہیں ہے جب تک کہ موکل یا دوسراو کیل اجازت نہ دے اور اگر کسی کو پچھے ہد کیا اور اس کے سپر دکرنے کے واسطے دو وکیل کئے اور ایک نے بدول دوسرے کے سپر دکیا تو ہبہ سیح ہوگیا اور گرادائے قرض کے واسطے دو وکیل کئے اور قرض ان کودے دیا بھرایک نے بدوں دوسرے کے قرض ادا کیا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے ایک مخص نے دو شخصوں کو کیل کیا کہ میری دونوں عورتوں کواس قدر مال پر ضلع کرا دیا میرے دونوں غلاموں کواس قدر در ہموں پر فروخت کر دو

مجر دونوں نے ایک عورت سے ضلع کیایا ایک غلام کوتمن معلوم پر فروخت کیا تو جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر دو مخصوں کووکیل کیا کہ دونوں یہ مال معین ہبہ کر دواور موہوب لہ کو تنعین نہ کیا تو سب کے نز ویک ایک منغر دہوسکتا ہے کذا فی البحرالرائق۔رہن کے دو وکیلوں میں ہے ایک منغرونہیں ہوسکتا ہے بیہ حاوی میں لکھا ہے اگر دو وکیلوں کو کوئی گھریا زمین اجارے پر لینے کے واسطے وکیل کیا ہی ایک نے اجارے پرلیا تو بیعقدای کے لئے ہوا اور اگر اس نے موکل کو دیا تو دست بدست دونوں میں از سرنو اجارہ منعقد ہوا کذاتی الحیط۔ اگر دو مخصوں کواپی ود بعت پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہی ایک نے بدوں دوسرے کے قبضہ کیا تو وہ ضامن ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ قبضہ کیا تو جائز ہے اور ہرایک کودوسرے کے پاس وربیت رکھ دینے کا اختیار ہےاور دونوں کواختیار ہے کہ ایک کے عیال کے پاس ود بعت رکھ دیں کذافی الحاوی۔ایک محف نے دومحصوں ہے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک کو وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک ہی باندی ہزار درہم کوخرید دے ہیں ایک نے خرید دی چر دوسرے نے خریدی تو دوسرااینی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر دونوں نے ایک ہی وقت میں موکل کے واسطے با ندی خریدی تو دونوں باندی موکل کی ہوں گی اور اس پرفتوی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اگر کسی مخض کوابنا غلام بیجتے کے واسطے وکیل کیا اور دوسرے کو بھی اس غلام کے بیچنے کے واسطے وکیل کیا ہی اس نے ایک مخص کے ہاتھ بچا اور دوسرے نے دوسرے کے ہاتھ بیچا ہی اگر پہلامشتری معلوم بوتو غلام ای کا بوگا اور اگر اول ندمعلوم بوتو برایک کوآ دهاغلام مطی اور آ دید دام دینے برسی سے اور و وایک اس سے خدمت اورا گرغلام کی ایک وکیل کے قبضہ میں ہویا موکل کے قبضہ میں ہوتو بھی مین علم ہادرا گرکسی مشتری کے قبضہ میں ہوتو وہ اولی شار ہوگا اور ای کو ملے گالیکن اگر دوسرے مشتری نے اسے خریدنے کی تاریخ اس سے پہلے لکھی دکھائی تو ایسانہیں ہے اور ایک سے صورت ہوسکتی ہے کہ ایک وکیل نے ایک مخص کے ہاتھ اور خودموکل نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیایا ایک ہی وکیل تھا اس نے ایک کے ہاتھ اور موکل نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور بیصورت کتاب میں فدکورنہیں ہے اور شک نہیں ہے کہ اگر اول معلوم ہوتو وہی اولی ہوگا اور اگرمعلوم نہ ہوتو حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہموکل کی تجے اولی ہوگی ابن ساعد نے امام محد سے روایت کی کہ غلام دونوں خریداروں میں آدھا آدھا مشترک ہوگا پیمیط میں ہے۔ اگر دو مخصوں کو ہزار درہم اس واسطے دیئے کہ فلاں مخص کؤدے دیں چرایک نے اس کودیئے تو قبلِ ساورہ نصف کا ضامن ہوگا

د ہے دیں پس دونوں نے رہن کیااورایک نے مرتبن کوئے کے واسطے اختیار دیا تو مرتبن کوئے کا اختیار حاصل نہ ہوگا کیونکہ ایک ان کئے کا اختیار علیے دونیوں نے کہا کہ فلاں شخص تجھ ہے قرض ، گئ نے کا اختیار علیحد ہ نہیں رکھتا ہے تو دوسر ہے کوبھی نے کا اختیار نہیں د سے سکتا ہے پس اگر دونوں نے کہا کہ فلاں شخص تجھ سے قرض ، گئ ہے اور دونوں نے اس کوربمن دے دیا پھر ایک نے کہا کہ ہم کو بھینے والے نے تھم دیا تھا کہ ہم مرتبن کو بھی کا اختیار دے دیے ہر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار دے دیے پر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار دے دیے پر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار دے دیے پر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار حاصل ہو جائے گا کیونکہ ایک اپنی بھی ہے واسطے منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار دے دیے پر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار دے دیے پر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار حاصل ہو جائے گا کیونکہ ایک آپھی بھی ہے دا سطے منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار دے دیے پر بھی منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار حاصل ہو جائے گا کیونکہ ایک آپھی تھی ہے دا سطے منفر دبوسکتا ہے تو بھی کا اختیار حاصل ہو جائے گا کیونکہ ایک آپھیل

(باري): (ه)

ان صورتوں کے بیان میں جن سے وکیل وکالت سے باہر ہوجا تا ہے

ازانجملہ ہیہ ہے کہ جس امر کے واسطے وکیل کیا تھا اس میں وکیل کے تصرف سے پہلے خود موکل تقرف کرے مثلاً اپنا غالم
یچنے کے واسطے کیل کیا گھر موکل نے خود بچا یا دیر کردیا تو ایک وکالت سے فارج ہواای طرح اگر اس میں استحقاق
ثابت ہوایا وہ اصلی آزاد ہے تو بھی وکالت سے فارج ہوا کہ انی البدائع ہاگر بچے کے واسطے کیل کیا گھر فلام یا با ندی کو بہہ یاصد قہ کیا یا
اس سے وطی کی اور ام ولد بنایا تو وکیل وکالت سے فارج ہوا کہ ان البدائع ہاگر وطی کی اور ام ولد نہ بنایا یا فدمت کی ایجارت کی اجازت وی تو وکالت پر باتی ہے اور اگر دمن کیا یا کر اسد سے فارج ہوا کہ ان وار ام ولد نہ بنایا یا فدمت کی یا جازت وی تو وکیل نے فلام
وکالت پر باتی ہے اور اگر دمن کیا یا کر اسد سے کر سپر دکیا تو فلا ہر الرولیة میں ہے کہ وکالت سے بابر نہ ہوگا اگر موکل یا وکیل نے فلام
فرو وخت کیا گھر رہیں ہو گئے گئے ہوئی والی دیا گیا تو وکیل اس کو فروخت کر سکتا ہے اور اگر موکل نے فروخت کیا اور اسطے ہے کذا
تی روز کی خیار کی شرطی کھر تھے تو ژ دی تو وکیل فروخت کر سکتا ہے اگر چہموکل واپس کرنے کا مختار ہے جبکہ خیار اس کے واسطے ہے کذا
اگی گھر میں ہا گر اپنے فلام کو آز او کر نے یا مکا تب کرنے کا وکیل کیا گھر ما لک نے اس کو فروخت کر ویا تو وکیل وکالت سے ضارح ہو
آئی بی و کیل بھی اپنی وکالت پر ہا ورا گر ایسے سب سے آیا کہ جواصل سے تھے کے واسطے نے تو اس کی قدیمی ملک میں آیا چواز مرفو مکلیت بیدا کرتی ہو جی اور اگر المی حرب نے فرید کیا ور اگر المی حرب نے فرید کیا وہ اس کے تھے کھر موکل نے اس کوفر یدا اور از مرفو مکیت حاصل ہوئی تو وکالت عود نہ کرے گی اور اگل حرب نے اس کوفید کیا اور اگر میا ہی دور تیا وہ کیل کیا آز اور کر نے کر واسطے وکیل کیا آز اور کر نے کوالت ہو تید ہوگر دار الحرب میں چگی تی اور اگل حرب نے اس کوفرید اور کیا گئر اور کیا گئر کے آز اور کیا گئر کیا گئر وہ مرتد ہوکر دار الحرب میں چگی تی اور وگی اور مولی اور کیا اس کو کیل کیا آز اور کر نے کوا بیا کرنہ ہوگی اور میں ہوگی اور والی اور کیا گئر اور کیا گئر اور کی تو کیل کیا آز اور کر نے کوا بیا گئر نہ ہوگی اور میں ہوگی کوار والی کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر نہ ہوگی اور کیا گئر کیا گئر نہ ہوگی اور کیا گئر کو کیا گئر کیا گئر کیا گئر نہ ہوگی اور کیا گئر نہ ہوگی اور کیا گئر نہ ہوگی اور کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا

اگرکسی دار معین کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا حالانکہ وہ پریٹ زمین تھی پھراس پرعمارت بنائی گئی مرکب میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام کیا حالانکہ وہ پریٹ زمین تھی پھراس پرعمارت بنائی گئی

پھروکیل نے اس کوخریداتو جائز نہیں ☆

اپناغلام ہبہ کرنے کے واسطے وکیل کیا بھر موکل نے خود ہبہ کردیا پھر ہبہ ہے رجوع کرلیا تو و کالت عود نہ کرے گی تی کہ وکیل کو ہبہ کردیا پھر ہبہ ہے رجوع کرلیا تو و کالت عود نہ کرے گی تی کہ وہبہ کردیے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر کسی چیز کی خرید اری کے واسطے وکیل کیا اور خود خریدی تو بھی ایسا ہی ہے یہ بدائع میں ہے اگر کسی کو معین گیہوں کے خرید نے یا فروخت کرنے کا وکیل کیا بھروہ آٹا یا ستو بناؤ الے گئے تو و کالت سے نکل گیا کذائی الخلاصہ۔اگر کسی دار معین گیہوں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا مالا نکہ دور پیٹ زمین تھی بھراس پر محارت بنائی گئی پھروکیل نے اس کوخریدا تو جائز نہیں

ہادراگر ممارت بن ہوئی میں اس میں ایک دیوار بڑھائی گئی گئی کہ گل لگائی گادروکیل نے فریدی تو موکل کے ذمہ پڑھے کا ای طرح بچے کی دکالت میں بھی بھی بھی بھی ہے ادراگر کہا کہ میرے واسطے یہ پر بٹ زمین یا بیتر اس خرید دیا کہا کہ فروخت کرد ہے پھر اس میں خرما کے درخت یا اور درخت لگائے گئے یا دار گیا جام یا حانوت بنائی گئی یا باغ بیار دیواری کا کردیا گیاتو اس کی خرید و فروخت موکل کے ذمہ نہیں پڑے گی ان طرح اگر گیہوں کی بھیتی یا انگور کے تاک لگائے گئے تو بھی بھی تھم ہے بیم چھ مرخسی میں لکھا ہے اگر کسی کو موکل کے فرز تھی تھی اس واسطے دیا کہ میر اقر ضداوا کردیے پھر موکل نے فودادا کردیا پھر وکیل نے ادا کہا لیس اگر وکیل کو موکل کے فول کی خرد تھی تو ضامن ہوگا اور خبر نہ ہونے میں تشم کے ضامن نہ ہوگا اور موکل قرض خواہ سے وہ مال جو وکیل نے دیا ہے واپس لے گا اوراگر خبر تھی تو ضامن ہوگا اور خبر نہ ہونے میں تشم کے ساتھ وکیل کا قول لیا جائے گا کہ افی الحادی۔اگر اپنا غلام مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا اس نے مکا تب کردیا پھروہ عاجز ہوکر غلام موکا تو وکیل کو اوراگر خبر تھی کی کیا اس نے مکا تب کردیا پھروہ عاجز ہوکر غلام ہوگیا تو وکیل کو حادث کیا گائی کردیا پھروہ عاجز ہوکر غلام ہوگیا تو وکیل کو دیار موکل نے اس کو بائن کردیا تو وکیل دوبارہ نکاح نہیں کراسکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

ز کو ق کے وکیل نے اگر موکل کے خوداداکر دیئے کے بعدادا کی تو امام اعظم کے نزدیک ضامن ہوگا خواواس کوموکل کااداکر دینامعلوم ہویا نہ معلوم ہواور صاحبین کے نزدیک اگر معلوم ہوتو ضامن ہوگا ورنہیں بیمجیط میں ہے از انجملہ خودموکل کے معزول کرنے سے معزول ہوجاتا ہے اورعزل کے میجے ہونے کی دوشرطیں ہیں ایک سے ہے کہ وکیل کواس کاعلم ہوجائے کیونکہ معزول کرنا ایک

<sup>۔</sup> میں کہتا ہوں کدان کے عرف میں (وار) کالفظ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے اور ہارے عرف میں پیاطلاق جائز نہیں ہے بلکہ کھر کے مانند ہوتو فرق ہمیشہ محفوظ رکھنا جا ہے تا کہ فقد میں نافع ہو۔

اگرخصم کی غیرحاضری میں وکیل معزول ہوا پس یابیوکیل طالب کا تھاتو معزول کرنا سیج ہے

ایک مخض نے سنر کا ارادہ کیا اس کی عورت نے کہا کہ اگر تو فلاں مدت تک ندا نے تو میری طلاق کے واسطے کی کووکیل مقرر کردے کہ جھے اس وقت پر طلاق دے دے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے وکیل کولکھا کہ میں نے تجھے وکا لت سے خارج کر دیا تو

نصير بن يجيٰٰ نے فرمایا کەمعزول کرنامیج ہےاور محمد بن سلمة نے فرمایا کەمعزول کرنامیج نبیس ہے بیمچیط سزھسی میں ہےاز انجملہ موکل کے مرجانے سے معزول ہوجاتا ہے کیونکہ تو کیل موکل کے تھم سے تھی اور مرجانے سے تھم دینے کی اہلیت باقی نہ رہی ہیں وکا لت باطل ہو گئی خواہ وکیل کواس کے مرنے کی خبر ہو بانہ ہو یہ بدائع میں ہے اور اگر طالب مرکمیا اور طالب کے مرنے کی خبر مطلوب کونہ جوئی اس نے وکیل کو مال دے دیاتو ہری نہ ہوگا اور اس کو واپس کر لینے کا اختیار ہے اور اگر موکل کے مرنے کی خبر تھی تو وکیل سے منان نہیں لے سکتا ہے اگر اس کے باس ضائع ہو جائے کذا فی الخلاصہ۔ وکیل نے بطور تھے الوفاء کے فروخت کیا پھراس کا موکل مرحمیا تو اس کے مرنے کے کیل معزول نہ ہوگا کذانی البحرالرائق۔ایک مخص پر دعویٰ کیا گیا کہ اس نے سرزخی کر دیا ہے اس نے ایک مخص کوسلے کے واسطے وکیل کیا پھرموکل مرمیا تو وکا لت باطل ہو تی پس وکیل نے صلح کی اور اینے مال سے صانت دی تو خاصة وکیل پرصلح جائز ہوئی اور اگرموکل نەمرااورطالب مركبيا اوروكيل نے طالب كے وارثوں مصلح كى تو جائز ہے كيونكه طالب كے وارث بجائے اس كے قائم ہو کرمطالبہ کر سکتے ہیں کذافی انمہبو ط۔ازانجملہ موکل کا مجنون ہوجانا و کالت کو ہاطل کرتا ہے بشرطیکہ جنون مطبق ہو کیونکہ اس ہے اہلیت تھم باتی نہیں رہتی ہے کذا فی البدائع اور جنون مطبق امام ابو پوسٹ کے نز دیک ایک مہینہ ہےاور امام محمد کے نز دیک ایک سال کامل ہے اور یمی سیجے ہے کذا فی الکافی اور مشائخ نے فر مایا کہ جنون مطبق کا جو تھم ذکر کیا و والیں وکالت کے حق میں محمول کیا جاتا ہے کہ جو لازمی نہ ہوکہ ہرائساعت موکل اس کومعزول کرسکتا ہے جیسے طالب کی طرف سے وکیل خصومت ہوتا ہے اور اگر و کالت لازمہ ہوکہ موکل ہرساعت اس کومعزول نہ کرسکتا ہو حتل عدل <sup>ج</sup>ے کہ ہیچے رہن پرمسلط ہواورمسلط کرنا عقدر بن میںمشروط ہوتو مو**کل** کے جنون کی وجہ ے وکیل معزول نہ ہوگا اگر چہ جنون مطبق ہواور اگر وکیل کوجنون مطبق ہوا اور ایسا ہو گیا کہ نیابت اور خرید وفر وخت کوئیں سمجھتا ہے تو وکالت ہے باہر ہوجائے گاحتیٰ کہ اگراس حالت میں خرید وفروخت کی تو جائز نہیں ہے اور اگر ایسی حالت ہو کہ نیابت وخرید وفروخت سمجمتا ہے تو وکیل باقی رہے گا اورمعزول نہ ہو گا لیں اگر خرید وفروخت کی تو اصل میں ندکور ہے کہ جائز ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ جو امل میں ندکورے و والیی صورت میں کمان کیا جاتا ہے کہ جب موکل اس سے راضی ہوا ورا گرموکل پندنہ کرے تو اسکا تعرف موکل پر نا فذ نه ہوگا كذا في الحيط \_

اگروکیل نے کہا کہ بیغل میں نے اس عورت کی حیات میں کیا ہے تو خرید فروخت و نقاضائے قرض و ادائے قرض وغیرہ کے ایسی چیزوں میں جو تلف ہو چکی ہیں اس کی تصدیق کی جائے گی جڑ

از انجملہ موکل کا مرقد ہوکر دارالحرب میں جا ملنا وکیل کو وکالت سے خارج کرتا ہے اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے اور
صاحبین کے نزد یک نہیں خارج کرتا ہے اوراگر موکل عورت ہے اور مرقد ہوگئ تو وکیل اپنی وکالت پر ہے یہاں تک کہ عورت مرجائے یا
دارالحرب میں چلی جائے اور یہ بالا جماع ہے کیونکہ عورت کا مرقد ہونا مانع نفاذ تصرف نہیں ہے یہ بدائع میں ہے اگر وکیل نے کہا کہ یہ
فعل میں نے اس عورت کی حیات میں کیا ہے تو خرید فروخت و تقاضائے قرض وا دائے قرض و غیرہ کے ایک چیزوں میں جو تلف ہو چیل
میں اس کی تقمد بین کی جائے گی اور جو بعینہ قائم ہے اس میں اس کی تقمد بین نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس عورت کا قرض فلال محض
سے وصول کیا تو بدوں کو اہوں کے اس کی تقمد بین نہ ہوگی اور اگر کہا کہ جسے جو مال فلال عورت نے
دیا اس کو میں نے وصول کیا اور موکل عورت نے اس کو اس کا تھم کیا تھا تو اس کی تقمد بین کی جائے گی بشر طیکہ مال بعینہ قائم نہ ہو یہ سوط

ا قولہ کہ بعنی وکالت لازمی وہ نیس ہوتی جس کوموکل ہروت معزول کر سکے درندہ والازمی ہے۔ ع مشل عدل بعنی رہن میں شرط ہو کہ مرہون ایک عادل کے پاس رہےا گروفت پر راہمن رو پیرندو ہے قو عادل مسلط ہے کہ راہمن کی طرف سے مرہون فروخت کر کے رو پیرا داکر دے۔ میں ہے اگر کسی کو وکیل کیا کہ اس عورت سے میرا نکاح کراد ہے پھروہ مرتد ہوکردارالحرب میں جاملی پھر قید ہوکر اسلام لائی پھروکیل نے موکل سے اس کا نکاح کرادیا تو جائز ہے بید فاوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک شخص کو دو شخصوں نے وکیل کیا کہ ہم دونوں کے واسطے فلاں باندی خرید دونوں میں سے ایک مرتد ہوکردارالحرب میں جاملا پھروکیل نے وہ باندی خریدی تو وکیل کے ذمہ آدھی اور آدھی دوسرے موکل کے ذمہ پڑے گیا اگر مرتد کے وارثوں نے کہا کہ تو نے ہار میں مورث کے مرتد ہونے ہے پہلے خریدی ہوا وکیل نے اور وکیل نے ان کی تکذیب کی تو قسم لے کراس کا قول لیا جائے گا اوراگر وکیل نے مرتد کا مال بائع کو دیا ہے تو وارثوں کا قول لیا جائے گا اوراگر وکیل نے کہا کہ میں نے باندی مرتد کے دارالحرب میں جا ہلئے ہے اگر دونوں نے گواہ سنا نے تو وارثوں کے گواہ مقبول ہوں گے اوراگر وکیل نے کہا کہ میں نے باندی مرتد کے دارالحرب میں جا ہلئے ہے اگر دونوں نے اور وارثوں کے تو وارثوں کا قول لیا جائے گا اور یہی تھم ہے اگر دونال بعینہ وکیل یا بائع کے پاس قائم ہو یہ مسبوط میں لکھا ہے۔

از انجملہ موکل کے عاجزیا مجور ہو جانے ہے وکیل معزول ہوتا ہے مثلاً مکا تب نے کسی کووکیل کیا پھروہ عاجز ہو گیا یا ماذون نے کسی کووکیل کیا پھروہ مجور ہو گیا تو وکالت باطل ہو گئی کذا نی البدائع۔اگر م کا تب نے کسی کووکیل کیا پھروہ عاجز ہو گیا یا ماذون نے و کیل کیا پھر مجور ہوا تو و کالت باطل ہوگئی خواہ و کیل کوخبر ہویانہ ہواور متصفی میں لکھا ہے کہ عاجزیا مجور ہونے سے فقط خرید وفروخت کی و کا لت باطل ہونی ہےاور اگر تقاضے یا اوائے قرض کا وکیل ہوتو و کا لت باطل نہ ہوگی ہیسراج الوہاج میں ہےاز انجملہ دوشریکیوں کے جدا ہوجانے ہے وکالت باطل ہوتی ہے اگر چہوکیل کوعلم نہ ہو کیونکہ بیعز ل محمی ہے اور عز ل حتمی میں علم شرط نہیں ہے کذانی البیین ۔ ازانجمله خودوكيل كامرجانايا جنون مطبق موجانامبطل وكالت باورا كرمرتد موكردارا لحرب مين جاملاتواس كاتصرف جائزنبين بيمكر اس صورت میں جائز ہوگا کہ مسلمان ہو کرعود کرے لیکن جب تک اس کے دارالحرب میں جاسلنے کا تھم نہ ہو جائے تب تک اس کا کام موقو ف رہے گا اگرمسلمان ہوکرعود کرآیا تو گوایا مرتد نہیں ہوااورا گراس کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم عم ہو گیا پھروہ مسلمان ہوکرعود کر آ یا تو امام ابو پوسف نے فرمایا کہ وکالت عود نہ کرے گی اورامام محمد نے فرمایا کہ عود کرے گی اورا گروکیل مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھرمسلمان ہوکر واپس آیا تو ظاہرالروایت میں و کالت عود نہ کرے گی بید بدائع میں ہے! گرکسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کوطلاق کے واسطےوکیل کیااوروہ مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھرمسلمان ہوکر آیا تواپی وکالت پر باقی رہے گا کِذا فی الحاوی۔اورمعز ول ہونے ک صورتوں میں سے ایک اس غلام کا مرجا نا ہے جس کی تیج یا ہبہ یامہ ریامگا تب کریں گے واسطے مثلاً وکیل ہوا تھا کیونکہ کل تصرف کے ہلاک ہوجانے کے بعدتصرف متصور نہیں ہوسکتا ہے کذانی البدائع۔ازانجملہ جس چیز کی وکالت کے واسطے مقرر ہوا تھاو ومتغیر ہوجائے مثلًا فلا لمخف کے درخت خرما کے کفریٰ بیچنے یا خربیر نے کے واسطے وکیل کیا گیا پھروہ کفریٰ گدریا پختہ یا خشک چھوہارے ہو گئے اوراس کا نام کفریٰ نہ رہا بلکہ بسریارطب باتمر ہو گیا ہیں وکالت باطل ہوگئی ایسے ہی اگر بسریک کررطب ہو گئے تو خرید وفروخت کی وکالت باطل ہوگئی اور اگر بعض بسریک کررطب ہو گئے تو خرید وفروخت کی و کالت اسی قدر میں باطل ہوئی لیکن اگرفلیل بسرے رطب ہوئے مثلًا دویا تمین تو وکالت کل کی باتی رہے گی اور اگر رطب خشک ہو کرتمر ہو جائمیں تو خرید وفروخت کی و کالت اتحسا نا باطل نہ ہو گی بخلا ف عنب کے اگروہ زیب ہوجائے تو بیٹھم نہیں ہے اورا گرچھوٹا بسر بڑا ہوجائے تو بھے وشراء کی وکالت باطل نہ ہوگی بیمحیط میں ہے۔ اگرانڈوں کے خریدوفروخت کے واسطے وکیل ہوا پھراس میں سے چوز نے نکل آئے یا خر ماکے بور بیچنے کے واسطے وکیل ہوا ادرو ہ ہر ھ کرتمر ہو گئے یاعصیریاعنب کی بیچ کے واسطے وکیل ہوااورو ہ مرکہ یاز بیب یاعصیہ ہو گیایا دود ھ بیچنے کے واسطے وکیل ہوااوروہ

ل عزل حکی بینی تھم اس کامعزولی ہے بچھزبان ہے معزول نہیں کیا۔ ع یعنی قاضی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے تھم دیا کہ وہ حربی کا فروں میں ال گیا۔

کھن یا تھی ہو گیا تو وکل وکالت سے فارج ہو گیا این ساعہ نے امام محمد سے روایت کی کہ اگر مرفی کے اعرف تین روز کی شرط خیار پر فروخت کے بھر انہیں تین دن بیں ان میں سے چوز سے پیدا ہوئے بھر وکل نے فریدا تو موکل پر جائز نہیں ہے اورا گر طیب کا ٹام کی کہ اگر لیسن حلیب معین فرید نے کے واسطے وکیل کیا بھر وہ ترش ہوگیا بھر وکیل نے فریدا تو موکل پر جائز نہیں ہے اورا گر حلیب کا ٹام نہ لیا تو جائز ہے کیونکہ دود ھاسی و بھی کہتے ہیں قلت بھر ق الاصطلاح۔ اگر تازہ شیر میں دود ھینینے کے واسطے وکیل کیا بھر ترش ہوگیا فیر فروخت کیا تو جائز ہے کونکہ کی مفقو و نہیں ہوا اس لے کہ مقصو و تیج سے درہم صاصل کرنا ہے میر محیط سرخمی ہیں کھا ہے۔ اگر کی ڈی نے دوسر سے نہ کہ ان الحادی۔ اگر تا وہ سرکہ ہوگی تو اس کرنا ہے میر محیط سرخمی ہیں کھا ہے۔ اگر کی ڈی مسلمان نے دوسر سے سلمان کوشیر وانکور معین پر قبضہ کرنے کا وکیل کیا بھر وہ مرکہ ہوگی تو اس کو قبضہ کرسکتا ہے اورا گر شراب ہو جائے تو اس کا مسلمان نے دوسر سے سلمان کوشیر وانکور معین پر قبضہ کرنے کا وکیل کیا بھر وہ مرکہ ہوگی تو قبضہ کرنیں کیا اور تھی جائز ہو جائز ہوگی اور تھی جائز ہو اور تھی جائز ہوائز دورتھ جائز ہوائز اور تھی جائز ہوائز اور تھی جائز ہوائز اور تھی جائز ہوائر اور تھی جائز ہوائر اور تھی جائز ہوائر اور تھی جائز ہو ای کوئر بیان شارے سے خرید نے کے واسطے و کیل کیا بھر وہ سرخ رنگا گیا تو خریداری موکل پر ناجائز اور تھی جائز ہوائر اور تھی جائر ہوائی کوئر کی کے موسلم کی میں تھی ہو جو سے تھی کے موسلم کی خور میں بی تھی ہوئر کی کوئر کی اور کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کوئر ک

اگرغاام تاجر نے خرید یا فروخت وغیرہ کے واسطے وکیل کیا پھرمولی نے وکیل کووکالت سے خارج کیا تو

یہ چھیں ہے

اگرتاز ور تجھی معین فرید کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ چھی کھین کی گئ تو فریداری موکل پرنا جائز اور بچ جائز ہے بی پیط مرضی میں ہے اگر غلام نے اپنے قرض کے واسطے وکیل کیا پھر مالک نے اس کو باجازت قرض خواہ کے فروخت کیا تو وکیل وکالت سے خارج ہوگیا خواہ اس کواس کا علم ہویا نہ ہوخواہ غلام پر قرض ہویا نہ ہواورا گراس پر قرض نہ ہوتو مالک اس کا تقاضا کرے اورا گرقرض ہوتو قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل وکالت پر باتی ہے اس طرح اگر قرض خواہوں کی اجازت سے اس کو قرض ادا کر ہاتو ہوں کا ایک نے اس کو آزاد کر دیا تو وکیل اپنی و کالت پر باتی ہے ای طرح اگر قرض خواہوں کی اجازت سے اس کو مرکا تب کے ماجز ہونے مرکا تب کے ماجز ہونے اور اگر دیا تو جائز ہے کہ فرائی المہوط ۔ اگر غلام تاجر نے فریدیا فروخت وغیرہ کے واسطے دیل کیا تو ہوئی کیا تجرموٹی نے مرکا تب ہواں نے مرکا تب ہاس نے فریدیا فروخت و کیا کہ کو کالت ہوئے واسطے دیل کیا تجرموٹی نے وکیل کیا تو ہوئی کیا تو ہوئی کیا تجرموٹی نے وکیل کو کالت سے خواہ غلام پر قرض ہویا نہ ویا نہ ویا حاور کیل نے وہ کام کیا تو دونوں کے حصہ میں جائز فروخت یا خصومت کے واسطے وکیل کیا تجرائی کے حصہ ادا کرنے سے عاجز ہوا اور وکیل نے وہ کام کیا تو دونوں کے حصہ میں جائز موگا کہ اب ہوگا کہ افی آلی المہوط ۔

منفرفان:

ل من كبتابول كديدا صطلاح من تفاوت ب-

پر جب اس شرط ہو والت جائز تھری اور موکل نے وکالت سے فارج کرنا چاہاتو جس لفظ سے فارج کر ماس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ موکل ہوں کہ کہ مین نے اپنے اس قول ہے کہ جب میں بھے وکالت سے فارج کروں تو تو میر او کیل ہے بہ جوج کرلیا تو رجوع میں جو اپھراس کے بعد کہ دے کہ میں نے بھے اس وکالت سے معزول کیا ہیں جب وکالت تحیر و سے فارج کردیا تو و کیل نہ ہوگا اور میں الائم مرحی نے فر مایا کہ میر سے زد کیا اس سے سے کہ بول کے کہ میں نے بھے ان وکالتوں سے برطرف کیا تاکہ معلق و نجو دونوں کوشائل ہو یہ قاوئ قاضی فان میں ہے۔ اگر کی کوکی شرط پر معلق کر کے دکیل کیا پھر و جو دشرط سے پہلے اس کو معزول کیا تو امام ابو یوسف کے زد کیے میج ہوائے تو میں اور اکہا کہ جب میں بھی مشائح نے اختلاف کیا ہوا و اور کیا تو تو میر او کیل ہوجائے تو میں نے بھے معزول کیا اس میں بھی مشائح نے اختلاف کیا ہواوں تو تو میر او کیل ہوجائے تو میں نے بھے معزول کیا اس میں بھی مشائح نے اختلاف کیا ہوا و کیل ہوجائے تو میں نے بھے معزول کیا اس میں بھی مشائح نے اختلاف کیا ہوا دی کو تو کی ہے اور کہا کہ جب بھی تجہور کو الت مطلقہ سے معزول کیا اور وکالتوں معلقہ سے رہوع کیا اور ای کیا ہوجائے اس تو کہا کہ جب بھی درخواست نصم کو اقع ہوئی اور یوں کے کہ میں نے بھے وکالات مطلقہ سے معزول کیا اور وکالتوں معلقہ سے رہوع کیا اور ای کہ جب کی اور اور کیا کہ جب کیا ہو اور کہا کہ جب کیا اور ای کہ کہ دور کی طالب کے وکیل کیا کہ دور کیا اور اور کہا کہ وی کیا گرا کہ اس کے باور کہا کہ جب کی تو کہا کہ اس کہ ایک کہ بی دور کہ کہ جب کی تو کہا کہ جب کی تو کہا کہ جب کی تو کہا کہ تو کی تو کہا کہ جب کی تو کہا کہ تو کہ کو تو کہا نے باندی کی ایک باندی و کیل اور کہا کہ جب کی تو کہا کہ کہ کو کہ کو کہ کر وہ کر ان کہا کہ کہ کو کہ کو کہ کیا تو کہا کہ دور کے کہ کو کہ کر اسے دوسر سے کو بڑار در بم دیے اور کہا کہ کہ کہ کو کہ کی کہ دور کو کہا نے باندی کر دور رے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کو کہ کو

ا قولہ ضامن .....کونکہ یہاں تھی عزل ہے۔ ۲ بعنی فریق مخاصم نے درخواست کی کہ وکیل کرد سے وکالت مطلقہ جس جمی کوئی شرط وقید نہ ہوفقظ وکیل کما ہو۔

۔ بیری تو جائز ہے خواہ وکیل ٹانی کو پہلے وکیل کامعزول ہونا معلوم ہو یا ندمعلوم ہوخواہ اس نے دوسرے وکیل کو دام دیئے ہوں یا ند تدمید در

ہے ہوں۔ لرمضارب نے کسی کوایک غلام خرید نے کا وکیل کیا اور مال دے دیا پھررب المال مرگیا ☆

 $\Theta: \dot{\bigcirc}_{V}$ 

## متفرقات کے بیان میں

خریداری کے وکس نے اگر کوئی مال چکانے کے طور پر ہائع سے لیا اور وام بیان کردیے اس کوموکل نے اداکر دیا پھر موکل اس سے راضی نہ ہوا اور تا پہند کر کے واپس کیا اور و وکسل کے پاس تلف ہوا تو وکسل ہائع کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہیں اگر موکل نے اس کو چکانے کے طور پر لینے کا تھم کیا تھا تو وکسل اس سے بھر لے گا اور اگر تھم نہیں کیا تھا تو نہیں لے سکتا ہے بیچیا ہیں ہے ایک نے وہر سے کہا کہ تو میر اقر ض وصول کرنے ہیں وکسل ہے اور جس کو چاہے وکسل کر دے پس وکسل نے اس کام کے واسطے ایک وکسل کیا تو اس کو افقیار ہے کہ جب چاہے اس وکسل کو فارج کر دے اور اگر کہا کہ قو میرے قرض وصول کرنے ہیں وکسل واسطے ہے اور فلال شخص کو وکسل کر دیا تو میں کر دیاس نے وکسل کر دیا ہوں گوا ہو کہ اس کے میں اگر مشتری جاس کو اسطے کر دیا ہوں اور فلال شخص نے کہا کہ ہیں راضی ہوں تو مشتری کو افتیار ہے کہ چاہے اس کو نہ دے پس اگر مشتری نے اس کو دے کر دام خرید تا ہوں اور فلال شخص نے کہا کہ ہیں راضی ہوں تو مشتری کو افتیار ہے کہ چاہے اس کو نہ دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے لے لئے تو یہ دونوں ہیں بڑے تعالمی ہوگئی بی فتاو خی خان میں ہے۔ جس شخص کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے اس کو نہ دونوں میں بڑے تو اور فلال میں خان میں ہے۔ جس شخص کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے اس کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے اس کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کو بیا کہ کو میں کو دی کر کیا کہ کو کی کو دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کی دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کی دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس کی دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں کی دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہوں کو کھوں کو کی کو دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں کی کو کو کھوں کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کم کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو

عظم دیا کہ ان کے فوض میں غلام خرید دے اس نے خرید دیا تو جائز ہے اور اگر عظم کیا کہ ان کے فوض غیر معین غلام خرید دے اس نے بھر موکل کے قبضہ سے پہلے ای کے ہاتھ میں مرگیا تو مشتری کا مال گیا اور اگر موکل نے قبضہ کرلیا تو اس کا ہوگا اور بیا ہام اعظم نزد یک ہے اور صاحبین کے قول میں وہ موکل کا ہے جس وقت کہ وکیل نے اس پر قبضہ کیا کذائی الہدایہ۔ ایک شخص نے دوسر کو بیار فروخت کرنے کے واسطے دیا اس نے اپنا و بنار موکل کا ہے واسطے دیا اور اگر اس کے این او بنار کی واسطے بیچا اور موکل کا ہے واسطے دکھ چھوڑ اتو امام ابو بوسف سے روا ہے کہ جائز نہیں ہے اور اگر اس کو ایک دینار کے فرید دیا تو خرید دیا تو خرید دیا تو خرید اس کے واسطے دوا سے دوا سے دیا سے دینار سے خرید دیا تو خرید ای اس کے دینار سے خرید دیا تو خرید اری میں ہے۔

کے واسطے : وگی اور دینار وکیل کا ہے میں ہی امام ابو بوسف ہے ہے ہے میں ہے۔

ایک کے قبضہ میں دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک شخص کووٹیل کیا کہ بیغلام اس کے مالک ۔ خ

خريدد ي

ا گرغیر کے دینار سے خربیداا درموکل کا دینارا دا کیا تو خربیداری وکیل کے واسطے ہوگی اورموکل کواس کے دینار کی ضان د كذا في الخلاصه وكيل خريد نے اگرخريدااورات مال يورنم ديئے اور قبضه كر يم موكل كودے ويا اوراس بيرام لے لئے بھ موکل کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئ چرموکل نے قصد کیا کہ اپنے وام وکیل سے قبل اس کے کہ وکیل ہائع سے لے وصول کر تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر موکل نے دام نہ دیئے ہوں تو وکیل کو اختیار ہے کہ داموں کا اس ہے مواخذ ہ کرے پھر جب بائع وصول کر لینو اس کوواپس کر و ہےا بیک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ میرے واسطےا بیک کپڑ اجس کا وصف بیان کر دیا بعوض دراہم جواس کودے دیئے ہیں خریدے پس وکیل نے خریدااور درہم ادا کر دیئے پھر بالکع نے بیدد ہم یہ کہہ کر کہ زیوف ہیں وکیل کووا پر دیئے اور وکیل نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی اور موکل نے بیدرہم اینے درہم ہونے سے انکار کیا تو وکیل کواختیار ہے کہ موکا بھیرد ہےاوراس باب میں بائع کا قول لیا جائے گا اور یبی تھم دیناروں کا ہے گرعروض کا پیتھم نہیں ہے کذا فی انحیط۔ایک کے قبضہ دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک محفص کو وکیل کیا کہ بیغلام اس کے مالک سے خریدد ہے پھروکیل نے کہا کہ میں نے بیغلام خرید ا وام اینے یاس سے دے دیئے اور موکل نے اس کی تصدیق کی تو موکل کوتھم دیا جائے گا کہ دام وکیل کوا داکرے اور اس کے یاس عذ کہ مجھے خوف ہے کہ غلام کا مالک آ کر نتاج ہے انکار کر کے غلام مجھ ہے واپس لے النفات نہ کیا جائے گا کذا فی الذخير ہ ۔ ایک مخضر بیوی کمی مخف کی باندی ہے اس نے ایک مخف کووکیل کیا کہ میری بیوی اس کے مالک سے مجھے خرید د ہے ہی وکیل نے خرید دی پس شو ہرنے اس سے وطی نہیں کی ہے تو نکاح باطل ہو گیا اور مہر شو ہر سے ساقط ہو گیا کیونکہ بیرجدائی ایسے مخص کی طرف ہے ہوئی جوم ما لک تھااور رینکم اس وقت ہے کہ جب مالک کو بیابات معلوم ہو کہ وکیل اس کے شوہر کے واسطے خرید تا ہے اور اگر مالک نے کسی ہاتھ فروخت کردی پھرشو ہرنے اس ہے خریدی اور ہنوز اس باندی ہے وطی نہیں کی ہےتو آ دھامہر دینا پڑے گا کیونکہ مالک مہر کی طر ے فرقت پیدائبیں ہوئی ہےاور بیاس وفت ہے کہ مولی اقرار کرتا ہو کہ مشتری اس کے شوہر کی طرف ہے وکیل تھایا بیا مرگوا ہوں ۔ ٹابت ہواادرا گرصرف وکیل کے اقرار ہے خرید نے کے بعد وکالت ٹابت ہوئی ہے تو اس باب میں بائع کا قول اس کے علم یوشم کرمعتبر رکھا جائے گا نگراس صورت میں نہیں کہ جب شو ہروکیل کرنے کے گواہ قائم کرے ایک مخص نے وکیل کیا کہ اپنے غلام کے عو میر ہےوا سطے فلاں شخص کا غلام خرید دیے اس نے خرید دیا تو وہ غلام موکل کا ہوگا اور موکل پروکیل کے غلام کی قیمت واجب ہوگی تو کیل سیجے ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ل كونكه يعنى مبركاما لك در حقيقت بائع تها بوبائدى كامولى تها توجب اس فروخت كي توخود بي نكاح دوركر في والا بهوا تواس كو يحربهي نبيس ملے

فتاوی عالمگیری ..... جند (۱۹۵۹ کالت کتاب الو کالت

ایک بخص نے ایک غلام خرید اور خرید نے سے پہلے یا بعداس امرے گواہ کر لئے کہ میں نے فلاں شخص کے واسطے اس کے تھم ہے خریدا ہے پھراس امر کے گواہ کر لئے کہ میں نے فلال تخص دیگر کے واسطےاس کے تھم سے خریدا ہے اوراس کے مال سے خرید ا ہے بھروہی دوسراتخص آیا اور پہلانہ آیا تو اس کے واسطے بیچ کا تھم دیا جائے گالیکن پہلا شخص اپنی جست پر باقی ہے بھراگروہ آیا اس نے دعویٰ کیا تو اس کی ذگری کر دی جائے گی ای طرح اگر پہلے تخص کے گواہ ہوں تو بھی بہی تھم ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک باندی اسنے واموں کوخرید دے اس نے خریدی اور وہ استحقاق میں لے لی گئی تو وکیل ضامن نہ ہوگا اور اگر ا بیک باندی خریدی اور ظاہر ہوا کہ وہ حزہ ہے تو ضامن ہوگا بیافناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر آٹا خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور دام دے دیئے پھرا یک مخص نے وکیل کو چونا دکھلا یا اوروکیل نے گمان کیا کہ بیآ ٹا ہے پس اس سےاس بات پر کہ بیآ ٹا ہے چونا خرمید لیا اور دام دے دیئے تو وکیل داموں کا ضامن ہوگا اس طرح ہر چیز میں بھی یہی تھم ہے جس میں مخالفت واقع ہوئی اگرنہیں جانتا ہے کذافی المحيط ۔اگرايک شخص نے دوسرے کووکيل کيا کہ ميرے واسطے ايک گر گيہوں خريد دے اس نے اس کے واسطے خريدے اور ايک اونث کراییکر کے اس پر لا دیے پس اگر اس طرح وکیل کیا تھا کہ جس شہر میں دونوں موجود ہیں اس کے نواح میں گیہوں یا اناح خرید دیو قیاس بیرجا ہتا ہے کہ بار بر داری میں وکیل احسان کرنے والاشار ہوا اور اجرت اس کونہ ملے اور استحساناً و ہ ڈانڈنہ دے گا اور کرا ہے لے لے گا اور اگر اس طرح وکیل کیا تھا کہ جس شہر میں دونوں موجود ہیں اس کے کسی گا وَں میں خرید دینو وکیل احسان کرنے والا شار ہوگا اور یہ قیاساً واستحساناً کرار نہیں لے سکتا ہے اگر کسی دوسرے شہر میں خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا تو بھی قیاساً واستحساناً کرار نہیں لے سکتا ہے اور اگر موکل نے اس طرح وکیل کیا کہ میرے واسطے اناج خرید دے اور ایک درہم کوایک اونٹ اجارہ کر لے اس نے ڈیڑ ھ درہم کواجارہ لیا تو کرامیمتا جریر ہوگا اورا گرموافق تھم کے ایک ہی درہم کوکرا میکرتا تو موکل پر جائز ہوتا اوراجرت کے عوض اناج روک لینے کا اس کواختیار نہیں ہے جبیبا کہ کرایہ کے واسطےروک سکتاتھا کذافی الذخیرہ۔

ایک شخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ میرے واسطے ایک غلام ہزار درہم کوخرید دے پس ویل نے ہزار

درہم میں ایباغلام جس کی قیمت ہزار درہم تھی خریدا 🖈

ایک معین باندی ترید نے کے واسطے وکیل کردیا اس نے اس کے واسطے خرید کرے اس سے وطی کی تو صدنہ ماری جائے گی اور نب جا بت ہوگا اور باندی اور اس کا بچہوکل کا ہوگا اور یہ کتاب میں نہ کورٹیس کہ عقر لازم آئے گا اور مشائح نے فر مایا کہ دیکھا جائے کہ گرفتن کے واسطے روک لینے سے پہلے ایسا کیا تو عقر لازم ہوگا اور اگر اس کے بعد ایسا کیا تو ام اعظم کے نز دیک عقر لازم نہ ہوگا اور امام مجھر کے نزدیک خور کی بیٹ میں باندی اور اس کے عقر پر تقسیم کیا جائے ہیں جس قدر دام عقر کے بڑتے جیں پڑیں وہ ساقط اور جو باندی کے اور امام مجھر کے بیٹ جی بیٹ میں ہے اور اگر اس کو عظم دیا کہ میر سے واسطے ایک غلام بڑار در ہم کو ترید دے اس نے بعوض بڑار در ہم کے بوعدہ عطاء خرید ااور علام وکیل کے باتھ میں مرکبیا تو وکیل پر قیمت واجب ہوگی پھر جس قدر قیمت ڈاغہ دی ہو ہوگی موکل نے اسے آزاد کر دیا تو سی ہے اور اگر وکیل نے ایک بڑار دی در ہم کو بوعدہ عطاء خرید ااور باقی مسئلہ نے حال پر ہے تو جو پچھے قیمت وکیل نے ڈائٹہ دی ہے وہ موکل نے زاد کر دیا تو جو پچھے قیمت وکیل نے ڈائٹہ دی ہے وہ موکل نے نہیں لے اس نے دوسرے کو وہ موکل نے نہیں لے سکتا ہے کونکہ اس کے واسطے نہیں خرید اور باقی مسئلہ نے حال پر ہے تو جو پچھے قیمت و کیل نے ڈائٹہ دی ہے وہ موکل نے نہیں لے سکتا ہے کونکہ اس کے واسطے نہیں خرید اسے یہاں تک کہ اگر مرنے سے پہلے موکل نے آزاد کیا تو سے خیط میں ہا کیکٹی نے دوسرے کو وہ کیل کیا کہ میر دواسطا ایک

غلام ہزار درہم کوخرید دے پس وکیل نے ہزار درہم میں ایساغلام جس کی قیمت ہزار درہم تھی خرید اس شرط پر کہ وکیل کو تین روز کے اندر خیار حاصل ہے پھراس کی قیمت گھٹ کرپانچ سو درہم رہ گئی اور وکیل نے غلام کالیما اختیار کیا تو اہام محد کے نز دیک وہ وکیل کے ذمہ ہوگا اور ایسا بی قیاس قول امام اعظم کا ہے بیر قماوی قان میں ہے۔

ا یک تخص نے غلام خربیرا اور ہنوز دام نہ دیئے تھے کہ اس کے آزاد کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا اس نے آزاد کر دیا تو ضامن نہ ہوگا بیمجیط سرحی میں ہے متعلی میں بروایت بشر کے امام ابو یوسٹ سے آیا ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو کسی چیز کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس چیز کو بیان کر دیا اور اس کی جنس وصفت بتلا دی اور موکل کی ملیت میں وکیل کرنے کے دن الی کوئی چیز مو جودتھی پھراس نے فروخت کر دی پھر وکیل نے اس کوموکل کے واسطے خربدا تو جائز نہیں ہے اور اگر وکیل کی ملکیت میں تھی اور اس نے فروخت کر دی پھرموکل کے واسطے خرید دی تو جائز ہے بیمجیط میں ہے ایک مخص کوفلاں مخص کا غلام ہزار درہم میں خرید نے کے واسطے وکیل کیا ہی وکیل بائع کے پاس آیا اور تھے کی ورخواست کی اس نے کہا کہ میں نے اپنا بیفلام قلال مخف یعنی موکل کے ہاتھ ہزار درہم کو پیچا وکیل نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ بڑج موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور سیحے یہ ہے کہ وکیل اس صورت میں ورمیانی فصولی ہو گیا ہی سے کا تمام ہونا موکل کی اجازت پر موقوف رہار پھیط میں ہے۔ ایک مخص کوایک باندی خریدنے کے واسطے وکیل کیا اوراس کی جنس بیان کر دی تمن نہ بیان کیا ہیں وکیل نے ایک با ندی خرید کر کے موکل کے باس بھیج وی اس نے اس سے وطی کی اوراس کوحمل رومیا پس و کیل نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے نہیں خریدی تھی تو اس کا قول لیا جائے گا اور موکل کا نسب ٹا بت ہوگا اور ام ولد بنانا ٹا بت نہ ہوگا میر میں اسلام میں ہے ایک محف کو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک کر گیہوں سو درہم کوخرید دے اوراسینے پاس سے دام دے اس نے ایسا ہی کیا پھرموکل پر اس کو قابونہ ملا یعنی اس نے موکل کونہ پایا اور قاضی کے سامنے بیہ معاملہ پٹی کیا تو قاضی گیہوں فروخت کر کے اس کے وام وکیل کے پاس موکل کی طرف ہےود بعت رکھ دے گا اور بول نہ دے گا کہ جس تمن کواس نے گیہوں خرید سے ہیں میاس کے وام ہیں میچیط میں ہے ایک فخص کو تھم کیا کہ میرے واسطے ایک گر طعام سودرہم کو خرید دے اس نے ایسای کیا اور سو درہم اوا کر دیئے پھروکیل نے بائع کو پچاس ورہم اس شرط پر دیئے کہ بائع ایک گر طعام زیادہ كروے اس في ايا عى كيا تو مشائخ في مايا كه پهلا كرموكل كا جو كا اور دوسرا كر وكيل كا جو كا اور وكيل موكل كو پجيس درجم ضان دے گار فرآوی قاضی خان میں ہے۔

وكيل نهيس ہوگا 🖈

اگر تھم کیا کہ کی قدر معین طعام سمی کی تھ سلم میں کچھ درہ معین میرے واسطے لے اس نے لئے اور موکل کو وے ویے تو طعام سلم وکیل پر لازم ہوگا اور موکل پراس کے درہ م قرض ہوں گے گذا فی النہا ہے۔ ایک فض کے پاس ہراتی کپڑوں کی ایک گھری تھی اس نے دو شخصوں سے کہا کہ جوتم میں سے فرو خت کر دے جائز ہو تو خض فرو خت کر دے گا جائز ہا کہ جس کی نے ان دونوں میں بیچا جائز ہے ہی جوفر و خت کر دے جائز ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس کو یا اس کو اس کے بیچنے کے واسطے وکیل کیا تو جوفض اکم یا فرو خت کر دے جائز ہے اور یہ تھم استحسانا ہے یہ محیط میں ہوا گر کسی سے کہا کہ جوفض میرا رہے غلام تیرے ہاتھ فرو خت کر دے اس کو جائز ہے اور یہ تھم استحسانا ہے یہ محیط میں ہے اگر کسی ہے کہا کہ جوفض میرا رہے غلام قلال شخص دے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ و کمل نہیں ہوگا ہے تا رہا نہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میرے ہاتھ یہ غلام فلال شخص کے واسطے فرو خت کر دے اس نے فرو خت کر دیا تھر انگار کیا جھے فلال شخص نے تھم نہیں کیا تھا تو فلال شخص اس کو لے سکتا ہے کیونکہ قول

و دو منصوں نے ایک غلام کی آزادی پر گواہی دی اور بسبب تہمت کے قاضی نے دونوں کی گواہی روکردی پھر مالک نے ایک کوغلام کی بیچ کے واسطے دکیل کیا اس نے دوسرے گواہ کے ہاتھ فروخت کیا توضیح ہےاورمشتری کی جانب ہے آزاد ہوجائے گا اور ہائع تمن کا ضامن ہے اور مشتری امام اعظم وا مام محد کے نزویکٹن سے بری ہے اور اگر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو سیح ہے اور دام لے لے کا اور غلام آزاد نہ ہوگا اور آگر بائع کے دام وصول کر لینے کے بعد مشتری نے اس کی تقدیق کی تو ہری ہو جانا سیح ہوا اور غلام آزاد ہو گیا اور بالع اینے مال سے مشتری کو دام ادا کردے اور اگر بالع کے دام وصول کرنے سے پہلے تصدیق کی تو مشتری بری ہو گیا اورامام اعظم وامام محد کے زور یک باتع موکل کودام ڈائڈ دے میمیط سرھی میں ہے۔ اگر کسی کووکیل کیا کہ میرے غلام کوائ کے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کردے اس نے بوعدہ عطاء یا حصار دیاو ہاس کے ان داموں کوفروخت کیا اور غلام نے قبول کیا تو جائز ہے اور غلام آزاد ہو گیا اور مولی خود ہی دام وصول کرنے کا متولی ہوگا اور اس میعاد پرملیں سے میسیط میں ہے اگر وکیل نے غلام فروخت کیا اور ما لك نے اسے قبل كرؤ الاتو تيج باطل موكى على بدا اگر ما لك نے اس كا باتھ كاث ؤ الاتو بعى كرمشترى كوا ختيار ب وا با و عداموں میں اس کو لے لیے بیرمحیط میں ہے اگر وکیل نے غلام فروخت کیا چرخوداس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور ہنوزمشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے تو مشتری کواختیار ہے جاہے بورائمن دے کرغلام لے لے اور وکیل ہے اس کی آ دھی قیمت بھر نے ورند رہے فیٹے کر دے اور وکیل موکل کو آ دھی قیت دے گا اورو وزیادتی صدقہ کردے گا بیمچیط سرحتی میں ہے ایک مخض نے دوسرے کو ہزار درہم میں اپناغلام فروخت کرنے کا وکیل کیااس نے فروخت کیااور وام وصول کر لئے اور غلام مشتری کودے دیا پھروکیل نے مشتری کوایک گھر بڑھا دیا تو جائز ہے اور محمر وغلام مشترى كا ہوگا اور اس زیادتی میں وكیل احسان كرنے والاشار ہوگا اور شفیع كواختیار ہوگا كداس كھر كو ہزار درہم میں جس قدر اس كاحصه براتا موخريد لے اور اگر كھر استحقاق ليس لے ليا كيا تو مشترى وكيل سے بقدر حصداس كھر كے واپس لے كا اور وكيل موكل ہے پہنیں لے سکتا ہے اور اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو وکیل بورے ہزار درہم موکل سے لے گا پھرمشتری کواس میں سے بفتر دھمہ

غلام کے دے گا اور گھر کا حصہ وکیل کے واسطے نیچ رہے گا وکیل تیج نے اگر فروخت کیا بھرمشتری ہے اپنے واسطے فریدا اور مشتری قبضہ کر چکا ہے بھر مبیع میں استحقاق ثابت ہوا تو وکیل مشتری ہے لے گا بھرمشتری وکیل ہے بھر وکیل موکل ہے لے گابی فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

وکیل بع نے اگر کہا کہ میں نے غلام ایک شخص کے ہاتھ فروخت کردیا اور اس پر کر دیا اور میں اس کو پہچانتا ہوں اور دام مجھے وصول نہ ہوئے کہ مجھے اس سے وصول کرنے کی قدرت نہیں ہے تو وکیل ضامن ہو گا وکیل بیج نے اگر مبیع کسی مختص کو دی کہ فروخت کرنے کے واسطے جس کو جا ہے و کھلا وے پھر وہ مخص بھاگ گیا اور مجھ لے گیا یا اس کے پاس تلف ہوگئی تو وکیل ضامن ہے کذا فی خزائة انمقتین اور یہی اصح ہے اور میر ہے والد فر ماتے تھے کہ جس کودی ہے اگر وہ ثقہ ہوتو وکیل ضامن نہ ہوگا بیظہیر رپی میں ہے ۔ ایک سخص نے دوسرے کوایک طشت دیا کہاس کوفروخت کر دے اس نے تو ژ ڈالا اور پھر فروخت کیا اپس اگراس طرح تو ژاہے کہ جس ہے بیقکم دیا جاتا کہ وکیل موکل کونقصان ادا کر ہے تو تع جائز ہے اور اگر اس قدر تو ڑوالا ہے کہ بیقکم دیا جاتا کہ بیطشت وکیل کے حوالہ کر دے اوراس ہے اپنی قیمت لے لیو یہ ہے بھی موکل کی طرف سے جائز نہ ہوگی بینز انتہ اسمفتین میں ہے۔ کپڑا فروخت کرنے کے وکیل نے اگر کندی کرنے والے کو کپڑا دیا تو ضامن ہوگا پھرا گر کپڑااس کے پاس آ گیا تو ضان سے چھوٹ گیاحتی کہ اگر بھراس کے یا س تلف ہو جائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے اس کے بعد فروخت کر دیا تو جائز ہے اور تمام وام موکل کے ہوں گے اور اس کو اختیار نہ ہوگا کہ کندی کی اجرت موکل ہے لیے اور نہ اس کے مقابلہ میں پھھ اجرت ہوگی میرمحیط میں ہے ایک محص نے دوسرے کو ایک کیڑا دیا اور کہا کہ میرے واسطے اس کوفروخت کر دے اس نے فروخت کیا اور دام وحلول نہ کئے یہاں تک کہ موکل ہے ملا اور کہا کہ میں نے تیرا کیڑا فلاں مخص کے ہاتھ فروخت کیا اور میں اس کی طرف سے بچھے ادا کرتا ہوں پس اس کی طرف ہے سب دام دے دیے تو اس نے احسان کیا اور مشتری ہے کچھنبیں نے سکتا ہے اور اگر یوں کہا کہ میں تجھے اس شرط ہے اوا کرتا ہوں کہ جو تیرا مال مشتری پر ہے وہ میرا ہوگا تو جائز نہیں ہے اور جواس نے اوا کیا ہو وہ موکل ہے بھیر لے اور مشتری پر وہ دام بحالہ باقی رہے کہ وکیل اس ے لے کرموکل کودے اور اگر وکیل نے کپڑے کے مالک کے ہاتھ کوئی اسباب اسی قدر داموں کو جواس کے مشتری برآتے ہیں فروخت کیا اورکہا کدان داموں کا ان واموں سے بدلا کر لے اور بینہ کہا کداس شرط پر کہ جو مال تیرامشتری پر ہے وہ میرا ہے تو جائز ہے اور اس نے مشتری پراحسان کیا کذانی الذخیرہ۔

وکیل نے اگر موکل کے حکم ہے ایک قفہ کسی شخص کو درست کرنے کے واسطے دیا پھراس کو یا دندر ہا کہ میں نے کس کو دیا ہے تو ضامن نہ ہوگا ﷺ

باندی فروخت کرنے کے وکیل نے اگر اس کو ہزار درہم میں فروخت کیا جیسا کہ موکل نے تھم کیا تھا اور باہم قبضہ ہو گیا پھر مشتری نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس شرط پرخریدی تھی کہ وہ لکھنا جانتی ہے یاروٹی پکا ناجانتی ہے یا اس شرط پر کہ باکرہ ہے اور اب میں نے اس کوایا نہیں پایا اور باکع نے اس کی تکذیب کی اور موکل نے تھد بتی کی قو موکل کی تقد بتی ہے تھے نہ ٹو نے گی اور اگر مشتری نے دوک کیا کہ باکع نے انکار کیا گرموکل دوک کیا کہ باکھ نے اس کی شرط خیار کرلی تھی اور اس نے تین ہی دن کے اندر ہے تو ژدی اور باکع نے انکار کیا گرموکل نے اقرار کیا تو تا تا کہ باکہ کہ باکہ کہ باکہ کہ باکہ کہ باکہ موکل کو واپس دی جائے اور مشتری اپنے دام موکل سے لے گا ای طرح اگر مشتری نے باندی پر قبضہ کرتے ہے بہلے دعویٰ کیا کہ میں نے باکرہ ہونے کی شرط کرلی تھی اور اب میں نے اسے میب پایا پس مجھے اس کے لینے کی پچھ

رت نہیں اور میں نے بچے تو زدی اور ہا کع نے بیشر طاہو نے سے انکار کیا گرموکل نے تقدین کی تو قاضی تھم دےگا کہ ہاندی موکل کی جائے اور مشتری اپنے دام موکل سے لےگاای طرح اگر بقضہ سے پہلے بیشر طبیان کی کہ یس نے اس شرط سے خریدی تھی کہ وہ اپنا جانتی ہے یا لکھنا جانتی ہے اور اب میں نے اسے ایسانہ بایا تو بھی بہی تھم ہے بیچیط میں ہے۔ اگر ایک ہراتی کیڑوں کی گھری شد کرنے کے واسطے وکیل کیا اس نے فروخت کردی اور مشتری نے اس پر بھند کرلیا چر خیار رویت کی وجہ سے ہائع کو واپس کردی وکل نے کہا کہ یہ میری گھری نہیں ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر وکیل نے اس میں سے ایک کیڑا فروخت کیا اور باتی نہ فرک نے تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے بشرطیکہ اس سے پوری گھری میں نقصان آتا ہو یہ طبیں ہے وکیل نے اس میں کو یا دندر ہا کہ میں نے کس کو دیا فرضامی نہ ہوگا ہے اور اسطے دیا چھراس کو یا دندر ہا کہ میں نے کس کو دیا میں نہ ہوگا ہے قرمای نے میں ہوگا ہے میں ہے۔

ا یک مخض نے دوسرے کووس وزہم دے کرتھم کیا کہ ان کوصد قد کردے پس وکیل نے ان کوخرچ کرڈ الا پھراہے مال سے درہم موکل کی طرف ہے مدقد کرد یے تو جائز نہیں ہے اور دس درہم کا ضامن ہوگا اور اگر وہ درہم قائم ہوں اور وکیل نے ان کور کھ ور بجائے ان کے دس ورہم اینے یاس سے صدقہ کردیئے تو استحسانا جائز ہے اور بددس ورہم اس کے دس درہم کے عوض اس کے ئے ایک مخص کو پھے مال دے کر علم کیا کہ اس کوصد قد کردے اس نے موکل کے بالغ بیٹے کوصد قد میں دیے تو بالا تفاق جائز ہے بیخص نے اسپے وکیل کو تھم دیا کہ جو گیہوں میرے تیرے پاس ہیں ان میں ہے اس قد رقفیز فلاں مخص لیعنی زید کہ مثلاً دے دے زید نے اس کووٹیل کیا کدان کومیری طرف ہے فروخت کر دے اس نے فروخت کر دیئے تو تیج کا تمام ہونا موکل کی اجازت یر : ف رہااور زید کے وکیل کرنے ہے وہ مخص وکیل نہ ہوگا کیونکہ قبضہ ہے پہلے صدقہ کاوہ مالک نہیں ہے یہ فقاویٰ قاضی خان میں . ۔ اگر ایک محض نے وکیل کیا کہ تو میراخر ج اٹھا اس نے اٹھایا تو موکل سے بھر لے گا اگر چہ لینے کی شرط نہ کی ہواس طرح اگر کہا میری اولا دکاخرج اٹھا توبدوں شرط کرنے کے جو صرف کرے وہ اس سے لے لے گا نوا در ابن ساعد میں امام محد سے روایت ہے ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میرے اہل وعیال کو دس درہم ماہواری خرج و سے اس نے کہا کہ میں نے اس قدرخرج کیا ہے موکل نے تکذیب کی اوروکیل نے اس سے تتم لیٹا جا ہی تو قاضی یوں تتم لے گا کہ داللہ میں نہیں جا نتا ہوں کہ اس نے میرے اہل و ل پراس قدر ماہواری خرچ کیا ہے بیمحیط میں لکھا ہے قرض لینے کے وکیل نے کہا کہ میں نے قرض دینے والے سے ایک بزار قرض ئے ہیں اور قرض دینے والے نے اس کی تصدیق کی تمرموکل نے انکار کیا تو امام محد ؓ نے فرمایا کہ موکل کا قول لیا جائے گا اور امام ابو عت نے فرمایا کہ اس باب میں وکیل کا قول لیا جائے گا ایک شخص نے وکیل کیا کہ میرے غلام کومکا تب کر کے اس کا بدل کتابت ول کر لے اور وکیل نے کہا میں نے ایسا بی کیا ہے اور موکل نے اٹکار کیا تو امام محد نے فرمایا کدم کا تب کرنے میں وکیل کا قول معتبر کا کیونکہ اس کو پچھے فائدہ نہیں ہے اور بدل کتابت وصول کرنے میں معتبر نہ ہوگا کیونکہ اس میں مہتم ہوسکتا ہے اور اگر مکا تب کر دیا پھر نابت ثابت کر کے کہا کہ میں نے بدل کتابت وصول کرلیا ہے اور تھے کودے دیا ہے تو اس کی تقیدیت کی جائے گی اس لئے کہ و وامین ارویا گیا ہے بیمچیط سزھی میں ہے ایک مریض کی موت قریب آئی اس نے کہا کہ بیددراہم لے جا کرمیرے بینے اور بھائی کودے ے اور اس کے سوا کیجھ نہ بیان کیا تو میخص وکیل ہے اور اس کو حلال نہیں ہے کہ وارثوں کو دے بلکہ قرض خوا ہوں کوا واکرے بیخز انتہ تثين عمل لكعاسير فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی در ۲۹۳ کی کتاب الو کالت

امام ابو یوسف میشند سے اعتاق کے باطل ہونے کی ایک صورت 🏠

منتی میں نہ کور ہے کہ وکیل کو تھم کیا کہ میرے قرض دارہ ہزاد درہم کے کرمہ قد کردے اس نے ہزاد درہم صدقہ کردے تاکہ مدیوں سے خود وصول کر لے قواسخا نا جائز ہے ہیں جالا انق میں ہے معلیٰ نے امام ابویوسٹ سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے کو آزاد کرنے کے واسخے غلام دیا اس نے آزاد نہ کیا یہاں تک کہ غلام کے مالک نے دریافت کیا تو اس نے اٹکار کیا کہ تو سے جھے کوئی غلام نہیں دیا ہے پھراس کو آزاد کیا تو اعماق (آزاد کرنا) باطل ہے بیظ ہیر بید میں ہے ایک اونٹ کر اید کیا اور اس پر بار برداری لا کریلے تک بھیجا اور جمال کو تھم دیا کہ اس کو دیل کے ہیر دکر کے اس سے کراید وصول کر لے اس کے وکیل نے قبول کیا اور پچھ کراید و اور باقی کے دینے سے انکار کیا ہیں اگر کرا ہیر کرنے والے کا وکیل پر قرضہ آتا ہے اور وہ اقر ادر کرتا ہے کہ بھی پر قرضہ ہے اور موکل سے کراید دینے کا تھم کیا ہے قوباتی اوا کہ اس کے دواسط کا دواس کہ کہ دواس کے ایک کہ دواس کہ کہ کہ دواس کی کہ دواس کہ کہ دواس کہ کہ کہ دواس کی کہ کہ دواس کہ کہ دواس کی کہ کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ کہ دواس کر کہ کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کا کہا کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کے کہ دواس کو کہ دواس کے کہا دواس کے کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہ دواس کے کہا دواس کے کہا دواس کے کہا دواس کے کہا کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہا دواس کے کہا کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہا دواس کے کہا دواس کے کہا کہ دواس کے کہ دواس کے کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ دواس کے کہا کہ دواس کے کہا کہ کہا کہ کہ کہ دواس کے کہا کہ کہ کہا کہ کہ دواس کے کہا کہ ک